# اثمار الهداية

على الهداية

هداية ثالث لاهيو - عوهي

آ گھو یں جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح حضرت مولا ناثمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم

> ناشر مکتبه ثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینٹہ

mobile (0044)7459131157

#### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

تارت کا پیت Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL E samiruddinqasmi@gmail.com

mobile (0044)7459131157

انڈیا کا پتہ

مولانا *ماجدصاحب* At Post. ghutti Via Mahagama Dist Godda Jharkhand-INDIA Pin 814154

Mobile 0091 6202078366

# ملنے کے پتے

مولا نامسلم صاحب دبلی \_امام مسجد بادل بیگ بازارسرکی والان 5005 حوض قاضی ، دبلی Pin 110006

Tel 09891 213348

ثاقب بک ڈپو مقام، پوسٹ دیو بند ضلع سہار نپور یو پی ۔انڈیا پین کوڈ 247554 tel 09412 496688

## مدرسه ثمرة العلوم، گهُتّى

# ضلع گڏ ا،جهارڪنڏ،انڏيا

حضرت مولا ناتم رالدین صاحب دامت برکانه، کا گاؤل گفتی ہے اس میں کافی زمانے سے مکتب چل رہا ہے جس میں دواسا تذہ خدمت انجام دیتے ہیں، گاؤل کے بھی بچاس میں دین تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں دواسا تذہ خدمت انجام دیتے ہیں، گاؤل کے بھی بچاس میں دینے جاتے ہیں۔الحمد للداس میں میطلبہ کم وہیش میں اور للدرقم سے اس کے اخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔الحمد للداس میں پڑھے ہوئے طلبہ کی درجن حافظ اور عالم بنے اور ملک کے مختلف گوشے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اس مکتب کی وجہ سے اس گاؤل کی دینی فضا کافی انچھی ہے۔

یہاں کے ذمہ دار حضرات کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس مکتب کی جانب سے حضرت مولانا کی کتاب شائع ہو ، تا کہ یہ مکتب بھی اس عظیم کار خیر میں شامل ہوجائے ، چنانچہ اسی خدمت کے جذبے سے اثمار الهدایہ جلد تاسع شائع کی جارہی ہے ، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے ۔ اور اجرآ خرت کا ساماں ہوجائے ، آمین یارب العالمین

ناظم، مدسة ثمرة العلوم، ُهُتَّى

9ر ار ۲۰۱۲ء

# ﴿خصوصيات اثمار الهداية﴾

| ھدایہ کے ہرمسئلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پوراحوالہ دیا گیاہے               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                              | (1)                  |
| پھرصاحب ھدا بیہ جوحدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہے اس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدا ہی کی           | <b>(r)</b>           |
| حدیث پراشکال ہاقی نہ رہے۔اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ بیرحدیث ہے، یا قول صحابی ، یا قول تا بعی۔              |                      |
| ا طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسکے کامحاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔                                | (٣)                  |
| کمال بیہ ہے کہ عموما ہر ہرمسکے کو چار مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسکلہ اوراسکی دلیل بھی آسانی سے مجھ جائیں | (r)                  |
| مسائل کی تشریح آسان اور سلیس ار دومیں کی ہے۔                                                                 | (۵)                  |
| وجہ کے تحت ہرمسکے کی دلیل نفتی قرآن اور احادیث ہے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔                                    | (٢)                  |
| حسب موقع دلیل عقلی بھی ذکر کر دی گئی ہے۔                                                                     | (۷)                  |
| امام شافعیٰ کامسلک انکی ، کتاب الام ، کے حوالے سے لکھا گیااور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے         | <b>(</b> \(\lambda\) |
| کونسامسکلیکس اصول پرفٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔                                                  | (9)                  |
| لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق بیش کی گئی ہے۔                                                                | (1•)                 |
| لفظی ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احتر از کیا گیاہے تا کہ طلباء کا ذہن پریشان نہ ہو۔                    | (11)                 |
| ا جوحدیث ہاں کے لئے 'حدیث' اور جو تول صحابی یا قول تابعی ہاں کے لئے قول صحابی، یا قول تابعی                  | (11)                 |
| لکھا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون حدیث ہےاور کون قول صحابی ، یا قول تا بعی ہے۔                               |                      |
|                                                                                                              | (111)                |
| احادیث نمبرلکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔                                                       |                      |
| ) پرانے اوزان کے ساتھ نے اوزان بھی لکھودئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں بآسانی موازنہ کیا جاسکے۔            | (14)                 |
|                                                                                                              | (10)                 |
| مسکله میجینے میں بھی آسانی ہو۔                                                                               |                      |

# هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

| اس شرح میں ہر جگہاصول لکھے گئے ہیں جن سے مسلة بھھنا آسان ہوجا تا ہےاوراصول بھی یا دہوجاتے ہیں    | (1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اس شرح میں ہرمسکاے کے تحت تین حدیثیں، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسکلے کے    | (r) |
| لئے کون تی حدیث ہے۔                                                                              |     |
| کوشش کی گئی ہے کہا حادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔                        | (٣) |
| صاحب ھدا بیہ جوحدیث لائے ہیں اس کی مکمل دونخر جے پیش کی گئی ہے۔                                  | (٣) |
| ا یک ایک مسئلے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے،جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جا تا ہے۔ | (۵) |
| بلا وجداعتر اض وجوابات نہیں لکھا گیا ہے۔                                                         | (٢) |
| سمجمانے کا نداز بہت آسان ہے۔                                                                     | (4) |
| پرانے اوزان کے ساتھ نے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے، جس سے پرانااور نیا دونوں وزنوں سے | (٨) |
| واقفیت ہوتی ہے۔                                                                                  |     |
| امام شافعی کا مسلک انکی کتاب الام سے قال کیا گیا ہے،اورانکی دلیل بھی صحاح ستہ ہے دی گئی ہے۔      | (9) |

# فهرست مضامين اثمار الهد ايه جلدثامن

|  | فائل نمبر | صفحه نمبر    | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                                 | نمبر |  |  |
|--|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|------|--|--|
|  |           | ۷            |                 | فهرست مضامين                            |      |  |  |
|  | 1         | IA           | f               | ر<br>کتاب البیوع                        | 1    |  |  |
|  | =         | 24           | **              | فصل                                     | ۲    |  |  |
|  | ۲         | ۸٠           | ٣٦              | باب خيارالشرط                           | ٣    |  |  |
|  | =         | 119          | ۵۵              | باب خيارالرؤية                          | ۴    |  |  |
|  | ٣         | 164          | 49              | باب خيار العيب                          | ۵    |  |  |
|  | ۴         | 195          | 1+1"            | باب البيع الفاسد                        | ۲    |  |  |
|  | ۵         | <b>۲4</b> 2  | 164             | فصل فی احکامه                           | ۷    |  |  |
|  | =         | <b>1</b> 11/ | 104             | فصل فیما یکره                           | ٨    |  |  |
|  | =         | <b>797</b>   | 174             | باب الاقالة                             | 9    |  |  |
|  | =         | ۳1٠          | 121             | بإب المرابحة التولية                    | 1+   |  |  |
|  | 7         | ٣٣٦          | 19+             | فص <u>ل</u>                             | 11   |  |  |
|  | =         | <b>ra</b> •  | 191             | فصل بابالربوا                           | 11   |  |  |
|  | =         | ٣٩۵          | ***             | باب الحقوق                              | 11"  |  |  |
|  | 4         | <b>/**</b>   | 770             | باب الاستحقاق                           | ١٣   |  |  |
|  | =         | P+A          | 779             | فصل فی بیچ الفضو کی                     | 10   |  |  |
|  | =         | ٣٢٣          | 449             | بابالسلم                                | 14   |  |  |
|  | ۸         | r∠ 9         | <b>7</b> ∠0     | باب السلم<br>مسائل منثورة<br>كتاب الصرف | 14   |  |  |
|  | =         | ۵۰۰          | PAY             | كتاب الصرف                              | 1/   |  |  |
|  |           |              |                 |                                         |      |  |  |

# اثمارالهدابيكا كتاب البوع تيسراعظيم كارنامه

ہدایہ کو عالم اسلام میں اسلامی آئین کا درجہ حاصل ہے، ہرزمانہ میں اس کتاب نے امتِ مسلمہ کی بھر پوررہنمائی کی ہے۔ گرکھ عرصے سے اس کتاب عظیم پرایک طبقہ نے بیجا اعتراض کا طوفان کھڑا کررکھا ہے کہ سارا ذخیرہ صرف عقلیات سے مستبط ہے۔ اس کا ما خذ قرآن وحدیث نہیں ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس عظیم ذخیر ہے کو آن وحدیث سے جوڑ دیا جائے۔ اور بیواضح کر دیا جائے کہ اس کتاب کا ہر مسکلہ مضبوط قرآن وحدیث کی دلیل سے مستبط ہے، چناں چہ حضرت مولانا کی جائے۔ اور بیواضح کر دیا جائے گئیں تین دلائل اکٹھے کر دیئے۔ اور مزید ہدایہ میں مذکورہ دلائل کے حوالے بھی نقل کئے، جو مبرہن کر دیا اور ہر ہر مسکلہ کے لیے تین تین دلائل اکٹھے کر دیئے۔ اور مزید ہدایہ میں مذکورہ دلائل کے حوالے بھی نقل کئے، جو مولانا کی طرف سے امت کے لیے فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔

مزید کتاب کونفع بخش بنانے کے لیے ہر ہر مسلہ کوالگ کر کے نمبر ڈال دیا گیا ہے تا کہ ہر قتم کے طالب علم کے لیے استفادہ آسان ہوجائے۔احادیث کے ساتھ باب اور صفحہ کے درج ہونے کی وجہ سے کتاب کی قدرو قیمت میں بے حداضا فیہ ہوگیا ہے۔

کتاب البیوع میں ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ جہاں جہاں صاحب ھدایہ نے مسلئے کواصول سے مستنبط کیا ہے حضرت مولانا نے وہاں اصول کھا تا کہ مسئلہ سمجھنے میں بھی آسانی ہواور طلبہ کے ذہن میں اصول بھی مشخصر ہوجائے۔ بیکام ہدایہ میں بہت ضروری تھا جسکو حضرت نے انظام دیا۔ فجز اہ اللہ احسن الجزاء۔

الله تعالی جزائے خیر دے حضرت مولا ناثمیر الدین صاحب کو کہ انہوں نے برطانیہ جیسے یورپی ملکوں میں جہاں دین ماحول مفقو دیڑھنے لکھنے کے اسباب معدوم ہونے کے باوجو دنہایت محنت جفائشی اور تندہی سے ایسی عظیم ونایاب شرح لکھ ڈالی الله تعالی اس خدمت کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے ۔ آمین یارب العلمین

این دعاازمن واز جمله جهان آمین باد

منیرالدین احمدعثانی استاذ دارالعلوم دیوبند

۱۵ر صفر سسماه

٩رجنوري ٢٠١٢ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ﴿ نقل احادیث میں ترتیب کی رعایت ﴾

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ھدامہ بڑھانے کے زمانے میں ذہین طلباء بھی بھی اشکال کرتے تھے کہ ہرمسئلے کے ثبوت کے لئے حدیث بیان کریں،صرف دلیل عقلی سےلوگ مطمئن نہیں ہوتے ،وہ کہتے کہ ہماری مسجدوں میں شافعی ، ماکبی اور منبلی لوگ ہوتے ہیں ،ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں کہ مسلم آیات قرآنی سے بنتا ہے یا حدیث سے ۔زیادہ سے زیادہ قول صحابہ اوراس سے بھی نیچاتریں تو قول تابعی یافتوی تابعی پیش کر سکتے ہیں۔اس لئے ہرمسکلے کے لئے آیت قرآنی یاا حادیث پیش کیا کریں! طلباء کی پریشانی اپنی جگہ بجاتھی ۔واقعی شافعی جنبلی اور مالکی حضرات مسئلے کے لئے احادیث ہی مانگتے ہیں ۔اوروہ بھی صحاح ستہ ہے، وہ دلیل عقلی ہےمطمئن نہیں ہوتے ۔اس لئے بینا چیز بھی پریشان تھااور دل میں سوچیار ہتا کہا گرموقع ہوتو ھدایہ کے ہر مسئلے کے ساتھ باب ،صفحہ اور حدیث کے نمبرات کے ساتھ بوری حدیث نقل کردی جائے تا کہ طلباءکو سہولت ہو جائے اور دوسر بےمسلک والوں کومطمئن کر سکے کسی کواصلی کتاب دیکھنا ہوتو وہاں سے رجوع کرے۔حدیث ، باب اورا حادیث کے نمبرات لکھنے سے طلباء کو بھی پتہ چل جائے کہ بیرمسئلہ کس درجے کا ہے۔ اگر آیت سے ثابت ہے تو مضبوط ہے۔ صحاح ستہ کی احادیث سے ثابت ہے تو اس سے کم درجے کا ہے۔اور دارقطنی اورسنن بیہق میں وہ احادیث ہیں تو اس سے کم درجے کا مسکلہ ہے۔اورمصنف ابن ابی شیبہاورمصنف عبدالرزاق کےقول صحابی یا قول تابعی سے ثابت ہے تو وہ مسکلہ اس سے کم درجے کا ہے۔اس لئے ایسے مسئلے میں دوسرے مسلک والوں سے زیادہ نہ انجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں شافعی جنبلی ، مالکی اور حنفی بھی موجو دہوتے ہیں۔اور ہرمسلک والے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے نمازادا کرتے ہیں اس لئے مسئلے کی حیثیت معلوم نہ ہوتو یہاں الجھا وُزیادہ ہوجا تا ہے۔اس لئے ناچیز کے ذہن میں باربار تقاضا آتار ہا۔ حسن اتفاق سے کچھ سالوں سے فرصت مل گئی جس کی وجہ سے اس تمنا کو پوری کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ چنانچے طلباء کی خواہش کےمطابق ہرمسکلے کونمبر ڈال کرعلیحدہ کیا۔اور پوری کوشش کی ہے کہاس کے ثبوت کے لئے آیت قرآنی اوراحادیث پیش کی جائیں

# ﴿ احادیث لانے میں ترتیب ﴾

نمبرڈال کرجس ترتیب سے کتاب کھی جارہی ہے اس ترتیب سے احادیث نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، لیعنی ہرمسکے کے تحت آیت لکھنے کی کوشش کی ،اگر آیت نہیں ملی ،تو بخاری شریف سے حدیث لانے کی کوشش کی ،اگر بخاری شریف میں حدیث نہیں ملی تب مسلم نثریف سے حدیث لانے کی کوشش کی اور اس میں بھی نہیں ملی تب ابوداود نثریف سے، اسی طرح نمبروار تر تیب رکھی ہے، مسلے کے لئے حدیث لایا ہے، مسلے کے لئے حدیث نہیں ملی تب آثار لایا ہوں، اور وہ بھی نہیں ملا تب اصول پیش کیا ہوں۔ اور اصول کے لئے حدیث لایا ہوں اور اس پر مسلے کومتفرع کیا ہوں۔ کتاب البیوع میں اصول کی ضرورت زیادہ پڑی ہے اس لئے ان جلدوں اصول زیادہ لایا گیا ہے۔

الیانہیں کیا کہ حدیث تلاش کئے بغیر قول صحابی لے آیا۔ چنانچہ اگر کسی مسئلے کے تحت صرف قول تابعی فہ کور ہے اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ میں نے حدیث تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن نہ ملئے پرقول تابعی فہ کر کیا۔ یا کسی مسئلے کے ثبوت کے لئے قول تابعی بھی ذکر نہ کر سکا تو اس کا معنی میہ ہوا کہ بہت تلاش کے باوجود قول تابعی بھی نہ ملاجس سے مجبور ہوکر بیاض چھوڑ دیا۔ اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کو حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی مل جائے تو ضروراس کی اطلاع دیں۔

کوشش کی ہے کہ حضرت امام شافع اور امام مالک اور امام احمد کا مسلک بھی ذکر کر دیا جائے ۔ اور ان کی دلیل بھی اسی ترتیب سے، پہلے آیت یا صحاح ستہ کی کتابوں سے حدیث لائی جائے اور وہاں نہ ملے تو قول صحابی یا قول تابعی ذکر کیا جائے۔ تا کہ طلباء ان کے مسلک اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کئے ہیں ۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی جہان حضرات کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کئے ہیں ۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کئے ہیں ۔

#### ﴿ گذارش ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی حۃ تک پہنچنا آسان کا منہیں ہے۔ اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل چھوٹ گئے ہیں اگر ان کو دلائل مل جائیں تو ضرور مطلع فرمائیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس طرح جہاں غلطی اور سہونظر آئے اس کی نشاند ہی کریں ، اس کی بھی اصلاح کروں گا اور حۃ دل سے شکر گذار ہوں گا۔

#### ﴿ شكريه ﴾

میں اپنی اہلیہ محتر مدکانہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہرفتم کی سہولت پہنچا کر فراغت دی اورا شاعت کتاب کے لئے ہمہ وقت متمنی اور دعا گور ہی اور مزید هدایہ کی چھے جلدوں کے اختتام کے لئے دعا گوہے۔خداوند کریم ان کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے، حضرت مولانا مسلم قاسمی صاحب سینچوری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وقت نگرانی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔خداوند قد وس ان حضرات کو پورا پورا بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نواز ہے۔حضرت مولا نا عبدالرؤف صاحب باٹلی ،اور حضرت مولا نا مرغوب صاحب ڈیوز بری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ کتاب لکھنے کے دوران کئی اہم علماء کو ساتھ لیکر گھر پر آتے رہے اور تسلی دیتے رہے اور اہم مشور ہے سے نواز تے رہے۔ کتاب الدیوع کھنے کے دوران بار بارطبیعت خراب ہوتی رہی ،ایسے موقع پر حضرت گھر تشریف لاتے اور بہت ڈھارس بندھاتے ،جس سے دل کوسکون بھی ہوتا اور مزید کھنے کی ہمت بھی ہوتی اللہ تعالی ان حضرات کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے۔امین یارب العالمین

ہمارے مخلص دوست حاجی غلام محمد بھانا صاحب مانچیسٹر والے کا بھی شکر بیادا کرتا ہوں وہ بیاری کے دوران ڈاکٹر کے یہاں لیجاتے رہے اور علاج اور صحت یا بی کے لئے ہمہودت کوشال رہے۔

اللّٰد تعالی اس کتاب کو قبولیت سے نوازے اور ذریعهُ آخرت بنائے ۔اس کے طفیل سے ناچیز کو جنت الفر دوس عطا فر مائے اور کی کوتا ہی کومعا ف فر مائے ۔ آمین بارب العالمین ۔

Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street, Oldtrafford,
Manchester ,England, M16 9LL
Tel (0044) 7459131157

شمیر الدین قاسمی سابق استاد حدیث جامعه اسلامیه، مانچیسٹر وچیر مین مون ریسرچ سینٹر، یو کے ۹رار ۲<u>۰۱۲</u>ء

# ﴿ ترتیب احادیث ﴾

# جس طرح نمبر ڈالا گیا ہے اس تر تیب سے شرح میں حدیث لانے کی کوشش کی گئی ہے۔

| سن و فات مصنف | مقام ولادت | سن ولا دت    | كل آيت يا    | تر تیب                 | نمبر       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|
|               | مصنف       | مصنف         | كل احاديث    |                        | شار        |
| _             | _          | _            | 4724         | پہلے آیت آجائے         | (1)        |
| DT07          | بخارا      | م اع اله     | 204m         | پھر بخاری شریف کی حدیث | <b>(r)</b> |
| الإص          | نيشابور    | DT. P        | <b>**</b> ** | مسلم شریف کی حدیث      | (٣)        |
| 0 <u>120</u>  | سجستان     | @ <u>r.r</u> | ۵۲۲۲         | ابودا ؤ دشریف کی حدیث  | (r)        |
| DJZ9          | تزمذ       | ۵۲۲۰         | <b>7907</b>  | تر مذی شریف کی حدیث    | (۵)        |
| @ <b>!</b>    | نساء       | a <u>710</u> | 0Z71         | نسائی شریف کی حدیث     | (٢)        |
| 0 TZT         | قزوين      | D <b>**9</b> | ואייוא       | ابن ماجه شریف کی حدیث  | (∠)        |

اویر کی بیرچھ کتابیں صحاح ستہ ہیں۔اگران کتابوں سے احادیث نہ ملے تو پھر

| D TAQ  | بغداد | م المناس   | rz9+  | دار قطنی کی حدیث         | (A)  |
|--------|-------|------------|-------|--------------------------|------|
| D MON  | بيهق  | ع ۳۸۲<br>م | MAIT  | سنن بيہق کی حدیث         | (9)  |
| المراه | صنعان | ه ا۲۲      | 11199 | مصنف عبدالرزاق سےاثر     | (1•) |
| ۵۲۳۵   | كوفيه | 2109       | m29m+ | مصنف ابن البيشيبة سے اثر | (11) |
|        |       |            |       | پھر اصول                 | (Ir) |

حاشيه: بخارا، نيى تاپور، ترمذ، نساء، يهق به چارول مقامات اس وقت روس ميس از بكستان ميس بيس، يسجستان اورقز وين ايران ميس بيس، كوفه اور بغداد عراق ميس بيس \_

## بسم الله الرحمان الرحيم

# حفیت تنیوں اماموں کے مجموعے کا نام ہے

میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حفیت صرف حضرت امام ابو حنیفہ یے مسلک کا نام نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد حمیم اللہ کے مسلک پڑمل کرے گا تو وہ حفیہ کے مسلک پر مسلک پر مسلک پر مسلک پر مسلک سے حفیہ کے مسلک پر فتوی دیا تو وہ حفیت کے مسلک سے خارج نہیں شار کیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ قد وری اور ہدایہ جیسی حفیہ کی اہم کتابوں میں ان دونوں اماموں کا مسلک درج ہے۔ اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتوی بھی دیا جاتا ہے۔

# حضرت امام ابوحنیفهٔ گامسلک احتیاط پرہے

حضرت امام ابوحنیفه ً بہت متقی اور پر ہیز گار آ دمی تھے۔اس لئے انہوں نے ہمیشہ احتیاط پرفتوی دیا اور وہی مسلک اختیار کیا۔ دوسری بات پیہ ہے کہاس وفت تک فقہ مدون نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام ابوحنیفٹہ پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہ اوراصول فقہ مدون کیا۔اس لئے اگراحتیاط کےعلاوہ کا پہلواختیار کرتے تو ہرآ دمی کی انگلی اٹھتی۔اس لئے حضرت نے احتیاطی مسلک اختیار کیا۔ جا ہے اس کے لئے فتوی تابعی ہی کیوں نہ ہو لیکن انہیں کے شاگر درشیدا مام ابو یوسف ؓ اور امام مُحرؓ نے حدیث کی روشنی میں کہیں دوسرامسلک اختیار کیا۔اور کھلے دل کے ساتھ مسلک مع دلائل درج کیا۔اب ناظرین کواختیارہے کہ امام اعظم کا مسلک اختیار کرے یاان کے شاگر درشید کا مسلک اختیار کرے۔ دونوں صورتوں میں فضیلت امام اعظم کوہی جاتی ہے۔ آ خری صدی میں مسلک امام اعظم کوا جا گر کرنے اوراس کی اشاعت کرنے کا سہرا دیوبندی مکتب فکر کے سریر رہا۔انہوں نے بھی احتیاطی پہلواختیار کیااورعمو ماامام اعظم کی طرح احتیاط برہی فتوی دیا۔اس لئے بعض ناظرین کواشکال پیدا ہوااور کہنے لگے کہ حنفیوں کا مسلک احادیث سے مختلف ہے ۔ لیکن شایدغورنہیں فر مایا کہ جن مسائل میں ان کواحادیث نہیں مل رہی ہیں وہیں حنفیوں کے دوا ہم ستونوں کا مسلک امام اعظم سے مختلف ہے۔اوران کے اختیار کردہ مسلک کے لئے سو فیصدا حادیث صحیحہ موجود ہیں۔ بیاور بات ہے کہایسے موقع پرصاحبین کا مسلک حضرت امام شافعیؓ اورامام مالکؓ کے موافق ہوجا تاہے۔ ز برنظر کتاب 'اثمار الھدایۃ' میں جابجا دیکھس گے کہ جہاں جہاں صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے وہاں امام اعظم کے پاس قول صحابی یا فتوی تابعی ہے اور صاحبین کے پاس احادیث ہیں۔لیکن امام اعظم کا مسلک احتیاط پر ہے۔ (۱) میراناقص خیال ہے کہاشکال کرنے والوں نے صرف امام اعظم کے مسلک پرغور کیا اور بعض جگہ احادیث نہ پانے کی وجہ سے پورے حفیت پراشکال کومضبوط کرلیا۔ انہوں نے ان کے شاگر رشیدامام ابو پوسف ؓ اورامام مُحرٌ کے اختلاف کواوران کے

مضبوط احادیث کی طرف توجبہ ہیں دی۔اوراس کا خیال نہیں کیا کہ وہ بھی تو حفیت ہی کے دواہم ستون ہیں۔اور تمام مسائل کی اشاعت انہیں کے نوک قلم کی مرہون منت ہے۔

(۲) انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ امام اعظم کا مسلک احتیاط پر بنی ہے۔اوریہ پہلے مدون فقہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو احتیاطی پہلوا ختیار کرنا پڑا۔

(۳) میگمان میخی نہیں ہے کہ حنفیوں کا مسلک دلیل عقلی پر ہے۔ بیتو بعد کے علاء نے حکمت بیان کرنے کے لئے دلیل عقلی، پیش کی ہے۔ ور نہ پوری قد وری اور حد ایکو ناچیز نے چھانا ہر ہر مسئلہ یا آیت یا حدیث یا قول صحابی یا قول تا بعی سے مستنبط ہے۔ یا ان چاروں میں سے کسی ایک سے اصول متعین کیا اور اصول سے مسئلے کا استخراج کیا ہے۔ صرف دلیل عقلی پر مسئلے کا مدا نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں صرف دلیل عقلی بیان کی ہے وہاں ناچیز نے اصول لکھ دیا ہے۔ اور اصول احادیث سے مستنبط ہیں اس لئے گویا کہ وہ مسئلے بھی احادیث ہی سے مستنبط ہوئے۔

صرف کتاب الایمان اور کتاب القصناء میں کچھ مسکلوں کا مدار اس زمانے کے محاورات پر ہے۔ اس لئے وہاں محاورات کے تحت مسکلہ کھودیا گیا ہے۔ ان مسکلوں میں حدیث اور قرآن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسکلوں کا مدار ہے ہی محاورات پر۔اس لئے ان مسکلوں کے لئے احادیث یا آیات کہاں سے ملیں گے؟

حنفیوں بلکہ تمام ہی ائمہ کرام کے مسالک (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) قول صحابی (۴) فتوی تابعی (۵) اجماع (۲) اور قیاس سے مستنبط ہیں۔اس لئے ائمہ کرام پرانگلی اٹھانا صحیح نہیں ہے۔

احقر العباد : ثمير الدين قاسمى غفرله ۱۹ ار <u>۲۰۱۲</u> ۶

| ائمه کرام ایک نظرمیں |                  |                            |                 |        |         |        |          |                 |
|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|--------|---------|--------|----------|-----------------|
| خدمات                | تاليفات          | تلامٰده                    | شيوخ            | سن     | جائے    | سن     | جائے     | اسائے گرامی     |
|                      |                  |                            |                 | وفات   | وفات    | ولادت  | ولادت    |                 |
| تدوين فقه            | -                | امام ابو پوسف ً            | ابراہیم مخعلی   | 100    | بغداد   | ∞ ^٠   | كوفيه    | امام ابوحنيفيه  |
| تدوين اصول           |                  | امام محرّ                  | حماد بن سليمان  |        |         |        |          | نعمان بن        |
| فقه                  |                  | ا بن مبارك                 |                 |        |         |        |          | ثابت            |
| بانی مذہب            | موطاامام ما لكَّ | ا بن مباركً                | نوسوزا ئدشيوخ   | 149    | مدينه   | ه .9۵  | حميري    | امام ما لکّ     |
| امام ما لک           |                  | قطانً                      | تھے، نافع       | D      |         |        | مدينه    | ما لك بن انس    |
| بانی مذہب            | موسوعة امام      | احربن عنبال                | امام ما لكّ     | م ٢٠١٠ | مصر     | D 100  | غزه گاؤں | امام شافعیؓ     |
| شافعی                | شافعی            | علی بن مدینی               | امام محرّ       |        |         |        | عسقلان   | محمد بن ادر کیس |
|                      | كتابالام         | اسحاق بن                   | سفيان بن        |        |         |        |          | شافعى           |
|                      |                  | راہویی                     | عينيه           |        |         |        |          |                 |
| ر دخلق قر آن         | مندامام احمر     | بخاری،مسلم،                | امام ابو پوسف ّ | سير ه  | بغداد , | سالاله | مروزي    | امام احرّ       |
| بانی مدہب            | ۱۰۰کااحادیث      | ابودا ؤد،                  | امام شافعی ً    |        |         |        | بغداد    | احمد بن محمد بن |
| حنبلي                |                  | عبدالله بن احمه            | يحيى بن قطان    |        |         |        |          | حنبل            |
| فقه کی ترتیب         | كتاب الآثار      | احر بن عنبا <sup>ر</sup> ة | امام ابوحنیفه   | ماماه  | بغداد   | ساله   | كوفه     | امام ابو پوسف   |
| دی                   | كتاب الخراج      | اما م محرّ                 |                 |        |         |        |          | ليعقوب          |
|                      |                  | یحی بن معی <sup>رر</sup> : |                 |        |         |        |          | بن ابراہیم      |
| حنفی کی اکثر         | موطاامامڅمه،     | امام شافعیؓ                | امام ابوحنیفهٔ  | ه ۱۸۹  | ری      | عالم   | الشيبان  | امام محکر ّ     |
| كتابين               | جامع صغير،       | ابو <sup>حف</sup> ص        | امام ابو پوسف   |        |         |        | كوفيه    | محمه بن حسن     |
| انہوں نے کھی         | جامع کبیر        | يحيى بن عين                | سفيان توريُّ    |        |         |        |          |                 |

# هدایه پرایک نظری

ھدا یہ کی شرح لکھتے وقت بیاندازہ ہوا کہ صاحب ھدا بیانے اصل متن قد وری کو بنایا ہے اور زیادہ تراسی کے مسئلے کولیکراسکی تشریح کی ہے، باب کے درمیان میں کہیں کہیں جامع صغیر سے بھی کیکر متن بنایا ہے، اور کہیں کہیں کتاب الاصل امام مجمد جسمو مبسوط کہتے ہیں اس سے بھی عبارت لی ہے اوراس کومتن بنا کرتشریح کی ہے، اور بعض جگہ اپنامتن بھی بنایا ہے تو گویا کہ ھدا بیکا متن ان تین کتابون کا مجموعہ ہے

# ﴿ صاحب هدایه کی احادیث ﴾

صاحب هدا پیجوا حادیث لائے ہیں وہ عمو ماروایت بالمعنی ہیں، کتاب کوسا منے رکھ کرنہیں لکھی ہے،اس لئے وہ پوری حدیث نہیں لکھتے،
بلکہ حدیث کا صرف وہ گلڑا لکھتے ہیں جس سے انکواستدلال کرنا ہوتا ہے،اس لئے بید چندا شکالات پیش آتے ہیں۔ الحمد بللہ میں نے ہر
جگہ اصلی حدیث قال کردی ہے، اور جہاں دو حدیثوں کا مجموعہ تھا وہاں دونوں حدیثوں کومع حوالہ نقل کردیا ہے،اب تک صرف چار
حدیثوں کا حوالہ نہیں ملا، کیکن اس کے بدلے میں دوسری حدیثیں نقل کردی جس سے مسئلہ مؤکد ہوجائے۔

[1] کبھی کبھی وہ گلڑا دوحدیثوں میں ماتا ہے، لوگ ان پراعتراض کرتے ہیں کہ یہ جملہ کسی حدیث میں نہیں ہے یا پی حدیث ہی نہیں ہے، لیکن پنہیں دیکھتے کہ یہ جملہ دوحدیثوں میں پھیلا ہوا ہے، ناچیز نے ایسی جگہوں پر دونوں حدیثیں نقل کر دی ہیں اور نثان دہی کر دی ہے کہ یہ جملے ان دوحدیثوں میں ہیں۔

[7] بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حدیث سے پہلے بولہ علیہ السلام بحریر فر مایا، جس سے اندزاہ ہوتا ہے کہ بیحدیث کا گلڑا ہے، اور حدیث کی تابوں میں نہ ملنے سے یہ کہد دیا کہ بیحدیث, غسر بیسب جدا، ہے یعنی بیحدیث ہے، ی نہیں، صاحب نصب الرائیة [زیلعی ]ً، اور صاحب درایہ فی تخ تخ احادیث الحد ایر ہنے اس طرح زیادہ کیا ہے، اس سے پچھ حضرات کا تا تر ہوجا تا ہے کہ صاحب هدایہ موضوع حدیث نقل کرتے ہیں، کین جب تحقیق کی تو پیۃ چلا کہ یہ قول صحابی، یا قول تابعی ہے اور مصنف ابن ابی شبیة، یا مصنف عبد الرزاق، یا طرانی میں ہے، اس لئے میں نے پورے حوالے کے ساتھ ایسے اثر کو بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ بیحد بیث تو نہیں ہے لیکن قول صحابی، یا قول تابعی بین البتہ بالکل بے بنیا ذہیں ہے

[۳] بھی ایبا بھی ہواہے کہ صاحب ھدایہ نے ایبالفظ لکھا جو حدیث میں نہیں ہے، کین اس کا ہم معنی لفظ موجود ہے جس سے مسکے پر استدلال کیا جاسکتا ہے، اس وفت بھی لوگوں کواشکال ہوتا ہے کہ بیرحدیث نہیں ہے، کیکن میں نے ہم معنی لفظ والی حدیث کوفقل کر دیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ صاحب ھدایہ نے اس کے قریب قریب لفظ کواستعال کیا ہے اور بالکل بے بنیا ذہیں ہے۔

[<sup>7</sup>] ایسا بھی ہوا کہ مثلا حدیث یا قول حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے اور صاحب ھدایہ نے عبداللہ ابن عباس کا نام ذکر کر دیا، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے لکھ دیا کہ بیت حدیث نہیں ہے، لیکن تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بیقول دوسرے صحافی کا ہے، اس لئے ایسے اثار بھی بے بنیا ذہیں ہیں۔

[3] اثمارالعد ایہ میں ہدایہ جلد ثالث، کتاب الوکالہ پوری ہورہی ہے اور بالالتزام صاحب ھدایہ کی حدیث کی تخ بی جاری ہے، اس کے باوجود صرف چاریا پاپنے حدیث یا قول صحابی کا حوالہ جھے نہیں مل سکا باقی سب کامل گیا ہے، میں نے وہاں لکھ دیا ہے کہ بیحد بیث جھے نہیں ملی ، کسی صاحب کومل جائے تو براہ کرم اطلاع کریں ، لیکن یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس مسئلے کا مدار صاحب ھدایہ کے ذکر کی ہوئی حدیث پرنہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کے لئے الگ سے تین تین احادیث صحاح ستہ سے نقل کر دی گئی ہیں تا کہ یقین ہوجائے کہ اس مسئلے کے لئے الگ سے تین تین احادیث صحاح ستہ سے نقل کر دی گئی ہیں تا کہ یقین ہوجائے کہ اس مسئلے کے لئے الگ سے تین تین احادیث صحاح ستہ سے نقل کر دی گئی ہیں تا کہ یقین ہوجائے کہ اس مسئلے کے لئے مضبوط احادیث موجود ہیں۔

# ﴿ صاحب هدایه کی مجبوری ﴾

صاحب هدایہ نے جوحدیث پیش کی ہے ان میں کا بہت ساحس سن بیہ بی ، مصنف ابن ابی هیبة ، مصنف عبدالرزاق ، اور طبر انی کیبر میں ماتا ہے ، اور یہ کتا ہیں بارہ بارہ جلدوں میں ہیں ، طبرانی چو ہیں جلدوں میں ہے ، ان میں سے کوئی کتاب اردن میں تھی ، کوئی مصر کے کتب خانہ میں ، کوئی سعودی عرب میں اور کوئی عراق میں ، اور وہ کھی ہاتھ سے کھی جوئی تھی جسکو پڑھنا ایک مستقل کا م تھا، اس وقت پر لیس کا سلسلہ نہیں تھا اوگ ہاتھ سے کھی کراپنے پاس رکھتے تھا اس لئے اتنی موٹی کتاب کو ہاتھ سے لکھنا آسان نہیں تھا اس لئے سب کتا ہیں کا سلسلہ نہیں تھا اس لئے سان میں تھا اس لئے ان سے حدیث تلاش کرنا مشکل کا م تھا اس لئے صاحب ھدایہ کے لئے یہ شکل رہی کہ وہ حوالے کے ساتھ حدیث نہیں پیش کر سکے ، جسکی وجہ سے بعد کے لوگوں نے انکی اس عظیم کتاب پراعتراض کیا۔ لیکن اس زمانے میں کہ بیوٹر کا سلسلہ ہے ہیروت سے تمام کتا ہیں چھپ کر سامنے آبھی ہیں ، ہر حدیث پر نمبر لگا ہوا ہے ، آپ کہیوٹر پر صرف نمبر لکھنے اور مدیث سامنے آبھاتی ہے ، اس دور میں حدیث تلاش کرنا بہت آسان ہوا کہ ہر مسئلے حساتھ حدیث سیٹ کی جاسمتی ہے ۔ اور اس سامنے آباتی وجہ سے ناچیز اس قابل ہوا کہ ہر مسئلے کے ساتھ حدیث سیٹ کر سکا ، اور صاحب ہدا ہی پر دیر پینا عتراض کو دفع کر سکا ، فللہ الحمد ،

نوٹ : صاحب هدایہ نے مسئلے کے لئے جو حدیث پیش کی ہے، چاہے تو ی ہویاضعیف، قول صحابی، یا قول تا بعی ، مسئلے کا مداراس پر نہیں ہے، مسئلے تو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور انکوا حادیث سے استنباط کیا ہے، صرف ضرورت بیشی کہ اصلی حدیث کو مسئلے کے تحت جمع کر دی جائے، تا کہ ناظرین کو پید چل جائے کہ اس مسئلے کے لئے یہ احادیث ہیں۔ الجمد للد ناچیز نے کمپیوٹر کی مدد سے تمام مسئلوں کے تحت تین تین احادیث نہیں ہیں، البتہ جہاں پوری تین تا حادیث نہیں ملی وہاں بیاض چھوڑ دیا ہے اور اہل کرم سے درخواست کی ہے کہ اگر انکو یہ احادیث مل جائیں تو اس کتاب میں شامل کرنے کی زحمت کریں، اللہ تعالی اجرعظیم سے نوازے۔ آمین یارب العالمین۔

احقر شمير الدين قاسمى غفرله

و ۱۱/ ۱۲۰۲ء

#### ﴿ كتاب البيوع ﴾

#### ﴿ كتاب البوع ﴾

ضرورى نوت: يع: باع يبيع بيعا سيمشتق به بيجنا - مال كومال كر بدل مين دينا - ماخذا هنقاق باع به - يع اليجاب اورقبول سيمنعقد موتى به جائز مون اليجاب اليجاب كر بيجاب كر

پورے کتاب البیوع میں میلحوظ رکھا گیا ہے کہ بائع یامشتری کونقصان نہ ہو،اسی طرح اجرت پر لینے والایا اجرت پر دینے والے کونقصان نہ ہو

وجه : اس کی وجه یه آیت میں جی کہ والد یا والد ہ بولدها و لا مولود له بولده \_ (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ والد یا والدہ کو نقصان نہیں ہونا چا ہے ۔ اس طرح بائع یا مشتری کو نقصان نہ ہو۔ (۲) فسم ن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم \_ (آیت ۱۹۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ کوئی کسی پرظلم نہ کر \_ است عید المخدری ان رسول الله علیہ فال : لا ضور و لا ضوار ، من ضار ضوہ الله و من شاق شق الله علیه . (دارقطنی ، باب کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۱۹۳ نمبر ۲۳۰ اس حدیث میں ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اس لئے بائع یا مشتری پرظلم نہ ہواسی اصول پر کتاب البیوع کے تمام مسائل کھے گئے ہیں ، چا ہے بعض مسئلے کے تحت با ضابطہ حدیث نہیں ہے۔

نوت: کتاب البیوع معاملات میں سے ہے۔ اس لئے ان میں بہت سے مسلے تعامل الناس پر بنی ہیں۔ اس لئے ان مسائل کے لئے کے لئے حدیث یا قول صحابی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ مسائل صرف اصول پر متفرع ہیں۔ البتہ اصول متیعن ہونے کے لئے حدیث یا قول صحابی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

#### ﴿ كتاب البيوع لانے كى ترتيب ﴾

مصنف علیہ الرحمۃ نے پہلے خالص عبادت نماز ،روزہ ، زکوۃ اور حج کی بحث ذکر کی ،اس کے بعد نکاح اور طلاق کو ذکر کیا جو عبادت اور معاملات کے درمیان تھا،اوراس کے بعد خالص معاملات تعنی کتاب البیوع کولایا۔

#### (١)قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي له مشل أن يقول أحدهما بعت

#### ﴿ بيع جائز ہونے كى شرطيں يہ ہيں ﴾

[ا]....عاقد كاعاقل اوربالغ هونا

[۲].....بيع كا مال متقوم هونااورمقدورالتسليم هونا ـ

#### ﴿ نِعْ كَارِكِنْ ﴾

بیچ کارکن ایجاب اور قبول ہے، جو پہلے بولے اس کوایجاب کہتے ہیں جا ہے بائع پہلے بولے، یامشتری پہلے بولے، اور جو بعد بولے اس کوقبول کہتے ہیں۔

﴿ بِیعِ ذات کے اعتبار سے حیار قشمیں ہیں ﴾

[ا].....ع نافذ [7].....ع موقوف [٣].....ع فاسد [۴].....ع باطل [

﴿ بِعِمبِعِ كِ اعتبار ہے جارفتمیں ہیں ﴾

[1] ..... بيع مطلق ليعني عين كوشمن سے بيخا جيسے گيہوں كودر بم سے بيخاب

[۲] .... بع مقالضه لعنی عین چیز کومین چیز سے بیجنا، جیسے گیہوں کے بدلے جوکو بیجنا۔

[سم] ..... ہیچ صرف، لیعنی تمن کو تمن کے بدلے میں بیجنا، جیسے در ہم کودینار کے بدلے میں بیجنا۔

[8].....بیسلم، دین کوعین کے بدلے میں بیچنا۔ یعنی قیمت ابھی لینا،اور مبیع بعد میں دینا۔

﴿ بِيعَمْن كِ اعتبار ہے جا رقتمیں ہیں ﴾

[ا] ..... بيج مرابحه جتنى قيمت سے خريدا ہے اس سے زيادہ ميں بيچنا۔

[۲] ..... نیج تولیه جتنی قیمت میں خریدا ہے اس قیمت میں چودینا۔

[٣] ...... يع وضيعه \_ جتنى قيت مين خريدا ہے اس سے كم ميں بيجنا \_

[۴]..... بيع مساومه ـ بالعُ اورمشتري جس قيمت پرانفاق کرليں اس قيمت پر بيچيا ـ

ترجمه: (۱) بیج ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے جبکہ دونوں فعل ماضی کے صیغے سے ہوں۔ ترجمه: اوردوسرا کے اورمشتری میں سے ایک کے ربعت ، اور دوسرا کے راشتریت۔ والآخر اشتريت ل لأن البيع إنشاء تصرف والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد

تشریح : سے ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے لینی ایک آ دمی کے کہ میں نے خریدا اور دوسرا آ دمی کیے کہ میں نے چھ دیا تو اس ایجاب اور قبول سے بیچ منعقد ہوجائے گی کیکن شرط یہ ہے کہ بید دونوں الفاظ فعل ماضی کے ہوں۔

وجه : (۱) فعل ماضی کے استعال کرنے سے بات کی ہوتی ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں یافعل ماضی ہے یافعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا ترجمہ حال ہے یا استقبال، پس اگر استقبال کے معنی لے لئو بیجنے یا خرید نے کا صرف وعدہ ہوگا، با ضابطہ بیجنا اور خرید نانہیں ہوگا اس لئے بات کی کرنے کے لئے فعل ماضی ہی کا صیخہ استعال کرنا ہوگا (۲) صدیث میں ہے قبال لی المعہداء بین خالد بین ھو ذہ الا اقر نک کتابا کتبہ لی رسول اللہ قال قلت بلی فاخر ہے لی کتابا ھذا ما اشتری المعہداء بین خالد بین ھو ذہ من محمد رسول اللہ عالیہ اللہ قال قلت بلی فاخر ہے لی کتابا ھذا ما خشتری المعہداء بین خالد بین ھو ذہ من محمد رسول اللہ عالیہ اللہ قال قلت بلی فاخر ہے لی کتابا ھذا ما خشتری المعہداء بین خالد بین ھو ذہ من محمد رسول اللہ عالیہ استوی منہ عبدا او امۃ لاداء و لا غائلۃ و لا خیشہدا رہن ہوئی کتابہ الشری منہ میں اشری فعل ماضی کا صیخہ استعال کیا ہے تا کہ بات کی ہو۔ پھر خرید وفر وخت کو لکھ لیا گیا تا کہ اور کیے ہوجا کیں (۳) اور ایک صدیث میں فعل ماضی کا صیخہ استعال کیا گیا ہے۔ عین انس بین مالک ان رسول اللہ باع حلسا و قدحا و قال مین یشتری ھذا المحلس استعال کیا گیا ہے۔ عین انس بین مالک ان رسول اللہ باع حلسا و قدحا و قال مین یشتری ھذا المحلس والمقد ح؟ فقال رجل اخذتھما بدر ھم . (تر ذکی شریف، باب ماجاء فی نیج میں نعل ماضی استعال کرنا میں کا صیخہ استعال کیا ہے۔ اس لئے نیج میں فعل ماضی استعال کرنا میں کرید نے والے نے اخذتہما بدر هم کہا ہے اور فعل ماضی کا صیخہ استعال کیا ہے۔ اس لئے نیج میں فعل ماضی استعال کرنا ہے۔ اس لئے نیج میں فعل ماضی استعال کرنا ہے۔ اس لئے نیج میں فعل ماضی استعال کرنا ہے۔ اس لئے نیج میں فعل ماضی استعال کرنا ہے۔

اصول: معاملات میں بات کی ہونا ضروری ہے (۲) ہے اور شرائعل ماضی کے صینے سے اداکر ہے، اور ایجاب اور قبول ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کی رضا مندی کے بغیر ہے نہیں ہوگی اور اس رضا مندی کا اظہارا یجاب اور قبول سے ہوگا۔

اس کے ایجاب اور قبول کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ عن ابن عمر قال کنا مع النبی عالیہ عالیہ عالیہ فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی لعمر بعنیه قال هو لک یا رسول الله عالیہ الله عالیہ میں سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی لعمر بعنیه قال هو لک یا رسول الله عالیہ میں سفر (بخاری شریف، باب اذا اشتری شیئا فو صب من ساعة قبل ان ینفر قاء ص ۲۸ نمبر ۱۱۵ ) اس حدیث میں حضور انے بعنیه کہہ کرایجاب کیا اور حضرت عمر نے هو لک یا رسول الله. کہ کرقبول کیا۔ اس لئے بی میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں۔

ترجمه: ۲ اس لئے کہ بیج تصرف کا انشاء کرنا ہے، اور انشاء شریعت سے بیچانا جائے گا، اور ماضی کا صیغہ خبر دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے لیکن شرعا انشاء میں استعال ہوتا ہے، اس لئے ماضی کے صیغے سے بیج منعقد ہوگی۔

تشریح: یه جمله اس بات کی دلیل ہے کہ بیج منعقد ہونے کے لئے فعل ماضی کا صیغہ استعال کرنا کیوں ضروری ہے فعل

#### استعمل فيه فينعقد به. ٣ ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي

مضارع کا یاامرکا صیغہ استعمال کرنے سے کیوں بھے منعقد نہیں ہوگی ، اورا یک اشکال کا جواب بھی ہے۔ اشکال ہے ہے کہ انشاء تو مستقبل میں ہوگا پھر بھی اس کوصیغہ ماضی کے ذریعہ کیوں منعقد کرتے ہیں؟ تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ انشاء کس صیغے سے منعقد ہوگا اس کا پیتہ شریعت سے چلے گا ، اور شریعت میں ماضی کے صیغے سے انشاء منعقد کیا گیا ہے اس لئے ماضی کے صیغے سے ہی منعقد ہوگا۔ اس کے لئے حدیث او پرگزرگئی۔ دوسرا جواب بید سیتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اگر چہزمانہ ماضی میں خبر دینے کے لئے آتا ہے ، لیکن بھی شریعت کے طور پر مستقبل کے لئے بھی استعمال ہوجاتا ہے ، اس لئے جب مستقبل کے معنی میں استعمال ہواتو انشاء منعقد ہوجائے گا ، اور بھی ہوجائے گی ، چنانچے بھی شراء میں بھی ماضی کے صیغے سے بھی منعقد ہوجائے گی ۔

العنت: انشاء تصرف: کوئی عقد ابھی نہ ہوا ہواس کو وجود میں لانے کو انشاء تصرف کہتے ہیں، جیسے بیجے سے پہلے ہی پرمشتری کی ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے مکلیت نہیں ہے بیائے کی ملکیت نہیں ہے میں ہوتا ہے گئی ملکیت کو ثابت کرنے کو انشاء تصرف کہا جاتا ہے۔ انشاء ستقبل میں ہوتا ہے لیکن بات کی کرنے کے لئے اس کوصیغہ ماضی کے ذریعہ منعقد کرتے ہیں۔

قرجمه: ٣ اورئ منعقد نہیں ہوگی ایسے دولفظوں سے کہ ان میں سے ایک مستقبل کا صیغہ ہو، بخلاف نکاح کے۔ قشریح: ایجاب یا قبول دونوں میں سے ایک ماضی کا صیغہ ہواور دوسرا مستقبل کا صیغہ ہولیعنی امر کا صیغہ ہوتواس سے نکاح تو منعقد ہوجائے گا،کین بیچ منعقد نہیں ہوگی ، کیونکہ یہاں ایجاب اور قبول دونوں الفاظ ماضی کا جیا ہے ، اور یہاں ایک امر کا صیغہ ہوگیا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں ایک لفظ امر کا صیغہ ہوجائے ، مثلا عورت نے کہاز وجنی ، میرا نکاح کراد یجئے تواس سے ہونے والے شوہر کو نکاح کا وکیل بنانا ہوا ، اور شوہر نے اپنی جانب سے اور بیوی کی جانب سے ,زوجت ، کہا تو نکاح ہو جائے گا ، کیونکہ نکاح میں تمام حقوق مؤکل کی طرف لوٹے ہیں اس لئے ایک ہی آ دمی مطالبہ کرنے والا اور مطالبہ کوا داکر نے والا خہیں ہوا بلکہ عورت کے حقوق کوا داکر نے والی عورت ہوگا ، اور شوہر کے حقوق کوا داکر نے والا شوہر ہوگا ۔ اور تیج میں تمام حقوق و کیل کی طرف لوٹے ہیں اور وہی حقوق اداکر نے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ، اس لئے اگر زید نے خالد سے کہا , بع عبدی بالف ، و کیل کی طرف لوٹے ہیں اور وہی حقوق اداکر نے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ، اس لئے اگر زید نے خالد سے کہا , بع عبدی بالف ، و کیل کی طرف لوٹے میں نے دو ، اس امر سے خالد زید کی جانب سے بیچنے کا وکیل بن گیا ، اور بیچ کے تمام حقوق اس کے دو اب میں , اشتر بیٹ ، کہا آ کہ میں نے خرید لیا ] تو خود مؤکل ہونے کی وجہ سے خرید نے کے ذمہ مقوق اداکر نے کے بھی وہی ذمہ دار ہوگے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکر نا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ تمام حقوق اداکر نے کے بھی وہی ذمہ دار ہوگے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکر نا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ کتام حقوق اداکر نوٹ کا داکر کا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ کی دوجہ سے دو کے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکر کا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ کی ایک ہی تو بھی دی دو جو کو بھی دار ہوگے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا ور حق کا دار کرنا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ کو بھی دی دوجہ سے خوالد کی کو بھی دو بھی دو بھی دی دوجہ سے خرید کی کو بھی دو بھی دی دو بھی د

بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك. ٣. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت لأنه يؤدي معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود في ولهذا مولًا جوما رَنهيل عالى الله عنه الكراك و المعنى عنه معتبر الله المعنى عنه معتبر الله المعتبر المعتبر الله المعتبر المع

نسوں : ہدایہ کے کتاب النکاح مسکلہ (نمبر۱۴۸۲) میں مستقبل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا, مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک ،اس سے معلوم ہوامستقبل سے مرادا مرکا صیغہ ہے۔ مضارع کا صیغہ نہیں ہے۔

**ترجمه** بی اورآ دمی کا قول رضیت بکذا،اوراعطیتک بکذا،اورخذہ بکذا بعت اوراشتریت کے معنی میں ہے،اس لئے کہ بیالفاظ بعت اوراشتریت کے معنی ادا کرتے ہیں،اوران عقو دمیں معنی ہی معتربے۔

تشریح: بعت اوراشتریت کے بجائے, رضیت بکذا، اوراعطیتک بکذا، اورخذہ بکذا، کہا تواس سے بھی نجے شراء ہوجائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے بھی خرید وفروخت کے لئے ایجاب اور قبول کا معنی ادا ہوجا تا ہے اس لئے ان الفاظ سے بھی خرید وفروخت منعقد ہوجائے گی۔

وجه: (۱) اس مدیث میں افذت کے لفظ سے چیز خریری گئے ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله باع حلسا و قدحا و قال من یشتری هذا الحلس و القدح؟ فقال رجل اخذتهما بدرهم . (تر ندی شریف، باب ماجاء فی بخیمن بزیر، ص ۲۲۰، نمبر ۱۲۱۸) اس مدیث میں خرید نے والے نے اخذتهما بدرهم ، که کرخریدا ہے۔ (۲) ۔ عن ابن عمر قال کنا مع النبی علایہ النبی فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی لعمر بعنیه قال هو لک یا رسول الله علایہ النبی المدرون نے میر الله علایہ النبی المدرون الله باب اذااشتری شیکا فوهب من ساعت قبل ان یخر قام ۲۸۸ ، نمبر ۱۱۵ ) اس مدیث میں بھولک ، که کر حضور سے گوڑ ایج ہے جس سے معلوم ہوا کہ بعت اور اشتریت کے علاوہ جو الفاظ اس معنی کو ادا کرتے ہوں ان سے بھی خرید وفر وخت ہو جائے گی۔

العنت: رضیت بکذا: میں اتنے میں راضی ہوں عطیتک بکذا: میں نے آپ کواتنے میں دے دیا۔خذہ بکذا: اتنے میں لے لو۔ان الفاظ میں بچے اور شراے کے معانی میں اس لئے ان سے خرید وفروخت ہوجائے گی۔

ترجمه: ۵ اس کے نفیس اور خسیس چیز میں تعاطی سے بیچ منعقد ہوجائے گی مجیح روایت یہی ہے دونوں کی رضامندی محقق ہونے کی وجہ سے۔ متحقق ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: بع تعاطی میں کلام سے ایجاب قبول نہیں ہوتا ہے، کین بع کامعنی پایاجا تا ہے اور دونوں کی رضا مندی پائی جاتی ہے اس کئے چاہے حقیر چیز ہو یا عمدہ چیز ہودونوں میں بیع تعاطی جائز ہے، سیح روایت یہی ہے۔ حضرت امام کرخیؓ نے فرمایا کہ حقیر ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة. (٢) قال وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد وهذا خيار القبول لأنه لو

چیز میں بچے تعاطی جائز ہے، لیکن عمدہ چیزوں میں بچے تعاطی جائز نہیں ہے۔ آج کل دکانوں میں بڑی بڑی چیزوں پر قیمت کھی ہوتی ، آ دمی قیمت دیکھ کرلے لیتا ہے اور دکاندار بغیر کچھ بولے ہوئے اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے چونکہ دونوں کو قیمت معلوم ہے، اور دونوں اس پرراضی ہیں اس لئے بیٹج بھی جائز ہے۔

ا بنا آدمی کو پہلے ہے معلوم ہے کہ ما چش کی قیمت دور و پیہ ہے، اب اس نے ما چش کی اور دور و پید دکا ندار کو دے دیا، اور اس نے لے بھی لیا، نہ بائع نے بعت کا جملہ کہا اور نہ شتری نے اشتریت کا جملہ کہا بلکہ خاموش طور پر لین دین کرلیا تو اس کو بھے تعاطی، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۲) پس جبکہ خرید وفروخت کرنے والوں میں سے ایک نے بیج کا یجاب کیا تو دوسرے کواختیارہے چاہے جلس میں قبول کرے اورا گرچاہے تواس کور دکر دے۔

ترجمه الدوراس كا نام خيار قبول ب، اس كئ كه اگرسامنے والے كواختيار ثابت نه بوتو بغيراس كى رضامندى كے عقد كا حكم لازم بوجائے گا،[اوراس ميں حرج بوگا]

تشریح: ایک کئے کے ایجاب کرنے کے بعد دوسر کواختیار ہے چاہے اس کو قبول کر بے چاہے اس کورد کرد لے کین قبول کرنے کا اختیار مجلس باقی رہنے تک ہی ہوگا۔ اگر مجلس ختم ہوگئی تواب قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اورا گر قبول کرنے کا حق نہ ہو بلکہ قبول کئے بغیر ہی عقد لازم کر دیا جائے تو بغیر اس کی رضا مندی کے عقد لازم ہوا جو جائز نہیں ہے۔ اس اختیار کو خارقبول کتے ہیں

وجه: (۱) مجلس جا ہے تنی کمی ہواس کو, جامع للمسر قات ، قرار دیا ہے۔ کیونکہ فورا قبول کرنے کی شرط لگا دیتو قبول کرنے والے کو سے والے کوسو چنے کا موقع نہیں ہوگا ، اور مجلس کے بعد قبول کرنے کا اختیار ہوتو ایجاب کرنے والے کو بہت انتظار کرنا ہوگا جس سے حرج پیدا ہوگا ۔ اس لئے دونوں کے درمیان کی چیز مجلس کو قبول کرنے کا معیار شریعت نے رکھا۔ اس قبول کو خیار قبول کہتے ہیں (۲) اوپر کی حدیث میں حضور نے بعنیہ کہا اور حضرت عمر نے مجلس ہی میں ، ھو لک یا رسول اللہ ، کہہ کر قبول کیا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں ہی قبول کرے۔ (۳) اور بائع اور مشتری دونوں کی رضامندی ہوت ہے ہوگی اس کی دلیل سے حدیث ہے۔ عن اب قبلابة قبال انس مور رسول اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر سول اللہ عن رضا۔ (سنن بیہی ، باب المتبایعان بالخیار مالم یخر قان ج خامس ، ص

#### لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ٢ وإذا لم يفسد الحكم بدون قبول الآخر

۵٬۳۷۵ بنبر ۱٬۳۷۷ و ارمصنف ابن ابی شدید ، باب من قال لاینفرق بیعان الاعن تراض ، حیر الع ، ۱۲۲۳ ابر ۲۲۲۳ رمصنف عبد الرزاق ، باب البیعان بالخیار مالم پیفر قا ، حیث ثامن ، ص ۳۱ ، نمبر ۱۳۳۳ ۲) اس حدیث سے معلوم ہوا که دونوں کی رضامندی سے بیچے ہو۔

نوت: اگر مجلس کے بعد قبول کیا اور ایجاب کرنے والے نے اس کو مان لیا تب بھی نیچ ہوجائے گی کیونکہ رضا مندی ہوگئ۔ اصول مجلس تک قبول کرسکتا ہے اس کے بعد نہیں۔

**ترجمه** : ۲ اور جب دوسرے کے قبول کے حکم کا فائدہ نہیں دیگا تو ایجاب کرنے والے کو حق ہے کہاپی بات سے رجوع کر جائے دوسرے کے حق کو باطل کرنے سے خالی ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: ایجاب کرنے والے نے بیچنے کا ایجاب کیا ابھی دوسرے نے قبول نہیں کیا ہے اس سے پہلے اپنی بات والیس لینا علی میں اس چیز کونہیں بیچوں گا تو وہ اپنی بات کو والیس لے سکتا ہے، کیکن دوسرے نے قبول کرلیا تو جاہے ابھی مجلس باقی ہوا بیجاب کرنے والا اپنی بات سے رجوع نہیں کرسکتا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ بیہ کہ جب تک دوسر اقبول نہ کرے وہ چیز نہیں بکی اور نہ اس پر دوسرے کی ملکیت ہوئی اور نہ اس کا حق ثابت ہوا اس لئے اپنی بات واپس لے سکتا ہے اور اب علی بات واپس لے سکتا ہے اور اب یجی ہے ہے نہیں ہوا اس لئے وہ اپنی بات واپس لے سکتا ہے اور اب یجی ہے ہے نہاں کر سکتا ہے۔ (۲) اس صدیث میں ہے کہ جب تک دوسرا قبول نہ کرے ایجاب کرنے والے کو اپنی بات واپس لیخ کا حق ہے۔ عن حکیم بن حزام قال قال دسول اللہ البیعان بالنجیاد مالم یتفرقا۔ (بخاری شریف، باب اذا بیعان ولم یکتما وضحا ہے کہ بر ۲۵ مسلم شریف، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ہے ۲۵ میں ۱۹ میں المحساس میں البیعان ولم یکتما وضحا ہے کہ جب تک دوسرا آ دمی قبول نہ ابوداؤ دشریف نمبر ۱۲۴۹ میں مالم یعفرقا۔ (مصنف عبد کرے۔ (۳) عن مغیرة قال کان ابر اہیم یوی البیع جائز ا بالکلام اذا تبایعا و ان لم یتفرقا۔ (مصنف عبد الرزاق، باب البیعان بالخیار مالم یعفرقا، ج ثامن، س ۲۸ نہر ۱۳۳۵ اس اثر میں ہے کہ قبول کر لے تو تیج منعقد ہوجائے گ

ایا میں اور دونوں کی مجلس بدل جائے ، چنانچیا مام شافعی کی رائے یہی ہے کہ آیجا ب اور قبول کرنے والے دونوں جسمانی اعتبار سے جدا ہو جائیں اور دونوں کی مجلس بدل جائے ، چنانچیا مام شافعی کی رائے یہی ہے کہ قبول کرنے کے بعد بھی جسمانی طور پرالگ نہ ہوں تب تک اپنی بات واپس لینے کاحق ہے۔[۲] دوسرا ترجمہ ہے ایجاب کے بعد قبول کرے۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ ایجاب فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير س وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر

کے بعد قبول نہ کرے تب تک اپنی بات واپس لینے کا حق ہے،اور قبول کر لیا تو اب چاہے جلس باقی ہوا پنی بات واپس ل لینے کا حق نہیں ہے۔

# ﴿خياري چوشميں ہيں﴾

[1] ....خیار قبول \_ \_ ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے کا اختیار ہوتا ہے ۔ اس کوخیار قبول کہتے ہیں ۔

[۲].....خیارمجلس۔۔ایجاباور قبول ہوجانے کے بعدمجلس باقی رہنے تک بات واپس لینے کا اختیار رہتا ہے۔ اس کوخیارمجلس کہتے ہیں۔

[۳] .....خیارشرط۔۔ایجاباور قبول ہوجانے کے بعد، دونوں میں سے کوئی تین دن کا اختیار لے ۔اس کوخیارشرط کہتے ہیں [۳] .....خیاررؤیت۔۔ بیچ کو انجمی دیکھانہیں ہے اور ایجاب اور قبول کر لیا تو مبیع کو دیکھنے کے بعد لینے یا نہ لینے کا اختیار رہتا ہے۔اس کوخیاررؤیت کہتے ہیں۔

[2] .....خیار عیب۔۔ایجاب اور قبول کے بعد میں کوئی بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے مینے کووا پس کرنے کاحق ہوتا ہے اس کوخیار عیب کہتے ہیں۔

[۲] خیارا خذیبیج لینے کا اختیار۔ مبیع میں کوئی دھوکا ہوا جس کی وجہ سے بیع کو لینے اور اس کو چھوڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے اس کو خیارا خذ کہتے ہیں۔ بیصورت کا نام ہدایہ میں نہیں ہے

قرجمہ: سے قبول کرنے کا اختیار مجلس کے آخیر تک ممتد ہوگا اس لئے کہ مجلس متفرقات کو جمع کرنے والی ہے اس لئے تگی کو دور کرنے کے لئے اور آسانی کو ثابت کرنے کے لئے تمام گھڑیوں کوایک ہی گھڑی شار کی گئی ہے۔

تشریح: مثلابائع نے ایجاب کیا تو مجلس کے ختم ہونے تک مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے مجلس ختم ہونے کے بعد مشتری قبول کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہونے کے بعد مشتری قبول کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بالئع کہ سکتا ہے کہ مجلس ختم ہوگا، بال مجلس ختم ہوئے کے بعد مشتری نے قبول کیا اور بائع نے ہوگا، بالئع کہ مشتری نے شروع سے ایجاب کیا اور بائع نے اس قبول کو مان لیا تو اس سے اب بیع ہوجائے گی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری نے شروع سے ایجاب کیا اور بائع نے قبول کر لیا اس لئے اب اس ایجاب اور قبول سے بیع ہوجائے گی۔ کیونکہ مجلس کو جامع للمنظر قات کہا گیا ہے، یعنی تمام گھڑیوں کو ایک کر لیا اس لئے اب اس ایجاب اور قبول میں ایک مرتبہ ہجدے کی آیت پڑھی تو ایک سجدہ واجب ہوگا، اور اس مجلس میں دس

سم والكتاب كالخطاب و كذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة في وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق مرتبه آيت سجده پڑهي تو بھي ايك بي سجده واجب بوگا ، كيونكه تمام گفتوں كوايك بي گفته ثاركيا گيا ہے ، اسى كوانجلس جامع للمعفر قات ، كها گيا ہے ۔ اسى طرح يهاں مجلس كثروع بي ميں قبول كرلے يامجلس كة خير ميں قبول كرے تمام ايك بي گھڑى كي طرح ہے ۔ اس ميں مشترى كوسهولت ہے كه اس كوفورا قبول كرنالا زمنہيں بوا، اور مجلس ختم بونے تك غور وفكر كرنے كا موقع مل گيا۔

لغت : يمتد: لمباہوتا ہے،ممتد ہوتا ہے۔ساعۃ: گھڑی،ایک گھنٹہ، یہاں گھڑی مراد ہے،اسی سے ہےساعات: چند گھڑیاں۔ عسر: تنگی بیسر:سہولت۔

ترجمه بی اور خط لکھنا سامنے بات کرنے کی طرح ہے، ایسے ہی پیغام بھیجنا یہاں تک کہ خط کے پہو نیخے کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا ،اوراس طرح پیغام کے پہو نیخے کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشریح: آدمی سامنے کھڑا ہواوراس کو پیچنے کا ایجاب کرے، اس طرح خط بھیجنے سے اوراس کو پیغام پہونچانے سے بھی نیچ ہوجائے گی، اور اس مجلس میں خط ملااس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، اگراس مجلس میں قبول کرلیا تو بیچ ہوجائے گی، اوراس مجلس میں قبول کرلیا تو بیچ ہوجائے گا، اس محلس کا اعتبار کو کہا کہ ساجد کو خبر پہونچا دو کہ میں اس غلام کو ایک میں قبول نہیں کیا تو ایجاب منسوخ ہوجائے گا، اس طرح مثلا زیدنے خالد کو کہا کہ ساجد کو خبر پہونچا کی اس مجلس کا اعتبار ہوگا، اس اگر ساجد نے اس مجلس میں مین قبول نہیں کیا تو نیچ ردہوجائے گی۔

الغت : كتاب: سے يہاں خط مراد ہے۔خطاب: آمنے سامنے كلام كرنا۔ ارسال: بھيجنا، كسى كے ذريعہ پيغام بھيجنا۔ اسى سے ہاداءالرسالة: پيغام كوادا كرنا، پيغام پهونيجانا۔

تسر جسه : ه مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ بعض مبیع میں قبول کرے معاملہ متفرق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی رضا مندی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کی رضا مندی نہ ہونے کی وجہ سے۔

قشریح: مثلا بائع نے دوبیل کی قیمت پانچ سودرہم بتائی اب مشتری ایک بیل کوڈھائی سودرہم میں خرید ناچا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں بیل کی ایک ہی بچے، اور اس میں سے ایک بیل لینے سے دوصفقہ ہوجا کیں گے، اور ایک صفقہ میں سے دو صفقہ کرنا جا کر نہیں ہے، ہاں اگر بائع دونوں بیلوں کی قیمت الگ الگ بتائی ہوایک ایک بیل کی قیمت ڈھائی سو ہے اور دوسرے بیل کی قیمت ڈھائی سو ہے تب ایک بیل کوڈھائی سومیں خرید سکتا ہے، ہاں مشتری نے کہا کہ ایک بیل کوڈھائی سومیں الصفقة إلا إذا بين كل واحد لأنه صفقات معنى. (٣) وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الصفقة إلا إذا بين كل واحد لأنه صفقات معنى. (٣) وأيهما قام عن المجلس والرجوع وله ذلك على ما ذكرنا. (٩) وإذا حصل

خریدتا ہوں اور بائع اس پرراضی ہوجائے تو اب گویا کہ شتری کی جانب سے ایجاب ہوا اور بائع کی جانب سے اس کا قبول ہوا اس لئے اب ایک بیل کی بچے ہوجائے گی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ بائع نے کہا کہ دوبیل کی قیمت پانچ سودرہم ہے، اور مشتری نے کہا کہ میں دونوں بیلوں کو چارسومیں خریدتا ہوں تب بھی تفریق صفقہ ہوگیا، اور بائع کی رضا مندی اس پنہیں ہوئی اس لئے بچے تام نہیں ہوگی، ہاں بائع اس بات پر راضی ہوجائے گی کہ چارسومیں لے لوتو اب بچے تام ہوجائے گی کیونکہ بائع چارسو پر راضی ہوگیا۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے کہ ایک نیج میں سے دوئیج کرنا جائز نہیں ہے۔ عن ابسی ھریو ق ان النبی علیہ نہیں عن بیعتین فی بیعة و فی روایة یحی قال نهی رسول الله علیہ عن بیعتین فی بیعة و سنن بہتی ، باب انہی عن بیعتین فی بیعت و سنن بیتین فی بیعت میں الله بن عصر و بن العاص ان رسول الله علیہ الله بن عصر و بن العاص ان رسول الله علیہ الله عن بیع و سلف و عن بیعتین فی صفقة واحدة و عن بیع مالیس عندک رسنن بیتی ، باب انہی عن بیعتین فی بیعتین فی صفقة واحدة و عن بیع میں ہے کہ ایک مالیس عندک رسنن بیتی ، باب انہی عن بیعت ، بی خامس، سالا ۵، نمبر ۱۲۵، نمب

المغت : صفقة : ہاتھ پرہاتھ مارنا، تالی بجانا، خرید وفر وخت کرتے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پرہاتھ مارنا، یہاں مراد ہے،
کچ کرنا، یاا یک معاملہ کرنا۔ ایک ہی معاملہ ہوتو اس کوایک صفقہ کہتے ہیں اور دومعاملہ ہوتو اس کو دوصفقہ کہتے ہیں۔
ترجمه: (۳) بائع اومشتری مین سے جو بھی قبول سے پہلے مجلس سے اٹھ جائیں گےتو ایجاب باطل ہوجائے گا۔
ترجمه: اِی اس کئے کہ کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے، اور اپنی بات سے رجوع کی دلیل ہے اور اس کو اس کا ختیار ہے،
جسا کہ ذکر کیا۔

تشریح: بائع نے ایجاب کیا کہ ان دوبیلوں کو پانچ سودرہم میں بیچنا ہوں، مشتری نے ابھی قبول نہیں کیا اس سے پہلے بائع مجلس سے الحر اللہ و بائع مجلس سے کھڑا ہو بائع المراض کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی بات واپس لینا چاہتا ہے اس لئے ایجاب منسوخ ہوجائے گا، اور قبول

#### الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية

كرنے سے پہلے پہلے تك اس كواپني بات منسوخ كرنے كاحق ہے۔

وجه : (۱) چونکه قبول کرنے کا اختیار مجلس تک ہی تھا اس لئے مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کا اختیار نہیں ہوگا اورا یجاب ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ مجلس سے اٹھ جانا ایجاب سے اعراض کرنے کی دلیل ہے۔ (۲) تفرق کا معنی ہے مشتری کا قبول کرنا ، اور حدیث میں ہے کہ جب تک کہ قبول نہ کرے ایجاب کرنے والے کواپنی بات واپس لینے کا اختیار ہے ، اس کے لئے بیحدیث گزر چکل ہے۔ عن حکیم بن حزام قال قال دسول اللہ البیعان بالخیار مالم یتفرقا۔ (بخاری شریف ، باب اذا بین البیعان ولم یکتما وضحا ، ص ۲۵۹ ممبر ۲۵۹ مسلم شریف ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ، ص ۲۲۸ مبر ۱۵۳ مسلم شریف ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ، ص ۲۲۸ مبر ۱۵۳ مسلم شریف ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ، ص ۲۲۸ مبر ۱۳۵۵ مربر آدمی قبول نہ ابوداؤد شریف نمبر ۳۸۵۹ مربر نہ کی شریف نمبر ۲۲۸ اس حدیث میں مالم یشفر قا کا ترجمہ ہے کہ جب تک دوسرا آدمی قبول نہ

نسوت : ہروہ عمل جواعراض پر دلالت کرتا ہے اس سے بھی مجلس ختم ہوجائے گی اور ایجاب باطل ہوجائے گا۔ مثلا ایجاب کے بعد قبول کرنے والامجلس ہی میں کسی اور کام مین مشغول ہو گیا تو ایجاب کی مجلس ختم ہوجائے گی۔

**اصول** :اعراض ہے مجلس ختم ہوجاتی ہے۔

ترجمه : (۴) پس جب ایجاب اور قبول حاصل ہوجائے تو بیچ لازم ہوجائے گی اور بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک کواختیار نہیں ہوگا۔ مگرعیب اور نہ دیکھنے کی وجہ ہے۔

تشریح : بائع اورمشتری دونوں نے ایجاب قبول کر لئے اب بیج مکمل ہوگئ ۔ چاہے مجلس موجود ہو پھر بھی کسی کو بیع توڑنے کا اختیار نہیں ہے ہاں! مبیع میں عیب ہو یا مبیع کودیکھانہ ہوتو خیار عیب اور خیار رویت کی وجہ سے بیع توڑنے کی اجازت ہوگی مجلس باقی رہنے کی وجہ سے خیار مجلس کی بنیاد پر بیع توڑنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی حنفیہ کے نزدیک خیار مجلس کسی کونہیں ہوگا۔

#### ل وقال الشافعي رحمه الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام

نمبر ۱۳۳۵ ارمصنف ابن ابی هئیة ، ۳۵۹ من کان یوجب البیج اذاتکلم به ، ج رائع ، ص ۵۰۵ ، نمبر ۲۲۵ ۱۳ (۳) حضرت سفیان نے بھی تفرق کی بہی تفسیر کی ہے قبال سفیان و الصقة باللسان (مصنف عبدالرزاق ، ج نامن ، ۱۳۳۵ اسم ، نمبر ۱۳۳۵ اسم اسم ، نمبر ۱۳۳۵ کی رسم اسم ، نمبر المتبایعان ( تیج کرنے والے ) ہے۔ اور تیج کرنے والے اسی وقت کی جاتے ہیں جب ایجاب اور قبول کررہے ہوں۔ اور اس حالت میں ان کونہ قبول کرنے کا یا قبول سے پہلے ایجاب کرنے والے واپی بینے کا اختیار ہوگا۔ اور جب قبول کر لیا تو متبایعان کی صفت ختم ہوگئی اس لئے حدیث کی روسے اب ان کو بیت واپس لینے کا اختیار نہوگا ، کیونکہ اب وہ بائع اور مشتری نہیں رہے جا ہمی مجلس موجود ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ۔ عن ابسی هو یو قال قال رسول الله علی البیعان بالخیار ما لم یتفرقا من بیعهما، او یکون بیعهما بخیار . (مصنف ابن ابی هی ہد کہ ۲۲۵ من قال البیعان بالخیار ما لم یتفرقا من بیعهما، او یکون بیعهما بخیار . (مصنف ابن ابی هی ہی ہی کہ کا ختیار نہیں ہے کہ تفرق کی خور کی کوئے تیاں بہ کی ہی کے کا ختیار نہیں کے دونوں میں سے ہرا یک کے لئے خیار مجلس ثابت ہوگا حضور کے قول کی وجہ سے کہ بائع اور مشتری کوئے تیاں کی واختیار ہوگا جب سے کہ حداث ہوجا کیں۔ اور مشتری کوئے خیار مجلس ثابت ہوگا حضور کے قول کی وجہ سے کہ بائع ورمشتری کوئے تیار مجلس ثابت ہوگا حضور کے قول کی وجہ سے کہ بائع ورمشتری کوئے تیار ہوگا جب سے کہ حداث ہوجا کیں۔

تشریح: امام شافتی اوردیگرائم کی رائے ہے کہ قبول کرنے کے بعداور نیج مکمل ہونے کے بعد بھی مجلس نیج موجود ہوتو دونوں کواپی اپنی بات واپس لینے اور نیج توڑنے کا اختیار ہوگا اور دونوں کوخیار مجلس ہوگا۔ موسوعہ میں ہے۔ قال الشافعی فی السحدیث ما یبین هذا ایضا لم یحضر الذی حدثنی حفظه و قد سمعته من غیره انهما باتا لیلة ثم غدوا علیه فقال لا اداکما تفرقتما، و جعل له الخیار اذا باتا مکانا واحدا بعد البیع ۔ (موسوعہ ام شافعی باب سے الخیار، جسادس میں انہ بر ۵۵۷) اس عبارت میں ہے کہ مجلس برقر ارد ہنے تک بیج فنخ کرنے کا اختیار ہوگا۔

وجه : (۱) وه بھی اوپر کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں مالم ینفر قاسے مراد تفرق بالا بدان ہے۔ یعنی جسمانی طور پر دونوں جدا ہو جا کیں اس وقت تک دونوں کواپنی اپنی بات واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر یہ کرتے تھے کہ کسی چیز کوخر یدنے کے بعدا گراس بھے کو توڑنے کا ارادہ نہ ہوتو کھڑے ہو کر تصور اسا چل لیتے تھے تاکہ مجلس بدل جائے اور بائع کو خیار مجلس کے تحت بھے کو توڑنے کا اختیار نہ ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ خودراوی تفرق سے تفرق بالا بدان مراو لیتے تھے۔ روایت یہ ہے۔ سسمے عبد اللہ بن عمر یقول قال دسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی واحد منهما بالخیار من بیعه مالم یتفرقا او یکون بیعهما عن اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی ا

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا T ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز. T والحديث محمول على خيار القبول. وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها T أو يحتمله

خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب ـ

زاد ابن عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد ان لايقيله قام فمشى هنيئة ثم رجع اليه. (مسلم شريف، باب ثبوت خيار أنجلس للمتبايعين ، ١٦٥٥ ، نبر ١٦٥١ / ٣٨٥ / ابو داو دشريف، باب في خيار المتبايعين ، مص٠٠٥ ، نبر ١٣٥٥ / ٣٨٥ ) اس اثر ميں ہے كه حضرت ابن عمر قور اچل ليت تا كه مجلس بدل جائے اور بالع كوئيج تو رئے كا اختيار نه رہے۔ (٢) اس حديث ميں بھى ہے۔ عن ابن عمر عن رسول الله عليات انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا ، او يخير احدهما الآخر فان خير احدهما الآخر فتبايعا على ذالك فقد وجب البيع و ان تفرقا بعد ان تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يو ان تفرقا بعد ان تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يو مسلم شريف ، باب في خيار المتبايعين ، ص١٥٥ ، نبر ١٣٥١ / ١٩ وداو دشريف ، باب في خيار المتبايعين ، ص١٥٥ ، نبر ١٨٥١ / ابو داو دشريف ، باب في خيار المتبايعين ، ص١٥٥ ، نبر ١٣٥٥ / ١٩ وداو دشريف ، باب في خيار المتبايعين ، ص١٥٥ ، نبر ١٨٥ / ١٨ الله بان مراد ہے۔

**اصول**: حفیہ کے زدیک خیار مجلس کا حق نہیں ہوتا۔

قرجمه: ي جارى دليل بيه كفنخ كرفي مين دوسر ع كت كوباطل كرنا باس لئ فنخ جائز نهين موالد

تشریح: یہاں سے امام شافعی کا جواب دیا جارہا ہے اور انکی پیش کردہ صدیث کا تین جواب دیا جارہا ہے۔ امام شافعی کا جواب دیا جارہا ہے۔ امام شافعی کا جواب یہ ہے کہ قبول کرنے کے بعد بھے تام ہوگئ اس لئے اب خیار مجلس دی جائے گی تو بھے ٹوٹے گی اور مشتری کاحق باطل ہوگا، یابائع کاحق باطل ہوگا اس لئے بیجا بُرنہیں ہے۔

ترجمه: ٣ اورحدیث خیار قبول پرمحمول ہے، چنانچے حدیث میں اس کا اشارہ ہے اس کئے کہ ایجاب اور قبول کرنے کی حالت میں ہی وہ دونوں ہیچ کرنے والے ہیں نہ کہ بعد میں۔

تشریح: یا مام شافع گی حدیث کی پہلی تاویل ہے کہ جب ایک آدمی نے ایجاب کیا تو دوسرے آدمی کے قبول کرنے سے پہلے پہلے تک بید دونوں متبایعان، ہیں یعنی بیچ کرنے والے ہیں، اور جب دوسرے نے قبول کر لیا تو اب یہ متبایعان نہیں رہے، اور حدیث میں اذا تبایع الممتبایعان بالبیع فکل واحد منهما بالخیار من بیعه مالم یتفرقا. کہاہے جس سے معلوم ہوا کہ قبول کرنے کے بعد یہ دونوں بالع اور مشتری نہیں رہاں گئے اب دونوں کوخیار مجل بھی نہیں ہوگی۔

**لىغت** : خيار كى دوقتميس ہيں[۱] ايجاب كے بعد قبول كرنااس كوخيار قبول ، كہتے ہيں ،اس كوتفرق بالاقوال ، بھى كہتے ہيں۔اور

#### فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال. (٥) قال والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة

قبول کرنے سے پہلے ایجاب کرنے والے کواپنی بات واپس لینے کا اختیار ہے۔ [۲] اور قبول کر لینے کے بعد اور کی تام ہونے کے بعد جب تک مجلس رہے اس وقت تک دونوں کوئی کوتوڑنے کاحق ہوا سکوخیار مجلس کہتے ہیں ،اسی کوتفرق بالا بدان کہتے ہیں محرف کیا جائے گا۔

تشریح: حدیث میں, ماللم ینفر قا، کا دومطلب ہے[ا] ایک تفرق بالاقوال، یعنی ایجاب کے بعد قبول کا اختیار، [۲] اور دوسرا تفرق بالا بدان ، یعنی مجلس میں اپنی بات واپس لینے کا اختیار۔ اور حدیث ان دونوں مطلبوں کا اختال رکھتی ہے، اس کئے دوسرے کا حق باطل نہ ہواس کئے تفرق بالاقوال پرحمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ترجمه: اورحديث مين تفرق سے تفرق بالاقوال مراد ہے۔

تشریح: اوپر حدیث میں ,مالم یفرقا، سے تفرق بالاقوال مراد ہے۔ یعنی ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے کو تفرق بالاقوال، کہتے ہیں حدیث میں یہی مراد ہے۔

ترجمه : (۵) بدلے کی چیزجس کی طرف اشارہ کیا گیا ہوئیج کے جائز ہونے میں اس کی مقدار پہچانے کی ضرورت نہیں ہے۔

قرجمہ: اِ اس کے کہاشارے سے تعرف کرنا کافی ہے اوراس میں وصف کی جہالت جھڑے کے طرف نہیں پہنچاتی ہے۔

تشریح: الاعواض سے مراد ہے میچے یا ثمن جو بد لے میں دیے جاتے ہیں۔ اگر میچے یا ثمن سامنے موجود ہواور ہے کے وقت اس کی طرف اشارہ کردیا ہوتو اس کی مقدار کتنی ہے ، کتنے کیلو ہے یا کتنی تعداد ہے ، یا اس میچے کی یا ثمن کی صفت کیا ہے ، اعلی ہے یا اونی ہے ، نیچ کے جائز ہونے کے فرواس کی مقدار جانے کی ہے۔ اس کے متعین کئے بغیر بھی تیچ جائز ہوجائے گی۔

ادنی ہے ، نیچ کے جائز ہونے میں اس کوجائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متعین کئے بغیر بھی تیچ جائز ہوجائے گی۔

وجہ : (۱) پچھلے زمانے میں کوئی چیز سامنے ہوتو اس کی مقدار جانے بغیر تیچ کرلیا کرتے تھے۔ کیونکہ مشتری اس کواسی حال میں خرید نے کے لئے راضی ہے۔ اور جہاں تک اچھایا خراب ہونے کی بات ہے تو مشتری خوداس کوآئھوں سے دکھے کرخریدر ہا ہور اس کر راضی ہے۔ اس کے تیچ ہوجائے گی (۲) صدیث میں ہے۔ سسمعت ابا ھریو تی یقول قال رسول اللہ علیہ ہواور اس منہ ہواور رضا مندی سے خریدر ہا ہوتو تیچ جائز ہے۔ انگل سے بچنے کی دلیل صدیث میں ہے۔ ان ابسن عہو اللہ علیہ ہواور رضا مندی سے خریدر ہا ہوتو تیچ جائز ہے۔ انگل سے بچنے کی دلیل صدیث میں ہے۔ ان ابسن عہو قال رایت الناس فی عہد در سول اللہ علیہ ہنا تا وی جزاف یعنی الطعام۔ (بخاری شریف ، باب من درای اذا اللہ علیہ تبل القبض ، ص ۱۲۳۳ ، نمبر ۱۳۵۷ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲۳۳ ، نمبر ۱۳۸۷ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲۳۳ ، نمبر ۱۳۸۷ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲۳۳ ، نمبر ۱۳۸۷ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲۳۳ ، نمبر ۱۳۸۷ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲۳ ، نمبر ۱۳۵۸ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲۳ ، نمبر ۱۳۵۸ مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲ سال مسلم شریف ، باب بطلان تیچ المبع قبل القبض ، ص ۱۲ سال میں کو اس کے ان است کی میک کو اس کو ا

مقدارها في جواز البيع إلأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة. (٢) والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة إلان التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة

حدیث سے معلوم ہوا کہ بیج سامنے ہوتو اٹکل سے نیچ سکتا ہے جاہے مقدار کا پتہ نہ ہو۔

اصول: سے کے لئے غائب چیز کی مقدار اور صفت بیان کی جاتی ہے۔موجود کی نہیں۔

**لغت**: الاعواض: عوض کی جمع ہے بدلے کی چیز، یہاں مبیع یاثمن مرادہے۔

ترجمه: (٢) اور مطلق شن نهير صحيح باس ين مكريد كه مقدار معلوم مواور صفت معلوم مو

ترجمه ال اسك كه عقد كي وجه سے لينااور ديناواجب ہے،اوريہ جہالت جھٹرے تك پہو نيائے كي،اسك دينااور ليناممتنع ہوجائے گا،اور ہروہ جہالت جواس صفت کی ہو [ یعنی جھگڑا تک پہونچاتی ہو ] تووہ بیج جائز ہونے کوروکتی ہے، یہ قاعدہ ہے تشريح: وهثمن اور قبت جوسامنے نه ہوبلکه غائب ہواوراس کی طرف اشاره نه کیا جار ماہو،اس کی مقدار کہ کتنے کیلو ہیں یا کتنے لیٹر ہیں یا کتنی تعداد ہے اور صفت یعنی اچھاہے یا خراب ہے معلوم نہ ہواس وقت تک اس سے بیچ کرنا جا ئر نہیں ہے۔ ہاں تثن سامنے ہیں ہے لیکن اس کی صفت متعین کر دی جائے ،مثلا وہ اعلی درجے کا ہے یا اد نی درجے کا ،اسکی مقدار بیان کر دی جائے ،مثلا وہ پانچ سودرہم ہےتواب بیع جائز ہوجائے گی ،مقداراورصفت معلوم ہوگئی ،اور قبت دینااورمبیع لینا آ سان ہو گیا۔ **وجسسه** :(۱) جو چیز سامنے نہ ہواس کو ہائع دیکھ کررضا مندی کا اظہار نہیں کر سکے گا۔اس لئے اس میں دھو کہ ہے،اوراس صورت میں صفت کی جہالت جھگڑ ہے تک پہو نیائی گی ،اور قاعدہ بیہے کہ جو جہالت جھگڑ ہے تک پہو نیائے اس سے بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔،اس کئے ثمن کی صفت کی جہالت سے بیچ جائز نہیں ہوگی۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبي عَلَيْكُ المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الىي اجل معلوم . ( بخارى شريف، باب السلم في وزن معلوم، ص ٣٥٧، نمبر ٢٢٢٠ مسلم شريف، باب السلم ص ۱۰ ۷، نمبر ۴ ۰ ۲۱۸/۱۲۱ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بیع یانمن سامنے موجود نہ ہواس کا کیل یاوز ن اور مدت معلوم ہوتب بیجنا خرید نا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔(۳) رضامندی کے بغیر نج جائز نہیں ہوگی اس کی دلیل مسکہ نمبر ۵ میں حدیث ابوداؤ دشریف نمبر ۳۲۵۸ گزری۔(۴)اورجس میں دھوکہ ہواس ثمن یا مبیع سے تبع جائز نہیں اس کی دلیل بیرحدیث ہے ۔عبن ابھی ہویو ق قال نهى رسول الله عُلَيْكُ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر - (مسلم شريف، باب بطلان تع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،ص ۲۵۸،نمبر۱۵۱۳۸۰۸۸ رابودا ؤ دشریف، باب فی بیج الغرر،ص ۴۹۰،نمبر ۲ ۳۳۷)اس ہے معلوم ہوا کہ جس بیج میں

ا صول: غائب ثمن کی مقدار اور صفت بیان کرنا ضروری ہے (۲) دھو کے کی چیز نہیج بن سکتی ہے اور نہ ثمن ۔

لغت: الانثمان المطلقة: جونمن غائب ہو میااس کی مقدار اور صفت معلوم نہ ہو۔ القدر: مقدار مثلا کتنے کیلو ہیں۔انسلیم: سپر دکرنا، دینا۔التسلم:کسی سے کوئی چیز لینا۔مفضیة: پہونچانے والی ہو۔منازعة: جھگڑا،اختلاف۔

ترجمه: (٤) يع نقد ثمن سے بھی جائز ہے اورادھار ثمن سے بھی جائز ہے جبکہ تاریخ متعین ہو۔

ترجمه : ل الله تعالى كاقول, احل الله البيع ، ئے مطلق ہونے كى وجه سے ، اور حضورً سے منقول ہے كه آپ نے ايك يہودى سے ايك متعين وقت كے لئے گيہوں خريد ااور اسكے بدلے ميں ذرہ رہن پر ركھا۔

تشریح: مبیح کی قیمت ابھی ادا کرے وہ بھی جائز ہے اور بعد میں ادا کرے اور مبیح ادھار لے لے وہ بھی جائز ہے، البتہ ادھار لینے کی شکل میں ثمن کے ادا کرنے کے لئے وقت کا متعین ضروری ہے۔، کیونکہ وقت متعین نہ ہوتو بائع جلدی مانکے گا اور مشتری دیرکرے گا جس سے جھگڑا ہوگا، اس لئے ثمن دینے کے لئے وقت متعین ہونا ضروری ہے۔

ال المن ادا کرنے کی تاریخ متعین نہ ہوتو مشتری شمن ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا اور جھگڑا کرے گا۔ اس لئے بج کے وقت ہی شمن دینے کی تاریخ متعین کرلے (۲) دونوں طرح اس لئے جائز ہے کہ آیت میں مطلق بج کرنے کے لئے کہا ہے۔ صاحب ہدایہ کی پیش کردہ آیت ہے۔ احل اللہ البیع و حرم الربوا (آیت ۲۵۵، سورة البقرة ۲) اس میں ادھار اور نقذ کی قید نہیں لگائی ہے اس لئے نقد اور ادھار دونوں طرح سے بج جائز ہوگی (۳) ادھار شمن سے بج کرنے کی دلیل اس حدیث میں ہے۔ عن عائشة ان النبی اشتری طعاما من یھو دی الی اجل و رہنہ درعا من حدید . (بخاری شریف، باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی اجل میں میں ہے۔ بہر باب شراء النبی سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث مواس کی دلیل ہیں حدیث میں معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ اور سے معلوم ہوا کہ ادھار شمن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (م) مدیث سے معلوم ہوا کہ اور سے معلوم ہوا کہ اور سے مدیث سے معلوم ہوا کہ اور سے معلوم ہوا کہ اس میں میں سے معلوم ہوا کہ اور سے معلوم ہوا کہ میں معلوم ہوا کہ اور سے موا کہ اور سے معلوم ہوا کہ اور سے معلوم ہوا کہ اور سے معلوم ہوا کہ

طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه. T و لا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها. ( $\Lambda$ ) قال ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد للأنه المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف

ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْتُ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین والثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم، سام به سر ۱۳۵۷، تمبر ۲۲۲۰ مسلم شریف، باب السلم، ص ۱۰۷، تمبر ۱۲۲۸ مسلم شریف، باب السلم، ص ۱۰۷، تمبر ۱۲۸ ۱۸ اس مدیث میں ہے کہ تمن ادھار ہوتو وقت متعین ہو، بلکہ تمن کی صفت اوراس کی مقدار بھی معلوم ہوت جائز ہوگا۔

**اصول**: دھوکہ نہ ہواس لئے ثمن ادا کرنے کی تاریخ متعین ہونا ضروری ہے۔

نوت: اگرتاریخ متعین نہیں کی اور بعد میں جھگڑ ابھی نہیں ہوا تو بھے جائز ہوجائے گی۔اوپر کی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔حضور کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لوگ بغیرتاریخ متعین کئے بھی بھے کرلیا کرتے تھے،اور آپ نے اس کوجائز رکھا تھا اس لئے مبیع اور ثمن فبضہ ہونے تک جھگڑ انہیں ہوا تو بھے بلیٹ کرجائز ہوجائے گی۔

لغت:مؤجل: مؤخر\_ الاجل: مدت\_

ترجمه : ۲ ضروری ہے کہ تاریخ معلوم ہواس لئے کہ عقد کے ذریعہ جوسپر دکرنا واجب ہواہے تاریخ کی جہالت اس کو روکتا ہے، اس لئے کہ بائع ثمن کوقریب مدت میں مطالبہ کرے گا اور مشتری اس کو دیر میں سپر دکرے گا۔

تشریح: ثمن کس دن دےگااس کانعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ تاریخ مجہول ہوتو ثمن کس دن دےگااس میں جھگڑا ہو جائے گا، بائع جلدی طلب کرے گا اور مشتری دیر سے ادا کرے گا، اس لئے ثمن ادھار ہوتو تاریخ کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اس کے لئے حدیث اویر گزر چکی ہے۔

ترجمه: (٨) جس نے بیع میں ثمن مطلق رکھا تو وہ شہر کے غالب نقدیر ہوگا۔

قرجمه: اس لئے که غالب نقد ہی متعارف ہے[اس لئے وہی متعین ہوگا]

تشریح: شهرمیں کئی شم کے سکے رائح ہوں اور بیچ کرتے وقت کسی ایک کو متعین نہیں کیا تواگر کسی ایک سکے کارواج زیادہ ہوتو وہی سکہ مراد ہوگا۔

**9 جمه** : (۱) کیونکہ جس سکے کارواج زیادہ ہوتا ہے تیج کرتے وقت دونوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔اس لئے وہی مراد ہوگا اور بیچ جائز ہوجائے گی۔ إليه (٩) فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز ٢ وهذا إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي والنصرتي اليوم بسمرقند والاختلاف بين العدالي بفرغانة

ترجمه: ٢ اوراس ميں جواز كے لئے تحرى ہے، اس لئے اسى كى طرف چيراجائے گا۔

تشریح : اگرغالب سے کا اعتبار نہ کرے تو نیج فاسد ہوجائے گی اس لئے غور کر کے جائز کی طرف لانے کے لئے اس سکے کو لازم کیا جائے جس کارواج زیادہ ہے۔

لفت: تحری:غور فکر کرنا بحری للجواز کا ترجمہ ہے بیچ جائز ہونے کے لئےغور فکر کرنا۔

ترجمه: (٩) پس اگرنقو دمختلف مول توسي فاسد موگى مگريد كه ايك نقتركوبيان كرد ــــ

۔ کیکن اگرتمام ہی سکوں کارواج برابر ہے اور ہرایک کی مالیت مختلف ہے تو اب جہالت کی وجہ سے بیجے فاسد ہوگ ۔ کیونکہ بالغ اعلی سکہ طلب کرے گا اور مشتری ادنی سکہ دینا چاہے گا۔ اور کوئی سکہ متعین نہیں ہے اس لئے نزاع ہوگا۔ اس لئے بیچ فاسد ہو جائے گی۔ البتۃ اگرمجلس ختم ہونے سے پہلے کوئی ایک سکے کی نشان دہی کر دی جائے تو وہی سکہ متعین ہوکر بیچ جائز ہوجائے گ۔ اصول: تعین نہ ہوتے وقت غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور کوئی سکہ غالب نہ ہوتو جہالت کی وجہ سے بیچ فاسد ہوگی۔

لغت: نقدالبلد: شهركاسكه-

ترجمه : المسئله ال وقت ہے کہ رواج میں تمام سکے برابر ہوں ، اس لئے کہ جہالت جھڑ ہے تک پہو نچائے گی ، مگریہ کہ بیان کر کے جہالت جھڑ ہے تک پہو نچائے گی ، مگریہ کہ بیان کر کے جہالت ختم کردے ، یا کوئی ایک غالب ہواور اس کا رواج زیادہ ہو، تو اس وقت بھے جائز کرنے کے لئے اس کی طرف پھیرا جائے گا۔

تشریح: تمام سکوں کی قیمت الگ الگ ہے اور شہر میں سب کا رواج برابر ہے، کسی ایک کا رواج زیادہ نہیں ہے، تب نیخ فاسد ہوگی، کیونکہ یہ جہالت جھگڑے تک پہو نچائے گی، اس لئے بائع اعلی در ہے کا مانے گا اور مشتری اونی سکہ دینا چاہے گا اس لئے جھگر اہوجائے گا اسلئے نیچ فاسد ہوجائے گی۔لین مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی ایک سکے کاتعین کر دی تواب وہی سکہ تعین ہوجائے گا اور نیچ جائز ہوجائے گی۔ یاکسی ایک سکے کا رواج زیادہ ہوتو وہی سکہ تعین ہوجائے گاتا کہ نیچ جائز رہے تسرجمہ: یہ بینچ کا فساد جب ہے کہ مالیت مختلف ہو، پس اگر سب کی مالیت برابر اہوجیسے جیسے ثنائی سکہ ، ٹلاثی سکہ ، اور نفرتی سکہ آج کل سمر قند میں رائے ہے، یا عدالی سکے میں اختلاف ہے فرغانہ میں تو بچے جائز ہوگی۔ جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم كذا قالوا على وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة و لا اختلاف في المالية. (١٠)قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة و هذا تشريح الربرايك سكى اليت مختلف بوتب تو بيع فاسر بوگى، كين كئ تتم كدر بهم بول كين سبى ماليت برابر بهوتو بيع فاسر نهيل بوگى، كيونكركس ايك در بهم كود در يناكافى بوگا مصنف في اس كل مثال دى ہے كه سرقند ميں ايك در بهم پركسى چيزكو فاسر نهيل بوگا ، كيونكركس ايك در بهم كود در يناكافى بوگا مصنف في نه اس كل مثال دى ہے كه سرقند ميں ايك در بهم پركسى چيزكو يها، اور در بهم كانام معين نهيل كيا، توايك نفر بهم دے ديا تب بھى كافى ہے، اور تين ثلاثى در بهم كانام معين نهيل كونگر بوجائى كى ماليت، اور تين ثلاثى در بهم كى ماليت ايك ہے، جيسے دو چياس بينس دے دے بيا ايك پونگر دے دے تب بھى كافى ہے، كونكہ دونوں كى ماليت برابر ہے ۔ يا فرغانه ميں عدالى در بهم مختلف بوتا تها مگرسب كى ماليت ايك بى بهوتى ہے اس لئے كوئى در بهم بھى اداكر دے تو بيع فاسر نہيں ہوگى ۔

المعت : نصرتی: سمرقند کے والی نصرۃ الدین نے ایک درہم کا سکہ رائج کیا تھا جس سکے کانام نصرتی تھا۔الٹنائی: ثنائی کا ترجمہ ہو دو، سمرقند میں ثنائی الیا درہم تھا جوایک درہم کا آ دھا ہوتا تھا، اس لئے دوثنائی درہم مل کرایک درہم ہوتا تھا۔ ثلاثی کا ترجمہ ہے تین، سمرقند میں ایبا درہم تھا جوایک درہم کا تہائی حصہ ہوتا تھا، اس لئے دوثنائی درہم مل کرایک درہم ہوتا تھا یہ تین درہم ہوتا تھا۔ تین درہم ہوتا تھا۔ عدالی: فرغانہ میں گئتم کے درہم رائج تھے لیکن سب کی مالیت برابرتھی، ان درہموں کوعدالی کہتے تھے۔۔اب میسب دراہم موجو ذہیں ہیں۔

ترجمه اسلامین جوراجائے گاجواس سے متعین ہوتا ہے جس قتم کا بھی ہواس لئے کہاس میں جھگر انہیں ہے،اور مالیت کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

تشریح : کی قتم کے سکے رائج ہیں لیکن اس کی مالیت میں اختلاف نہیں ہے جس قتم کا بھی سکہ دے دے ادا ہوجائے گا ، کیونکہ مالیت میں اختلاف نہیں ہے۔

قرجمه: (١٠) جائز ہے کھانے اور غلوں سب کو بیچنا کیل کر کے اور اٹکل سے۔

تشریح : جوہی سامنے موجود ہواور غلہ اور کھانے کی جنس سے ہو، درہم اور دنا نیر نہ ہوں تو اس کو چار طریقوں سے بیچنا جائز ہے جن کا تذکرہ متن میں ہے (۱) برتن میں کیل کر کے بیچے (۲) اٹکل سے ویسے ہی چی دے یہ بھی جائز ہے (۳) ایک برتن ہے جس کا وزن یا کیل معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنے گیہوں ساتے ہیں لیکن بائع اور مشتری کے درمیان یہ طے ہوگیا کہ ایک برتن کے بدلے پانچ پونڈ دوں گا تو نیچ جائز ہوجائے گی ۔مقدار کی جہالت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بیچے اور ثمن کی جنس ایک ہوتو دونوں کو اٹکل سے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کی مقدار زیادہ ہوجائے اور ر بو

إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ٢ ولأن الجهالة غير

اورسود ہوجائے اس کئے اس کو ہرا برسرا برکر کے بیچنا ضروری ہے۔

وجه: (۱) جبائكل سے بیخا جائز ہے تواس طرح بھی بیخ جائز ہوگا (۲) انگل سے بیخ کی صدیث ہے۔ ان ابن عمر قال لقد رایت الناس فی عهد رسول الله علیہ بیناعون جزافا یعنی الطعام یضر بون ان یبیعوا فی مكانهم حتی یؤوه الی رحالهم . (بخاری شریف، باب من رای اذااشتری طعاما جزافاان لابیعہ حتی یؤویهالی رحلہ مسلم بمبر یہ ۱۳۲۲ مسلم شریف، باب بطلان بیخ المبیع قبل القبض ، مسلام بمبر ۱۳۲۵ / ۳۸۵ / ۳۸۵ / ۳۸۵ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ انگل سے کھانا اور غلہ بیخ اجائز ہے اوراس وقت انگل سے نہیں بیخ سے جب تک کجاوے تک غلہ نہ آجائے اس سے معلوم ہوا کہ غلہ سامنے موجود ہوت بی انگل سے نہیں تاہے۔ (۳) اور سامنے موجود نہ ہوتواس کی مقدار اور صفت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ عدیث میں ابنی عباس قال قدم النبی علیہ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال صدیث میں میں اب کے نمبر ۱۳۵۷ معلوم ، (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم ، (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم ، وزن معلوم ، (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم ، موجود نہ ہواس کا کیل یاوزن اور مدت معلوم ہوت بیخاخر یرنا جائز ہوگا ورنہیں۔

السغست: مكايلة : كيل كرك\_مجازفة : الكلس\_طعام: كهانا، يهال گيهون مرادب، كيونكه عرب كيزديك گيهون كولها اورطعام كها كرتے تھے۔ حبوب، گيهون كے علاوہ دانداورغله۔

ترجمه: المعرب الموق الم

وجه :(١)اس کے لئے مدیث یے مکوصا حب ہرایہ نے پیش کی ہے۔عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله

مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة. (١١) قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره للأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره للأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه المسلم الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر، و الملح بالملح مشلا بمشل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد \_ (مسلم مثلا بمشل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد \_ (مسلم شريف، باب العرف وتتج الذهب بالذهب مبر ١٩٣٨) (٢) اس مديث بيل محل به عن ابي سعيد المخدري قال قال رسول الله على الملح مثلا بمثل يدا بيد، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر، و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فالفضة بالفضة و البر بالبر و المعطى فيه سواء \_ (مسلم شريف، باب الصرف وتتج الذهب بالورق نقذا، عن مراح من ١٩٦٨، نم ١٩٦٨، نم ١٩٦٨، مراح ١٩٨٨، نم ١٩٦٨، نم ١٩٦٨، نم ١٩٦٨، مراح ١٩٨٨، نم ١٩٢٨، مثل مثل الدولون مديثون من به كدايك بنس بولوكي ميشي جائزنهين، كونكه بيمود به النوعان الله بأس به \_ (سنن دارقطني، باب كتاب البوع، عالف عن النبي ن علي السبه و سنن دارقطني، باب كتاب البوع، عالم عن النبي ن علي المن به ـ (سنن دارقطني، باب كتاب البوع، عالم عن الشارة موجائة وجيائة وجيائة وحيائة وجيائة وحيائة و

ترجمہ: ۲ اوراس کئے کہ یہ جہالت دینے اور لینے سے روکی نہیں ہے، اس کئے قیمت کی جہالت کی طرح ہوگئی۔
تشریح : بہی سامنے موجود ہوتو اس کی مقدار کیا ہے اور اس کی صفت کیا ہے یہ جہالت بنیع سپر دکرنے سے نہیں روکتی ، اور نہ اس کی قیمت لیا ہے یہ روکتی ہے ۔ جیسے بائع مشتری ثمن اس کی قیمت لینے سے روکتی ہے ۔ جیسے بائع مشتری ثمن متعین کر لیتو اس سے نبیج ہوجائے گی ، چاہے بازار کی قیمت کیا ہے اس کی خبر نہ ہو، اس طرح یہاں ببیج کی مقدار اور صفت معلوم نہ ہوت بھی ببیج جائز ہوجائے گی ، چاہے بازار کی قیمت کیا ہے اس کی خبر نہ ہو، اس طرح یہاں ببیج کی مقدار اور صفت معلوم نہ ہوت بھی ببیج جائز ہوجائے گی ۔

قرجمه: (۱۱) اورجائز ہے بیج کسی متعین برتن ہے جسکی مقدار کاعلم نہ ہویا کسی متعین بیھر کے وزن ہے جسکی مقدار کاعلم نہ ہو قرجمه : اِ اس لئے کہ یہ جہالت جھ ٹرے تک نہیں پہونچائے گی،اس لئے کہ جلدی ہی سونینا ہے اس لئے اس سے پہلے ہلاک شاذونا در ہے۔ التسليم فيندر هلاكه قبله ٢ بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة. ٣ وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر (١٢)قال تشريح : كى برتن كى مقدار معلوم نه بوياكسى پقركاوزن معلوم نه بواوراس كذريو بيج كرتو بيج جائز ب، كيونكم بيج سامنے موجود به اس لئے ابھى مشترى كوسپر دكرد كا اوراتن جلدى پقريا برتن كا بلاك بونا بھى شاذ ونادر به ،اس لئے پقريا برتن كى مقدار كى جہالت جھر حكم طرف نہيں پہونچائے گى۔

العفت: چھیلے زمانے میں تمام غلوں کو برتن میں ڈال کر بیچتے تھے جسکو کیل کہتے تھے،اس زمانے میں غلوں کو وزن کر کے نہیں بیچتے تھے۔ اس زمانے میں سب کو وزن کر کے بیچتے ہیں،صرف بہتی ہوئی چیز کو بیچتے تھے، چاندی سے سپر دکر دے گا۔ بندر: شاذ ونا در ہوگا۔ برتن میں ڈال کر بیچتے ہیں جسکولیٹر کہتے ہیں۔ پیمجل فیہ: جلدی سے سپر دکر دے گا۔ بندر: شاذ ونا در ہوگا۔

ترجمه : بخلاف بی سلم کاس کئے کہ اس میں سپر دکر نابعد میں ہوتا ہے، اور سپر دکرنے سے پہلے ہلاک ہونا نا در نہیں ہے اس کئے جھاڑ متحقق ہوگا۔

تشریح: بیج سلم میں ثمن پہلے لیاجا تا ہے اور بیعی بہت بعد میں دی جاتی ہے اس لئے یہ بہت ممکن ہے کہ اس درمیان وہ برتن ہلاک ہوجائے ، یاوہ پھر ہلاک ہوجائے ، اور چونکہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے اس لئے اس سے کیل کر کے بیا اس پھر سے وزن کر کے بیعے دینامشکل ہواس لئے ایسے برتن یاایسے پھر سے بیج سلم کرنا جائز نہیں ہے۔

قرجمه: سے امام ابوصنیفه گی ایک روایت بیہ کہ تیع بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور زیادہ ظاہر ہے تشکر دیسے:

تشکر دیسے: امام ابوصنیفه گی ایک روایت بیہ کو فوری تیع میں بھی مجہول برتن اور مجہول پھر سے تیع جائز نہیں ہے۔ لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ ظاہر روایت پہلی ہے کہ جائز ہے۔

وجه اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اگر چہ نظام کے سلسلے میں ہے کہ کیل معلوم ہونا چا ہے اور وزن معلوم ہونا چا ہے ،

لیکن اس سے فوری نیچ میں بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی علیلیہ المدینة و هم یسلفون بالثمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم و رزن معلوم الی اجل معلوم و رزن معلوم الی اجل معلوم و رزن معلوم الی اجل معلوم بوائد ہوئی گئی وزن معلوم ہوا کہ جو بیچ یا ثمن سامنے موجود نہ ہواس کا کیل یا وزن اور مدت معلوم ہوتب بیچنا خرید ناجا کر ہوگا ورنہ ہوا۔

قرجمه: (۱۲) کسی نے کھانے کا ڈھیر بیچا ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں توامام ابوحنیفہ کے نزد یک ایک قفیز کی بیچ ہوگی اور

## ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة

باقی میں باطل ہوگی مگریہ کہ تمام قفیر متعین کردے۔اورصاحبین نے فرمایا دونوں سورتوں میں بیج جائز ہے۔

اصول: بيمسكهاس اصول پر ہے كه، قبول كے وقت مبيع كى مقدار اوراس كى قيمت معلوم ہونا ضرورى ہے۔

تشریح: غلی کا ڈھیر ہے کین پورے غلی قیت بیک وقت نہیں لگائی اور نہ یہ معلوم ہے کہ ڈھیر میں کتنے قفیز غلہ ہے اور اس کی مجموعی قیمت کتنے درہم ہیں۔ یہ تو ناپنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کتے قفیز ہیں اور اس کی مجموعی قیمت کتنی ہوئی۔ ایسی صورت میں بائع کہتا ہے کہ ہر قفیز ایک درہم کا تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک صرف ایک قفیز کی بیع فی الحال ہوگی۔

**وجه** : ابھی پورے ڈھیر کی نہ مقدار معلوم ہےاور نہاس کی مجموعی قیمت معلوم ہےاس لئے اقل درجے کی طرف پھیراجائے گا اورا یک قفیز کی بھیج ہوگی اسی پر جھگڑا ہوجائے تو قانونی حیثیت سے ایک قفیز ہی لینا ہوگا۔

نوٹ : پوراڈ ھیرناپ دے اوراس کی مجموعی قیمت گنادے اوراس پر بعد میں بائع مشتری راضی ہوجائے تواب پورے ڈھیر کی بیچ ہوگی ۔ امام ابو حنیفہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایجاب وقبول سے پہلے پوری مبیع اوراس کی پوری قیمت معلوم ہونا ضروری ہے تا کہ ایجاب کے وقت جہالت ندر ہے۔

فائدہ: صاحبین فرماتے ہیں کہ ناپ کر پورے ڈھیر کی مقداراوراس کی مجموعی قیت کامعلوم کر نابائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے۔وہ فورا ناپ لیس گےاور مجموعی قیمت معلوم کر لیس گےاور مجل ختم ہونے سے پہلے بیکام ہوجائے گاتو کوئی جھگڑانہیں ہوگا اس لئے ان کے نزدیک قبول سے پہلے پورے ڈھیر کی مقدار بیان کردے تب بھی پورے ڈھیر کی بیچ ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی

قفزانها وقالا يجوز في الوجهين لله أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس لل وصار هذا كما لو أقر وقال لفلان على كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع. لل ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع مل وكما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشتري

مقدارنہ بتائے تب بھی پورے ڈھیر کی بیچ ہوجائیگی۔

ا صول : ان کااصول میہ کمجلس ختم ہونے سے پہلے ڈھیر کی مقدار اور اس کی مجموعی قیت معلوم ہوجانے کا امکان ہوتب بھی جواز بچے کے لئے کافی ہے۔

لغت: صبرة: وهير- قفير: ناپنے کاايك بيانداس کی جمع قفزان ہے-

ترجمه نا امام ابوصنیفه گی دلیل بیہ کہ تبیع اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے بچے کوکل کی طرف پھیر نامیعذر ہے اس لئے کم سے کم کی طرف پھیرا جائے گا کیونکہ وہ معلوم ہے مگر بیر کہ تمام قفیز کو بیان کر کے یامجلس میں کیل کر کے جہالت زائل کر دے [ تو بچے جائز ہوجائے گی ]

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل عقلی بیہے کہ ڈھیر میں کل مبیع کتنی ہے اور اس کا ثمن کتنا ہے معلوم نہیں ہے، اس لئے مبیع اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے کم مقدار ایک قفیز کی طرف بھیرا جائے گا اور ایک قفیز کی بیع ہوجائے گی۔ ہاں مجلس ختم ہونے سے پہلے پورے ڈھیر کو بیان کردے، یا کیل کر کے معلوم کر لے کہ کتنی قفیز ہے اور اس کی قیمت کتنا در ہم ہے اور اس پر مشتری راضی ہوجائے تو اب پورے ڈھیر کی بیعے ہوگی، پہلے نہیں۔

ترجمه: على اورياييا مولياك، اقراركياك فلال كالمجهيركل درجم ب، توبالا جماع السيرايك درجم لازم مولاً

تشریح :کسی نے کہافلاں کے میرے او پرکل درہم ہیں۔ اورکل بول کر کتنے درہم ہیں یہ بیان نہیں کیا تو سب کے نز دیک اقل درجہا یک درہم واجب ہوگا، اس طرح ڈ میر کی مقدار بیان نہیں کی تو اقل درجہا یک قفیز کی بیچ ہوگی۔

ترجمه بیل صاحبین کی دلیل ہے کہ جہالت کوزائل کرنا دونوں کے ہاتھ میں ہے اوراس طرح کی جہالت عقدسے مانع نہیں ہے

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہے کہ پورے ڈھیر کی مقدار ابھی معلوم نہیں ہے کین دونوں کے ہاتھ میں ہے کہ ڈھیر کوناپ کر پورے ڈھیر کی مقدار معلوم کرلے، اس لئے بیتھوڑی ہی جہالت جھگڑے کی طرف کیجانے والی نہیں ہے اس لئے پورے ڈھیر کی بچے ہوجائے گی۔

بالخيار. هـ شم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه علم ذلك الآن فله الخيار كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع . (١٣) ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان إوكذا كل ترجمه: ٣ يجيك دومين سايك غلام كو يجاس شرط پركمشترى كوايك غلام كونتي برئ كا اختيار بهوا [تونيج جائز م] تشريع بائع نها كدوغلامون مين سايك غلام كونتي برئ عيمتعين كرك اختيار مشترى كوبوگا، اس صورت مين ميجي مجهول مين مشترى كها تحمين مين بهتا بهون اس شايك غلام كونتي متعين كرك اختيار مشترى كوبوگا و برئ اس طرح اوبر كمسك مين بائع يامشترى و هرناب لك قلام كونت كراس لك يج متعين كرك علي مائن بوجائي اس لك يج جائز بوجائي وارد كمسك مين بائع يامشترى و هرناب لك قد جهالت خم بوجائي اس لك يج حائز بوگا و جهالت خم بوجائي اس لك يج حائز بوگا و مائز بوگا و

اصول: صاحبین کے زدیک یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے جہالت ختم کی جاسکتی ہوتواس جہالت سے بچے فاسر نہیں ہوگی شر جمعه: ﴿ پُرَامَا مِ الوحنيفَةُ کے نزد يک ايک قفيز ميں جائز ہوئی تو مشتری کواختيار ہوگا تفرق صفقہ کی وجہ سے۔اورا يسے ہی مجلس میں کیل کیا گیا ، یا تمام کیلوں کو بیان کیا گیا اس لئے کہ یہ اب جانا ہے اس لئے اس کواختیار ہوگا جیسا کہ اب ديکھا ہواور بچے کے وقت ندد يکھا ہو۔

تشریح: جملہ ایسا استعال کیا گیا تھا کہ پورے ڈھیری تج ہولیکن امام ابو حنیفہ ؓ کنزد کی صرف ایک تفیر کی تج ہوئی اس
لئے بہ تفرق صفقہ ہوا اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو لے اور چاہے تو نہ لے ، اسی طرح مجلس میں ڈھیرکونا پنے کے بعد
پورے ڈھیر کی مقدار کاعلم ہوا اور اس کی قیمت کاعلم ہوا تو بھی مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا ، اس لئے کہ اس کو اب معلوم
ہوا کہ اتنا کیلو ہے اور اس کی قیمت اتنی دین ہے ۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ خریدتے وقت مشتری نے مبیع کو دیکھا نہیں ہے اور
اب کی اس کو اختیار ہوگا اسی طرح اب مبیع اور اس کی قیمت کا ندازہ ہوا ہے اسکے اس کو اختیار ہوگا
اب دیکھا ہے تو اسکواب لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا اسی طرح کہ ہر بکری ایک در ہم کی تو تمام ہی بکری میں تبی فاسد ہے۔ امام ابو
صنیفہ ؓ کے نز دیک ، ایسے ہی کسی نے نا پنے والے کپڑے کو ہر ہا تھا کی در ہم کے بدلے بچا اور مجموعی ہا تھ کتنا ہے بیان نہیں کیا ۔
تو بجی فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: إ اورايسى، عددى چيزكوجومتفاوت ب-اورصاحبين كنزديككل مين جائز باس دليل كى وجه بوجم نے بيان كيا-

# معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا ٢ وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا غير أن

**اصول**: افراديس تفاوت مواور مجموعه كى تين نه موئى موتو تفاوت كى وجه سے ايك فر دكى بھى ئين نہيں موگى ۔

تشریح: یہاں تین مسلے بیان کئے ہیں اور نینوں کے اصول ایک ہے۔ کمبیع میں تفاوت کی وجہ سے ایک ہی کی بھی ہیے نہیں ہوگی

[1] پہلامسکہ ہے۔۔بکریوں کا ایک ریوڑ بیچالیکن تمام بکریوں کونہیں گنا ،اور نہ تمام بکریوں کی مجموعی قیت بیان کی ، بلکہ اس طرح کہا کہ ہر بکری ایک درہم کی ہے،اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ ؓ نے نز دیک ایک بکری کی بیچ ہونی چاہئے ،لیکن وہ بھی نہیں ہو گی ، کیونکہ ہر بکری الگ الگ طرح کی ہوتی ہے اس لئے بائع کمزور بکری دینا چاہے گا اور مشتری موٹی بکری لینا چاہے گا،جس سے جھگڑا ہوگا اس لئے ایک بکری کی بھی نیچ نہیں ہوگی۔

[7] .....دوسرا مسکلہ ہے۔ گزیے ناپے جانے والے کپڑے کے تھان کو بیچا، مجموعی تھان کا گزیبان نہیں کیا اور اس کی مجموعی قان کو بیچا، مجموعی تھان کا گزیبان نہیں کیا اور اس کی مجموعی قیمت بتائی، بلکہ یوں کہا کہ ہر گزایک درہم کا۔اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک ایک گزی نیچے ہوگی۔اور تھان ایسا تھا کہ ہر گزالگ الگ رنگ کا تھا اور الگ الگ انداز کا تھا،اس لئے بائع ادنی گز دینا چاہے گا اور مشتری اعلی گزلینا چاہے گا، جس سے جھگڑ اہوگا اس لئے ایک گزی بھی بیچ نہیں ہوگی۔

[7] ...... تیسرامسکہ یہ ہے کہ کسی عددی چیز کا ڈھیر ہے، اور وہ عددی چیز متفاوت ہے، اور ڈھیر کی تعداد بیان نہیں کی توایک کی بچے ہونی جا ہے گا اس کے جھڑا ہوگا اس لئے جھڑا ہوگا اس لئے بھی ہونی جا ہے گا اور مشتری اعلی لینا جا ہے گا اس لئے جھڑا ہوگا اس لئے ہوگا کہ گیہوں میں تفاوت نہیں ہے ایک عدد کی بھی بھی فاسد ہوگی ۔ اور گیہوں کے پورے ڈھیر میں سے ایک تفیز کی بچے اس لئے ہوگا کہ گیہوں میں تفاوت نہیں ہے صاحبین آ کے نزدیک چونکہ پورے رپوڑ اور پورے تھان اور پورے ڈھیر کی بچے ہوگی اس لئے جھڑے ہے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لئے ایکے یہاں بچے ہوجائے گی۔

العنت : قطیع : بکریوں کا مجموعہ، بکریوں کاریوڑ۔ مدارعۃ : ذراع سے مشتق ہے، ہاتھ سے ناپ کر، گز سے ناپ کر۔ صبرة گیہوں کا ڈھیر ۔ قفیز : کیلو کی طرح ایک قسم کا وزن ۔

نوٹ: آج کل کی طرح تمام کیڑا ایک ہی انداز کا ہوتوا یک گزگی بیچ ہوجائے گی ، یا دوبارہ پوراتھان ناپ کر پورے تھان کی بیچ کرلے تب بھی از سرنورضامندی کی وجہ سے پورے تھان کی بیچ ہوجائے گی۔او پر کا فیصلہ تواختلاف کے وقت ہوگا۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه کنزدیک ایک کی طرف پھیرا جائے گااس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ، بیاور بات ہے کہ رپوڑ میں سے ایک بکری ، اور کپڑے میں سے ایک گز تفاوت کی وجہ سے جائز نہیں ہے ، اور گیہوں میں سے ایک قفیز کی بھ

تشریح: امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان تینوں صورتوں میں ایک بکری اور ایک گزاور ایک عدد کی بیج ہوگی ، اور ہر بکری اور ہر کری اور ہر کری اور ہر عدد متفاوت ہے اس لئے ایک بکری ، اور ایک عدد میں جھگڑا ہوجائے گااس لئے ایک میں بھی بیج فاسد ہو گی ، اور گیہوں میں تفاوت نہیں ہے اس لئے ایک قفیز کی بیج ہوجائے گی ، اور گیہوں میں تفاوت نہیں ہے اس لئے ایک قفیز کی بیج ہوجائے گی ، دونوں میں بہ فرق ہے۔

قرجمه : (۱۴) کسی نے کھانے کا ڈھیر پیچااس طرح کہ سوتفیز ہے سودرہم کے بدلے۔ پس اس کواس سے کم پایا تو مشتری کو اختیار ہے جاہے تو موجود کواس کے حصے کے مطابق ثمن سے لے لے اور جاہے تو بیچ فنخ کردے۔

ترجمه المحالی بیج تمام ہونے سے پہلے صفقہ کے تفرق کی وجہ سے اس لئے موجودہ مجھے سے اس کی رضا مندی کمل نہیں ہوئی۔

تشریع : غلے کا ڈھیر ہے اور بالع یوں کہ رہا ہے کہ اس میں سوتفیز گیہوں ہے سودرہم کے بدلے دوں گا۔ تو چونکہ پوری مقدار معلوم ہے اور مجموعی قیمت بھی سودرہم معلوم ہے اس لئے پورے ڈھیر کی بجے ہوئی۔ لیکن جب نا پا تو سوتفیز سے کم نکلا تو چونکہ بائع نے یہ بھی کہا تھا کہ سوتفیز ہے اور سودرہم کے بدلے میں دوں گا تو ایک قفیز ایک درہم کا ہوا اس لئے اگر مثلا نوے قفیز نکے تو نوے درہم کا ہوا اس لئے اگر مثلا نوے قفیز نکے تو نوے درہم کا نازم ہوئگے۔ جتنا حصہ گیہوں ہے اتنا ہی حصہ شن لازم ہوگا۔ لیکن چونکہ سوتفیز کی بات تھی اور مشتری کو اس سے کم ملا تو وعدہ کے مطابق نہیں ملا اس لئے اس کو اختیار ہوگا جا ہے تو نوے درہم سے نوے قفیز لے اور چا ہے تو بیج فنح کردے۔ کیونکہ بیچ کمل ہونے سے پہلے تفرق صفقہ ہوگیا، یعنی وعدے کے مطابق سوتفیز نہیں ملا بلکہ رضا مندی سے پہلے نوے تفیز کی بات شروع ہوگی اس لئے مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه: (١٥) اورا گرسوقفيز سے زياده پاياتو زياده بائع كے لئے ہـ۔

ترجمه: اس لئے كه يعمين مقدار برواقع موئى ہے، اور مقدار وصف نہيں ہے۔

ليس بوصف . (١٦) ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك

اصول: غلمیں قفیر اصل ہے صفت نہیں ہے۔ اور اصل کے بدلے میں الگ سے قیت ہوتی ہے۔

تشریح: ناپنے کے بعد معلوم ہوا کہ ڈھیر میں ایک سوسے مثلا دس قفیز زیادہ ہے توبیدس قفیز بائع کی ہے۔ کیونکہ وعدے کے مطابق ہر قفیز ایک درہم کی ہے اس لئے زیادہ قفیز کی زیادہ قبت چاہئے۔

وجه ایک وجہ یہ ہے کہ تج توایک سوقفیز پرہی ہوئی ہے اور ایک سوقفیز ہی کی قیمت ایک سودرہم دی گئی اس لئے اس سے جوزیادہ قفیز ہے اس پر بچ ہی نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ قفیز بالغ کی ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قفیز گیہوں کی صفت ہوتی تو گیہوں کے ساتھ چلے جائے گی الیکن ہوتی تو گیہوں کے ساتھ مشتری کے پاس چلی جاتی گی الیکن قفیز صفت نہیں ہے بلکہ مقدار ہے اور اصل ہے اس لئے گیہوں کے ساتھ نہیں جائے گی ، بلکہ الگ سے اس کی قیمت گلے گی ، اور وہ قیمت نہیں گئی ہے اس لئے بائع ہی کی رہے گی (۳) اثر میں ہے سمع عکر مة یقول ان ابتعت طعاما فو جدته زائدا فالزیادة لصاحب الطعام و النقصان علیک. (مصنف عبدالرزاق ، باب اشتریت طعاما فوجد تہ زائدا، ج ثامن میں ہے کہ جو گیہوں زیادہ ہووہ بائع کا ہوگا۔

**لغت**: ابتاع : باع ہے مشتق ہے خریدا۔

قرجمه : (۱۲) کسی نے کپڑاخریدااس طرح که وه دس گز ہے دس درہم میں، یاز مین خریدی اس طرح که وہ سوگز ہے سودرہم میں پھراس کواس سے کم پایا تو مشتری کواختیار ہے چاہے تو اس زمین اور کپڑے کو پوری ہی قیمت میں لے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔

تشریح: یہ مسئلہ اوپر جسیابی ہے کیاں تھم میں فرق اس لئے ہے کہ کپڑے میں اور زمین میں گزسے نا پناا یک صفت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ صفت کے مقابلہ میں الگ سے کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے دس گزیا سوگز زمین صرف ترغیب کے لئے ہوئی ہر گز کے بدلے ایک درہم نہیں ہوا تو گویا کہ پورے تھان کپڑے کی قیمت دس درہم اور پورے زمین کے گلڑے کی قیمت سو درہم ہوئی چاہے تھان میں اور زمین میں گز زیادہ ہویا کم ہو۔ اس لئے لینا چاہے تو پورے دس درہم دے کر پورا تھان لے، اسی طرح سودرہم دے کر پورا تھان لے، اسی طرح سودرہم دے کر پورا تھان الے۔ چاہے گز کم ہوچا ہے زیادہ ہو۔ البتہ کم گز ہونے کی صورت میں مشتری کی رغبت کم ہوجا سے تو بائع کورو کئے کا اختیار اس لئے نہیں ہوگا کہ پورے تھان اور یورے ٹیلڑے زمین کی نیچ کر چکا ہے، چاہے جتنا ہو۔

ل لأن الندراع وصف في الثوب ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الشمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن لل بخلاف الفصل الأول لأن المقدار يقابله الشمن فلهذا يأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. (١٥) قال وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع

ا صول : كيرُ اورزمين ميں گرصفت ہے اور صفت كے مقابلہ ميں الگ سے قيمت نہيں ہوتی جب تك كداس كواصل نه بنا دياجائے۔

ترجمه : اس لئے کہ ہاتھ کیڑے میں صفت ہے کیانہیں ویکھتے ہیں کہ لمبائی چوڑائی کا نام ذراع ہے اور وصف کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی جیسے حیوان کے اعضاء، اس لئے پوری ثمن میں ہی لے گا۔

تشریح: کپڑے اور زمین میں کی بیشی نطح تو مشتری کا ہے اس کی دلیل عقلی بیان کررہے ہیں، کہ کپڑے اور زمین کی لمبائی چوڑائی کپڑے اور زمین کی صفت ہے اصل نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ صفت کے بدلے میں الگ سے کوئی قیت نہیں ہوتی، جیسے حیوان کی ٹانگ کی الگ سے کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ اور بات ہے کہ صفت اچھی ہونے سے قیمت بڑھتی اور گھٹی ہے، کین الگ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لئے گزکم یا زیادہ نظے وہ سب مشتری کا ہے، اسکی قیمت میں کی بیشی نہیں ہوگی۔

ترجمه : ۲ بخلاف پہلے صل کے اس لئے کہ مقدار کے مقابلے پڑتمن ہوتا ہے اس لئے موجود مبیع کواس کے حصے سے لیگا، مگر وصف مذکور کے فوت ہونے سے اختیار دیا جائے گامعقو دعلیہ کے بدلنے کی وجہ سے اس لئے رضا مندی میں خلل ہوا۔

تشریح: فصل اول سے مرادیہ ہے کہ مقدار ہولیعنی گیہوں کے ڈھیر کے بدلے میں ثمن ہو، وہاں مقدار صفت نہیں ہے بلکہ اصل ہے اس لئے جتنا کیلو گیہوں ہوگا اس کے مطابق ثمن لازم ہوگا، کیکن کمی ہوگئی یا بیشی ہوگئی اس لئے مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا۔ گا،اس لئے وعدہ بدل گیااس لئے رضا مندی میں خلل ہوگیااس لئے لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه: (۱۷) اورا گرات گزیز او میا با جتنامتعین کیا تھا تو وہ سب مشتری کا ہے اور بائع کوروک لینے کا اختیار نہیں ہے ترجمه: ل اس لئے که ذراع صفت ہے اور ایسا ہوا کہ عبید اربیچا اور شیح نکل گیا۔

تشریح: سوگز کہدکر کیڑا بیچاتھا اورا یک سودس گزنکلا توبیدس گز بھی مشتری ہی کا ہوگا اور بائع کواس کے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کیڑے میں ذراع صفت ہے اس لئے زیادہ بھی نکلا توبیہ مشتری کا ہوگا ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ بیہ کہر بیچا کہ بیم بیع عبید ارہے اور وہ چیچے سالم نکل گئی توبیع چیا کہ بیم ہوگئی بائع کوروکنے کا اختیار نہیں ہے ، اس طرح مہیج

ا لأنه صفة فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم . (١٨) ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الشمن وإن شاء ترك لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب ل وهذا لأنه لو أخذه بكل الشمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم زياده فك كر فراع منزلة ثوب كل هوگ.

قرجمه: (۱۸) اورکہا کہ اس زمین کوآپ سے بیچاہوں اس طرح کہ سوگز ہے سودرہم کے بدلے میں ،ہرگز ایک درہم کے بدلے میں ،ہرگز ایک درہم کے بدلے ، پھراس کو کم پایا تو مشتری کو اختیار ہے جا ہے تو اس زمین کواس کے حصے کے مطابق ثمن سے لے اور اگر جا ہے تو چھوڑ دے۔ دے۔

ترجمه: اس لئے کہ وصف اگر چہ تابع ہے کین شن کوالگ ذکر کر کے اس کواصل بنادیا اس لئے ہرگز ایک کیڑا ہن گیا۔

تشریع اور زمین میں گرصفت ہے کین اگر صفت کواصل بنادیا جائے تو اس کے مقابلے میں الگ سے قبت ہوگ ۔ یہاں بائع نے جب بیکہا کہ ہرگز ایک درہم کے بدلے میں تو ہرگز کواصل بنادیا اور اب ہرگز کے بدلے میں ایک درہم ہوگا۔ اب پور نے گڑ سے زمین کی تیج نہیں ہے بلکہ ہرگز کی تیج ہے۔ اس لئے جتنے گز ہوں گے اسے بی درہم لازم ہوں گے۔ کم ہوں گے تو اس کے حساب سے زیادہ درہم ۔ البتہ کم گز ہونے کی شکل میں مشتری کو وعدہ شدہ زمین نہیں ملی اس لئے رغبت کم ہوئی اس لئے اس کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ اور زیادہ ہوا تو مشتری کو زیادہ رقم گئر ہوگا۔

ترجمه: ٢ مشترى كوجتناه گزہا تنادرہم ديكر لينے كاحق اس كئے ہے كه اگر پورے ثمن سے لے توہر گز كوايك درہم سے لينے والانہيں ہوا۔

تشریح: یه دلیل عقلی ہے کہ اگر کم گز نکلا اور قم پوری ہی دی گئ تو ہر گز کے بدلے ایک در ہم نہیں ہوا ، اور با لَع نے کہا تھا کہ ہر گز کے بدلے ایک در ہم ہوگا اس لئے وعدہ کے مطابق جتنے گز ہو نگے اتنے ہی در ہم لا زم ہوں گے۔

ا صول: گرصفت ہے لیکن اگر اس کواصل بنادیا جائے تو ہر گز کے بدلے اس کی الگ الگ قیمت لگے گی۔

نوٹ : یدد کھنا ہوتا ہے کہ بائع پور لے کلڑے کی مجموعی قیمت لگار ہاہے یا ہر ہر گزکی الگ الگ قیمت لگار ہاہے۔ اگر پورے کلڑے کی قیمت لگار ہاہے تو گز کلڑے کی قیمت لگار ہاہے تو گز کلڑے کی اور اگر ہر ہر گزکی قیمت لگار ہاہے تو گز کے حساب سے اس کی قیمت طے کی جائے گی۔ ان ہی اصولوں پر بیسب مسائل متفرع ہیں۔

ترجمه: اس لئے کہ اگر چہاس کوزیادہ گزیلے کی نیادہ لازم ہوا اس لئے نفع کے ساتھ ضرر بھی شامل ہے اس لئے اس کواختیار ہوگا۔ لئے اس کواختیار ہوگا۔

**تشریح**: سوگزسودرہم کے بدلے،اور ہرگز ہر درہم کے بدلے بیچی گئ تھی اور زمین ایک سودس گزنگی توایک سودس درہم دیکر ایک سودس گزلے گالبتۃ اس کو لینے یا نہ لینے کااختیار ہوگا۔

**وجه** :(۱) کیونکہاس کوزیادہ گزتو مل رہاہے کین اس کورقم بھی زیادہ دینی پڑرہی ہے اس لئے فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہے اس لئے اس کواختیار ہوگا۔

لغت: يشوب: شامل هونا\_

ترجمه: ٢ مشترى كوزياده درجم لازم ہوگااس دليل كى بناپر جو بيان كيا كه گزاصل ہو گيا، اورا گركم درجم سے ليا تو شرط كے مطابق لينے والانہيں ہوا۔

تشریح: مشتری کوزیادہ رقم اس لئے لازم ہوگی کہ اب گرصفت نہیں رہی بلکہ کل ذراع بدرہم ، کی وجہ سے ہرگز اصل ہوگیا ، اس لئے اگر مثلا سودرہم میں لیا تو ہرگز کے بدلے ایک درہم نہیں ہوا جوشر طقی اس لئے گز کے حساب سے زیادہ رقم لازم ہوگی اس لئے گز کے حساب سے زیادہ رقم لازم ہوگی میں سے دس گز خرید بے توام م ابو صنیفہ ہے نزدیک بیجے فاسد ہے ، اور صاحبین ہے فرمایا کہ جائز ہے۔ اور اگر سوحصوں میں سے دس مصاحبین ہے تو سب کے نزدیک جائز ہے۔

ا صول: یہ سکلہ دواصولوں پر متفرع ہے [۱] پہلا اصول ہے ہے کہ کوئی زمین بیچ جسکوناپ کر متعین کرنے کی ضرورت ہے، اور ناپ کر متعین نہ کرے بلکہ شترک رہ جائے تو وہ بیچ فاسد ہے۔

[7] دوسرااصول بیہ ہے کہ مثلا سوحصوں میں سے دس جھے جو خارج میں متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ذبنی طور پر شرکت کافی ہے تو خارج میں جھے تعین نہ بھی کرے تب بھی بچ جائز ہے۔۔اس متن میں دومسئلے ہیں[ا] سوگز میں سے دس گزیچے،

#### اشترى عشرـة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا للهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع

[٢] اور سوحصول میں سے دس حصے بیجے۔

تشریح: مسلہ یہ ہے۔ کسی نے گھر کے سوگز میں سے دس گرخریدے، یا خسل خانے کے سوگز میں سے دس گرخرید ہے توامام ابوصنیفہ کے نزدیک بیریج فاسد ہے۔ کیونکہ گھر ایسی چیز ہے جسکے دائیں بائیں کی قیت میں بڑا فرق ہوتا ہے، مثلا گھر کے دروازے کی طرف کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور پیچیے کی قیمت کم ہوتی ہے، اس لئے بائع پچھلا حصد دینا چاہے گا اور مشتری دروازے کی طرف لینا چاہے گا، اور کس جگہ سے دس گر دینا ہے یہ پہلے سے متعین نہیں ہے اس لئے نا پتے وقت جھڑا ہوگا اس دروازے کی طرف لینا چاہے گا، اور کس جگہ سے دس گر دینا ہے یہ پہلے سے متعین نہیں دینا ہے، بلکہ اس کے سوسہام [یعنی حصلے لئے بچے فاسد ہوجائے گی۔ دوسری صورت ہیں ہے کہ گھر کو یا جمام کو ناپ کے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کے سوسہام [یعنی حصلی بنائے] پھران میں سے دس جھے بیچ تو یہ جائز ہے، کیونکہ حصہ کی صورت میں زمین ناپ کرنہیں دینا ہے بلکہ صرف حصلی میں شریک ہوکراس سے فائدہ اٹھائی گا کیونکہ اس کونوے جسے ہیں وہ اس گھر سے نو دن تک فائدہ اٹھائیں گے، اور جس کا دس مصلہ ہے وہ ایک دن فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس کاحتی دسواں حصہ ہے، یا اگر اس گھر کا کرایہ سورو پیم آیا تو نوے رو پئے بائع کو ملیس گے، اور دس رو پخ مشتری کو ملیس گے۔ اور گھر مشترک رہے گا، اس کوناپ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کوئی ملیس گے، اور دس رو پخ مشتری کو میں۔

**وجه**: (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ گز میں زمین کوناپ کرمتعین کرنا ہوگا ، جھے کی طرح ذہنی طور پر شرکت کا فی نہیں ہے۔ اس کئے کسی طرف دینا ہے اس میں اختلاف ہوگا اور جھگڑا ہوگا اس کئے بیچ فاسد ہوگی۔

صاحبین ٌفرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سوگز میں سے دس گز دسواں حصہ بنا تو جس طرح سوحصوں میں سے دس حصے بیچ تو جائز ہے اسی طرح سوگز میں سے دس گزینچ تو جائز ہوگا۔

الغت : دار: بڑا گھر،اس میں کئی کمرے ہوتے ہیں اس لئے اس میں تقسیم ہو تکتی ہے۔ جمام: پچھلے زمانے میں غسل خانہ ہوتا تھا جس میں ایک طرف گرم پانی ہوتا تھا، اور دوسری طرف ٹھنڈ اپانی ہوتا تھا اور لوگ کرایید دیکر اس میں غسل کرنے جاتے تھے، حمام کی تقسیم کی جائے تو یہ کسی کام کانہیں رہتا،اس لئے بیمثال غیرتقسیم کی ہے۔

قرجمہ: اِ صاحبین کی دلیل میہ کہ سوگز میں سے دس گز گھر کا دسواں حصہ ہے اس لئے دسویں حصے کے مشابہ ہو گیا۔ قشر دیج: صاحبین فرماتے ہیں کہ سوگز میں سے دس گز سومیں سے دسواں حصہ ہوا تو جس طرح سوحصوں میں سے دسواں حصہ بیچنا جائز ہے اسی طرح سوگز میں سے دس گز بیچنا بھی جائز ہے اس لئے بیچ درست رہے گی۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنيفه كى دليل بيه كه ذراع نام به جس چيز سينا پاجائ [يعني گز] اور مستعارليا گيا به اس

عشر الدار فأشبه عشرة أسهم. لل وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم. لل ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم هو الصحيح خلافا لما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة.

(٢١) ولو اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع

چیز کے لئے جس کونا یا جائے اور وہ معین ہے مشترک نہیں ہے اور یہ معلوم نہیں ہے بخلاف سہم کے۔

**اصبول** : ذراع کومتعین کرناضروری ہےاس لئے شیوع میں بیچ فاسد ہوگی ،سہام میں شیوع بھی کافی ہےاس لئے بیچ فاسد نہیں ہوگی۔

تشریح: امام ابوصنیفدگی دلیل میہ کہ جس گزسے ناپاجا تا ہے اس کو ذراع کہتے ہیں، کین عاریت کے طور پرزمین کو یا جس کیڑے کونا پا جائے اس کو ذراع کہا جانے لگا ہے اس لئے اس زمین یا کیڑے کو متعین کر کے ناپنا ہوگا اس میں شیوع اور شرکت نہیں چلے گی اور یہال متعین شدہ زمین معلوم نہیں ہے، کہ وہ مشرق جانب ہے یا مغرب جانب، اس لئے بیج فاسد ہو جائے گی، اس کے برخلاف سہام اور حصول میں متعین کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے اس میں شرکت چل جائے گی، اس لئے وہاں جھگڑ انہیں ہوگا، اس لئے سہام کی بیج جائز ہوگی۔

لغت : لما يذرع به: جس آلے سے نا پا جائے۔ بحلہ الذراع: ذراع جہاں حلول کرتا ہے، یعنی زمین اور کپڑاوغیرہ جسکوذراع سے نا یا جائے۔مثاع:مثترک، ثالغ شدہ۔

ترجمه: س اورامام ابوحنیفه یک نزدیک کوئی فرق نہیں ہے اس درمیان که تمام ذراع کاعلم ہویانہ ہو می کی روایت یہی ہے، خلاف اس کے جوحضرت خصاف ی نے فرمایا جہالت باقی رہنے کی وجہ سے۔

تشریح :[ا]بائع اور مشتری گھر کے تمام گزوں و بیان کرے پھراس میں سے دس گزیجے ، مثلا کے کہ بے گھر سوگز ہے ان میں سے دس گزیجے اور مجموعی گزکاعلم نہ ہو مثلا کے کہ اس گھر میں سے دس گزیجے اموں ، تب بھی ہے جائز نہیں ، کیونکہ جگہ متعین نہیں ہے [۲] اور مجموعی گزکاعلم نہ ہو مثلا کے کہ اس گھر میں سے دس گزیجے اموں ، اور یہ بیان نہیں کیا کہ گھر کا رقبہ سوگز ہے یا کتنا ہے ، تب بھی ہے فاسد ہوگی ، کیونکہ جگر افعین نہیں ہوا اور مجموعی گزکا بھی علم نہیں ہے اس لئے دو جہالتوں کی وجہ سے بھے فاسد ہوگی ۔۔ امام خصاف قرماتے ہیں کہ تمام گزوں کا مم ہوتو ہے فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ سوگزوں میں سے دس گزوہ سواں حصہ ہوا اور جس طرح سوحصوں میں سے دس گزکا بیچنا جائز ہے اس طرح سوگروں میں سے دس گز جینا جائز ہے اس طرح سوگروں میں سے دس گز جینا جائز ہوگا ۔ لیکن صحیح روایت پہلی ہے۔

ترجمه : (۲۱) اگرایک گھرخریدااس شرط پر که دس کپڑے ہیں لیکن اس میں نو کپڑے نکے، یا گیارہ کپڑے نکے تو بیج فاسد

المبيع أو الثمن ٢ ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في النويادة لجهالة العشرة المبيعة. ٣ وقيل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس موكى ــ

## ترجمه: له مبيعياتمن كي جهالت كي وجهد.

تشریح: ایک گھری میں دس تھان کپڑے تھا ورہر تھان الگ الگ انداز کے تھے۔ بائع نے اب کہا کہ پوری گھری بیچنا ہوں اس شرط پر کہ دس تھان کپڑے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ ہر تھان مثلا دس درہم کا ہے، اور تھان نو نکلے یا آگیارہ فکلے تو دونوں صور توں میں نیچ فاسد ہوگی۔ وردس تھان فکلے تو بیچ درست ہوگی۔

**9 جسه** : (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ ہر تھان کی قیمت کتنی نہیں بیان کی اس لئے نوتھان کی یا اگیارہ تھان کی قیمت کیا ہوئی بیر مجہول ہوگئی اس لئے نیچ فاسد ہوجائے گی (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگیارہ تھان نکلا تو وہ ایک تھان جو مبیخ نہیں ہے وہ کون سا ہے وہ مجہول ہونے کی وجہ بھی نیچ فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : ٢ اوراگر ہر كبڑے كى قيت بيان كى تو نقصان كى صورت ميں اس كى مقدار سے جائز ہے، كين مشترى كواختيار ہو گا، اور زيادہ كبڑا ہونے كى صورت ميں جائز نہيں ہوگا يبچے ہوئے دس كبڑے كے مجھول ہونے كى وجہ سے۔

تشریح: ہر کپڑے کی قیمت الگ الگ بتائی کہ مثلا ہر کپڑے کی قیمت دس درہم ہے تو کم کپڑ انگلنے کی صورت میں بیج جائز ہے کی قیمت دس درہم بتائی تو نو کپڑے کی قیمت نوے درہم ہوئی ، اس کے خلاف وعدہ ہونے ، اس کئے بیج جائز ہوگی ، اور مشتری کو اختیار ہوگا کیونکہ دس کپڑے کی بات ہوئی تھی اور نو ہی نکلا ہے اس کئے خلاف وعدہ ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا۔ اور اگر اگیارہ کپڑ انکلاتو نیج فاسد ہوگی ، کیونکہ ایک کپڑے کی جو نیج نہیں ہوئی وہ کون سا کپڑا ہے ، وہ مجہول ہے ، اس میں بائع اعلی کپڑ ارکھنا چا ہے گا اور مشتری اد نیا چا ہے گا جس میں جھڑ اہوگا اس لئے نیج فاسد ہوگی۔ تو جمعہ اس میں بائع اعلی کپڑ ارکھنا چا ہے گا اور مشتری اروضیفہ کے نزد کی کم کپڑ انکلنے کی شکل میں بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے ۔

تشریح : گھری میں دس کے بجائے نو کپڑے نکے تواس صورت میں بھی بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیچ جائز نہیں ہوگی لیکن بیروایت صحیح نہیں ہے۔

**9 جسه**: نیخ فاسد ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ، جب ایک کیڑ انہیں ہے تو موجود کیڑے کی بیخے کے لئے معدوم کیڑے کوشرط قرار دی،اور بیچے کے لئے کسی غیر بیچ کوشرط قرار دینا بیچ کو فاسد کرتی ہے اس لئے یہ بیچ فاسد ہوگی،کین بیروایت سیجے نہیں ہے، بصحيح من بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما وإن بين ثمن كل واحد منهما لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا. في ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة وحماري على أنه عشرة

قرجمہ بہ بخلاف جبکہ دو کیڑا خریدااس شرط پر کہ دونوں ہروی ہیں، پھرایک کیڑا مروی نکل گیا تو دونوں میں بج جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جائز ہیں گئے اور بیہ ہے جائز ہیں گئے اور بیہ شرط فاسد ہے اور معدوم میں شرط مقبول نہیں ہے اس لئے دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے۔

**اصول**: کپڑے یاکسی چیز کے افراد میں تفاوت ہواوراس کو چھانٹنے میں اختلاف ہوسکتا ہوتو بھے فاسد ہوگی۔

تشریح : یہاں دلیل بہت پیچیدہ ہے۔صورت مسلہ ہیہ کہ، دو کپڑے خریدے اس شرط پر کہ بید دونوں ہروی کپڑے ہیں، اور دونوں کی قیمت الگ الگ بیان کر دی۔لیکن ایک کپڑ اہر دی فکلا اور دوسرا کپڑ امروی فکلا تو دونوں کی بیج فاسد ہوگی۔

**9 جسه** :(1) کیونکہ مروی کپڑے کی ذات الگ ہے،اور دونوں کپڑوں کی بڑا ایک ہی ہے،تو گویا کہ ہروی کپڑا لینے کے لئے مروی کپڑا لینے کے لئے مروی کپڑا لینے کی شرط ہوگئ، جوشرط فاسد ہے اس لئے دونوں کپڑوں کی بڑج فاسد ہوجائے گی۔اس لئے چاہے ہروی کپڑے کی قیمت الگ بیان کردی ہو پھر بھی دونوں کی بیجے فاسد ہوگی۔اس کے برخلاف دسواں کپڑا جونہیں ہے وہ معدوم ہے،اور معدوم کوشرط بنائے تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہے اس لئے گویا کہ کوئی شرط ہی نہیں ہے،اس لئے دسوال کپڑا نہ نکلنے کی صورت میں بیج فاسد نہیں ہوگی۔

لغت : الرزمة : گھری۔ ثوب : کپڑا، تھان۔ ہروی: ہروایک گاؤں کا نام ہے جس میں کپڑا بنیا تھااس کپڑے کو ہروی کپڑا کہتے تھے۔ مروی: مروبی ایک گاؤں کا نام ہے جس میں کپڑا بنیا تھااس کپڑے کومروی کپڑا کہتے ہیں۔ان دونوں کپڑوں کی ذات میں بھی فرق ہوتا تھا۔

ترجمه : ه اگرایک کپڑاخریدااس شرط پر که دس گزیے، ہرگزایک درہم کا، پھروہ ساڑھ دس گزنکلا، یاساڑھ نوگز نکلاتو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک پہلی صورت میں [جبکہ ساڑھے دس گزنکلا] دس درہم میں لیگا بغیراختیار کے، اور دوسری صورت میں [جبکہ ساڑھے نوگزنکلا] نو درہم میں لیگا اگر جاہے۔

ا صول : بیمسکاد دواصولوں پر ہے[ا] .....ایک اصول بیہ کہ کپڑے میں گزاصل میں صفت ہے جسکی وجہ سے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی الیک درہم ہے تواب وہ اصل مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی الیک درہم ہے تواب وہ اصل

أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال أبو حنيفة رحمه الله في الوجه الأول يأخذه بتسعة إن شاء لل وقال أبو يوسف رحمه الله في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء وفي الثاني يأخذ بعشرة إن شاء. كوقال محمد رحمه الله في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير

بن جائے گااور ہر گز کے بدلے میں ایک درہم ہوجائے گا

[۲] .....دوسرااصول بیہ ہے کہا گرایک گزیے کم ہوتو کچروہ وصف ہی کی طرف لوٹ جائے گا اوراس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔

تشریح: ایک کپڑاخریدااس شرط پر که بیدس گزی، اور ہر گزایک درہم کا، پھراس کونا پاتو ساڑھے دس گز نکا یاساڑھے نو گز نکلا،ٹھیک دس گزنہیں نکلا۔توامام ابو حنیفہ کے نزدیک ساڑھے دس گزی صورت میں دس درہم میں لے گا اور مشتری کو اختیار بھی نہیں ہوگا

**9 جه**: اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیڑے میں گزنو حقیقت میں صفت ہے لیکن ہر گز کواصل بنایا تواصل بن گیا، لیکن ایک گزسے کم آدھے گز کواصل نہیں بنایا اس لئے بیصفت ہی رہے گی اس لئے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی اس لئے ساڑھے دس گز نکا تو دس درہم ہی لازم ہوگا اوراس سے کیڑا لے گا، اور مشتری کوکوئی اختیار اس لئے نہیں ہوگا کہ اس کوزیادہ قیمت نہیں درہم میں زیادہ کیڑا مل گیا۔ اور ساڑھے وگز نکا تو نو درہم لازم ہوگا الیکن مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا وکنکہ وعدے کے مطابق دس گز کیڑا نہیں ملا۔

ترجمه : امام ابو یوسف نے فرمایا کہ پہلی صورت [ساڑھے دس گز نکلنے کی صورت میں] اگیارہ درہم میں لےگا۔اور دوسری صورت میں [ساڑھے نوگز نکلنے میں] دس درہم میں لے گا اگر چاہے۔

تشریح : امام ابو یوسف گااصول یہ ہے کہ ہرگز کواصل بنایا تو گز ہے کم ہوتب بھی وہ اصل ہوجائے گا اور اس کے مقابلے میں بھی ایک درہم قیمت ہوگی اس لئے اگیارہ درہم میں بھی ایک درہم قیمت ہوگی اس لئے اگیارہ درہم میں بھی ایک درہم قیمت ہوگی ، اس لئے اگیارہ درہم لازم ہوگا ، کیونکہ ساڑھے نوگز نکلنے کی صورت میں نوگز کے بعد آ دھا گززیادہ نکلا تو وہ بھی اصل ہوجائے گا اور اس کی قیمت بھی ایک درہم ہوگی اس لئے دس درہم لازم ہوگا۔

ترجمه : ع امام حُدِّ فرمایا کہ پہلی صورت میں [ساڑھےدس گر نکنے کی صورت میں ]ساڑھے درہم میں لے گااگر چاہے گا۔اور دوسری صورت میں [ساڑھے نوگز نکنے کی صورت میں ]ساڑھے نو درہم میں لے گااور اختیار ہوگا ،اس لئے گر کا

لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها.  $\Delta$  ولأبي يوسف رحمه الله أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص.  $\Delta$  ولأبي حنيفة رحمه الله أن الذراع وصف في الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو

درہم کے مقابلے کی ضرورت کی وجہ سے نصف کا مقابلہ نصف سے ہوگا اس لئے آدھے پر مقابلے کا تکم جاری ہوگا۔ تشریع : امام مُحرِّفر ماتے ہیں کہ ساڑھے دس گز نکلاتو ساڑھے دس درہم لازم ہوگا، اور ساڑھے نو گز نکلاتو ساڑھے نو درہم لازم ہوگا۔

وجه: ان کااصول بیہ ہے کہ گز کو درہم سے مقابلہ کیا اور کہا ہر گز کے بدلے ایک درہم تو اس کا مطلب بیہ وا کہ آ دھے گز کے بدلے آ دھا درہم اس لئے جب ساڑھے دس گز نکلا تو ساڑھے درہم لازم ہوں گے اور ساڑھے نوگز نکلا تو ساڑھے نوگز لازم ہوں گے۔ اور دونوں صور توں میں اختیار اس لئے دیا جائے گا کہ وعدہ کے مطابق دس نہیں نکلا ، اور ساڑھے دس گز کی صورت میں میں رقم زیادہ دینا پڑا ، اور ساڑھے نوکی صورت میں کام کا جتنا کیڑا تھا اس سے کم نکلا ، اس لئے اختیار ہوگا۔

ترجمه : ٨ امام ابو يوسف كى دليل بيه كه جب برگز بدلے كے ساتھ الك كيا تو برگز ايك الك كپڑے كے درج ميں ہوگيا، اور وہ گزسے كم ہوگيا[تواس كى بھى الك قيت ہوگى]

تشریح: حضرت امام ابو یوسف گی دلیل یہ ہے کہ جب کل ذراع بدرہم، [ہرگز ایک درہم کے بدلے] کہا توہرگز کو ایک علیحدہ کپڑے کے درجے میں رکھ دیا ،اس لئے ایک گزسے کم ہواس علیحدہ کپڑے کے درجے میں رکھ دیا ،اس لئے ایک گزسے کم ہواس کی قیت ایک درہم ہی ہوگی ۔اس لئے ساڑھے دس گزکی شکل میں اگیارہ درہم لازم ہوگا اور ساڑھے تو گزکی شکل میں دس درہم لازم ہوگا۔

ترجمه: 9 امام ابوصنیف کی دلیل میه که برگزاصل میں وصف ہے مقدار کا حکم لیگا شرط لگانے سے اوروہ ایک گزسے مقدم اور ایک گزند ہونے سے حکم اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔

تشراج : امام ابو حنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ گر اصل میں تو وصف ہے جسکے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی ، اور ہر گرز کے بدلے میں ایک درہم ہویہ شرط لگائی جائے تب وہ مقدار کے درجے میں آئے گا ، اور یہاں پورا ایک گرز ہوتب مقدار کے درجے میں ہوگا ، اور ایک گرز ہوتب مقدار کے درجے میں ہوگا ، اور ایک گرز سے کم ہوتو وہ وصف کے درجے میں ہی رہے گا اور وصف کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی ، اس لئے ساڑھ دس گرز نکلنے کی صورت میں دس درہم اور ساڑھ نو فیمت نہیں ہوگی ، اس لئے ساڑھ دس گرز نکلنے کی صورت میں دس درہم اور ساڑھ نو کوئی قیمت نہیں ہوگا ۔

مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. ووقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا لو قالوا يجوز بيع ذراع منه.

ترجمه : الله کها گیاہے کہ سوتی کا کپڑا جس کے جوانب میں تفاوت نہیں ہوتا، اس میں شرط سے زیادہ سے زیادہ ہوتو وہ مشتری کے لئے اچھانہیں ہے اس لئے کہ وہ موزون کے درج میں اس لئے کہ اس کو کا ثنا نقصان نہیں دیتا، اس پر علماء نے فرمایاہے کہ اس کے ایک گز کا بیچنا بھی جائز ہے۔

تشریح: اوپراس کپڑے کا بیان تھا جسے کنارے پر پھول بناہواہواس کوکائے سے پورا کپڑا خراب ہوجا تا ہو،اور ہر جانب الگ الگ طرح کے ہوں اس میں گزاصل میں وصف ہے۔ اب اس کپڑے کا حکم ہے کہ جس کا ہر جانب ایک ہی طرح کا ہواور ایک ایک گز کاٹ کر دینے میں کوئی حرج نہ ہو، اس میں ہرگزاصل ہے وصف نہیں ہے اور وزن کے درجے میں ہے، چنانچ جس طرح غلوں میں ہر کیاوکی قیت الگ ہوتی ہے اس طرح یہاں ہرگز کی قیت الگ ہوگی۔ فر مایا سوتی کا کھر درا کپڑا جنانچ جس طرح غلوں میں ہر کیاوگی قیت الگ ہوگی۔ فر مایا سوتی کا کھر درا کپڑا جسکے کنارے متفاوت نہ ہواس میں آ دھا گز بھی زیادہ ہوگیا تو اس کو مشتری کے لئے بغیر قیمت کے لینا اچھانہیں ہے، اس لئے کہ گڑا وزن کے درجے میں ہے اور آ دھے گز کی الگ قیمت ہے اس لئے بغیر قیمت کے مشتری کے لئے لینا اچھانہیں ہے، کہی وجہ ہے کہ علاء نے فر مایا ہے کہ اس میں سے ہرگز کوکاٹ کرا لگ الگ پیجنا جائز ہے۔

#### ﴿فصل ﴾

(۲۲) ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه للأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له. (۲۳) ومن باع أرضا دخل ما فيها من في العرف ولأنه متصل بها قصل ببيع بين كياكيا چيزين داخل بمون كي الله المناه

ضروری نوت : اس فصل میں بیہ بیان کیا جائے گا کہ بیتے بیچی اور اور اس کے بعض لواز مات کا با ضابطہ نام نہیں لیا تو کون کون سی چیزیں خود بخو داس میں داخل ہوجا کیں گی۔

قرجمه: (۲۲) كسى نے گرخريداتواس كى ديوار بيع ميں داخل ہوگى چاہےاس كانام ندليا ہو۔

ترجمہ: اس کئے کہ دار کا نام عرف میں صحن اور عمارت کو شامل ہے ، اور اس کئے بھی کہ یہ دونوں دار کے ساتھ برقر ار رہنے کے لئے متصل ہیں اس لئے ریا سکے تابع ہوں گے۔

اصول: یاس اصول پر ہے کہ۔ جو چیز مبیع کے ساتھ دائی طور پر مصل ہووہ چیز بیج میں بغیراس کا نام لئے ہی داخل ہوجائے گی۔

تشریح :کسی نے گھر خریدا تو وہ چیزیں جو گھر کے ساتھ عرف میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیشہ اور دوام کے طور پراس کے ساتھ چیکی رہتی ہیں وہ تمام چیزیں بچے میں خود بخو د داخل ہو جائیں گی ۔ چاہے بچے کرتے وقت ان کا نام نہ لیا ہو۔ اور دیوار گھر کے ساتھ ہمیشہ کے لئے متصل ہے اس لئے بیچے وقت دیورا بیچنے کا نام نہ بھی لیں تب بھی وہ بچے میں داخل ہوگی۔

ترجمه : (۲۳) کسی نے زمین بیچی تواس میں جو کھور کے درخت اور دوسرے درخت ہیں سب بیچ میں داخل ہوں گے ۔ چاہان کا نام نہ لیا ہو۔ النخل والشجر وإن لم يسمه لل الأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء (٢٣) ولا يدخل الزرع في النخل والشجر وإن لم يسمه للأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع الذي فيه. (٢٥) ومن باع نخلا

ترجمه: اس لئے كەدرخت زمين كے ساتھ بميشه كے لئے متصل ہے اس لئے وہ ديوار كے مشابه ہوگئ -

**اصول**: جو چیز مبیع کے ساتھ دائمی طور پر متصل ہوں وہ چیزیں بیچ میں بغیران کا نام لئے بھی داخل ہوجا کیں گی۔

تشریح : زمین بیچی تواس میں جو کھجور وغیرہ کے درخت میں وہ سب خود بخو دہنچ میں داخل ہوجا کیں گے چاہے ہی کرتے وقت یہ نہ کہا ہو کہ زمین کے ساتھ درخت بھی خرید تا ہوں۔

**وجه** : کھجور کے درخت اور دوسرے درخت ہمیشہ کے لئے زمین پر لگے رہتے ہیں۔ کھیتی اور کا شنکاری کی طرح چار چھواہ میں کا ہنہیں لیتے اس لئے وہ زمین کے جزء کی طرح ہیں۔ اس لئے جب زمین کی بیع کی تو درخت بھی خود بخو د بیع میں داخل ہو جا کیں گے۔ ہاں ان کو باضا بطہ بیع سے الگ کرد ہے تو پھر بیع میں داخل نہیں ہوں گے۔

لغت: نخل : کھجور کا درخت۔

ترجمه: (۲۴) کاشتکاری زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوگی مراس کا نام لینے کے بعد۔

قرجمه: اس لئے كدوه كا شنے كے لئے مصل ہاس لئے اس ميں سامان كے مشابہ ہوگئ ۔

اصول: جو چیز مبیع کے ساتھ وقتی طور پر متصل مووہ چیز بیج میں داخل نہیں موگ۔

تشریح : جب تک بینہ کے کہ کا شکاری بھی زمین کے ساتھ خرید تا ہوں تب تک زمین کی بچے میں کا شکاری داخل نہیں ہوگی۔ ہوگی۔

وج به الله علی اورالگ ہو جائے گا ، وہ تو قتی طور پرزمین کے ساتھ مصل ہے اس لئے زمین کی بیج میں کا شکاری داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا بیج میں نام نہ لیا جائے۔ (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن عسم ان رسول الله علیہ الله علیہ اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن عسم ان رسول الله علیہ قال من باع نخلا قد ابرت فشم ها للبائع الا ان یشتو ط المبتاع . (بخاری شریف ، باب من باع نخلا قد ابرت اوارضام روعة اوباجارة ، ص ۱۳۵۱ مسلم شریف ، باب من باع نخلا علیما تمر، ص ۱۲۰ میم ۱۳۵۰ مسلم شریف ، باب من باع نخلا علیما تمر، ص ۱۲۰ میم ۱۳۵۰ مسلم شریف ، باب من باع نخلا علیما تمر، ص ۱۲۰ میم ۱۳۵۰ میں گھور کا درخت بچا تو فرایا گھور بائع کے لئے ہیں مگر یہ شتری خرید نے کے وقت شرط لگائے ۔ اور کھور درخت پر قتی طور پر لگار ہتا ہے پھر کٹ جا تا فرایا گھور بائع کے لئے ہیں مگر یہ شتری خرید نے کے مساتھ متصل ہوتو وہ چرم بیج میں داخل نہیں ہوگی مگر یہ کہ شرط کرے۔ (۳) اس حدیث میں ہو کہ عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله علیہ الله علیہ ابتاع نخلا بعد ان تؤبر صدیم میں جو عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله علیہ الله علیہ ابتاع نخلا بعد ان تؤبر

أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع للقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع للله ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع

فشمرتها للذى باعها الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع و مسلم شريف، بابمن باع نخلاع يجاموتو السمبتاع و (مسلم شريف، بابمن باع نخلاع يجاموتو السكامال اسكى بيع مين جائے گا۔

لغت: الزرع : کھیتی، کا شتکاری۔

قرجمہ: (۲۵) کسی نے تھجور کا درخت بیچا یا کوئی اور درخت بیچا جس پر پھل تھے تو پھل بائع کے لئے ہوں گے مگریہ کہ مشتری اس کی شرط لگا لے کہ ریم بیچ میں داخل ہوں گے۔

ترجمه الصور عنور كول كى وجه سے كه كى نے زمين خريدى اوراس ميں تھجور كا درخت ہے تو پھل بائع كے لئے ہوگا، مگريہ كەخرىدنے والااس كى شرط لگالے۔

تشریح: درخت بیچا تو پھل ہیچ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں! مشتری شرط لگالے کہ پھل بھی درخت کے ساتھ خریدر ہا ہوں تو پھر پھل درخت کی بیچ میں داخل ہوں گے۔

**9 جسک** : (۱) پیمل درخت کے ساتھ ہمیشہ کے طور پر متصل نہیں ہے بلکہ چنر مہینوں میں کاٹ کر درخت سے الگ کردیئے جا کیں گے۔ (۲) اس حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابن عصر ان رسول الله علیہ قال من باع نحلاقلہ ابرت فشصر ها للبائع الا ان یشتو ط المبتاع. (بخاری شریف، باب من باع نخال قد ابرت اوارضا مزروعة اوباجارة، صلاح، نمبر ۲۲۰ منبر ۲۰ منب

لغت نخل تهجور كادرخت.

قرجمه: ٢ اوراس كئے كما تصال اگر چەخلقة بىكىن وه كاٹنے كے لئے ہے باقی رکھنے كے كئے ہيں ہےاس كئے كيتی كی طرح ہوگيا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ درخت کے او پر مجبور درخت ہی سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لئے درخت پڑہیں ہے بلکہ کاٹنے کے لئے اس لئے اس کا علم کھیتی کی طرح ہے کہ درخت بیچنے سے مجبور کی بیے نہیں ہوگی۔

ترجمه: (٢٦) بانع سے کہاجائے گاکہ پھل کو کا ٹواور مجع کوسپر دکرو۔

لا للبقاء فصار كالزرع. (٢٦) ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع لوكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع.

اصول: بغیراجازت اوربغیرضان کےدوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔

تشریح: جب پھل درخت کی بیج میں داخل نہیں ہوا تو پھل بائع کار ہااور درخت مشتری کا ہوگیا۔اور بائع کی ملکیت نے مشتری کی ملکیت کے مشتری کی ملکیت کو مشغول کررکھا ہے حالانکہ دونوں کی ملکیت الگ الگ ہونی چاہئے ۔اس لئے بائع سے کہا جائے گا کہ پھل کا ٹواور درخت خالی کر کے مشتری کے حوالے کردو۔

وجه: (۱) بغیرضان کے دوسرے کی چیز سے فاکدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اس لئے پھل کا ٹنا ہوگا۔ (۲) صدیث میں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول الله علیہ قال لا یحل سلف و بیع و لا شرطان فی بیع و لا ربح مالم یضمن ، ولا بیع مالیہ سے عندک. (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ کتے مالیس عندہ، س۲۳۳، نمبر ۱۲۳۳/سنن للیمتی ، باب الشرط الذی یفسد البیع ، ج فامس ، ۵۲۸ ، نمبر ۱۰۸۳۸) اس حدیث میں ہے کہ جس چیز کا ضان نددیتا ہواس سے فاکدہ اٹھانا حلال نہیں۔ اس لئے بائع سے کہا جائے گا کہ مشتری کے درخت سے مزید فاکدہ نہ اٹھا و اور پھل کاٹ کر درخت مشتری کے درخت سے مزید فاکدہ نہ اٹھا و اور پھل کاٹ کر درخت مشتری کے حوالے کردو۔ (۳) اس قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے۔ اخبر نہ الشوری قبال اذا باع الرجل ارضا و اشتر ط شمر ها فقال المبتاع: خذ زرعک من الارض و قال البائع لم یحصد طعامها قال یحصد ہ ان لم یحصد شمرین ضمن الارض ان اصابتها لانہ یقول فرغ ارضی و ان اشترط البائع علیہ ان الطعام فی ارضہ شہرین ضمن الارض ان اصابتها جائحہ درمصنف عبد الرزاق ، باب تھ العبدولہ مال اوالارض و فیصا ذرع لمن یکون؟ ج ثامن ، ص کہ ا، نمبر ۱۳۵۷ کا کہ مشتری کی زمین فارغ کرو۔

ترجمه نا ایسے ہی اگرز مین میں کھیتی ہو [ توبائع کوکاٹے کے لئے کہاجائے گا] اس لئے کہ شتری کی ملکت بائع کے ملک کے ساتھ مشغول ہے اسلئے بائع پراس کوفارغ کرنا اور زمین کوسپر دکرنا ضروری ہے، جیسا کہ زمین میں بائع کا سامان پڑا ہو تشک کے ساتھ مشغول ہے اسلئے بائع پراس کوفارغ کرنا اور زمین میں کھیتی گی ہوئی ہوتو زمین تشکر دیسے : جو تھم درخت پر کھل کا ہے وہی تھم زمین میں کھیتی گی ہے اگرز مین خریدی اور اس میں کھیتی گی ہوئی ہوتو زمین مشتری کی ہوگی ، اس لئے بائع سے کہا جائے گا کھیتی کا داور زمین مشتری کے حوالے کردو، جیسے زمین میں بائع کا سامان رکھا ہوا ہوتو بائع سے کہا جائے گا کہ زمین سے اپنا سامان اٹھا لے اور اس کومشتری کے حوالے کردے ، اس طرح یہاں کہا جائے گا کہ قبین سے بیدا ہوئی ہے لیکن وہ بیشہ رہنے کے لئے بیاں لئے وہ سامان کی طرح ہوگئی۔

ع وقال الشافعي رحمه الله يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد والمعتاد أن لا يقطع كذلك وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي

قرجمه: ٢ امام شافعی نفر مایا که پهل درخت پرچپور دیاجائے گایہاں تک که پهل قابل انتفاع ہوجائے اور کھیتی کاٹنے کے قابل ہوجائے ۔ اس لئے کہ معتاد سونمپنا ہے اور عادت میں یہ ہے کہ اس طرح نہ کا ٹا جائے ، اور ایسا ہو گیا جبکہ اجرت کی مدت ختم ہوجائے اور زمین میں کھیتی ہو۔

تشریح: صاحب ہدایدام شافع گا مسلک به بیان فرمار ہے ہیں کہ پھل ہر حال میں بائع کا ہوگا، کین پھل چھوٹا ہوتو پئے تک مشتری کے درخت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن موسوعہ میں ہے کہ چھوٹے ہونے کی حالت میں مشتری کا ہوگا، اور پئے کے قابل ہوتو بائع کا ہوگا، اور اس کوجلد ہی کا شخ کا حکم دیا جائے گا، تا کہ مشتری کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا نہ ہو۔ موسوعہ میں عبارت بیہے۔ قال و الثانیة ان الحائط اذا بیع و لم یؤ بر نخله فالشمرة للمشتری لان رسول الله عالیہ اذا فقال اذا أبر و شمرته للبائع فقد اخبر ان حکمه اذا لم یؤ بر غیر حکمه اذا أبر و موسوعہ ام شافعی، باب ثمر الحائط بباع اصله، ج سادس، ص ۱۲۱، نمبر ۸۰۴۵) اس عبارت میں ہے کہ کی تابیر نہ ہوا تو یہ پھل چھوٹا ہے اس لئے یہ درخت کے ساتھ مشتری کا موجائے گا

الک کا ہوگا، جس کا مخالف مفہوم مخالف ہے، حدیث میں ہے کہ جب مجورتا ہر کے قابل ہوجائے اور درخت بیچ تو ہے پھل بائع کا ہوگا، جس کا مخالف مفہوم ہے لکا کہتا ہر سے پہلے درخت بیچ تو ہے بائع کا ہوگا، جس کا مخالف مفہوم ہے لکا کہتا ہر سے پہلے درخت بیچ تو ہے بائع کا نہیں ہوگا بلکہ مشتری کا ہوگا۔ حدیث ہے گزرچکی ہے۔ عن ابن عصر ان رسول السلمه علی السلم علی السلم الله علیہ الله ان یشتر ط السمبتاع. (بخاری شریف، باب من باغ نخلا قد ابرت اوار ضام روعة او باجارة ، سا ۲۲۰ مسلم شریف، باب من باغ نخلا قد ابر ت فشعر ها للبائع الا ان یشتر ط باغ نخلا علیہ اسلمت علیہ بائع کا ہوگا، جس کا مطلب ہے باغ نخلاعلیما تمر ، ص ۲۵۰ نمبر ۱۲۵ ۱۸۱۵ (۱۳۹۰) اس حدیث میں ہے کہ پھل کینے کے قریب ہوتو بائع کا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ پہلے مشتری کا ہوگا۔ (۲) دوسری دلیل صاحب ہدا ہے نے بیان کی ہوتی ہے تا کہ پھل ضائع نہ ہواس لئے یہاں بھی کہتے ہوں گئے سے پہلے درخت بیچ تو وہ پھل درخت کے ساتھ مشتری کی ہوتی ہے تا کہ پھل ضائع نہ ہواس لئے یہاں بھی کھل پکنے سے پہلے درخت بیچ تو پھل مشتری کا ہوگا۔ (۳) صاحب ہدا ہے نے امام شافع آئی جانب سے ایک مثال پیش کی ہے کہ درخت پر لیا اور اس میں کا شکاری کی ابھی بھتی تی بھی نہیں تھی کہ اجرت کی مدت ختم ہوگی تو بھتی نہیں کا اور گئا تا کہتا تھی کہتی تھی کہ جائے ، اس طرح پھل پکنے کے قریب نہیں ہوا تو پھل بائع کا ہوگا لیکن پھل کئنے کے مشتری کے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت کے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت کے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت کے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے درخت کے درخت بر چھوڑے درخت بر جھوڑے درخت بر چھوڑے درخت بر چھوڑے

الأرض زرع. ٣ قلنا هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم العوض كتسليم الأرض زرع. ٣ ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح ويكون في المعوض. المحالين للبائع لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما تبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير

الغت :ابر : کھجور بڑا ہوکرامیں سرخی آجائے تواس کو ابر، کہتے ہیں۔ کھجور میں دوسم کے درخت ہوتے ہیں [۱] ایک میں پھل نہیں آتا جسکوم د کھجور کہتے ہیں۔ جب کھجور کا پھل تھوڑا بڑا ہیں آتا جسکوم د کھجور کہتے ہیں۔ جب کھجور کا پھل تھوڑا بڑا ہوجائے تو مرد کھجور کا گابھا عورت کھجور کے گابھا میں ڈالتے ہیں جس سے کھجور کا پھل بڑا بڑا ہوتا ہے اس کو بتا بیر خلد، کہتے ہیں۔ صلاح الثمر: پھل فائدہ اٹھانے کے قابل ہوجائے۔ یہ تصد سے مشتق ہے گھتی کا ٹینے کے قابل ہوجائے۔ ذرع: کھتی، کا شنکاری۔

ترجمه: ٣ جم نے کہا کہ یہاں بھی زمین سپر دکر ناواجب ہے یہاں تک کہ اجرت کے ساتھ چھوڑی جاتی ہے،اور وض کا سپر دکر نامعوض کا سپر دکرنے کی طرح ہے۔

تشریح: بیامام شافعی کوجواب ہے کہ اجرت کی شکل میں بھی گویا کہ اجرت رکھنے والے نے مالک کوز مین سپر دکر دی، کیونکہ اب زمین رکھے گاتو الگ سے اس کی اجرت دے گاتو مزید اجرت دینا گویا کہ زمین کے مالک کوز مین سپر دکر دینا ہے۔ الحق: العوض: سے مرادا جرت ہے۔ المعوض: سے مرادز مین ہے۔

ترجمه: سم کوئی فرق نہیں ہے اس درمیان کہ پھل اس حال میں ہوکہ اس کی قیمت ہو، یا اس کی قیمت نہ ہو، سی کے دوایت کی ہے اور دونوں حالتوں میں بائع کے لئے ہے، اس لئے کہ تھے روایت میں نیچ جائز ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے، اس لئے بغیر ذکر کے درخت کی نیچ میں پھل داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: پھل اتنا چھوٹا ہے کہ اسکی کوئی قیمت نہیں ہے تب بھی وہ پھل بائع کا ہے، اوراس حال میں ہے کہ پھل سے فائدہ اٹھا یا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت ہے تب بھی وہ بائع کا ہے، ہاں بائع باضابطہ در خت کے ساتھ پھل بھی دے تب وہ مبیع میں داخل ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ پھل جا ہے چھوٹا ہو پھر بھی اس کو پچ سکتا ہے،اور جب اس کو پچ سکتا ہے تو بائع کی چیز ہے اس لئے یہ مبیع میں داخل نہیں ہوگا۔

ترجمہ: هے بہرحال اگرزمین بیچی اور اس کے مالک نے اس میں بیچی بویا اور ابھی اگانہ ہوتو وہ بیچ میں داخل نہیں ہوگا ، اس کئے کہ وہ سامان کی طرح امانت ہوگا۔ ذكر. @ وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه لأنه مودع فيها كالمتاع. Y ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه وقد قيل يدخل فيه وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل Y ولا يدخل الزرع والثمر

تشریح: الیی زمین بیچی جس میں بیج بویا ہوا ہے اور ابھی تک پودانہیں اگاہے توبہ بیج بائع کا ہے، کیونکہ یہ بیج زمین میں بائع کی امنت ہے۔ توجس طرح کوئی سامان زمین میں رکھا ہوا ہو تو وہ بائع کا ہے اسی طرح یہ بیج بھی بائع کا ہوگا۔

ترجمه: ٢ اوراگراگ گيااوراس كى كوئى قيمت نهيں ہوتو كہا گيا ہے كہ بيع ميں داخل نهيں ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمايا كہ بيع ميں داخل ہوگا۔ گويا كہ بياس كے بيع كے جائز ہونے ميں اختلاف كى بنياد پر ہے درائتيوں اور ہونٹوں سے كاٹنے كے قابل ہونے سے پہلے۔

تشریح: پوداابھی اتنا چھوٹا ہے کہ درائتیوں سے کاٹانہیں جاسکتا اور نہ اس کوجانور چرسکتا ہے، تو اس کو بھے ہیں یانہیں،
اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کے اصول پر اس بات کا مدار ہے کہ یہ سبزہ بائع کا ہوگا یا مشتری کا [ا] بعض حضرات نے فرمایا کہ بھے سکتے ہیں، کو فکہ وہ کوئی چیز ہے، اس لئے اس کو بھے سکتے ہیں۔ جن حضرات نے فرمایا کہ بھے سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بیاہم چیز ہے اس لئے بیا بائع کی ہی رہے گی۔ [۲] اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابھی وہ قابل استفادہ نہیں ہوا فرماتے ہیں کہ بیاہم چیز ہے اس لئے بیال بیہوگا کہ بیز مین کے ساتھ مشتری کی ہوجائے گی، کیونکہ وہ کوئی قیمتی چیز نہیں رہی ہوا سے گیاں بیہوگا کہ بیز مین کے ساتھ مشتری کی ہوجائے گی، کیونکہ وہ کوئی قیمتی چیز نہیں رہی موضل سے بیاں مراد ہے دینے مشتق ہے، امانت رکھنا ۔ المشافر: اونٹ کا ہونٹ، یہاں مراد ہے ہونٹ سے جینا۔ منا جل: درانتی، جس سے گھاس کا شتے ہیں۔

ترجمه: کے حقوق اور مرافق کے ذکر سے نیج میں کھیتی اور پھل داخل نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ دونوں حقوق اور مرافق میں نے نہیں ہیں۔

لغت: يہاں تين الفاظ ہيں [۱]حقوق - [۲] مرافق - [۳] هوله فيھا - تفصيل پيہے -

[1] ..... حقوقھا: جو چیز مبیع کے تابع ہواور مبیع کے لئے بہت ضروری ہواس کو مبیع کے حقوق کہتے ہیں، جیسے زمین کے لئے پانی کی نالی، یاز مین پر جانے کے لئے راستہ، پیز مین کے لئے بہت ضروری ہیں اس لئے اسکوز مین کے حقوق کہتے ہیں، اس لئے زمین کواس کے حقوق کے بیارات کی خاص کے حقوق کے بیارات کی میں داخل ہوں گے۔

[۲].....مرافقھا: جو چیز مبیع کے لئے ضروری نہ ہولیکن مبیع کے ساتھ خاص ہواوراس سے مبیع کا فائدہ ہوتو اس کومرافق کہتے ہیں، جیسے گھر کے لئے باور چی خانہ، وضوخانہ، گھر سے نگلنے کا راستہ، یہ بیت کے لئے ضروری نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں گھر کے لئے بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منهما. ﴿ ولو قال بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها أو من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا ﴿ وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا

خاص ہیں،اورگھر کوان چیزوں سے زینت ہوتی ہے،اس لئے یہ گھر کے مرافق میں داخل ہیں،اگر کہا کہ گھر کواس کے مرافق کے ساتھ خرید تا ہوں تو باور چی خانہ،وضوخانہ وغیرہ گھر کے بیچ میں داخل ہوں گے۔

[7] .....هو له فيها :اس عبارت كامطلب بيہ كديد چيز چاہے بيع كے حقوق ميں يامرافق ميں داخل نہيں ہيں كيكن مبع ك ساتھ گہراتعلق ركھتا ہے تو وہ چيز بيع ميں داخل ہوجائے گی، جيسے زمين ميں گئی ہوئی گھيتی، زمين كے ساتھ هولہ فيھا ميں داخل ہے۔ اور درخت پرلگا ہوا پھل درخت كے ساتھ هولہ فيھا ميں داخل ہے، اس لئے زمين هولہ فيھا كے ساتھ خريدا تو گھيتی اس كے ساتھ بيع ميں داخل ہوجائے گی، اس طرح درخت هولہ فيھا كے ساتھ خريدا تو اس كا پھل اس ميں داخل ہوجائے گی، اسی طرح درخت هولہ فيھا كے ساتھ خريدا تو اس كا پھل اس ميں داخل ہوجائے گا، كيونكہ پھل درخت كے ساتھ متعلق ہے۔

تشریح: یہاں سے مجھے کے ساتھ چندالفاظ ذکر کرنے کا تذکرہ ہے۔ یوں کہا, بعت الشجر بحقوقها و مرافقها، تو اس صورت میں درخت کی بچے میں اس پرلگا ہوا پھل داخل نہیں ہوگا۔ یا بعت الارض بحقوقها ومرافقها، تو اس صورت میں زمین کی بچے میں اس پرلگا ہوا پھل درخت کے حقوق میں سے یامرافق میں سے نہیں ہوگا۔ کیونکہ پھل درخت کے حقوق میں سے یامرافق میں سے نہیں ہوگا۔ کیونکہ پھل درخت کے حقوق میں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ زمین کے حقوق یامرافق میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک چیز ہے جو پچھ دنوں کے لئے اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔

قرجمه : ٨ اورا گركها كەكل قلىل وكثير هوله فيها ومنهامن حقوقها ومرافقها [ زمين ميں جتنى بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں اس كے حقوق اوراس كے مرافق ميں سے ] اسكے ساتھ خريد تا ہوں تو پھل اور كيتى نيج ميں داخل نہيں ہوں گے، اس دليل كی وجہ سے جو ہم نے بيان كيا۔

تشریح: یہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز تو کہا ہے کیکن حقوق اور مرافق کی چھوٹی بڑی چیز کہا ہے، اور پھل اور کھیتی زمین اور درخت کے حقوق، اور مرافق میں سے ہیں اس لئے پھل اور کھیتی بیچ میں داخل نہیں ہوگی۔

ترجمه: 9 اوراگراس كے حقوق اوراس كرم افق ميں سے بيس كہا تو كيتى اور كيل داخل ہوں گــ

 فيه. وإن أما الشمر المجذوذ والزرع المحصود لا يدخل إلا بالتصريح به لأنه بمنزلة المتاع. (٢٧) قال ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع لل المنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني ٢ وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح

سامان کے درجے میں ہیں۔

تشریح : هیتی کی ہوئی زمین پرموجود ہے، یا توڑا ہوا پھل درخت کے پاس موجود ہے تو یکل قلیل وکثیر هوله فیھا ، کہنے سے بھی بچے میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق اب زمین سے یا درخت سے نہیں رہا بیتو سامان کی طرح زمین پررکھا ہوا ہے، ہاں اس کی تصریح کرے گا کہ اس کی بھی بچے کرتا ہوں تب وہ داخل ہوں گے۔

ترجمه: (٢٧) كسى نے كھل يہج جس كى صلاحيت ظاہر ہو چكى ہويا ظاہر نہ ہوئى ہوتو تع جائز ہے۔

ترجمه: اس لئے کہ وہ مال متقوم ہے، یاس لئے کہ فی الحال فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا مستقبل میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ تشریح : پھل ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے، یا فائدہ اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے دونوں صورتوں میں اس کو بچنا جائز ہے۔۔اس عبارت میں الثانی سے مراد ہے بعد کے زمانے میں ۔مستقبل میں۔

وجسه : (۱) یہ مال متقوم ہے اس لئے اس کو پیچنا جائز ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ چاہے ابھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے کین مستقبل میں بڑا ہونے کے بعداس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز ہے

ترجمه: ٢ بعض حضرات نفر مايا كه صلاح ظاهر مونے سے پہلے جائز نہيں ہے، اور سيح اول روايت ہے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ جب تک پھل قابل استفادہ نہ ہواس کو بیچناہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ضائع ہوگا۔لیکن صحیح پہلی روایت ہے۔

وجه: (۱) انکی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عُلَیْتُ نهی عن بیع الشمار حتی بیدو صلاحها نهی البائع و المبتاع . (بخاری شریف،باب بیج الثمار قبل ان یبد وصلاحها ص۳۵، نمبر ۲۱۹۳ مسلم شریف، باب النهی عن بیج الثمار قبل بدوصلاحها بغیر شرط القطع ،ص ۲۱۵، نمبر ۲۱۵ (۳۸ ۲۲ ) اس حدیث میں ہے کہ پھل پکنے سے پہلے اور آفات سے محفوظ ہونے سے پہلے نہ نیجے۔

لغت: متقوم: جس مال کی کوئی قیمت ہواس کومتقوم کہتے ہیں۔ یبد وصلاحھا: پھل کا صلاح ظاہر ہو، یعنی وہ اس قابل ہو کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو۔

دوسری روایت کی دلیل میہ ہے کہ حضور گئے میہ مشورہ کے طور پر کہا تھا ور نہ حقیقت میں ایسے کھل کا بیچنا جائز ہے۔ان کی دلیل میہ

ر ۲۸) وعلى المشتري قطعها في الحال ل تفريغا لملك البائع وهذا. إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع (۲۹) وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ل لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو مديث به عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله عَلَيْكِ يبتاعون الثمار فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه مرض اصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله عَلَيْكِ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . (بخارى شريف، باب تع الثمار قبل ان يبد وصلاها، ص ۳۵، نبر ۱۲۹۳) اس عديث على مثرة عنده الخرة عنده الخرائي في الناس على المؤرة عنده الخرائي في الناس المؤرة عنده الخرائي الناس المؤرة المؤرة المؤرة عنده المؤرة المؤرة المؤرة المؤرة عنده المؤرة المؤرة المؤرة عنده المؤرة المؤ

ترجمه: (۲۸) اور مشترى پرواجب ہوگا اس كوفى الحال كائے۔

قرجمه نظ بائع کے ملک کوفارغ کرنے کے لئے ،اور یہ جب ہے کہ مطلقا خریدا ہویا ، یا کاٹنے کی شرط پرخریدا ہو۔

تشریع : مشتری نے پھل خرید لیا تو یہ چیز مشتری کی ہوگئی ،اور ہے بائع کے درخت پر اس لئے اس کی ملکیت کوفارغ

کرنے کے لئے مشتری سے کہا جائے گا کہ پھل ابھی کا ٹو۔ مطلقا خریدا ہوتب بھی ابھی کاٹنا ہوگا۔اوراس شرط پرخریدا ہو کہاس کو ابھی کا ٹوں گا تب بھی ابھی ہی کاٹنا ہوگا ،اور بچ صبحے ہوگی۔

ترجمه: (٢٩) پس اگراس كودرخت برچيور دين كى شرط لگائى تو بيخ فاسد موجائے گا۔

## شغل ملك الغير T أو هـو صـفـقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع T وكذا بيع الزرع

تشریح: اورا گرمشتری نے شرط لگائی کہ یہ پھل درخت پر پچھ دنوں کے لئے رکھوں گاتا کہ پھل مکمل ہوجائے ،اس شرط کے ساتھ خریدا تواس شرط کے لئے دکھوں گاتا کہ پھل موجائے گا۔

وجه : (۱) یہ کے کہاتھ الگ شرط ہے جس میں مشتری کا فائدہ ہے۔ اور کیے کہاتھ اس قیم کی شرط لگانے ہے جس میں متعاقدین میں ہے کی ایک کا فائدہ ہوتو کیے فاسد ہوجاتی ہے۔ (۲) او پرتر فدی کی حدیث میں ایک شرط والی کئے کو فاجائز کہا ہے ۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ علیہ قال لا یحل سلف و بیع و لا شرطان فی بیع و لا ربح مالم یضمن ، و لا بیع مالیس عندک. (ترفدی شریف ، باب ماجاء فی کراہیۃ کتے مالیس عندک. (ترفدی شریف ، باب ماجاء فی کراہیۃ کتے مالیس عندگ ، ارتفاض میں میں میں میں میں ولا شرط الذی یفسد البیع ، ج فامس ، ص ۵۲۸ ، نمبر ۱۲۸۸ ) اس حدیث میں ولا شرط الذی یفسد البیع ، ج فامس ، ص ۵۲۸ ، نمبر ۱۲۸۸ ) اس حدیث میں ولا شرط الذی یفسد البیع ، ج فامس ، ص ۵۲۸ ، نمبر ۱۲۸۸ ) اش میں اس کوسود کہا ہے ۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال کے ساتھ فائدہ کی شرط لگانے سے کئے فاسد ہوجائے گی (۳) اثر میں اس کوسود کہا ہے ۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال الصف قتان فی الصف قد ربا ان یقول ہو بالنسیۃ بکذا و بکذا (مصنف عبد الرزات ، باب بیعتان فی بیعت ، ج ثامن ، ص ۱۲۸ ، نمبر ۱۲۵۵ )

نوٹ : اگر ہیچ کے وقت پھل کو درخت پر رکھنے کی شرط نہ لگائے۔البتہ بعد میں بائع کی اجازت سے پھل پکنے کے لئے چھوڑ دیتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بائع کا احسان ہوگا۔

قرجمه: ال ال ك كماليي شرط ب جوعقداس كا تقاضانهين كرتا ، اوروه دوسر ي كملك كومشغول ركهنا ب-

**نشسریج**: مشتری کے درخت پر چھوڑے رکھنے کی شرط، یا مشتری کی زمین میں چھوڑے رکھنے کی شرط الیمی شرط ہے جوعقد اس کا تقاضانہیں کرتا کیونکہ دوسرے کی ملکیت کومشغول رکھنا ہے اس لئے بیشرط فاسد ہے اس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ ياوه صفقي مين صفقه به، اوروه نيع مين عاريت به يا جاره به

تشریح: بیدوسری دلیل عقلی ہے کہ اگر عاریت کیکر درخت پر پھل چھوڑنے کی شرط کی تو بھے کے ساتھ دوسراصفقہ عاریت ہو گی،اور درخت کو اجرت پرلیکر پھل چھوڑنے کی شرط کی تو بیڑھ کے اندرا جرت ہوگی،اس لئے ایک صفقے کے ساتھ دوسراصفقہ ہوا جو حدیث کے اعتبار سے فاسد ہے اس لئے بیچ فاسد ہوگی۔

وجه: (۱)عن ابى هريرة ان النبى عَلَيْكِ نهى عن بيعتين فى بيعة و فى رواية يحى قال نهى رسول الله عَلَيْكِ عن بيعتين فى بيعة ، حَمَّامُ ١٠٨٥ / ١٠٨٥ ) ان عمر عن بيعتين فى بيعة ، حَمَّامُ ١٠٨٥ / ١٠٨٥ ) ان عمر بن شعيب اخبرهم عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله عَلَيْكُ نهى عن بيع و

سلف و عن بیعتین فی صفقهٔ و احدهٔ و عن بیع مالیس عندک ر (سنن بیهی، باب انهی عن بیعتین فی بیعت، ج خامس، ص ۲۱ ۵، نمبر ۱۰۸۸۰) اس حدیث میں ہے کہ ایک تیج میں دوئیج نہ کریں۔

ترجمه: ایسے ہی کھیتی کوچھوڑنے کی شرط پراس دلیل کی بنایر جومیں نے کہا۔

تشریح : زمین میں کھیتی گلی ہوئی تھی اس کواس میں چھوڑنے کی شرط پرخریدا توبیہ بچے فاسد ہے۔[ا] کیونکہ بیشرط فاسد ہے [۲] اور بیصفقة فی صفقة ہے اس لئے بچے فاسد ہوگی۔

قرجمه : س ایسی جبکهاس کابرهاوا بورا موگیا موامام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف کے نزدیک اس دلیل کی بناپرجو ہم نے کہا، اورعادت کی بناپرامام محرکہ نے اس کواچھا سمجھا۔

تشریح: پیمل جتنا بڑھنا تھا اتنا بڑھ گیا ابنہیں بڑھے گا،صرف کیے گا اور پیٹھاس بھرے گا، ایسی حالت میں درخت پر چھوڑنے کی شرط پر بیچنے سے بھی امام اابو حنیفہ اُورامام ابو یوسف آئے یہاں بیج فاسد ہوگی، کیونکہ بیشرط فاسد ہے کہ دوسری کی ملک کومشغول رکھنے کی شرط ہے۔ ایکن امام محمد فرماتے ہیں کہ چونکہ کا شتکاروں کی عادت ہے کہ پیمل بڑے ہونے کے بعد درخت پر کچھ دنوں تک چھوڑ دینے کی شرط پر بیچتے ہیں اس لئے انکی عادت کی وجہ سے اچھا ہے۔ اور دوسری وجہ بیہ کہ اب صرف رنگ بدلے گا درخت سے رس نہیں چوسے گا، تو چونکہ دوسرے کے درخت سے کوئی قوت حاصل نہیں کرے گا اس لئے جائز ہونا جائے۔

**تسر جمعه** : ۵ بخلاف جبکه پیلول کا بڑھاوا پورانہ ہوا ہو [ تو بیج فاسد ہوگی ] اس کئے کہاس میں معدوم جز کی شرط ہے،اوروہ بید کہ زمین یا درخت کی قوت سے بڑھے گا۔

تشریح: بخلاف اگر پھل کابڑھاوا پورانہیں ہوا ہے، اور درخت پرر کھنے کی شرط پر پچ دیا تو بچ فاسد ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رس اور جز جوابھی تک پھل میں نہیں آیا ہے وہ زمین اور درخت کی توت سے حاصل کرے گا، تو دوسرے کی ملکیت سے فائدہ حاصل کرنا شرط فاسد ہے اس لئے اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔

ا خت : معنی: کامعنی ہے زمین یا درخت کی قوت۔ تناهی عظمها: اس کی ہڈی پوری ہوگئی ہو، یعنی اب اس کا بڑھا وا پورا ہو گیا ہو۔ ترجمہ: لے اگر پھل کو مطلق خرید ااور اس کو بائع کی اجازت چھوڑ دیا تو مشتری کے لئے اس کا کھانا اچھا ہے۔ طاب له الفضل كر وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة المراب له الفضل المرابعة محظورة المرابع المرابع المرابع عظمها لم يتصدق بشيء الأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة المرابع وإن المتراها مطلقا وتركها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل لأن

تشریح: پھل کودرخت پرچھوڑنے کی شرط پڑئیں خریدا، بلکہ طلق خریدا، اور بعد میں بائع نے درخت پرر کھنے کی اجازت دے دی تو پھل میں جو کچھ بڑھا وا ہو ہووہ بھی مشتری کے لئے جائز ہے، اور بھے بھی جائز ہے۔ کیونکہ بائع کی اجازت سے پھل جھوڑا ہے

ترجمه : کے اورا گر پھل کو بغیر بائع کی اجازت کے درخت پر چھوڑ اتو اس کی ذات میں جتنی زیادتی ہوئی اس کوصدقہ کرے محظور جہت سے حاصل ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: بغیر بائع کی اجازت کے درخت پر پھل چھوڑ دیا تو پھل میں جتنی زیادتی ہوئی وہ صدقہ کرے کیونکہ بغیر مالک کی اجازت کے نفع حاصل ہوا ہے۔

ترجمه: ۸ اور بڑھاوا پورا ہونے کے بعد پھل کو درخت پر چھوڑ اتو کچھ صدقہ نہیں کرے گااس کئے کہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا ہے زیادتی متحقق نہیں ہے۔

تشریح :بڑھاواپوراہونے کے بعد بائع کے درخت پراس کی اجازت کے بغیر پھل چھوڑا تواب کچھ صدقہ نہیں کرےگا، کیونکہ درخت سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ صرف ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوا ہے اس لئے اب کچھ صدقہ نہیں کرے گا

ترجمه: و اگر پھل کومطلقاخریدااور درخت پرچھوڑااس حال میں کہ درخت کو پھل پکنے کے وقت تک اجرت پرلیاتواس کے لئے زیادتی اچھی ہے، اس لئے کہ اجرت باطل ہے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اور ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے اجازت معتبر باقی رہی۔

تشریح : یہاں۔ اجرت باطل ہے، اور اجرت فاسد ہے، دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے اسی پر دونوں مسکوں کا مدار ہے۔ باطل اجرت : کا مطلب میہ ہے کہ وہ بالکل ختم ہوگئی، وہ اجرت ہے، ہی نہیں اس لئے اس کی وجہ ہے جواجازت دی ہے وہ باقی رہے گی۔ فاسد اجرت : کا مطلب میہ ہے کہ وہ اجرت باقی ہے کین تاریخ مجھول ہونے کی وجہ سے وہ فاسد ہوئی اس لئے فاسد اجازت ہوئی تو گویا کہ بغیر اجازت کے درخت پر پھل رکھا اس لئے زیادتی اچھی نہیں ہے۔ صورت مسکلہ میہ ہے کہ، بڑھا وا ختم ہونے سے پہلے پھل خرید ااور درخت کو پھل کینے تک اجرت پر لیکر اس کو چھوڑ دیا تو جو پچھ پھل میں زیادتی ہوئی میہ جائز ہے۔

الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا على بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا. ال ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه فأورثت خبثا. ال ولو اشتراها مطلقا فأثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول تسليم المبيع لتعذر التمييز. ال ولو أشمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول وجه :(۱)اس كى وجه يه كدرخت كواجرت برليخ كى عام عادت نهيس اس لئے اجرت برلينا بيكار ب(۲)زين كواجرت برليخ كى ضرورت بهاس لئے كداس كوخريز بيس سكا، كين درخت كوخريد كراس بر پهل چهور سكا بهاس لئے درخت كواجرت برلينى ضرورت نهيس بهاس لئے تاريخ مجمول ہونے كى وجه سے اجرت باطل بهاور ليخ كي ضرورت نهيس به اس لئے تاريخ مجمول ہونے كى وجه سے اجرت باطل به وزيادتى اجرت باطل ہوگئ تو گويا كه وه معدوم ہوگئى، اس لئے پھل چھوڑ نے كى جواجازت تھى وه باقى رہى اس لئے پھل ميس جوزيادتى موئى وه جائز ب

لغت:طاب له الفضل: كامطلب ہے كہ جوزياتی ہوئی وہ جائز ہے،اوراس كے لئے بہت اچھاہے۔

ترجمه: المجلاف جبکه کاشتکاری خریدی اور زمین کاشتکاری پکنے تک اجرت پرلیاوراس کوچھوڑ دیا تو مشتری کے لئے اچھا نہیں ہے، اس لئے کہ جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد ہے اس لئے خبث پیدا ہوگیا۔

تشریح: زمین کوکرایه پرلیکر کاشتکاری کرنے کی عادت ہے اوراس کی ضرورت بھی ہے اس لئے کہ پوری زمین کوخریدنا مشکل ہے، لیکن یہاں کاشتکاری پلنے تک کرایه پرلیا اور تاریخ متعین نہیں کی اس لئے تاریخ کی جہالت کی وجہ ہے اجرت فاسد مشکل ہے، لیکن یہاں کا شتکاری پلنے تک کرایه پرلیا اور تاریخ متعین نہیں کی اس لئے بھل چھوڑ نے کی اجازت تو ہوئی لیکن مخدوش اجازت ہوئی تو گویا کہ بغیر اجازت کے کا شتکاری زمین میں چھوڑی اس لئے جو پچھوڑیا دتی ہوئی وہ جائز نہیں ہے۔

**نسر جمعه**: ال اگرمطلقاخریدا پھر قبضہ کرنے سے پہلے دوسرا پھل پیدا ہو گیا تو بھن فاسد ہوجائے گی اس کئے کہ بیع کا سپر د کرنا ناممکن ہے تمیز متعذر ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: پھل مطلقاخریدا، یعنی درخت پرچھوڑنے کی شرطنہیں لگائی، اور کاٹنے کی شرط بھی نہیں لگائی، پھر پھل پر قبضہ کرنے سے پہلے دوسرا پھل اس میں پیدا ہو گیا، مثلا درخت پر بینگن خریدا، ابھی اس کوتو ڑا بھی نہیں تھا کہ دوسرا بینگن پیدا ہو گیا، اور میج اور غیر مبع خلط ملط ہوگئ، اس لئے بچے فاسد ہوجائے گی، کیونکہ نمیز معتذر ہونے کی وجہ سے مبع کوسپر دکرنا ناممکن ہوگیا۔

ترجمہ: ۱۲ اگر قبضہ کرنے کے بعد پھل پیدا ہوا تو خلط ملط ہونے کی وجہ سے دونوں شریک ہوجائیں گے اور مبیع کی مقدار میں مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا ،اس لئے کہ بیاس کے ہاتھ میں ہے ،اورایسے ہی بینگن میں اور خربوزے میں۔ المشتري في مقداره لأنه في يده وكذا في الباذنجان والبطيخ سل والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه. (٣٠)قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا

تشریح: پیل پر قبضہ کرلیااس کے بعداس میں دوسرا پیل پیدا ہو گیا تو بائع اور مشتری دونوں اس میں شریک ہوجا کیں گے
کیوں کہ دونوں خلط ملط ہو گئے ،اور کتنا پیل بائع کا ہے اور کتنا پیل مشتری کا اس بارے میں مشتری کا قول قتم کے ساتھ مانا
جائے گا ، کیونکہ جیج پر قبضہ اس کا ہے اور غیر جیج کے بارے میں وہ امین ہے ،اس لئے گواہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ امین کی بات مانی
جاتی ہے۔اس لئے یہاں بھی مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ابن الی شیبت، باب فی شراء البقول والرطاب، جرابع، صدابر اهیم قال لا بأس ببیع الرطاب جزة بعد جزة (مصنف ابن الی شیبت، باب فی شراء البقول والرطاب، جرابع، ص ۲۵، نمبر ۲۰۰۱) اس اثر میں ہے کہ سبر یوں کی تیج نگر انگرا کر کے جائز ہے۔ (۲) فقال عبد الله آابن مسعود] فانی اقول بما قضی به رسول الله عالیہ اذا اختلف البیعان و جائز ہے۔ (۲) فقال عبد الله آوبن مسعود افانی اقول بما قضی به رسول الله عالیہ البیعان تختلفان و کلی من الیمین ؟، لم تکن بینة فالقول قول رب المال و یتر ادان البیع ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب البیعان تختلفان و کلی من الیمین ؟، ح ثامن، ص ۱۱۱، نمبر ۱۵۲۱ می اس حدیث میں ہے کہ جس کا مال ہوائی کی بات مانی جائے گی، اور قبضہ کے بعد مشتری کی بات مانی جائے گی، اور قبضہ کے بعد مشتری کی بات مانی جائے گی۔

**لغت**:باذنجان: بینگن ۔الطیخ:خربوزے۔

ترجمه : ال نكلنى ك صورت يه ب كدورخت كويهي خريد لي تاكدزيادتي اس كى ملكيت برحاصل مور

تشریح: خلط ملط سے نکلنے کی صورت ہے ہے کہ پھل کے ساتھ درخت بھی خرید لے تاکہ جو پھل بعد میں آئے وہ بھی مشتری کی ملکیت میں آئے اور خلط ملط نہ ہو۔

ترجمه: (۳۰)اورنہیں جائز ہے کہ پھل بیچاوراس میں سے پچھتعین رطل مستثنی کر لے۔

اصول: يدمسكه اصول يربيك، استناء مجهول موتوبيع جائز نهيس

تشریح : مثلا پانچ درختوں کا کھل کے رہا ہے اور معلوم نہیں اس پر کتنے کھل ہیں۔ ساتھ کہدر ہا ہے اس میں سے سوکیلو کھل نہیں ہے۔ اسی طرح سودرخت کے کھل کے رہا ہے لیکن نہیں ہے ہوں گا تو ایسا استثناء کرنا جس سے باقی کچے مجھول ہو جائے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سودرخت کے کھل کے رہا ہے لیکن اس میں سے پانچے نہیں ہے رہا اور نہیں متعین کررہا کہ کو نسے پانچے درخت ہیں۔ تو پچانو ہے مجھول ہو گئے۔ بائع پانچے اعلی درخت لینا چاہے گا اور مشتری پانچے اونی درخت دینا چاہے گا۔ تو ایسا استثناء جس سے مجھ مجھول ہو جائے جائز نہیں ہے۔ ہاں! استثناء کے بعد معلوم رہے و جائز ہیں

تشریح: امام مالک کی رائے ہے کہ استناء کر کے بیچ تب بھی جائز ہے، انکی دلیل میہ ہے کہ استناء معلوم ہوتو بی جائز ہے اسی طرح استناء مجھول ہوتب بھی بی جائز ہوگی۔

قرجمه: ٢ اس كئے كہ استناء كے بعد جو باقى ہے وہ مجهول ہے ، بخلاف جبكہ يچا اور متعين درخت كااستناء كيا [ توجائز ہے ]
اس كئے كہ باقی مشاہدہ كے ساتھ معلوم ہے ، علاء فرماتے ہيں كہ يہ حضرت حسن كى روايت ہے اور يہى قول امام طحادى كا ہے۔
قشر يہ : استناء كرنے كے بعد جو پھل باقی رہاوہ مجهول ہے ، اور مجهول مبيع كی ہج جائز ہيں ہے اس كئے يہ ہج جائز ہيں ہوگا۔
ہاں متعين درخت مستنى كرے ، مثلا كہے كہ سودرخت بيچا ہوں اور يہ پانچ درخت نہيں بيچا تو يہ ہج جائز ہوگی ۔ علاء نے فرمايا كہ يہ مجمول
پانچ درخت مستنى ہو گئے تو باقی بچانو بے درخت بھی متعين ہو گئے اس كئے اب ہج جائز ہوگی ۔ علاء نے فرمايا كہ يہ مجمول
استناء كى بج ناجائز ہے يہ حضرت حسن كا قول ہے اور يہى قول حضرت امام طحاوئ كا ہے۔

ترجمه: س کیکن ظاہرروایت پرمناسب بیہ کہ مجھول استثناء کی بیع جائز ہو،اس کئے کہ اصل قاعدہ بیہ کہ جسکوالگ کر کے بیچنا جائز ہوعقد میں سے اس کو مستثنی کر کے بیچنا بھی جائز ہے، اور ڈھیر میں سے ایک تفیز کو استثناء کر کے بیچنا جائز ہے، ایسے ہی ڈھیر میں سے ایک تفیز کو بیچنے سے مستثنی کرنا بھی جائز ہے۔

تشریح: ظاہررویت کی بناپر بیکہاجا سکتاہے کہا گریوں کہا مثلاسودرخت کے پھل کو بیچیا ہوں مگر دوسوکیانہیں بیچیا ہوں توبیہ

بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه م بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه. (٣١) ويجوز بيع الحنطة في سنبلها

والباقلاء في قشره لوكذا الأرز والسمسم. ل وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الباقلاء

استناء مجہول ہے کین اس کے باو جود بیج صحیح ہونی چاہئے۔اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ مجموعے میں سے جس چیز کا مستثنی کر کے بیچنا جائز ہے اس کومستنی کر کے نہ بیچنا بھی جائز ہوگا ،اب ایک ڈھیر میں سے دوسوکیلوکومستنی کر کے بیچنا جائز ہو تو ڈھیر بیچے اور اس میں سے دوسوکیلومستنی کردے کہ اس کوئیس بیچنا ہوں یہ بھی جائز ہونا چاہئے۔

ترجمه: ۷ بخلاف حمل اورحیوان کے اعضاء کا استثناءاس کئے کہ اس کی بھے بھی جائز نہیں تو اس کا استثناء بھی جائز نہیں۔ تشسر دیج: یوں کیے کہ حمل بیتیا ہوں اور بکری نہیں بیتیا، یہ جائز نہیں، اسی طرح یوں کیے کہ بکری بیتیا ہوں اورحمل نہیں بیتیا تو

جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح بیچنے میں حمل کا استثناء جائز نہیں اسی طرح نہ بیچنے میں بھی حمل کا استثناء جائز نہیں ہے۔۔ دوسری

مثال پہ ہے کہ یوں کہے کہ پیر بیچیا ہوں اور بکری نہیں بیچیا ، پہ جائز نہیں ،اسی طرح یوں کہے کہ بکری بیچیا ہوں اور پیزنہیں بیچیا تو :

جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح بیچنے میں پیر کا اسٹناء جائز نہیں اسی طرح نہ بیچنے میں بھی پیر کا اسٹناء جائز نہیں ہے۔ **نوجهه**: (۳۱) جائز ہے گیہوں کی بیچاس کے خوشے میں ،اور مونگ پھلی کی بیچاس کے حیلکے میں۔

ترجمه: ایسی اول اور تل کا کم ہے۔

**اصول**: مبیع حیلکے میں چھپی ہوئی ہوتو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ حیلکے کی تھوڑی جہالت معاف ہے۔

تشریح: ہروہ دانہ جو چھکے میں ہواور بہت زیادہ چھپا ہوانہ ہو، تھوڑ ابہت چھپا ہوا ہوتواس کو چھکے کے ساتھ بیجنے کی اجازت ہے۔ جیسے گیہوں اس کے چھکے میں ،مونگ پھلی اس کے چھکے میں ،حیات فی بیجاتو جائز ہے۔ جیسے گیہوں اس کے چھکے میں ،مونگ پھلی میں اس کے چھکے میں اس کے چھکے میں اس کے جھکے میں اس کے جھکے میں اس کے جھکے میں اس کے حیات کہ مجہول ہوجائے تواب اس کی بیچ جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) تحور کی بہت جہالت سے بع فاسر نہیں ہوگی ، عموم بلوا کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے (۲) حدیث میں خوشے میں گیہوں بیجنے کی اجازت ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَیْتُ نهی عن بیع النخل حتی یز هو وعن السنبل حتی یبیض ویا من العاهة و نهی البائع و المشتری ۔ (مسلم شریف، باب نھی عن بیج الثمار قبل بدوصلا تھا ، مسلم الم شریف، باب نھی عن بیج الثمار قبل بدوصلا تھا ، مسلم الم الم میں نیج الثمار قبل بدوصلا تھا ، ماجا ، فی بیج الثمار قبل ان بید وصلا تھا ، مسلم میں خوشے کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ بک کر سفید کرا ھیہ بیج الثمر قرحتی بید وصلا تھا ، میں کو شے میں بینا جا کر نے جا ہے گیہوں مستور اور چھیا ہوا ہو۔ اور یہی حال مونگ کھی کی کر سفید نہ ہوجائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ گیہوں کوخوشے میں بینا جا کر نے جا ہے گیہوں مستور اور چھیا ہوا ہو۔ اور یہی حال مونگ کھی کی کر سفید

الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده. وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز ذلك كله. ٣ له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع كاموكاس كهيك كساتهـ

الغت استنبل: خوشه باقلی: مونگ پھلی قشر: چھلکا۔ ارز: چاول ۔ اسمسم: تل ۔ الجوز: اخروث ۔ اللوز: بادام ۔ الفست : پستہ ۔ قو جمعه: بر امام ثافعیؒ نے فرمایا کہ سبزمونگ پھلی کی تھے جائز نہیں اورا یسے ہی اخروث اور بادام، اور پستہ کی تھے اس کے پہلے میں ، اور اس کا خوشے کی تھے میں دوتول ہیں ۔ اور ہمار سے زدیک میسب جائز ہیں ۔

تشراج : امام شافع فی فرماتے ہیں کہ مونگ پھلی کو پہلے چھکے میں ،اسی طرح اخروٹ، اور بادام، اور پستہ کواس کے پہلے چھکے میں بیخنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبیع چھکے میں بیخنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبیع چھکے میں بیخنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبیع چھکے میں بیخنی ہوئی ہے اس لئے یہ دھو کے کی بیچ ہوئی جس سے حضور گے فرمایا ہے۔ اور حدیث میں جواجازت ہے وہ وقتی طور پر اجازت ہے۔ موسوعہ میں ہے۔ عن انسس ان رسول اللہ عَلَیْ اجاز بیع القمع فی سنبلہ اذا ابیض فقال الشافعی آن ثبت الحدیث قلنا به فکان المخاص مستخر جا من العام ۔ (موسوعہ مام شافعی باب مسألہ بیج التي سنبلہ، جسادس، ۱۲۳۳، نمبر ۸۲۰۳) اس عبارت میں ہے کہ خوشے کی بیج کی حدیث صحیح ہوتو خاص اسی سال کے لئے اجازت تھی کیونکہ یہ دھوکے کی بیج ہے اور دھوکے کی بیج سے حضور نے منع فرمایا ہے۔

وجه: انکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی عَلَیْ نهی عن بیع الغور ، زاد عثمان و الحصاة ۔ ( البوداودشریف،باب فی سی الغرر، ۱۹۸۰، نمبر ۳۳۷۱) اس حدیث میں ہے کہ دھوکے کی سی سے فرمایا۔

قرجمہ: ٣ امام شافعیؓ کی دلیل یہ ہے کہ جس پرعقد ہوا ہے وہ الی چیز میں چھپا ہوا ہے جس میں کوئی منفعت نہیں ہے اس لئے سنار کی مٹی کے مشابہ ہو گیا جبکہ اس کی جنس سے بیچی جائے۔

تشریح: امام شافعی کی دلیل میہ کہ بیٹیجالی چیز میں چھپی ہوئی ہے جس میں کوئی منفعت نہیں ہے تو منفعت کوغیر منفعت کے ساتھ ملانے کی وجہ سے ناجا ئز ہوگی ، جیسے سنار کی مٹی کوسونے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ سونامٹی چھپا ہوا ہے۔ اصل دلیل تواویر کی حدیث ہے۔

 بجنسه. ٣ ولنا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ٥ ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير والجامع كونه مالا متقوما ٢ بخلاف تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا

ناجائز ہوگا،کین اگرسونے کے بدلے یا گیہوں کے بدلے بیچی توسود نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہوگا۔دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سونایا جا ندی مٹی میں چیپی ہوئی ہے جس سے مبیع مجہول ہوگئی اس لئے بیچ ناجائز ہوگا۔

ترجمه: ۲٪ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جوحضور سے روایت کی گئی ہے آپ نے کھجور کے درخت بیچنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ وہ رنگ بکڑ لے،اور بالیاں بیچنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ وہ سفید بڑجائیں اور آفت سے محفوظ ہوجائیں۔

تشریح : اس حدیث میں ہے کہ بالیاں سفید پڑجائے اس سے پہلے نہ بیچے ، جبکا مطلب یہ ہوا کہ سفید پڑجانے کے بعد بیخ باجائز ہے۔ حدیث بیہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله علیا الله علیا النحل حتی یز هو و عن السنبل حتی بیبیض ویامن العاهة و نهی البائع و المشتری ۔ (مسلم شریف، باب کھی عن بیع النحل متی یز هو وعن السنبل منبر ۳۸۱۵ البوداوَد شریف، باب فی بیج الثمار قبل ان بید وصلا تھا، ص ۹۸۹، نمبر ۳۸۹ سرتر ندی شریف، باب ماجاء فی کراھیہ بیج الثمار قبل اس حدیث میں خوشے کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ پک کرسفید نہ ہوجائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ گیہوں کو نوشے میں بیجنا جائز ہے جائے گیہوں مستور اور چھیا ہوا ہو۔

لغت: برهی: رنگ اختیار کرے یبیض: سفید ہوجائے ۔ یامن العاصة: آفت سے ماُ مون ہوجائے ۔

ترجمه : @ اوراس لئے کمتفع بدانہ ہےاس لئے کاس کے خوشے کے اندر بیچنا جائز ہے، جیسے جواس کے خوشے میں بیچنا جائز ہے، جیسے جواس کے خوشے میں بیچنا جائز ہے اور دونوں کا مجموعی قاعدہ بیرے کہ بیرال متقوم ہے۔

تشریح : بیددلیل عقلی ہے کہ جس طرح جومتقع برمال ہے اور اس کو اس کی بالیوں میں بالا تفاق بیچنا جائز ہے اسی طرح گیہوں منتفع برمال ہے اس کو بھی بالیوں کے ساتھ بیچنا جائز ہونا چاہئے۔

ترجمه: إبخلاف سنارى ملى كاس كئے كماس كي جنس كے بدلے يتج تو جائز نہيں ہے اس كئے كہ سود كااحمال ہے، يہال تك كما كرخلاف جنس سے يتج تو جائز ہے چنانچ كيهوں والے مسئلے ميں بھى ہے كہ كيہوں كے بدلے ميں يتج تو جائز نہيں موگا سود كے شبر كى وجہ سے، كيونكہ يہ معلوم نہيں ہے كہ باليوں ميں كتنا كيہوں ہے۔

تشریح: بیام شافعی گوجواب ہے، کہ سنار کی مٹی اس کی جنس سے بیچنااس لئے ناجائز نہیں ہے کہ سونامٹی میں چھپا ہوا ہے ، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں سود کا خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ خلاف جنس سے مٹی بیچ تو جائز ہے، مثلامٹی میں سونے کے ذرات حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا لأنه لا يدري قدر ما في السنابل. (77) ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح إغلاقها للأنه يدخل فيه الإغلاق لأنها مركبة فيها للبقاء والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير تسمية لأنه بمنزلة بعض منه إذ لا ينتفع به بدونه. (77) قال وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ل أما الكيل فلا بد منه

ہیں اور چاندی یا گیہوں کے بدلے بیچے تو جائز ہے، چنانچہ [ہمارا متنازع فیہ مسئلہ ] گیہوں کی بالیوں کے سلسلے میں ہمارا بھی مسلک یہی ہے کہ گیہوں کے بدلے میں بیچے تو جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک گیہوں کی مقدار کم ہوگی اور دوسرے کی زیادہ،اور گیہوں کی بالیوں کو درہم کے بدلے یا خلاف جنس کے بدلے بیچ تو جائز ہوگا کیونکہ سود کا خطرہ نہیں ہے۔

قرجمه: (٣٢) كسى نے گھر بيچا تو بيع ميں اس كے تالے كى تنجى داخل ہوگا۔

ترجمه نل کیونکہ تالے بھی میں داخل ہیں ،اس لئے کہ تالے اس میں باقی رہنے کے واسطے جڑے ہوتے ہیں ،اور تالے کی بھی میں اس کی گنجی بغیر ذکر کے داخل ہوتی ہے ، کیونکہ نجی تالے کے جز کے مرتبہ میں ہے ، کیونکہ بغیر کنجی کے تالے سے نفع نہیں اٹھا یا جا تا۔

اصول : بيع مين مبيع كاجز بغيرنام لئے بھى داخل ہوگا۔

تشریح: وہ تالا جودروازے کے ساتھ چپا ہوتا ہے وہ تالا دروازے کا جز ہو گیا۔اور جز بغیرنام لئے بھی بچ میں داخل ہوتا ہے۔اس لئے گھر کی بچ میں تالا داخل ہوگا۔اور کنجی تالے کا حصہ ہے اس لئے کنجی بھی بچ میں داخل ہوگی۔

ترجمه: (۳۳) مبيع كيل كرنے كى اجرت اور ثمن كو ير كھنے كى اجرت بائع پر ہے۔

ترجمه: کیل کی اجرت اس لئے بائع پر ہے بیچ کوسپر وکرنا بائع پر ضروری ہے،اور جب ہے کہ کیل کر کے بیچی ہو۔

اصول: جس کے لئے کام کرے گا جرت اس پرلازم ہوگا۔

تشریح : بائع کی ذمہ داری ہے کہ کیلی ہوچ کو کیل کر کے مشتری کے حوالے کرے۔اس لئے بائع کوہی کیل کروانا ہوگا۔اس لئے کیل کروانا ہوگا۔اس لئے کیل کر نے والے کی اجرت بائع پر ہوگی کیونکہ اس کے لئے کیل کیا ہے۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔ عن بردان ابی النضرقال کنت بعث من رجل طعاما فاعطی الرجل اجر الکیال فسئالت الشعبی عن ذلک فقال اعطه انت فانما هو علیک (مصنف ابن البی شیبة ، ۲۵۰ الرجل پیچ الطعام علی فسئالت الشعبی عن ذلک فقال اعطه انت فانما هو علیک (مصنف ابن البی شیبة ، ۲۵۰ الرجل پیچ الطعام علی من یکون اجرالکیال ، جرابع ، ۱۹۳۵ میر ۱۳۳۸ ) اس اثر میں ہے کہ کیل کرنے والے کی اجرت بائع پر لازم کی ہے۔ توجمه نام البیبی مبیع کووزن کرنے والے کی اجرت اور گنے والے کی اجرت بائع ہ

للتسليم وهو على البائع ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ٢ وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد ٣ وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده. ٣ وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر والجودة تعرف

پرہے۔

تشریح: الیمبیع ہے جس کووزن کرنے کی ضرورت ہے، یا گزسے ناپنے کی ضرورت ہے، یا گنے کی ضرورت ہے تو بید سب بائع کی ذمہداری ہے اس لئے اس کی اجرت بائع پرلازم ہوگی۔

ترجمه بیل اور ثمن پر کھنے کی اجرت جو مذکور ہے وہ امام محمد سے ابن رستم کی روایت ہے، اس لئے کہ ثن کو پر کھنا سپر دکر نے کے بعد ہوتا ہے، اور بائع کواس کی ضرورت ہے تا کہ کا بائع کاحق جمل کے بعد ہوتا ہے، اور بائع کواس کی ضرورت ہے تا کہ کا بائع کاحق جس کے ساتھ متعلق ہے اس سے غیر کو تمیز کر لے، یا اس لئے کہ عبید ارکو پہچان کر مشتری کو واپس کردے۔

تشریح: ایک ہے شن کووزن کر کے بائع کودینا، پیشتری کی ذمدداری ہے اس لئے اس کی اجرت مشتری پر ہے، اور دوسرا ہے شمن کو پر کھوانا کہ بیددرہم اور دینار کھر اہے یا کھوٹا، اگر درہم کے کھرے کھوٹے پہچانے کے لئے اجرت دینے کی ضرورت ہو تو بیکس پر ہے بائع پر یامشتری پر، اس بارے میں اختلاف ہے، امام مجھ سے ابن رشتم کی روایت بیہ ہے کہ بیا جرت بائع پر ہے۔ ویہ دار ا) اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ مشتری شمن وزن کر کے بائع کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد پر کھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ بائع کا حق کھرے میں ہے یا کھوٹے میں، اور بیجی ہے کہ کھر ادر ہم طے ہوا تھا اور عیب دار درہم دیا تو بیدرہم مشتری کو واپس کر سکے اس سے معلوم ہوا کہ پر کھنے کی ضرورت بائع کو ہے اس لئے اس کی اجرت بائع پر ہوگی۔ بیدرہم مشتری کو واپس کر سکے اس سے معلوم ہوا کہ پر کھنے کی ضرورت بائع کو ہے اس لئے اس کی اجرت بائع پر ہوگی۔

ترجمه: ۳ اورابن ساعة توجمه المين ال

تشریح: حضرت ابن ساعة گی روایت میں بیہے کہ پر کھنے کی اجرت مشتری پر ہے۔

**9 جسه**: اس کی وجہ میہ ہے کہ جیر ثمن دینا طے ہوا ہے اس لئے جیر سپر دکر نامشتری کی ذمہ داری ہے،اور کھر ااور کھوٹا پر کھنے سے معلوم ہوگا ،اس لئے پر کھنے کی اجرت مشتری پر ہوگی۔ جیسے وزن کرنے سے ثمن کی مقدار معلوم ہوگی کہ کتنا کیلو ہے،اس لئے

قرجمه: (۳۴) اورثمن کووزن کرنے کی اجرت مشتری پرہے۔

ترجمه: اسولیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی ،اس لئے کہ ٹن سپر دکرنے کی ضرورت مشتری کو ہے،اوروزن کرنے سے سپر دکر ناتحق ہوگا[اس لئے اجرت بھی مشتری پر ہوگی]

وجه : (۱) ثمن چونکه مشتری کوادا کرنا ہے اس لئے وہ ثمن کووزن کروائے گا۔لہذاوزن کرنے والے کواجرت بھی اسی کودینا ہوگی۔اس لئے کہوزن کرنے والے نے کام اس کیلئے کیا ہے۔اس لئے اجرت اسی پر ہوگی (۲) اس مدیث میں ہے عسن ابن عباس قال احتجم النبی علیہ واعطی الحجام اجوہ . (بخاری شریف،باب خراج الحجام، ۳۰۸، نمبر ۲۲۷۸) اس مدیث میں حضور کے لئے حجامت کی تو آپ نے ہی حجام کواس کی اجرت دی۔

المغت : کیال : کیل کرنے والا آ دمی۔ ناقد : خمن، درہم، دنا نیر کو پر کھنے والا کہ کھراہے یا کھوٹا۔ وزان : گیہوں وغیرہ کووزن کرنے والا۔

توجمه:[الف](۳۵)اگر کسی نے سامان کوئمن کے بدلے بیچا تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ پہلے ٹمن پیش کرے۔ توجمه: اِ اس لئے کہ بیچ میں مشتری کا حق متعین ہو گیااس لئے ٹمن کو پہلے بیش کرے تا کہ قبضہ کرکے بائع کا حق متعین ہو جائے کیونکہ ٹمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، تا کہ برابری متحقق ہوجائے۔

تشریح :[۱] .....قاعدہ یہ درہم اور دینار جن کو پیدائی ٹمن کہتے ہیں وہ تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ مثلا پانچ کے نوٹ سے نیج کی اور بعد میں پانچ کا سکہ دیا تو بیج درست رہے گی۔ کیونکہ پانچ کے نوٹ اور پانچ کے سکے دونوں کی مالیت برابر ہے۔ اور چونکہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ البتہ قبضہ کرنے کے بعد درہم اور دنا نیر متعین ہوتے ہیں۔ مثلا پانچ کیلوگہوں متعین ہوتے ہیں۔ مثلا پانچ کیلوگہوں دینا طے پایا تو دوسرا پانچ کیلوگہوں نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ گیہوں خراب ہو۔ جب یہ دو قاعد سے بچھ گئے تو یہ سمجھیں کہ سامان کو درہم اور دنا نیر اور نوٹ پہلے سے متعین ہے اور ٹمن یعنی درہم اور دنا نیر اور نوٹ پہلے سے متعین ہو ہوں خراب کے درہم و دنا نیر اور نوٹ پہلے سے متعین ہو متعین نہیں اس لئے مشتری سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ ٹمن پیش کر دیں تا کہ درہم و دنا نیر قبضہ کرنے سے متعین ہو

ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة. [ب] (٣٥) قال ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا للاستوائه ما في التعين فلا حاجة إلى تقديم

جائیں اور بائع اور مشتری دونوں کے حق برابر ہوجائیں۔ بعد میں بائع سے کہا جائے گا کہ آپ سامان دیں۔

نوت: یہ فیصلہ جھکڑے کے وقت ہے کہ کون پہلے دے ور نہ رضا مندی سے کوئی بھی پہلے دیگا تو بیج جائز ہوجائے گا۔

اصول: سامان متعین ہوتے ہیں (۲) ثمن لینی درہم ودنا نیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔

**نسر جمه**:[ب] (۳۵)اگرسامان کوسامان کے بدلے میں بیچا، یانٹن کونٹن کے بدلے میں بیچا تو دونوں سے کہاجائے گا کہ ساتھ ساتھ لواور ساتھ ساتھ دو۔

ترجمه: متعین ہونے میں اور نہ ہونے میں دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے،اس کئے دینے میں ایک کومقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: میچ بھی سامان کی قتم ہے اور ثمن بھی سامان کی قبیل سے ہے اس لئے دونوں متعین ہیں۔اس لئے دونوں کے درج برابر ہیں۔اس لئے بالغ اور مشتری دونوں سے کہا جائے گا ساتھ ساتھ لواور ساتھ ساتھ دو۔ایک کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں لینے کاحق نہیں ہے۔ یہی حال ہے جب میچ بھی درہم یا دنا نیر ہیں اور ثمن بھی درہم یا دنا نیر ہیں۔ تو دونوں متعین نہیں ہے اس لئے ایک ساتھ لینے اور ایک ساتھ دینے کے لئے کہا جائے گا۔

وجه: (۱) مديث مين اس كا ثبوت ب عن عبادة بن الصامت عن النبي عَلَيْكِ قال ... بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ـ (ترندى شريف، باب ما جاءان الحيطة بالحيطة مثلا بمثل

## أحدهما في الدفع

وکراہیۃ التفاضل فیہ، ص ۲۳۵، نمبر ۱۲۴۰/ابوداؤد شریف، باب الصرف، ص ۸۷۸، نمبر ۳۳۴۸) اس حدیث میں سونا اور حیا ندی ایک طرح کے ثمن ہیں، اسی طرح گیہوں اور تھجور ایک طرح کے سامان ہیں تو ایک ہاتھ سے لینے اور دوسرے ہاتھ سے دینے کے لئے کہا۔ اس لئے یدا بیدفر مایا گیا۔ چاہے کی بیشی کے ساتھ بیچ

## ﴿باب خيار الشرط ﴾

(٣٦)قال خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها لو الأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. ولا يجوز أكثر

## ﴿ باب خيار الشرط ﴾

ضروری نوف: خیارشرط کامطلب بیہ کہ ایجاب وقبول ہونے کے بعد مجلس میں رہتے ہوئے بائع یا مشتری دونوں بیہ کہ کہ کہ ہمیں تین دن کا اختیار دیں اس تین دن میں چا ہوں تو مبیح لواور چا ہوں تو تیج ردکر دوں۔اور سامنے والا اسپر ہاں کہ ددے تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔اب اس کو اختیار ہوگا کہ چا ہے تو تیج جا بُر قرار دے اور چا ہے تو تیج تو تو قر دے۔البت اگر تین دن تک تیج کونہیں تو ڑا تو تیج برقر ارر ہے گا۔اس کی دلیل بی مدیث ہے عن ابن عصر عن المنبی علی قال ان المتبایعین بیالنجیار فی بیعهما مالم یتفرقا او یکون البیع خیارا . (بخاری شریف، باب کم یجوز الخیار، سهم ۱۸۳۳، نمبر ۱۲۰۷ مسلم شریف، باب فی خیار المتبایعین ، س۰۰۵ شریف، باب فی خیار المتبایعین ، س۰۰۵ شریف، باب فی خیار المتبایعین ، س۰۰۵ نمبر ۱۲۵ سام کا در شتری کو خیار شرط ملی المتبایعین ، س۰۰۵ نمبر ۱۳۵۵ سام کا در شتری کو خیار شرط ملی المتبایعین ، سام کے دون البیع خیار اسے معلوم ہوا کہ بائع اور مشتری کو خیار شرط ملی ا

ترجمہ: (۳۲) خیار شرط جائز ہے بیچ میں بائع کے لئے اور مشتری کے لئے ،اوران دونوں کو تین دنوں کا اختیار ہوگا یا اس سے کم کا اختیار ہوگا۔

ترجمه نلے اصل اس میں روایت ہے کہ حضرت حبان ابن نقذ بن عمر نظے میں دھوکا کھاجاتے تھے تو حضور کنے ان سے کہا کہ جب آپ نظے کیا کریں تو کہہ دیا کریں ، لاخلابۃ ، دھوکا نہیں ہے، اور مجھکو تین دن کا اختیار ہے، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اور یہی قول امام زفر اور امام شافعی کا ہے۔

تشریح: ایجاب اور قبول ہونے کے بعد اگر بائع اور مشتری دونوں یا ایک خیار شرط لے لیواس کو خیار شرط ملے گا۔ اس بارے میں حضرت حبان ابن منقلہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ تین کا اختیار ہوگا، اور اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا، یہی قول امام ابو حذیفہ ًا مام شافعی ًا اور امام زفر کا ہے۔

وجه: (۱) صاحب برایک مدیث بیت قال هو جدی منقذ بن عمر وو کان رجلا قد اصابته آمة فی رأسه فکسرت لسانه و نازعته عقله و کان لا یدع التجارة و لا یزال یغبن فأتی رسول الله عَلَيْتُ فذكر له

منها عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافعي. ٢ وقالا يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي

ذالک فقال اذا بعت فقل لا خلابة ثم انت فی کل سلعة تبتاعها بالخیار ثلاث لیال فان رضیت فامسک و ان سخطت فار ددها علی صاحبها ر (دار طخی ، باب کتاب البیوع ، ج ثالث ، ۲۹۹۲ سنی بیم بیم بیم الدین بی بالدلیل علی ان لا یجوز شرط الخیار فی البیج اکثر من ثلاثه ایام ، ج خامس ، ۴۳۹۵ ، نمبر ۱۰۳۵ ) اس حدیث میں ہے کہ بیمی نین دن کا اختیار ہے۔ (۲) عن ابن عصوعن النبی علی ان المتبایعین بالخیار فی بیعهما مالم کی نیف فی الویک ون البیع خیادا . (بخاری شریف ، باب کم بجوز الخیار ، ۲۳۸ ، نمبر ۱۳۸۵ بنبر ۱۲۸۵ سلم شریف ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ، ۱۳۸۵ بنبر ۱۳۵۱ سر ۱۳۵۸ بابوداؤو شریف ، باب فی خیار المتبایعین ، ۱۸۵۵ بنبر ۱۳۵۵ سر ۱۳۵۸ بنبر ۱۳۵۱ سر ۱۳۵۸ بابوداؤو شریف ، باب فی خیار المتبایعین ، ۱۸۵۵ بنبر ۱۳۵۵ باب حدیث کوفیار شرط ملح گا۔ (۳) تین دن سے زیاد وکا اختیار لین میں سامنے والے آدمی کوفیون البیع خیارا سے معلوم ہوا کہ بائع اور شتر کی کوفیار شرط ملح گا۔ (۳) تین دن سے زیاد وکا اختیار لین میں سامنے والے آدمی کوفیون البیع خیارا سے معلوم ہوا کہ بائع اور شتر کی کوفیار شرط ملح گا۔ (۳) تین دن سے زیاد وکا اختیار لین المحدیث میں تین دن کے بی اختیار کا شرع کی باب الدیل علی ان لا یجوز شرط الخیار فی البیع شرط الفیار کا انتاز میں ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵۱ سر ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵۱ سر ۱۳۵ میں ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵۱ سر ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵ سر ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵ سر ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵ س ۱۳۵ ، نمبر ۱۳۵ سر ۱۳۵

قرجمه: ٢ صاحبينٌ فرماتے ہیں كەمدت متعین كرے تین دن سے زیادہ كا اختیار ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمرٌ كی حدیث كی وجہ سے كه انہوں نے دومہینے تك اجازت دى۔ اوراس لئے كه غور وفكر كی ضرورت کے لئے مشروع ہوا ہے تا كه دھوكه دور ہو، اور بھی تین دن سے زیادہ كی بھی ضرورت پڑ سكتی ہے، اس لئے ثمن کے لئے وقت مقرر كرنے كی طرح ہوگیا۔

**نشسریج**:صاحبین فرماتے ہیں کہا گربا گ<sup>ع</sup> اورمشتری راضی ہوجا <sup>ئ</sup>یں تو تین دن سے زیادہ کا خیار شرط لینا بھی جائز ہوگا۔ پھر اس کے لئے تین دلیلیں دی ہیں[۱] حضرت عبداللہ ابن عمر گا قول[۲]غور وفکر کی ضرورت[۳] اور ثمن ادا کرنے کے لئے تین دن سے زیادہ کی ضرورت بڑتی ہے اس کی مثال ۔

**9 جسسه**: (۱) انگی ایک دلیل حضرت عبدالله ابن عمر گا قول ہے کہ انہوں نے دوماہ تک خیار شرط لینے کی اجازت دی ہے۔ صاحب زیلعیؓ نے لکھا ہے کہ بیا ثر بہت غریب ہے یعنی نہیں ملتی ہے، میں نے بھی تلاش کی تو نہیں ملی۔ (۲) دوسری دلیل میہ کہ خیار شرط غور وفکر کرنے کے لئے لیتے ہیں، تو بھی اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ غور کرنے کے لئے تین دن سے زیادہ کی الحت : التروی: روی: روی: میشتق ہے سیراب کرنا، غور فکر کرنا۔ الغین: دھوکہ ہونا۔ التاجیل: وقت متعین کرنا۔ تاخیر کرنا۔ توجمہ : سے امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ خیار شرط عقد کے تقاضے کے خلاف ہے، اور وہ ہے عقد کالازم ہونا، کیکن ہم نے خلاف قیاس اس کو جائز قرار دے دیا، اس نص کی بنا پر جوروایت کی اس لئے مدت مذکورہ [تین دن] پراکتفاء کیا جائے گا، اور زیادتی کی نفی ہوجائے گی، مگریہ کہ اگرتین دن میں جائز قرار دے دیا توامام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہوجائے گا۔

تشریح: امام ابو حنیفہ گی دلیل عقلی ہے کہ عقد ہو گیا تو نیچ لازم ہوجانی چاہئے اور خیار شرط لینے کا مطلب ہے کہ ابھی عقد لازم نہیں ہے جوعقد کے قلاف جیس نے خلاف قیاس تین لازم نہیں ہے جوعقد کے قلاف جیس نے خلاف قیاس تین دن کی اجازت ملے گی، اور چونکہ خلاف قیاس ہے اس لئے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ملے گی۔ البتہ چاردن کا خیار لیا اور تین دن میں ہی خیار ساقط کر کے ہاں یا نا کہہ دیا تو اب خیار کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی وجہ آگے آر ہی ہے کہ چوتھے دن میں فساد آتالیکن تین دن میں ہی جائز قرار دیدیا تو فساد گھنے سے پہلے جائز قرار دے دیا تو جائز ہوجائے گا۔

ترجمه بي خلاف امام زفر ك، وه فرمات بين كه فاسد منعقد جواب الله كرجا رنبين بولاد

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ چاردن کا خیار لیاتھا جس کی وجہ سے خیار سی تھااس لئے اب تین دن میں ہی خیار ختم کر دیا تب بھی الٹ کر جائز نہیں ہو گا فاسد ہی رہے گا۔

ترجمه : ه امام ابوحنیفه گی دلیل میه که مفسد ثابت ہونے سے پہلے ساقط کر دیااس لئے پیٹ کرجائز ہوجائے گا۔،جیسا کہ بیج بالرقم سے بیجا اورمجلس میں ہی قیمت بتلادی، [توجائز ہوجائے گا]

تشریح : امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے کہ چوتے دن آنے پر فساد ہوگا، اور اس کے ثابت ہونے سے پہلے ختم کر دیا تو ختم ہو جائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ نج بالرقم کی [یعنی کپڑے پر قیمت کصی ہوئی تھی اور مشتری اس کونہیں پڑھ پارہا تھا، اور بائع نے کہا کہ کپڑے پر جو قیمت کصی ہوئی ہے اس پر بیچ کرتا ہوں، تو چونکہ مشتری کے سامنے قیمت مجہول ہے اس لئے بیچ نہیں فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس. لا ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وهذا على الوجه الأول. كو ولو اشترى على أنه إن لم ينقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وهذا على الربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة أبه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز. وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا من كالم ختري المناه المناه

ہوئی، کین مجلس ختم ہونے سے پہلے کپڑے پرکھی قیت بتلادی توالٹ کرئیج ہوجائے گی، کیونکہ فساد گھنے سے پہلے ختم ہوگئ،اس طرح خیار میں چوتھے دن میں فساد آتااس کے گھنے سے پہلے ختم کردیا جائے تو بیج الٹ کر جائز ہوجائے گی۔

الغت: بع بالرقم: رقم كامعنى ہے لکھنا، كيڑے پر جو قيمت لکھی ہوئی ہواس پر بيچ كرنا بيج بالرقم، ہے۔

نرجمه: ٢ اوراس كئے كه فساد چوتھ دن كاعتبار ہے ہے اس كئے اگراس سے پہلے جائز قرار دے دیاتو توعقد كے ساتھ فساد متصل نہيں ہوا[اس كئے جائز ہوجائے گا]،اس كئے كہا گيا ہے كه چوتھ دن كے جزك گزرنے سے عقد فاسد ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمایا كہ بچے فاسد منعقد ہوگی پھر شرط حذف ہونے سے فساد مرتفع ہوجائے گا۔ بيتاويل پہلی صورت كے اعتبار سے ہے۔

تشریح: یددوسری دلیل عقلی ہے کہ، چوتھدن کے جزگر رنے سے نسادوا قع ہوگا، چنانچاس قول کے مطابق ابھی تک بیج فساد آیا ہی نہیں ہے، اور بعض حضرات نے فر مایا کہ چوتھدن کے خیار لینے سے نساد آچکا ہے، کیکن فساد کے مضبوط ہونے سے پہلے وہ مرتفع ہوگیا، اس لئے بچالٹ کر جائز ہوگئ ۔ پہلی صورت میں جواسقط المفسد: ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ بچ فاسد ہو گئی تھی لیکن فساد کے مضبوط ہونے سے پہلے ساقط ہوگیا۔

قوجمہ : کے اگراس طرح خریدا کہ تین دن تک قیمت نہیں اداکی تو دونوں کے درمیان بی نہیں ہے تو جائز ہے، اورا گر کہا کہ چاردن تک نہ دوں تو امام ابو حضیفہ اورا مام ابو یوسف آ کے نزد یک بی جائز نہیں ہے اورا مام محرر آنے فرمایا کہ چاردنوں تک جائز ہے چاردن تک فیمت نہ دوں تو دونوں کے درمیان بی نہیں رہے گی تو اس طرح خریدا کہ اگر تین دن تک قیمت نہ دوں تو دونوں کے درمیان بی نہیں رہے گی تو اس طرح خرید ناسب کے کے نزد یک جائز ہے، اور تین دن میں قیمت دی تو بیچے رہے گی اور قیمت نہیں دی تو خود بخو د بیچے ختم ہوجائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کہنا بی خیار نفتہ ہے، اور خیار نفتہ خیار شرط کی طرح ہے ہیں جس طرح خیار شرط میں تین دن کا خیار لینا جائز ہے، کوئکہ دونوں میں انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔
لینا جائز ہے اس طرح خیار نفتہ میں بھی تین دن کا خیار لینا جائز ہے، کیونکہ دونوں میں انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔

م والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به. و وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به اوراً گريول كها كه چاردن تك ثمن ادانه كرول تو بم دونول كه درميان بيخ نهيل جنوامام امام ابوطنيفة أورامام ابويسف ك نزديك بيخ جائز نهيل جاورامام محر كن نزديك بيخ جائز بين دن ميل قيمت دے دى تو سب ك نزديك بيخ بلك كرجائز بوجائے گى، كونكه فساد چو تحدن ميل تھا، اور چو تحدن كر تان كے بيلے فساد تم كردياس كے جائز بوجائے گى۔

افت: اقالہ: بائع اور مشتری کی رضا مندی ہے بچ توڑد ہے تواس کوا قالہ کہتے ہیں، پس اگر بغیر شرط کے اقالہ کرے تو یہ اصححہ ہے اور کسی شرط پر معلق کر کے اقالہ کر ہے تو یہ اقالہ فاسدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ بچ میں پہلے ہے اقالہ صححہ بھی کر ہے تو یہ مفسد بچ ہے، اور اقالہ فاسدہ کر بے تو یہ بدرجہ مفسد بچ ہوگا۔ الحاجۃ مست: کا ترجمہ ہے کہ جس طرح آدمی کو غور فکر کرنے کے خیار شرط لینے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح تمن دینے میں ٹال مٹول نہ ہواس لئے خیار نفتہ کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اگر قم نہ ہوئی تو ہمارے درمیان بچ نہیں رہے گے۔ خیار نفتہ کہتے ہیں۔ اگر قم نہ ہوئی تو ہمارے درمیان بچ نہیں رہے گے۔ خیار شرط کے معنی میں ہے اس لئے کہ نفتہ رقم نہ ہوتے وقت فنخ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فنخ میں ٹال مٹول سے بچنے کے لئے اس لئے یہ بھی خیار شرط کے ساتھ کم کی کردیا گیا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے فنخ میں ٹال مٹول سے بچنے کے لئے اس لئے یہ بھی خیار شرط کے ساتھ کم کی کردیا گیا ہے۔

تشریح: یہاں سے بیقا عدہ بیتارہے ہیں کہ بیکہنا کہ میں تین دن تک قیمت نہیں دے سکوں گا تو نجے ٹوٹ جائے گی، بیہ اقالہ ہے جس سے نجے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چونکہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ بیجے فنخ کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے بلکہ قیمت نہ ہوتے وقت خود بخو دہنچے ٹوٹ جائے، اس لئے اس کو خیار شرط کے درجے میں رکھ دیا، اور خیار شرط میں بیگز را کہ تین دن کا خیار شرط لیے قو جائز ہے اور امام ابو حذیفہ کے نزدیک جائز نہیں، ہاں زائد کے اس کو خیار شرط لیے جائز ہوجائے گا، اس طرح یہاں بھی جائز ہوجائے گا۔

ترجمه: و امام ابوصنیفه ملحق برمین بھی تین دن سے زیادہ کی نفی میں اپنے اصول پررہے ، اور ایسے ہی امام محرز یادہ کے جائز ہونے میں اپنے اصول پررہے۔

تشریح: اصل سے مراد ہے خیار شرط، اور اکتی بہ سے مراد ہے خیار نقد ہے۔ امام ابو حنیفہ تخیار شرط کے بارے میں اس بات کی طرف گئے کہ تین دن سے زیادہ خیار لینا جائز نہیں، اور اس پر جو خیار نقد لاحق کیا گیا اس کے بارے میں بھی اس بات کی طرف گئے کہ خیار نقد بھی تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور امام محمد خیار شرط کے بارے میں بھی اس بات کی طرف گئے کہ

ونفى الزيادة على الثلاث وكذا محمد في تجويز الزيادة. وإو أبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر. وفي هذا بالقياس الوفي هذه المسألة قياس آخر وإليه مال زفر وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد أولى الووجه الاستحسان ما بينا. (٣٤) قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه اللهن تمام

تین دن سے زیادہ بھی جائز ہے، تواس پرلاحق کیا گیا خیار نفتہ کے بارے میں بھی اس بات کی طرف گئے کہ تین دن سے زیادہ جائز ہے۔

ترجمه نول حضرت امام ابو یوسف نے اصل میں اثر کی وجہ سے تین دن سے زیادہ کو جائز قر اردیا، اور اس میں [خیار نقد] قیاس کی وجہ سے۔

تشریح: حضرت عبداللہ ابن عمر گا قول گزرا کہ خیار شرط دوماہ تک بھی جائز ہے، اس اثر کی بنا پرامام ابو یوسف ؒ نے فرمایا کہ خیار شرط تین دن سے زیادہ بھی جائز ہے، اور ملحق بدیعنی خیار نقد کے بارے میں کوئی قول نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں قیاس کی طرف گئے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ خیار نقد نہ دیا جائے کیونکہ اس سے بالع اور مشتری کو حرج ہوگا ، اس لئے خیار نقد میں تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔

قرجمه ال اسمسلے میں دوسری قیاس بھی ہے،اوراس کی طرف امام زفر مائل ہوئے،وہ بیہ کہ بیالیں بی ہے کہ اس میں اقالہ فاسدہ شرط لگائی گئی ہے، کیونکہ شرط کے ساتھ اس کا تعلق ہے،اورا قالہ صیحہ کی شرط لگانا اس میں بیچے کے لئے مفسد ہے تو اقالہ فاسدہ کی شرط لگانا بدرجہاولی مفسد ہوگا۔

تشریح: اقالہ کامطلب ہے بھے کر کے اس کورضا مندی سے توڑنا، پس اگرا قالت تھے ہوتب بھی بھے ٹوٹ جائے گی،اور یہاں توا قالہ کے ساتھ شرط کی ہوئی ہے کہ اگر قیمت نہدوں تو بھے ٹوٹے، اس لئے بیا قالہ فاسدہ ہے اس لئے اس سے تو بدرجہ اولی بھے ٹوٹ جائے گی۔ اولی بھے ٹوٹ جائے گی۔

ترجمه: ١٢ استسان كي وجهوه جوبم فيان كيا-

تشریح : استحسان کے طور پرف فرمایا تھا کہ تین دن کا خیار نفتہ لے گا توب سب کے نزدیک بھی جائزرہے گی۔اس کی وجہ دو فرمائی۔[۱] ایک توبید کہ اس کو خیار شرط پر قیاس کیا۔[۲] اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ خیار شرط کی طرح خیار نفتہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے،اس لئے خیار نفتہ بھی جائز ہے۔

قرجمه: (٣٤) بالع كااختيار روكتا بي الكني ك نكلني واس كى ملكيت ســـ

هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه. ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع(٣٨) فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة

قرجمه: اس لئے کہ تھے کے پورا ہونے کا سبب رضامندی سے ہے، اور خیار شرط لینے سے رضامندی پوری نہیں ہوتی، آ اس لئے ہیج بائع کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی آیہ وجہ ہے کہ بائع کا آزاد کرنانا فذ ہوگا، اور مشتری ہیج میں تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوگا، چاہے بائع کی اجازت سے قبضہ کیا ہو۔

اصول: بائع کی پوری رضامندی کے بغیر میج اس کے ہاتھ سے نہیں نکلےگی۔

تشریح: بائع نے خیار شرط لیا تو چاہے ہی مشتری کے ہاتھ میں جا چی ہولیکن ابھی بھی وہ بائع کی ملکیت ہی میں ہے۔ اس کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائع اس کواذاد کرسکتا ہے، لیکن مشتری خیار شرط کے دوران مبیع میں کوئی تصرف کرنا چاہے، مثلا باندی ہے تو اس سے وطی کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، کیونکہ ابھی تک بائع کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے اور مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی ہے۔

وجه: (۱) بائع نے اختیارلیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ نیع کرنے کے باو جودوہ ابھی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ جبوہ نیع نافذ کرے گا تب اس کی ملکیت سے بیع نکلے گی۔ (۲) اس صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن اب ہویو قعن النبی علی اس کا شارہ ہے۔ عن اب ہویو قعن النبی علی اس کا شارہ ہوئی فیار المتبایعین ،،ص ۳۰۵، نمبر ۱۲۲۸ ارابو داور شریف ، باب ماجاء فی خیار المتبایعین ،،ص ۳۰۵، نمبر ۳۸۵۸ اس حدیث میں ہے کہ رضا مندی کے بغیر بائع اور مشتری جدانہ ہوں۔ اس لئے خیار شرط کی وجہ سے بائع کی ملکیت سے مبیع نہیں نکلے گی۔

ترجمه : (۳۸) پس اگرمشتری نے مبیع پر قبضہ کیا اور مدت خیار میں اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو مشتری قیمت کا ضامن ہوگا۔

تشریح : بائع نے تین دن کا خیار شرط لیا تھا اور مشتری نے بائع کی اجازت سے پیچ پر قبضہ کرلیا اور بعد میں مشتری کے ہاتھ میں مبیچ ہلاک ہوگئ تو جوشن بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوا تھا وہ تو لازم نہیں ہوگا۔لیکن بازار میں اس مبیچ کی جو قیت ہوگ وہ ادا کرنا ہوگا

وجه: (۱) بائع کا خیار تھااس لئے بائع کی ملکیت ہے وہ چیز نہیں نگی اور بیع بھی نہیں ہوئی لیکن مشتری نے بھاؤ کے طور پر وہ چیز لی تھی اور ہلاک ہوگئی اس لئے بازار کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ قیمت مشتری پر لازم ہوگی (۲) اس کا ثبوت قول تا بعی میں ہے حضرت عمر نے ایک آ دمی سے گھوڑ اخریدااگر پسندآئے گا تور کھلوں گا۔ پھرایک آ دمی کواس پر سوار کیا جس کی وجہ سے گھوڑ اعیب ا لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا و لا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة ٢ ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع و لا شيء على المشتري واربوگيا حضرت عمرني قاضي شري وفيصل ماناتو قاضي شري نفر مايا كه آپ نفي سالم گورا الله والله كي يا توضيح سالم گورا والپس كروياس كي قيت اداكري سائريه به دفقال شريح لعمر الحذته صحيحا سليما وانت له ضامن حتى توده صحيحا سليما و انت له ضامن حتى توده صحيحا سليما . (سنن ليحتى ،باب الماخوذ على طريق السوم وعلى نيخ شرط فيه الخيار، ج فامس، ١٠٥٣ مهم بهر ١٠١٢ مهرا مصنف عبدالرزاق ،باب الرجل يشترى الشيء على ان يجربه فيهاك ، ج فامن، ١٥٥٥ من اس اثر سيمعلوم بواكه مشترى كو تيمت ديني بهوگى ، كيونكه اس كر توت سيم بيع بلاك بهوئى ہو ك

ترجمه الله اس لئے کہ بینے ہلاک ہونے کی وجہ سے بیع فنخ ہوگئ اس لئے کہ بیع موقوف تھی اور کل کے بغیر بیع نا فذنہیں ہوگ اس لئے بھاؤ کے طور پر قبضہ کرنا باقی رہا،اوراس میں قبت ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ بائع کے خیار شرط لینے کی وجہ سے بیچے موقوف تھی اور مشتری کے ہاتھ میں مبیع ہلاک ہونے کی وجہ سے بیچے موقوف تھی اور مشتری نے ہاتھ میں مبیعے ہلاک ہونے کی وجہ سے اب اس پر بیچے کا نفاذ نہیں کر سکتے ،اس لئے یوں کہا جائے گا کہ مشتری نے بھاؤ کرنے کے لئے مبیعے پر قبضہ کیا تھا، اور قاعدہ ہے کہ بھاؤ کے طور پر قبضہ کیا ہواور مبیعے ہلاک ہو جائے تو اس میں بازار کی قبت لازم ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی بازار کی قبت لازم ہوگی ، بائع اور مشتری کے درمیان جو تمن طے ہوئی تھی وہ لازم نہیں ہوگی۔

العنت: قیمة: کسی چزکی قیمت جو بازار میں ہواس کو قیمت کہتے ہیں،اور بائع اور مشتری کے درمیان جو قیمت طے ہواس کو مثن، کہتے ہیں۔ یہال قیمت لازم ہوئی اس کا مطلب میہ ہے کہ بازار کی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ بائع اور مشتری کے درمیان بچ نہیں رہی۔ سوم الشراء: اس کا ترجمہ ہے۔ خرید نے کے لئے بھاؤ کے طور پر، گھرکی عورتوں کو پیند کرانے کے لئے لوگ کپڑا وغیرہ گھر لے جاتے ہیں، جسکو بھاؤ کے طور پر قبضہ کرنا کہتے ہیں، اس صورت میں مشتری کے ہاتھ میں ہیتے ہلاک ہوجائے تو چونکہ ابھی بچے طے نہیں ہوئی ہے اور ہیتے ہلاک ہوگئی اس لئے بازار میں اس سامان کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ دلواتے ہیں اسی کو مقبوض علی سوم الشراء، کہتے ہیں۔

ترجمه: اوراگربائع کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو بیج فنخ ہوجائے گی ،اور مشتری پر پچھلازم نہیں ہوگا ، سیح مطلق بیج پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: مبیع بائع کے ہاتھ میں تھی اوراسی سے ہلاک ہوئی ہے،اور بائع ہی نے خیار شرط لیا تھا اس لئے مبیع اس کی ملکیت نے کائی نہیں تھی ،اس لئے مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے اس لئے مشتری پر کچھ لازم نہیں ہوگا،اور بیچ ٹوٹ جائے گی،جس طرح اعتبارا بالصحيح المطلق. (٣٩)قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع للأن البيع في جانب الآخر لازم وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دون الآخر. (٠٠)قال إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة لوقالا يملكه لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى

اگر بائع خیار شرط نہ لیتااور بائع کے ہاتھ میں مہیے ہلاک ہوتی تو بیع ٹوٹ جاتی ،اور مشتری پر پچھلا زمنہیں ہوتا۔

قرجمه: (۳۹) مشتری کا خیار شرط نہیں رو کتا ہے ہیج کے نگلنے سے بائع کی ملکیت سے۔

ترجمه: اس لئے کہ بائع کی جانب تج لازم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے خیار لیا ہے بدل اس کی ملکیت سے نکلنے سے روکتا ہے، اس لئے کہ خیار اس کے فائدے کے لئے مشروع ہوا ہے۔

تشریح: مشتری نے خیار شرط لیا تو اور بائع نے نہیں لیا تو بائع کی ملکیت سے بیجے نکل جائے گی، اس لئے کہ بائع کی جانب سے تو گویا کہ نجے لازم ہوگئ، کیونکہ خیار اس کے خیار لیا ہے اس کی ملک سے بیجے نہیں نکلے گی، کیونکہ خیار اس کے فائد ہے کہ جس نے خیار لیا ہے اس کی ملک سے بیجے نکل جائے گی فائد ہے کے لئے مشروع نہیں ہوا، اس لئے بائع کی ملک سے بیجے نکل جائے گی فائد ہے کہ خوات فیت : جو قیمت بازار میں لگ سکتی ہواس کو قیمت کہتے ہیں نظر الہ: اس کے فائد ہے کے لئے۔

ترجمه: (۴٠) مريد كمشترى مبيع كاما لكنبين موكا - امام ابوصنيفه كنزديب

تشریح : مشتری کے اختیار لینے سے بیع بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی الیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی ، یہ امام ابو حنیفہ گی رائے ہے۔

اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ مشتری نے اختیارلیا ہے واس کے ہاتھ سے منہ ہیں اگر بیع بھی اسی کی مشکری سے مائی کہ ملکیت میں داخل کر دیں تو مبیع اور مثن دونوں اس کے ہاتھ میں جمع ہوجا کیں گے، اور شریعت میں الیی کوئی مثال نہیں ملتی کہ بدل اور مبدل منہ دونوں ایک ہی کے ہاتھ میں جمع ہوجا کیں اس لئے مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے فاکدے کے لئے خیارلیا ہے، اور مبیع اس کی ملکیت میں داخل کر دی جائے تو فاکدے کے بجائے نقصان ہوجائے گا، مثلا مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل ہوجائے تو اس کی چاہت کے بغیروہ آزاد ہوجائے گا، جومشتری کا بہت بڑا نقصان ہے، اس لئے بھی مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہ کیا جائے۔

ترجمہ نے مامین فرماتے ہیں کہ مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا۔ اس لئے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کی جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کا مالک بن جائے گا۔ اس لئے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کے دب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی سے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی بیت سے نگلی اور مشتری کی بین جائے گا۔ اس لئے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی بین جائے گا۔ اس لئے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری کی بین جائے گا۔ اس لئے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری بیت بی کہ مشتری مینے کا مالک بن جائے گا۔ اس لئے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری بیت بین کے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری بی کے کہ جب بائع کی ملکیت سے نگلی اور مشتری بیت بین کے کہ جب بائع کی ملکت سے نگلیت سے نگلی اور مشتری بیت بین کے کہ جب بائع کی ملک بین جائے گا۔ اس کے کہ جب بائع کی ملک بین جائیں کے کہ جب بائع کی ملک بین جائے گا۔ اس کے کہ جب بائع کی ملک بین جائی کی کے کہ جب بائع کی ملک بین جائے گائے ہوں کی ملک بین جائے گائے ہوں کے کہ بین جائے گائے ہوں کی ملک بین جائے گائے ہوں کی ملک بین جائے گائے ہوں کی میں کی کی کی کی کی کی کے کہ بین جائے گائے ہوں کی کی کی کے کہ کی کی کر کے کر کی کر کے کر کی کی کے کی کر کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کر کر ک

مالك ولا عهد لنا به في الشرع. ٢ ولأبي حنيفة أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ولا أصل له في الشرع لأن المعاوضة تقتضي المساواة ٣ ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف كي ملك مين داخل نهين بوكي تو بغير ما لك كزائل بوئي حالانكم شريعت مين كوئي اليي مثال نهين ملتي \_

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہ کہ بائع کے خیار نہ لینے کی وجہ سے بیٹے اس کی ملکیت سے نکل گی اب اگر مشتری کی ملکیت میں داخل نہ کریں تو مملوک شیء بغیر مالک میں داخل نہ کریں تو مملوک شیء بغیر مالک کے رہ جائے گی ،حالانکہ شریعت میں کوئی ایسی مثال نہیں ملک میں داخل ہوجائے گی۔

قرجمه نل امام ابوحنیفه گی دلیل بیه که جب ثمن مشتری کی ملک سے نہیں نکلاتوا گرہم کہیں کہ بیتے اس کی ملک میں داخل ہوگئ تو عقد معاوضہ میں ایک ہی آ دمی کی ملک میں دونوں بدل جمع ہوگئے ، حالا نکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لئے کہ عقد معاوضہ مساوات کا تقاضہ کرتا ہے۔

تشریح : امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کے کمشتری کے اختیار لینے کی وجہ سے ثمن اس کی ملک سے نہیں نکلی ، اب مبیع بھی اس کی ملک میں دونوں جمع ہو گئے ، حالا نکہ عقد معاوضہ مساوات کا تقاضہ ملک میں دونوں جمع ہو گئے ، حالا نکہ عقد معاوضہ مساوات کا تقاضہ کرتا ہے ، کہا گر ثمن اس کی ملک سے نہ نکلی ہوتو مبیع اس کی ملک میں داخل نہ ہو، اور یہاں دونوں داخل ہو گئے ، حالا نکہ شریعت میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔

المغت : ملک وقف: واقف وقف کرے تو وہ مال واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور متولی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ، پہال مملوک شیء بغیر ما لک کے رہی الکین یہ صورت عقد معاوضہ میں نہیں ہے ، بلکہ اوقاف میں ہے، جس میں ایبا ہوتا ہے کہ چیز ما لک کی ملکیت سے نکل جاتی ہے ، اور متولی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ۔ عقد ضان: مدبر کا مسلہ یہ ہے کہ وہ ما لک کی ملکیت سے نہیں نکاتا ، لیکن اگر مدبر کوکوئی غصب کرلے اور اس کے پاس بلاک ہوجائے تو اس پر اس کا ضان لازم ہوتا ہے ، ملکیت میں رہا تو بدل اور مبدل دونوں ایک ہی آدمی کی ملکیت میں اب یہ چنان بھی ما لک کی ملک میں جائے گا اور مدبر بھی اس کی ملک میں رہا تو بدل اور مبدل دونوں ایک ہی آدمی کی ملکیت میں مبال تو بدل اور مبدل دونوں ایک ہی آدمی کی ملکیت میں مباوات جائے ۔ لیکن بیصورت عقد ضان میں ہے جو ایک جزئی مسلہ ہے ، عقد معاوضہ [یعنی تجارت میں ] نہیں ہے ، وہاں تو مساوات جائے ، کہن مشتری کی ملک سے نہ نکلی ہوتو مبیج اس کی ملک میں داخل نہ ہو۔

ترجمہ: سے اوراس کئے کہ خیار مشتری کی مصلحت کے لئے مشروع کیا گیا ہے تا کہ وہ غور کرلیں اور مصلحت پر واقف ہو جائیں ، اورا گر ملک ثابت کر دی جائے تو بعض مرتبہ اس کے اختیار کے بغیر آزاد ہو جائے گا، مثلا مبیع اس کا قریبی رشتہ دار ہوتو على المصلحة ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه فيفوت النظر. (١٦) قال فإن هلك في يده هلك بالثمن (٢٦) وكذا إذا دخله عيب ل بخلاف ما إذا مسلحت فوت بوعائك .

تشریح: مشتری کی ملک میں داخل نہ ہواس کے لئے بید دسری دلیل ہے کہ خیار شرط مشتری کی مصلحت کے لئے مشروع کی گئی ہے، اورا گر بغیراس کے اختیار کے اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے تواس کی مصلحت کے خلاف ہوجائے مثلا مبیع اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اوراس کی ملکیت میں داخل ہوجائے تواس کی نیت کے بغیر آزاد ہوجائے گا جواس کے مفاد کے خلاف ہے، اس لئے اس کی ملکیت میں داخل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

قرجمه: (٣١) پس اگر مشترى كے ہاتھ ميں ہلاك ہوگئ تو ثمن كے بدلے ميں ہلاك ہوگا۔

**اصول**: بیج مکمل ہوگئ ہوتو ثمن لازم ہوتا ہے۔

تشریع درمین جب مینی ہوئی تھی کی اور خیار شرط لیا اس لئے اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی تھی کیکن جب مینی ہلاک ہونے لگی تو ہلاک ہونے لگی تو ہلاک ہوئے دہ مشتری پر ثمن لازم ہوگا۔ یعنی وہ تیم سے پہلے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئی اور بینی کممل ہوگئی۔ اور جب بیج کممل ہوگئی تو مشتری کی درمیان طے ہوئی تھی۔ قیمت جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئی تھی۔

قرجمه: (۴۲) ایسے ہی اگر میع میں عیب پیدا ہوگیا۔

تشریح : لینی مشتری نے خیارلیا تھا اور مہیج پر بھی قبضہ کیا تھا۔ مہیج مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے عیب دار ہوگئ تو بھے تام ہوگئ۔اس لئے مشتری کو ثمن دینا ہوگا جوآ پس میں طے ہوا تھا۔ کیونکہ مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے مہیج کے عیب دار ہونے سے بچے مکمل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ مبیع صحیح سالم لی تھی تو اب عیب دارکیسے واپس کرےگا۔

وجه: (۱) فقال شریح لعمر المحدثة صحیحا سلیما وانت له ضامن حتی ترده صحیحا سلیما. (سنن اللبیمقی، باب الماخوذ علی طریق السوم وعلی بیج شرط فیه الخیار، ج خامس، ص ۲۵۰، نمبر ۲۵۳ مرار مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری الشیء علی ان یجر به فیملک، ج فامن، ص ۱۷۲، نمبر ۲۵۸ ۱۵۰) اس سے معلوم ہوا کہ مشتری کے ہاتھ میں مبیع عیب دار ہو جائے تواس کواس کی قیمت دینی ہوگی اور مبیع مشتری کی ہوگی اور بیع تام ہوجائے گی۔

ترجمه: المخلاف جبكه خيار بائع كے لئے ہو۔

تشریح: بائع کواختیار ہواور مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو پہلے گزراہے کہ بیع ٹوٹ جائے گی ،اور مشتری پر بازار کی قیمت لازم ہوگی۔ كان الخيار للبائع. T ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن T بخلاف ما تقدم لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف. (T) قال ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح [ لأنه لم يملكها لما له من الخيار] وإن وطئها له أن يردها T لأن

ترجمه : ٢ اورفرق کی وجہ بیہ کہ اگر مبیع میں عیب داخل ہوجائے تو مبیع واپس کرناممتنع ہوجائے گا،اور ہلاک ہونے سے پہلے عیب ضرور ہوتا ہے پھر ہلاک ہوتا ہے اس حال میں کہ عقد پورا ہو چکا ہے،اس لئے ثمن لازم ہوگا۔

تشریح: مشتری نے خیارلیا ہواور مشتری کے قبضے میں مبیع ہلاک ہوئی ہویااس میں عیب پیدا ہوا ہوتو نمن لازم ہوگا،
اور بائع نے خیارلیا ہواور مشتری کے قبضے میں مبیع ہلاک ہوئی ہو، یا عیب پیدا ہوا ہوتو بازار کی قیمت لازم ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشتری نے خیارلیا ہواور مبیع ہلاک ہوئی ہو، اور بیبات طے ہے کہ ہلاک ہونے سے پہلے کوئی ایسا عیب ضرور پیدا ہوتا ہے جس سے مبیع کو واپس کرنا ناممکن ہوجا تا ہے۔ یا ہلاک تو نہ ہوا ہولیکن اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوگیا ہوجس سے اس کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوتو اس عیب سے خیار ختم ہوجائے گا اور پی مضبوط ہوجائے گی، اس لئے نمن واجب ہوگا۔

ترجمه : ج بخلاف جو پہلے گزرا[بائع نے خیارلیا ہو] اس لئے کہ عیب کے داخل ہونے سے حکما واپس کر ناممتنع نہیں ہے بائع کے خیار لینے کی وجہ سے، پس مبیع اس حال میں ہلاک ہوئی کہ بیع موقوف ہے۔

تشریح: بخلاف که کردوسری صورت بیان فرمار ہے ہیں، یعنی بائع نے خیارلیا ہو،اور پہنچ میں عیب بیدا ہوجائے، یا پہنچ ہلاک ہوجائے تو نیج ٹوٹے کی ہاور جب بیج ٹوٹی تو مشتری پر بازار کی قیمت لازم ہوگی، ثمن لازم نہیں ہوگا۔ بیج ٹوٹے کی دوجہ بیان فرمار ہے نہیں [1] ایک مید کو عیب دار پر بی کو بائع واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس لئے نیج ٹوٹ جائے گی۔[7] اور دوسری وجہ مین اربے ہیں کہ جس وقت مبیع میں عیب پیدا ہوا یا ہلاک ہوا جسکی وجہ سے اس سے پہلے عیب لازمی طور پر پیدا ہوا تو تھے موقوف تھی ، اس لئے نیج ختم ہوجائے گی ، اس لئے بازار کی قیمت لازم ہوگی۔

ترجمہ : (۴۳) کسی نے اپنی ہوی کو تین دن کے اختیار پرخریدا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ [ اس لئے کہ خیار کی وجہ سے وہ ہوی کاما لک نہیں بنا۔] اور اگر اس باندی سے وطی کی توشو ہر کے لئے حق ہے کہ اس کو واپس کردے۔

ترجمه: إ اس لئ كدوطي نكاح كي وجه سے -

تشریح: خیار شرط کی وجہ سے مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوتا، اس پریہ مسلم تفرع ہے۔ کسی کی بیوی باندی تھی، اس کے

الوطء بحکم النکاح (۴۳) إلا إذا کانت بکر الله لأن الوطء ينقصها وهذا عند أبي حنيفة لوقالا يفسد النكاح لأنه ملكها وإن وطئها لم يردها لأن وطأها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن مالك يفتر يدليااور تين دن كاخيار شرط ليا، تو چونكه البحي تين دن تك اس كى مليت مين داخل نهيں ہوئى اس لئے بيوى سے فكال نهيں اوْل على الله عن دن كے فكال نهيں اوْل الله يول سے فكال نهيں اوْل على الله عن دن كے درميان شوہر نے اس باندى سے وظي كر كي شوہر اس باندى كا ما لك ہوجائے گا، تب اس كا فكاح اور اس تين دن كے درميان شوہر نے اس باندى سے وظي كر كي تو بيوى ہونے كى وجہ سے وظي كى اپنى باندى ہونے كى وجہ سے وظي نہيں كي ہے، اس لئے اس وظي كے باوجود باندى كو خيار شرط كے ماتحت واليس كرنا چا ہے تو كرسكتا ہے، يوطى كرنا اس بات كى دليل نہيں ہے كہ خيار ختم كر كے باندى بنا نے كيلئے وظي كى وجہ سے مشترى مينے كا ما لك نہيں ہوتا۔

ترجمه: (۲۴) مرجبکه بیوی باکره هو۔

ترجمه: اس لئے كدوطى عورت كوعيب داركرد كى - بدامام الوحنيفة كنزد يك ہے-

تشریح: بیوی کسی کی باندی تھی اور وہ ابھی تک باکرہ تھی ،اس حال میں اس کوخریدااور تین کا خیار شرط لےلیا،اوراس تین دن کے درمیان اس سے وطی کرلی، تواس وطی سے وہ ثیبہ ہوگئی اور گویا کہ عبیدار ہوگئی،اور قاعدہ ہے کہ مشتری نے خیار شرط لیا ہواور اس درمیان اس نے بیعے کوعبید ارکر دیا تو خیار شرط ختم ہوجائے گا،اور بیع لازم ہوجائے گی۔ بیساری تفصیل امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔

ترجمه: ٢ اورصاحبين في فرمايا كه نكاح لوث جائے كا،اس لئے كه مشترى باندى كامالك بن گيا،اورا گرباندى سے وطى كى ہوتواس كو بائع كى طرف واپس نہيں كر سكے كا،اس لئے كه اس كى وطى ملك يمين كى وجہ سے ہے،اس لئے واپس كرناممتنع ہو كا جاہے عورت ثيبہ ہو۔

تشریح: صاحبین گےزد کی خیار شرط کے باوجود مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا،اس لئے جیسے ہی شوہر [مشتری] باندی کا مالک بنا تو عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا[کیونکہ شوہر باندی کا مالک بنا تو عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا[کیونکہ شوہر باندی کا مالک بنا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے]،اورا گرخیار شرط کے تین دنوں میں اس باندی سے وطی کی تو چاہے باندی پہلے سے ثیبہ ہو یہ وطی بوی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگی بلکہ ملک یمین ہونے کی حیثیت سے ہوگی،اور یوں سمجھا جائے گا کہ شوہر خیار شرط کو ختم کر کے اس نیچ سے راضی ہونا چا ہتا ہے اس لئے وطی کی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ شوہر خیار شرط کو ختم کر کے اس نیچ سے راضی ہونا چا ہتا ہے اس لئے وطی کی۔ اس لئے اس وطی سے خیار شرط ختم ہوجائے گا،اور نیچ لازم ہوجائے گا۔

اصول: صاحبین کے زویک خیارشرط کے باوجود مشتری مینے کا مالک بن جاتا ہے۔

كانت ثيبا س ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه س منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار في ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر. بخلاف ما إذا قال إن اشتريت فهو حر لأنه

ترجمه الله اسمسکے کے لئے بہت سے نظائر ہیں،کل اس بات پرمنی ہیں کہ [صاحبینؓ کے یہاں] خیار شرط کے باوجود مشتری کی ملک واقع ہوجاتی ہے،اورامام ابوحنیفہؓ کے نزدیک ملک واقع نہیں ہوتی۔

تشریح: یہاں اس مسئے کے لئے کنظا ہر پیش کررہے ہیں،سب اس بات پر متفرع ہیں کہ،مشتری خیار شرط لیا ہوتب بھی صاحبین ؓ کے نزدیک مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا،اورامام ابوحنیفہؓ کے نزدیک مالک نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢٠ [١] اس ميس سخريد بهوئ غلام كامشترى يرآ زاد مونا با گروه رشته دار مومدت خيار ميس -

تشریح: یہاں سے ان سات مسکوں کی وضاحت ہے۔ [پہلی نظیر] مشتری نے اپنے قریبی رشتہ دار کوخریدا، اور خیار شرط لے لیا تو صاحبین ؓ کے نزدیک مشتری رشتہ دار کا مالک بن گیا اس لئے وہ آزاد ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک مالک نہیں بنااس لئے آزاذ ہیں ہوگا۔

ترجمه: ﴿ [٢] ان نظائر میں سے مبیع کا آزاد ہونا ہے اگر مشتری نے تسم کھائی ہوکہ اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے، بخلاف جبکہ کہا کہ اشتریت، اگر میں نے خریدا [تو وہ آزاد ہے ] کیونکہ وہ خرید نے کے بعد آزادی کو ایجاد کرنے والا ہوجائے گا، اس لئے خیار ساقط ہوجائے گا۔

تشریح: یدوسری نظیرہے۔ یہاں دوالفاظ کی تشریح ہے اوراس پردومسکوں کی تفریع ہے[ا] مشتری نے سم کھائی ان ملکت عبدافھور، [اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے] اس کے بعد خیار کی شرط پرغلام خریدا، تو صاحبین ؓ کے نزدیک خیار کے باوجود غلام کا مالک بن گیااس لئے وہ آزاد ہوجائے گا، اورختم ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک خیار کے زمانے تک مالک نہیں بنا ہے، اس لئے ابھی غلام آزاد نہیں ہوگا اور خیار بھی ختم نہیں ہوگا۔ [۲] بخلاف سے دوسرے جملے کی تشریح ہے کہا انا شتریت عبدافھور، [اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے آاس کے بعد خیار شرط کے ساتھ غلام خریدا تو سب کے نزدیک غلام آزاد ہوجائے گا، اور قبول کے بعد خریدن [اشتریث ] پایا گیا۔ اور جب غلام مشتری کی جانب سے آزاد ہو گیا تو خیار ختم ہوجائے گا، اور بیج تام ہوجائے۔

اسغت : ملک ، اوراشتریت ، میں فرق بیہ کہ ایجاب اور قبول کے بعد ہی خرید نا ہو گیا اس لئے اشتریت ہو گیا ، اسی کو مصنف نے منشی ولیعت ، کہا ہے ، آزاد گی کو پیدا کرنے والا ۔ ، اور خیار ختم ہونے کے بعد مالک بننا ہوتا ہے ، صرف خریدنے سے

يصير كالمنشء للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار Y ومنها أن حيض المشتراة في المدة لا يجتزأ به عن الاستبراء عنده وعندهما يجتزأ Z ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض. Y ومنها إذا ولدت المشتراة في

ما لك بننانہيں ہوتا۔اس لئے مالك بننے كامعاملہ بعدكاہے۔

ترجمه: ٢ [٣]اس نظائر میں سے بہ ہے كہ خريدى ہوئى باندى كوخياركى مدت میں حیض آناامام ابو حنيفة كزد يك استبراء كے لئے كافی نہیں ہے، اور صاحبین کے نزد يك كافی ہے۔

تشریح: یہ تیسری نظیر ہے۔ مشتری کے خیار لینے کے باوجود باندی پر مشتری کی ملکیت ہوگئی، اس لئے خیار کی مدت تین دن میں آباندی کو حیض آجائے تو بہ چیض صاحبین ؓ کے نزدیک استبراء کا حیض شار کیا جائے گا، اس لئے خیار کی مدت ختم ہونے کے بعد مشتری پر دوبارہ استبراء کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک خیار کی مدت میں مشتری کی ملکیت نہیں تھی اس لئے بید میں دوبارہ استبراء کرانا ہوگا، یہ چیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہے۔

استبراء: براء سے شتق ہے، باندی کے خرید نے کے بعدا یک حیض گزروانا پڑتا ہے، تا کہ پتہ چل جائے کہ اس باندی کے بیٹ کے بیٹ میں بائع کاحمل نہیں ہے، اس کو داستبراء، کہتے ہیں۔ ملک بدلنے پر استبراء لازم ہوتا ہے۔

ترجمه : ع اورا گرخیار کے حکم سے بائع کی طرف لوٹ گئ تو امام ابو حنیفہ کے نزد یک بائع پراستبراء واجب نہیں ہے، اور صاحبین ؓ کے نزدیک واجب ہے اگر قبضے کے بعد واپس کی گئی ہو۔

تشریح: یہ پہلے مسلے ہی کاضمیمہ ہے۔ باندی خریدی اور مشتری نے اختیار لے لیا، اور خیار کے ماتخت باندی بائع کے پاس
واپس ہوگئ تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کی بائع پر استبراء کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استبراء لازم ہوتا ہے ملک بدلنے ہے، اور
یہاں بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی ، اور نہ پھر مشتری کی ملک سے نکل کر بائع کی ملک میں داخل
ہوئی ، اس لئے چونکہ تبدیل ملک نہیں ہوئی اس لئے بائع پر استبراء لازم نہیں ہوگی۔ اور صاحبین ؓ کے نزد کی یہ ہے کہ خیار کے
دوران اگر مشتری نے قبضہ کیا ہے اور بائع کی طرف واپس آئی تو بائع پر استبراء واجب ہے، کیونکہ انکے قاعدے کے مطابق
باندی مشتری کی ملک میں داخل ہوگئی ، اور پھر بائع کی ملک میں داخل ہوئی ہے اور قبضہ بھی ہوا ہے، تو چونکہ تبدیل ملک ہوئی اس
لئے بائع پر استبراء واجب ہے۔

ترجمه : ٨ [٣] اس نظائر میں سے بیہ کہ خریدی ہوئی باندی نے مت خیار میں نکاح کی وجہ سے بچہ جنا، توامام ابو حنیفة ا

المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما. و ومنها إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أو دعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. و ومنها لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع من الثمن في المدة بقي على خياره عنده لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا كنزد بكمشتري كام ولدنيس خلى مظاف صاحين ملك كن المدة بقي على عن التملك والمأذون له يليه وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا

تشریح: یه چوتھی نظیر ہے۔ مشتری نے پہلے سے بائع کی باندی سے نکاح کیا تھاجسکی وجہ سے مل تھا، اب مشتری نے اس باندی کوخریدا اور خیار شرط لیا، اسی دوران باندی نے بچہ دیا تو اس بچے کی وجہ سے امام ابو صنیفہ ؓ کے نزد کیک مشتری کی ام ولد نہیں بندگی کو کوجہ سے امام ابو صنیفہ ؓ کے نزد کیک مشتری کی ام ولد نہیں بندگی ، کیونکہ ام ولد بندگی ، کیونکہ ام ولد اس وقت بچہ دیا اس وقت بچہ دیا ہو۔ اور صاحبین ؓ کے نزد یک بچہ دیتے وقت باندی مشتری کی ملک میں بچہ دیا ہو۔ اور صاحبین ؓ کے نزد یک بچہ دیتے وقت باندی مشتری کی ملک میں ہے اس لئے بہ باندی مشتری کی ملک میں جا س

قرجمه: 9 [6] ان نظائر میں سے یہ ہے کہ۔ اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے مجھے پر قبضہ کیا پھراس کو بائع کے پاس امانت رکھا اور بائع کے ہاتھ میں خیار کی مدت میں ہلاک ہوئی، تو بائع کے مال میں سے ہلاک ہوئی، واپس کرنے کی وجہ سے قبضہ مرتفع ہونے کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک مشتری کی ملک نہ ہونے کی وجہ سے، اور صاحبین ؓ کے نزد یک مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوا، اس لئے کہ بائع کے پاس امانت رکھنا تھے ہے اس لئے کہ اس کی ملکیت ہے۔

تشریح: آیہ پانچویں نظیرہے آمشتری کاخیار شرط تھا، اس دوران اس نے بائع کی اجازت سے بیٹے پر قبضہ کیا پھر بائع ہی کے
پاس امانت کے طور پرر کھ دیا، اور وہ بیٹے بائع کے پاس ہلاک ہوگئ، تو اما م ابو حنیفہ ؓ کے نزد کی بائع کی چیز ہلاک ہوئی، اس کی وجہ
یہ کہ مشتری نے جب قبضہ کیا تو وہ ما لک نہیں بنا، اس لئے جب بائع کے پاس امانت رکھی تو اپنی چیز امانت نہیں رکھی، بلکہ
بائع ہی کی چیز اس کو واپس کر دی اور اپنا قبضہ تم کر دیا، اس لئے بائع ہی کی چیز ہلاک ہوئی۔ اور صاحبین ؓ کے یہاں مشتری مبیع پر
قبضہ کے بعد ما لک بن گیا، اس لئے جب بائع کے پاس امانت رکھی تو مشتری نے اپنی چیز امانت رکھی، اس لئے مشتری کی چیز
ہلاک ہوئی۔

ترجمه: ال [۲] ان نظائر میں سے بیہے کہ اگرخریدنے والا ماذون لہ غلام ہو،اور خیار کی مدت میں بائع نے اس کو قیمت

## بغير عوض وهو ليس من أهله. ال ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ثم أسلم

سے بری کردیا تب بھی امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک اس کا خیار باقی رہے گا،اس لئے کہ بیچ کوواپس کرناما لک بننے سے رکنا ہے اور ماذون لہ غلام کو اس کاحق ہے۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک غلام کا خیار ختم ہوجائے گا،اس لئے کہ جب بیچ کا مالک بن گیا تو اب واپس کرنا بغیر عوض کے کسی کو مالک بنانا ہے، اور ماذون لہ غلام اس کا اہل نہیں ہے۔

تشریح: [یچھی نظیر ہے] اس مسلے کا مدارا یک اصول پر ہے، پہلے استو جھیں [۱] اصول ہے ہے۔ جس غلام کو مالک نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے اس کو بیتی تو ہے کہ بغیر عوض کے سی چیز کا مالک ند ہے ، اور کوئی مفت کی کوئی چیز دے تو اس کو لینے سے انکار کر دے ، کیو نکہ میاس کی ذاتی غیرت کا تقاضا ہے، اور اس نے مالک کا کوئی نقصان نہیں کیا ۔ لیکن کی چیز کا مالک بن چکا ہوا ہا اس کو بغیر عوض کے کسی کو دینا چا ہے تو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جب اس کی ملکیت ہوئی تو یہ چیز مالک کی ہوگئی، اور مالک کی چیز مفت کے کسی کوئیس دے سکتا ہے۔ صورت مسلہ ہیہ ہے۔ ماذون لہ غلام نے کوئی چیز خریدی ، اور تین دن کا خیار مشرط لے لیا، اس تین دن کے درمیان بائع اس چیچ کی قیمت معاف کر دے اور مفت دے دے ، تو امام ابو صنیفہ گے نزد یک غلام مشرط لے لیا، اس چیز کا مالک خیر تربیل ہوا ہو با ہوئی گو والیس کر دے ۔ کیونکہ غلام ماذون نے خیار لیا ہے اس کی وہ اس چیز کا مالک نہیں بنا، اب غلام والیس کر نا چا ہتا ہو تو کو دہ سے بائع کے احسان لینے کو انکار کردیا، اور بیاس کا حق ہے۔ اور صاحبین آتا کا کوئی نقصان نہیں کیا ، بلکہ اپنی ذاتی غیرت کی وجہ سے بائع کے احسان لینے کو انکار کردیا، اور بیاس کا حق ہے۔ اور صاحبین گرے دو کی خلام اس مبنے کو بائع کی طرف والیس کر ہے تو گوئی کی خرد کے علام کرنے جا سے کوئی کی کہ ہو نے کہ اس کیز بیائع کو والیس کر رہا ہے، اس کے اس کو انکار کر سات کے کہ خوالیس کر رہا ہے، اس کو غلام مفت کی چیز کے غلام کوئی کی خرد کے مالک ہونے کے بعد اس کومفت نہیں وضے ہے تا کا کوئی ہیز تی کا انگار کر سکتا ہے، لیکن کی چیز کے مالک ہونے کے بعد اس کومفت نہیں کوئکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔ در سکتا ، کیونکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔ در سکتا ، کیونکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔ در سکتا ، کیونکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔ در سکتا ، کیونکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔ در سکتا ، کیونکہ یہ ہو نے کے بعد اس کومفت نہیں کونکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔ در سکتا ، کیونکہ یہ ہونے کے بعد اس کومفت نہیں کونکہ یہ پیز کے مالک ہونے کے بعد اس کومفت نہیں ہونے کے بعد اس کومفت نہیں کونکہ یہ چیز آتا کی ملکیت ہے۔

العنت: عبد ماذون له: جس غلام کو ما لک نے تجارت کی اجازت دی ہواس کوعبد ماذون له، کہتے ہیں۔الردامتناع عن التملک: بائع کی طرف واپس کرنے کا مطلب میہ ہے کہ مفت میں ما لک بننے سے رکنا ہے، اور غلام کواس کا حق ہے۔لہ یلیہ: غلام کواس کی ولایت ہے، غلام کواس کا حق ہے۔ ھولیس من اھلہ: اس کا ترجمہ ہے کہ غلام اس کا اہل نہیں ہے کہ بغیر عوض کے ما لک کا مال کسی کودے دے۔

ترجمہ:ال<sub>ا</sub> [2] ان نظائر میں سے ہے کہ۔اگر ذمی نے ذمی سے شراب خریدی اس شرط پر کہ تین دن کا خیار ہے، پھر

بطل الخيار عندهما لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم. وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتسملكها بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم. (٣٥) قال ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في السمدة وله أن يجيز فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز. وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا لا عند أبي حنيفة ومحمد. لا وقال أبو يوسف يجوز وهو قول الشافعي والشرط هو مشرى مسلمان موكيا توصاحبين كي يهال خيار مم مركيا اس لئ كه مشرى شراب كاما لك بن كيا اب وه مسلمان موني عناسات عين دوسر كوما لك نهين بناسكا ـ اورامام ابوعنيف كن ديك بي لوث وط جائى ، اس لئ كه مشرى شراب كاما لك نهين بناسكا ـ اورامام ابوعنيف كن ديك بي لوث جائع كوكياما لك بنائي كاما لك نهين بناسكا ـ اورامام ابوعنيف كيارسا قطر كي بائع كوكياما لك بنائي كاما لك

تشریح: [بیساتوین ظیرہے]-بیسکا ایک اصول پر ہے، سلمان ہونے کی حالت میں شراب کا ما لکنہیں بن سکتا ،اور نہ دوسرے کواس کا ما لک بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ حرام ہے۔۔صورت مسئلہ بیہ ہے کہ۔ ذمی نے ذمی سے شراب خریدی اور مشتری نے تین دن کا خیار شرط لے لیا، اس دوران مشتری مسلمان ہوگیا، توصاحبین ؓ کے نزدیک مشتری شراب کا مالک بن چکا ہے اس لئے اب وہ بائع کی طرف شراب واپس نہیں کرسکتا ، کیونکہ او پر اصول گزر چکا ہے کہ سلمان کسی دوسرے کو بھی شراب کا مالک نہیں بنا سکتا ، اس لئے خیار شرط ختم ہوجائے گا، اور مشتری شراب کا مالک بن جائے گا ،اور شیاس کی اور خیار شرط ختم ہوجائے گا ور شیار شرط ختم ہوجائے گا ور خیار شرط ختم ہوجائے گا ور خیار شرط ختم ہوجائے گا۔ ور اما مالک بن بھی نہیں سکتا ، اس لئے بیچ ٹوٹ جائے گا اور شراب بائع کی طرف چلی جائے گا اور خیار شرط ختم ہوجائے گا۔

اصول: مسلمان شراب كاما لكنهيس بن سكتا ، اور ند دوسرول كو ما لك بناسكتا ہے۔

ترجمه: (۴۵) جس نے خیار شرط لیاس کے لئے جائز ہے کہ مدت خیار میں بھے فنخ کردے اوراس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اس کو جائز کردے۔ پس اگر سامنے والے کی غیر حاضری میں بھے جائز قرار دی تو جائز ہے، اورا گر بھے فنخ کی تو جائز نہیں ہے مگریہ کہ دوسرا حاضر ہو۔

ترجمه: امام ابوطنيفةً ورامام مُحدّ كنزديك

تشریح: یہاں تین مسکے بیان کئے ہیں[ا] ایک یہ ہے کہ بائع یامشری جس نے بھی اختیار لیا ہے اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ مدت خیار میں تج کو جائز قرار دے، اور اس کا بھی اختیار ہے کہ بچے کو فنخ کردے۔

[۲].....دوسرامسکہ یہ بیان کیا، کہا گر بیچ کوجائز قرار دیتو سامنے والانہ بھی ہویااس کوعلم نہ ہوتب بھی تب بھی جائز قرار دیے سکتا ہے، کیونکہ جائز قرار دینے میں کسی کا نقصان نہیں ہے العلم وإنما كنى بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع.

[7] .....تیسرا مسئلہ یہ ہے، کہ اگر تیج کوفنح کرنا ہوتو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک سامنے والے کو اس کاعلم ہونا ضروری ہے کہ یہ مدت خیار میں ہیج فنح کر رہا ہے، کیونکہ اگر سامنے والے کوعلم نہیں ہے کہ بیج فنح کر رہا ہے تو اس کو نقصان ہوگا، مثلا بالکع نے خیارلیا تھا، اور اس نے بیج فنح کر دی تو اور مشتری کو اس کاعلم نہیں ہے اس لئے اس نے دوسری مبیع تلاش نہیں کی اور تین دن کے بعد معلوم ہوا کہ بیج فنح ہوچی ہے تو اس سے مشتری کو نقصان ہوگا۔ یا مشتری کو اختیار تھا اور اس نے بیج فنح کر دی ، کین بالکع کو علم نہیں تھا اس لئے اس نے بالغ کو نقصان ہوا اس کے طرفین کے نزدیک بیج فنح کرنے کے لئے سامنے والے کو جم ہونا ضروری ہے، اور اگر مدت خیار میں سامنے والے کو علم ہونا ضروری ہے، اور اگر مدت خیار میں سامنے والے کو خبر نہیں کی تو بیچ عکمل ہوجائے گی۔

وجه : (۱) دونوں کے اختیار کی وجہ ہے۔ چونکہ اس نے بھے جائز قرار دینے اور بھے کے توڑنے کا اختیار لیا ہے اس لئے اس کو دونوں اختیار ہیں۔ چاہے تو جائز قرار دے۔ (۲) فنخ کرتے وقت سامنے والے کو با خبر کرنے کی وجہ ہے کہ اگر بائع کو علم نہیں ہوگا تو وہ گا ہے۔ تلاش نہیں کرے گا، اور مشتری کو علم نہیں ہوگا تو وہ بھیے تلاش نہیں کرے گا۔ اور مشتری کو علم نہیں ہوگا تو وہ بھی تلاش نہیں کرے گا۔ (۳) حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ عن عائشہ عن النبی عُلَیْ الله ضور و الا ضور روا خولی، کتاب فی گا۔ (۳) حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ الاقضیۃ والا حکام ، جی رابع ہیں ۱۳۲۱ ، نبر ۱۳۲۹ میں ۲۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کو نقصان دینے سے بچنا چاہئے۔ الاقضیۃ والا حکام ، جی رابع ہیں ۱۳۲۱ ہو کہ کو نیا ہے ، اور شرط وہ جاننا ہے ، اور حاضر ہونے سے جاننے کو کنا ہے کیا ہے اس لئے ہوئے سے جاننے کو کنا ہے کیا ہے اس لئے ہوئے سے جانے کو کنا ہے کیا ہے اس لئے کی ضرورت نہیں ہے آ ، اور اس لئے اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے آ ، اور اس لئے اس کی شرط نہیں ہے۔ اور وکیل بالبع کی طرح ہوگیا۔

افحت: والشرط هو العلم و انما كنى بالحضرت عنه: متن ميں, الا ان يكون الآخر حاضرا: كهاہے ـ كه بع فنخ كرتے وقت دوسرا حاضر ہو، تواس كا مطلب بتلارہ بيں كه سامنے حاضر ہونا ضرورى نہيں ہے بلكہ تين دن كے اندراس كوئے فنخ كرتے وقت دوسرا حاضر ہو، تواس كا مطلب بتلار ہے ہيں كه سامنے حاضر ہونا ضرورى نہيں ہوا تو بع تام ہوجائے گـ كوئم ہوجائے كـ كوئم ہوجائے كـ كوئم ہوجائے كـ كوئم ہوجائے كـ اوراگرتين دن ميں اس كوئے فنخ مونے كا علم نہيں ہوا تو بع تام ہوجائے گـ لفت: صاحب عالم جمہ ہے ساتھى ، يہاں اگر بائع كو خيار ہے تواس كا صاحب مشترى ہے، اور مشترى كو خيار ہے تواس كا صاحب بائع ہے، اس لئے صاحب كا ترجمه ميں نے بسامنے والا ، كيا ہے۔

٣ ولهـما أنه تـصـرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ولا يعرى عن المضرة لأنه. عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع

تشریح : امام ابو یوسف اورامام ثنافعی فرماتے ہیں کہ جسکو خیار شرط ہے اگروہ فنخ کرنا چاہے تو سامنے والے کو باخبر کرنا ضروری نہیں ہے، پھراس کے لئے تین دلیلیں دی ہیں۔

[1] ..... پہلی دلیل ,لہ انہ مسلط الخ ، سے ہے۔ کہ سامنے والے نے اس کو خیار شرط دیکر فتح کرنے پر مسلط کیا ہے اس لئے اب اس کو باخبر کرنے پر فتح کرنا موقوف نہیں ہوگا۔ جیسے بیچ جائز قرار دے تو سامنے والے کو باخبر کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسلط کرنے کا مطلب ہی ہیہے کہ بیچ جائز کرنے پر بھی مسلط ہے اور بیچ تو ڈنے پر بھی مسلط ہے اس لئے ناب کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۲] .....دوسری دلیل ,ولھذا لایشتر ط رضاہ ، سے ہے ، کہ۔جس نے خیار پر مسلط کیا ہے ، بیج فنخ کرنے کے لئے اس کی رضامندی کے بغیر بھی بیج فنخ کرسکتا ہے ، اسی طرح بیج فنخ کرنے کے لئے اس کو باخبر کرنے کے لئے اس کو باخبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۳] .....تیسری دلیل ,وصار کالوکیل بالبیع ، سے ہے، کہ کوئی آ دمی بیع کا وکیل بینے تو بیر بیع فنخ کرے یا بیع کو جائز قرار دے دونوں صور توں میں اپنے مؤکل کو بتلا ناضروری نہیں ہے، کیونکہ بیڑج کرنے پر مسلط ہے، اسی طرح من لہ الخیار کوسامنے والے کو ماخبر کرنا ضروری نہیں ہے۔

قرجمه: سل امام ابو صنیفه اورامام محمدگی دلیل بیه به که غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور وہ عقد کو اٹھانا ہے جومضرت سے خالی نہیں ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ مشتری سابق نیع ہونے پراعتا دکرے اس لئے اس میں تصرف کر لے، پھر ہلاک ہونے سے ہلاک کا تاوان لازم ہواس صورت میں جبکہ بائع کو اختیار ہو۔

تشریح: امام ابوصنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل بیہ کہ تیج فتح کرنے میں غیر کے مق میں تصرف کرنا ہے اوراس میں بائع کو یا مشتری کو نقضان ہوسکتا ہے، مثلا بائع نے خیار لیا اور مشتری کو گمان ہوا کہ تین دن گزر چکا ہے اور ابھی تک بائع کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی ہے اس لئے بہت ممکن کہ بیج تام ہوگئ ہواس گمان سے مشتری نے بیج میں تصرف کر لیا اور بیج ہلاک ہوگئ، حالا نکہ بائع نے نیج توڑ دی تھی اس لئے مشتری کو بازار کی قیت لازم ہوگی جوایک قتم کا تاوان ہے، اس نقصان کی وجہ سے مشتری کو خبر کرنا ضروری ہے۔

ترجمه: سي ياپ سامان كے لئے مشترى تلاش نه كرے جبكه اختيار مشترى كو مو، بيايك شم كاضرر باس لئے بائع كو

 $\gamma$  أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل بخلاف الإجازة لأنه لا إلزام فيه و لا نقول إنه مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يسملك الفسخ و لا تسليط في غير. ما يملكه المسلط ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة موني يموتوف موكارتو وكيل كومعز ول كرن كي طرح موكيا .

قشری و خیارتهااس کئے تین دن گزرنے کے بعداس کو گمان تھا کہ بچی ہوگی اس کئے اس نے اپنے سامان کے لئے دوسرامشتری تلاش نہیں کیا ہے بیاس کا نقصان ہے، اس کئے بائع کے علم پر فنخ کرنا موقوف ہوگا، اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے وکیل کومعزول کرنا ہوتو اس کو بتلا نا ضروری ہے، اورا گرمعزول کردیالیکن وکیل کونہیں بتلایا تو وکیل معزول نہیں ہوگا، سی طرح بیج فنخ کیا اور سامنے والے کونہیں بتلایا تو بیج فنخ نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٥ بخلاف يع كى اجازت كاس ك كداس مين الزام نهين ہے۔

تشریح: بیج کی اجازت دی تواس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، تین دن گزرنے کے بعداس کو گمان ہے کہ بیج تام ہو چکی ہوگی اس لئے سامنے والے کو باخبر کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه: لا اور ہم نہیں کہتے کہ مسلط کرنے والا ہے، یہ کسے کہ سکتا ہوں جبکہ سامنے والا فنخ کرنے کا ما لک نہیں ہے اور مسلط کرنے والا جس چیز کا ما لک نہیں ہے وہدوسرے کو کیسے مسلط کر سکتا ہے۔

تشریح: یامام ابوصنیفگی جانب سے حضرت امام ابویوسف وجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ صاحب کی جانب سے اس کو فنخ کر نے پر مسلط کیا گیا ہے اس لئے بیٹخ کرسکتا ہے، اس کو جواب دیا جار ہا ہے۔ قاعدہ بیہ کہ جودوسرے کو فنخ پر مسلط کرے وہ خود بھی فنخ کرنے کا مالک ہو، اور بیخود فنخ نہیں کرسکتا تو دوسرے کو سنخ پر مسلط کیسے کرسکتا ہے، اس لئے بی کہنا کہ اس نے خیاروالے کو فنخ کرنے پر مسلط کیا شیخے نہیں ہے۔

ترجمه: کے اورا گرفتخ کرناسامنے والے کی غیر حاضری میں ہو اوراس کو تین دن کی مدت میں خبر پہنچنے کی وجہ سے فتاد پوراہو گیا۔
وجہ سے فتح پوراہو گیا،اورا گر مدت گزرنے کے بعد خبر پہنچی تو فتخ سے پہلے مدت گزرنے کی وجہ سے عقد پوراہو گیا۔
تشریع : مثلا بائع نے تین دن کا خیار لیا تھا اوراس نے تین دن کے اندر تیج تو ڈ دی،اور تین دن کے اندر مشتری کواس کی اطلاع مل گئ تو تیج ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کو علم ہونا کا فی تھا اوراس کو تعلم ہوگیا اس لئے تیج ٹوٹ جائے گی،اورا گرتین دن تک خبر نہیں ملی تو تیج بحال رہے گی، کیونکہ مدت گزرگی اوراس کو فتح کا علم نہیں ہوسکا اس لئے تیج تام ہوجائے گی۔

تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ. (٣٦) قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته لورثته لوقال الشافعي يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين. لم ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال. ترجمه :(٣٦) پس اگرجس كوخيار شرط تفاوه مركيا تواس كافتيار باطل به وجائك الدرياس كوريث كاطرف فتقل نهيس

تشریح: بائع یامشتری جس نے خیار شرط لیا تھاوہ مرگیا تو اب بیا ختیاراس کے ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔اوروارث کو اس بیچ کا خیار شرط نہیں ہوگا۔ بلکہ چونکہ پہلے ایجاب اور قبول ہو چکے ہیں اس لئے بیچ لازم ہوجائے گی۔

وجه: (۱) بیاختیار،ارادے اور چاہت کانام ہے کہ نیج جائز قرار دیں یا نہ دیں۔ورنہ ایجاب اور قبول پہلے ہو چکے ہیں۔اور ارادے معنوی ثی ہیں وہ منتقل نہیں ہوتے اس لئے اختیار ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا (۲) حدیث میں اشارہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علی الله علی الله علی عنان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه مالم یتفرقا الا بیع السخیار . (بخاری شریف، باب البیعان بالخیار مالم یعنر قام ۲۸۳، نمبرا ۱۱۱۱) اس حدیث میں صرف المتبایعان یعنی بائع اور مشتری کو اختیار دیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا۔

قرجمه: المام شافعی فرمایا که میت کی جانب سے وارث ہوگا،اس کئے که بیتن لازم ہے بیج میں ثابت ہے،اس کئے کہ بیتن لازم ہے بیج میں ثابت ہے،اس کئے خیار عیب اور خیار تعیین کی طرح اس میں وراثت جاری ہوگی۔

تشريح: امام شافعي نفر مايا كه ميت كي جانب ساس كاوارث خيار شرط كاحقدار موگا-

**وجمہ** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیت کیے میں لازم بھی ہے اور میت کے لئے ثابت بھی ہے اس لئے جس طرح خیار عیب، اور خیار تعیین وارث کو ملتا ہے اسی طرح بین خیار بھی وارث کو ملے گا۔

العت: خیارعیب: مبیع میں عیب ہوتو وارث کوئل ہے کہ عیب کے ماتحت مبیع کو واپس کرے۔ خیار تعیین: دوغلام میں سے ایک کو لینا تھاا ور مشتری کو اس غلام کومنتخب کرنا تھا، اور اصل مشتری مرگیا تو اس کے وارث کوئل ہوگا کہ ایک غلام کومنتخب کرے اس کو, خیار تعیین، کہتے ہیں۔مورث: جس میت کے مال میں وراثت جاری ہواس کومورث، کہتے ہیں۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل ہے کہ خیار صرف مشیت اور ارادہ کا نام ہے اس کئے اس کا منتقل ہونا متصور نہیں ہے، اور وراثت اس میں جاری ہوتی ہے جونتقل ہونا قبول کرتی ہو۔

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ خیار شرط مشیت اور ارادے کا نام ہے، جس میں منتقل ہونامتصور نہیں ہے، کیونکہ حسی چیز منتقل

س بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث فأما نفس الخيار لا يورث س وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار .(٢٥) قال ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشترى . هوتى به اوريحي چزنين باس لئ اس مين وراثت جارئ نين به ولي .

**تىر جىمسە**: سىلى بخلاف خيارعيب كےاس لئے كەمورث تىچى سلامت بليغ كاحقدارتھا،، پس ايسے، بى وارث حقدار ہے۔ بهر حال نفس خيار تو وارث نہيں ہوگا۔

تشریح: یه ام ابویوسف وجواب ہے۔خیار عیب لغت کے اعتبار سے مشیت اور جاہت ہے اس لئے وہ منتقل نہیں ہوگا ،اور خیار عیب کا مطلب میہ ہے کہ مورث صحیح سالم بیع کا حقد ار ہے، اس لئے وارث بھی صحیح سالم بیع منتخب کرسکتا ہے، یہ وراثت کا منتقل ہونا نہیں ہے بلکہ اپنے حق کو وصول کرنا ہے۔

ترجمه : م خیارتعین شروع ہی سے دارث کے لئے ثابت ہے، کیونکہ اس کی ملک غیر کی ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ بات نہیں ہے کہ خیار کی دراثت ہوئی۔

تشریح: یہ بھی امام ابو بوسف کو جواب ہے۔ کہ خیار تعین وراثت میں منتقل نہیں ہوئی ہے بلکہ وارث کوشر وع سے بیت ہوگا، ہے کہ بیتے غیر کی ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لئے اس کوعلیحدہ کر کے اپنی ملک میں لے آئے اس لئے وارث کواس کا حق ہوگا، لیکن اس سے بیٹا بیت نہیں ہوتا کہ خیار شرط بھی وراثت کے طور پر وارث کی طرف منتقل ہو۔

ترجمه : (۲۷) کسی نے کوئی چیز خریدی اور دوسرے کے لئے خیار شرط لیا تو جو بھی جائز قرار دے گا جائز ہوجائے گی ، اور جو بھی نچ توڑے گا تو ٹوٹ جائے گی۔

تشریح: مثلازیدنے کپڑاخریدااور خیار شرطانی ہوی کے لئے لیا کہ تین دن میں وہ جائز کرے گی تو جائز ہوگی اور وہ بیج توڑدے گی تو بیچ ٹوٹ جائے گی۔ توبیہ جائز ہے، اور دونوں کو اختیار ملے گا، یعنی خود خرید نے والا بھی بیچ جائز کرسکتا ہے اور تو ڑ سکتا ہے اور جس کے لئے اختیار لیا ہے وہ بھی بیچ جائز قرار دے سکتا ہے اور تو ڑسکتا ہے۔

ترجمه : إ اوراس كااصل قاعده يه على كه خيار شرط غيرك لئے استحسانا جائز ہے، اور قياس كا تقاضا يہ ہے كہ جائز نه ہواور يمي قول امام زفر كا ہے، اس لئے كه خيار عقد كے موجب اور اس كے احكام ميں سے ہے، اس لئے غير پر اس كى شرط لگانا جائز ع ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض ع ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ع ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف فهو، يحيى كثن كي شرط مشترى كعلاوه يرجا بزنهين بها منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف فها منها كناوه يرجا برنهين بها والمناز المناز ا

تشریح: یہاں سے دوسرے کے لئے اختیار لینے کی وجہ بتار ہے ہیں،اور یہ بھی بتار ہے ہیں کہ دونوں کے لئے اختیار کیوں ہوجائے گا۔فرماتے ہیں کہ دوسرے کے لئے اختیار جائز ہونا استحسان کے طور پر ہے، ور نہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ جائز نہ ہو چنانچے امام زفر گی رائے یہی ہے کہ دوسرے کے لئے خیار جائز نہ ہو۔

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار عقد کے موجب میں سے ہے، اوراس کے احکام کے موجب میں سے ہے اس لئے جوعقد کرنے والا ہے یعنی بائع صرف اس کے لئے خیار ہونا چاہئے۔ جیسے بائع خریدے اور شرط لگائے کہ ثمن کوئی دوسرا آ دمی دے گاتو یہ جائز نہیں ہونا چاہئے۔ تو یہ جائز نہیں ہونا چاہئے۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل بیہ کے غیر عاقد کے لئے خیار نیابت کے طور پر ثابت ہوگا،اس لئے پہلے اقتضاء کے طور پرخود بائع کے لئے خیار ثابت ہوگا پھر غیر کو بائع کا نائب بنایا جائے گا بائع کے تصرف کو سیح کرنے کے لئے ،اوراس وقت دونوں کو اختیار ہوگا،اس لئے جو بھی جائز قرار دے جائز ہوجائے گا،اور جو توڑ دے ٹوٹ جائے گا۔

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ بائع کے علاوہ کو جو خیار شرط حاصل ہوتا ہے اس کی صورت بیہوتی ہے کہ پہلے خود بائع کو خیار حاصل ہوگا اس کئے اس کو بھی تو ڑنے کا حق حاصل ہوگا اس کئے اس کو بھی تو ڑنے کا حق ہوگا ، اور اس کی نیابت میں غیر عاقد کو خیار ہوگا اس کئے اس کو بھی تو ڑنے کا حق ہوگا ، اس کئے جو بھی جائز قرار دے دے جائز ہوجائے گا ، اور جو تو ڑدے ٹوٹ جائے گی۔

ترجمه تا اوراگرایک جائز قراردے اور دوسرافنخ کردے تو سابق کا اعتبار کیا جائے گااس لئے کہاس کا وجودایسے زمانے میں ہے جس میں دوسرااس کا مزاحم نہیں ہے۔

تشریح: اگرایک نے بیج جائز قرار دی اور دوسرے نے توڑ دی توجس نے پہلے بات کہی اس کا اعتبار ہوگا کیونکہ پہلی بات کرتے وقت دوسرے کی بات سامنے نہیں تھی ، اور نہ اس کا کوئی مزاہم تھا اس لئے پہلے والے نے توڑا تو ٹوٹ جائے گی اور جائز قرار دی تو جائز ہوجائے گی۔

**تسر جسمه** جمع اورا گردونوں کے کلام ایک ساتھ نظے توایک روایت میں عاقد کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا ،اور دوسری

الفاسخ في أخرى. وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه. في وجه الشاني أن الفسخ أقوى لأن المجاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف. لا وقيل الأول قول محمد والثاني قول أبي يوسف في واستخراج ذلك مما إذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا فمحمد يعتبر روايت مين فنخ كرني والحكا عتبار من بهلي كي وجه يه منه كه عاقد كا تصرف زياده قوى من الله كما نب بالغ ساولا يت عاصل كرتا على المنافع ا

تشریح: اگرعا قد کااورغیرعا قد دونوں کا کلام ایک ساتھ نکلا توایک روایت میں یہ ہے کہ عاقد کے قول کا اعتبار کیا جائے گا،
کیونکہ عاقد کا اختیار اصل ہے اورغیر عاقد نے عاقد سے خیار کی ولایت حاصل کیا ہے اس لئے عاقد کی بات کا اعتبار کیا جائے
گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے فنخ کیا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وجہ آگے آرہی ہے۔

لغت:عاقد: سی کرنے والے کوعاقد کہاجائے گا،غیرعاقد:بائع نے جس کے لئے خیار شرط لیااس کوغیرعاقد کہاجائے گا۔ تسر جسمہ : ۵ دوسری روایت کی وجہ بیہ کہ نسخ زیادہ تو ی ہے اس لئے کہ جائز کرنے کو فسخ لاحق ہوسکتا ہے اور فسخ شدہ کو اجازت لاحق نہیں ہوسکتی، اور جب ہرایک تصرف کا مالک ہے تو ہم نے تصرف کی حالت کوتر جیح دی۔

تشریح: دوسری روایت بیتھی کہ جس نے نشخ کیااس کی بات مانی جائے گی، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بیج جائز قرار دی ہوتو اس کو نشخ کرسکتا ہے، اور نشخ کیا ہوتو اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے، وہ تو نشخ کر چکا ہے، اس لئے نشخ کا تصرف حالت کے اعتبار سے مضبوط ہے اس لئے جس نے نشخ کیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمه: لا بعض حضرات نے فرمایا که پہلاقول [عاقد کا عتبار کیا جائے گا] امام محرکا ہے۔اوردوسراقول [ فنخ کا اعتبار کیا جائے گا] امام ابو یوسف کا قول ہے۔

ترجمه : کے اس سے استخراج کیا ہے کسی آ دمی سے بیچا، اور ساتھ ہی مؤکل نے کسی دوسرے آ دمی سے بیچا تو امام محداً سیس مؤکل کے تصرف کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام ابو یوسف دونوں کا اعتبار کرتے ہیں۔

تشریح: او پرکا مسکدوسری جگدسے استخراج کیا گیا ہے۔ امام محر کے مبسوط میں ، کتاب البیوع میں ہے کہ عقد کرنے والے کا اعتبار ہوگا۔ مبسوط کی عبارت بیہے۔ (۱۹) و کذالک لو کان البائع اشترط الخیار لنفسه و لبعض اهله فقال: قد او جبت البیع ، و قال الذی له الخیار لاارضی فالبیع جائز

فيه تصرف الموكل وأبو يوسف يعتبرهما. (٣٨)قال ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار

(۲۰) و لو قال البائع قد رددت او أبطلت و قال الذى له الخيار قد او جبت البيع كان البيع باطلا مردودا على صاحبه لان الخيار انما هو للبائع ـ (مبسوط لامام ثمر، باب خيار، ج فامس، ش١٢٣، نمبر١٩) الله عبارت ميں ہے كه اصل خيار بائع كا ہے اس لئے كه وہى عاقد ہے ـ اور مبسوط كے كتاب الماذون ميں امام ابو يوسف گا قول نقل كيا ہے كه دونوں كا اعتبار كيا جائے گا، و ہيں سے يہاں مسئلے كا استخراج كيا گيا ہے ـ صورت مسئلہ يہ ہے كه وكيل نے مثلا كا كا الله ترائي الله الله عبال چونكه مؤكل اصل عاقد ہے اس لئے موكل كا ئيا ہے ـ في اور مؤكل نے دوسر برآ دمى سے بچی تو امام ثمر م كے يہاں چونكه مؤكل اصل عاقد ہے اس لئے موكل نے جس سے بچیا ہے اس كا ااعتبار ہے، اور امام ابو يوسف تے يہاں دونوں كا درجه برابر ہے اور دونوں نے ایک ساتھ بچیا ہے اس كا اعتبار ہے، اور امام ابو يوسف تے يہاں دونوں كا درجه برابر ہے اور دونوں برآ دهى آ دهى قيمت لازم ہوگى، اس لئے دونوں سے رونوں سے رونوں كو لينے اور نہ لينے كا اختيار ہوگا ـ

ترجمه: (۴۸) کسی نے دوغلام ہزار کے بدلے میں بیچا اس طرح کد دونوں میں سے ایک میں تین دن کا خیار شرط ہے تو تیج فاسد ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک کو پانچ سودرہم میں بیچا اس طرح کد دونوں میں سے ایک متعین غلام میں خیار ہے تو تیج جائز ہے۔

ا صول : دواصولوں کو یا در کھیں۔[ا] ایک اصول یہ ہے کہ اگر مبیع مجہول ہوجائے تو بیج فاسد ہوجائے گی ،اس طرح نمن مجہول ہوجائے تب بھی بیج فاسد ہوجائے گی ۔ ہوجائے تب بھی بیج فاسد ہوجائے گی۔

[7] .....دوسرااصول سے ہے کہ اگر مبیع کے ساتھ ایسی چیز کو ملادی جو بالکل مال ہی نہیں ہے تو بیع فاسد ہوجائے گی ، جیسے غلام کے ساتھ آزاد کو ملا دیا اور دونوں کو ایک ہزار میں نے دیا تو بیع فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ مبیع کے لئے غیر مال کو قبول کی شرط لگا دی اس لئے دونوں کی بیچ فاسد ہوجائے گی ۔ لیکن اگر مبیع کے ساتھ ایسی چیز کو ملا دی جو مبیع تو نہیں ہے لیکن مال ہے تو بیع فاسد نہیں ہوگی ، جیسے خالص غلام کے ساتھ مدیر غلام کو بیچ میں ملا دیا تو مدیر غلام مال ہے لیکن حفیہ کے یہاں بک نہیں سکتا ہے اس لئے مبیع نہیں ہو گیا ہو جو دخالص غلام کی بیچ جائز ہوگی ، کیونکہ مبیع کو مال کے ساتھ ملایا ہے۔

تشریح: دوغلاموں کو ہزار درہم کے بدلے میں خریدا، کیکن یہ تعین ہیں کیا کہ ہرایک غلام کی قیمت کتنی ہے اس لئے دونوں غلاموں کی قیمت مجھول ہوتو بیج فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ اوپراصول گزرا کہ ثمن مجھول ہوتو بیج فاسد ہوجائی ہے۔ پھر دونوں غلاموں میں سے ایک میں خیار لیا۔ اور یہ تعین نہیں کیا کہ کس غلام میں خیار ہے۔ اب جس میں خیار لیاوہ

في أحدهما بعينه جاز البيع إلى والسمسألة على أربعة أوجه أحدها أن لا يفصل الثمن و لا يعين اللذي فيه اللذي فيه اللذي فيه اللخيار وهو الوجه الأول في الكتاب و فساده لجهالة الثمن والمبيع لأن الذي فيه المخيار كالخارج عن العقد إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما المخيار كالخارج عن العقد إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما غلام بيع مين داخل نهيس مح كونكه مثلا بالتح نے خيارليا تو يه غلام مشترى كى ملكيت مين داخل نهيس موگا، اورجس غلام مين خيار نهيس ليا و و مبيع مين داخل ہے اور مشترى كى اس پر ملكيت موجائے گى -اب س غلام مين خيار ہو و متعين نهيں ہے، اس لئے جس غلام مين خيار ہو و متعين نهيں ہو اللہ يعلى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو اور ثمن بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو اور ثمن بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو گئى ، اس لئے اس سے بھى بيج فاسد ہوجائے گى ، تو گو يا كه يهال مبيع بھى مجهول ہو كا كه بي الله بي معلى بي في الله بي ميں خيان مبين بي في سے بي فيال مبين مين في في سے بي سے بي في سے بي سے بي في سے بي سے بي في سے بي سے بي في سے بي سے بي سے بي في سے بي سے بي

ترجمه الدرمسكم على المرسكم المرابقول برئے -[ا] ان میں سے ایک بین ثمن کی تفصیل کرے، اور نہ جس غلام میں خیار ہے اس کو متعین کرے، اور بیمتن میں پہلی شکل ہے، اور اس کا فساوٹمن کی جہالت کی وجہ سے ہے اور بیمتن میں پہلی شکل ہے، اور اس کا فساوٹمن کی جہالت کی وجہ سے ہے اور بیمتن میں منعقد نہیں ہوتا، اس کئے کہ جس غلام میں اختیار ہے گویا کہ وہ عقد سے خارج ہے، اس کئے کہ عقد خیار کے ساتھ حکم کے حق میں منعقد نہیں ہوتا، اس کئے نیج میں ایک ہی داخل رہا، اور وہ معلوم نہیں ہے [اس کئے نیج فاسد ہوجائے گی۔

تشریح: یه مسئلہ چارطریقوں پر ہے،[ا] ان میں سے پہلی صورت یہ ہے جومتن میں ہے کہ ہرغلام کی الگ الگ قیمت متعین نہ ہو،اس لئے اس میں قیمت بھی مجہول ہے،اور مبیع بھی مجہول ہے اس لئے متعین نہ ہو،اس لئے اس میں قیمت بھی مجہول ہے،اور مبیع بھی مجہول ہے اس لئے بھی اسد ہوگی، کیونکہ جس غلام میں خیار لیا ہے وہ غلام مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا اور جس غلام میں خیار نہیں لیاوہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی۔ کی ملکیت میں داخل ہوگیا،اب کون ساغلام داخل ہے یہ پہنیں ہے اس لئے مبیع مجہول ہوگی۔

﴿ چارون قتمیں ایک نظر میں ﴾

| حکم          | خيار متعين هوريانه هو | ثمن متعين هوريانه هو |            |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------|
| بیع فاسد ہے  | خيار متعين نه ہو      | ثمن متعين نه ہو      | (1)        |
| نیع جا ئز ہے | خيار متعين هو         | نثن متعین ہو         | <b>(r)</b> |
| بیع فاسد ہے  | خيار متعين نههو       | تثن متعین ہو         | (٣)        |
| بیع فاسد ہے  | خيار متعين هو         | تثن متعين نههو       | (r)        |

ترجمه بر دوسری صورت بیه کثن کی تفصیل کرے اور اس غلام کو متعین کرے جس میں خیار ہے، اور بیکتاب[متن]

وهو غير معلوم. T والوجه الثاني أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتاب وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم T وقبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ولكن هذا غير مكسد للعقد لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومدبر. T والثالث أن يفصل ولا يعين. T والرابع أن يعين ولا يفصل فالعقد فاسد في

میں دوسری صورت مذکورہے،اور بیچ جائز اس لئے ہے کہ بیچ معلوم ہےاور ثمن بھی معلوم ہے۔

تشریح: دوسری صورت یہ ہے کہ ہر غلام کی قیمت معلوم ہو کہ ہرایک پانچ پانچ سودرہم کا ہے، اور وہ غلام بھی متعین ہے جس میں خیار شرط ہے، یہ بچ جائز ہے، کیونکہ ٹمن بھی معلوم ہے اور بیچ بھی معلوم ہے۔ متن میں بید وسری صورت مذکور ہے۔ تسر جمعه: سی جس غلام میں اختیار ہے عقد میں اس کو قبول کرنا اگر چہ دوسرے کی بچے ہونے کے لئے شرط ہے، کین بی عقد کو فاسد کرنے والانہیں ہے اس لئے کہ وہ بچے کا کمل ہے، جیسے کہ خالص غلام اور مد برکو جمع کیا ہو۔

تشریح: یعبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جس غلام میں خیار نہیں لیا گیا اس کی تج منعقد ہونے کے لئے اس غلام کو بھی قبول کرنا شرط قرار دیا جس میں خیار لیا گیا ہے، تواس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس غلام میں خیار ہے وہ بیچا جا سکتا ہے اور نیچ کامکل ہے یہ اور بات ہے کہ خیار کی وجہ سے ابھی اس کی بیچ موقوف رہی اس لئے اس کو قبول کرنے کی شرط لگانا کیچ کو فاسد نہیں کرے گا، جیسے خالص غلام کو مد برغلام کے ساتھ بیچ تو خالص غلام کی بیچ فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ مد برغلام اگر چہ حفیہ کے زدیک بکن نہیں سکتا ، کیکن وہ مال ہے اس لئے اس کو قبول کرنے شرط لگانے سے خالص غلام کی بیچ فاسد نہیں ہوگی، اور اگر خالص غلام کے ساتھ آزاد کی بیچ کرتا تو چونکہ آزاد بالکل مال ہی نہیں ہے اس لئے دونوں کی بیچ فاسد ہوجاتی۔

افعت :قن: خالص غلام، جس میں آزادگی کا شائبہ نہ آیا ہو۔ مدبر: آقانے کہد یا ہو کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہوتواس کو مدبر، کہتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک اس میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، البتہ بیا بھی آقا کا مال ہے توجمہ بہے تیسری صورت ہیہے کہ ثمن کی تفصیل کرے، کیکن کس غلام میں خیار ہے اس کو تعین نہ کرے۔

تشریح: به تیسری صورت ہے کہ ہر غلام کی قیمت الگ الگ متعین کرے الیکن کس غلام میں خیار ہے اس کو متعین نہ کرے، بلکہ یوں کہ جمجے دونوں غلاموں میں سے ایک میں خیار شرط ہے، اس صورت میں بیجے فاسد ہوگی، کیونکہ مجبج مجہول ہے۔

ترجمه: ه اور چوهی صورت بیه که جس غلام میں خیار ہاں کو متعین کرے، کیکن ثمن کی تفصیل نہ کرے، اور عقد دونوں صورتوں میں فاسد ہے یا مبیع کی جہالت کی وجہ سے یا ثمن کی جہالت کی وجہ سے۔

تشریح: چوتھی صورت یہ ہے کہ جس غلام میں خیارلیا ہے وہ غلام متعین ہے ایکن ہر غلام کی قیمت کیا ہے یہ تفصیل نہیں کی تو

الوجهين إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن. (٣٩)قال ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز وكذا الثلاثة فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع وهو قول زفر والشافعي.

اس صورت میں بھی بیج فاسد ہوگی کیونکہ جوغلام مبیع میں داخل نہیں ہے اس کی قیت مجہول ہے اس کی وجہ سے جس غلام کی بیج ہوئی اس کی بھی قیت مجہول ہوگئی اس لئے اس صورت میں بھی بیچ فاسد ہوگی۔

وجه: اس حدیث میں ہے کہ دھو کے کی بیج سے حضور یف غرمایا ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن اب هریر - قال نهی رسول الله علیہ عن بیع الغور و بیع الحصاة - (تر مذی شریف، باب ماجاء فی کراھیۃ بیج الغرر، ص ۲۹۹، نمبر ۱۲۳۰) اس حدیث میں ہے کہ دھو کے کی بیج سے حضور نے منع فرمایا ہے۔

قرجمه : (۴۹) کسی نے دو کیڑے خریدااس شرط پر کہ دونوں میں سے ایک دس درہم میں لے گا اور اس کو تین دن کا خیار ہے تو وہ جائز ہے، اورایسے ہی تین کیڑے ہو، پس اگر چار کیڑے ہول تو بیچ فاسد ہے۔

ترجمه: اورقیاس کا تقاضایہ ہے تمام میں بھے فاسد ہو ہی جہالت کی وجہ سے اور یہی قول امام زفر اور امام شافعی کا ہے۔ اصول: یمسئلہ دواصولوں پر ہے۔

[1] ..... پہلا اصول ۔خیار شرط کا ثبوت حدیث میں ہے، اور جس طرح خیار شرط کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح خیار تعیین کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے لئے کوئی ماہر تجربہ کا رہیج کا انتخاب کرے، یا جس کے لئے خرید رہا ہے اس کوتین کپڑے دکھائے اور ان میں سے ایک کا انتخاب کرے۔

[۲] .....اوردوسرااصول بیہ ہے کہاعلی ،ادنی اوراوسط ، تین کپڑوں کی ضرورت پڑسکتی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ،اور بیہ اختیار ضرورت کے مطابق ہی ہے اس لئے چار کپڑوں میں بیچ فاسد ہوگی۔

تشریح : دو کیڑے خریدے اس طرح کہ دو کیڑوں میں سے ایک کو دس درہم میں لے گا، اور ساتھ ہی دوسری شرط لگائی کہ تین دن کا اختیار ہوگا تو بھے جائز ہے ، لیکن اگر چار کیڑے ہوں تو جائز نہیں ہے ، قیاس کا تقاضایہ ہے کہ تین کیڑوں میں سے کس کیڑے کو لے گایہ مجھول ہے اس لئے جہالت کی وجہ سے بھے فاسد ہونی چاہئے ، چنا نچہ امام زفر اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے کہ بھے فاسد ہے۔ اس عبارت میں ثوبین سے مرادا حدالثوبین ہے ، لیکن دونوں کیڑوں کونبیس خریدا، بلکہ دونوں میں سے ایک کوخریدا ہے۔

**ہے۔** : (۱)اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح خیار شرط کی ضرورت ہے اسی طرح خیارتعیین کی بھی ضرورت ہے تا کہ کوئی ماہر

٢ وجه الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق والأوفق والدحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع فكان في معنى ما ورد به الشرع غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والردىء فيها والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في

آدمی اس کا تعین کرسکے، یا جسکے لئے خریدر ہاہے وہ یہاں نہیں ہے اس لئے وہ اس کا انتخاب کر سکے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تین کپڑے میں تو ضرورت ہے کہ اعلی ، یا ادنی یا اوسط میں سے ایک کا انتخاب کر سکے ، لیکن چار کپڑوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ گنجائش بقدر ضرورت ہوتی ہے اس لئے چار کپڑوں میں بیچ فاسد ہوگی۔

ترجمہ: ۲ اوراستحسان کی وجہ یہ ہے کہ خیار شرط مشروع کیا گیا ہے خسارہ کو دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے تا کہ جوزیادہ نفع بخش ہواور موافق ہواس کو اختیار کرنے اور اس فتم کی بھے کی حاجت بھی تحقق ہے اس لئے کہ عقد کرنے والا اس شخف کے اختیار کرنے کی طرف جس کے لئے خرید نا ہے، اور بائع اختیار کرنے کی طرف جس کے لئے خرید نا ہے، اور بائع مبیع کو بغیر عقد کے اس کے پاس لے جانے اجازت نہیں دے گا پس خیار تعین بھی اس کے معنی میں ہوا جس کے لئے شریعت نے اجازت نہیں دے گا پس خیار تعین کھی اس کے معنی میں ہوا جس کے لئے شریعت نے اجازت دی ہے [ یعنی خیار شرط کے معنی میں ہوا ] مگر بیضرورت تین کیڑوں میں دور ہوجاتی ہے۔ کیونکہ تین میں اعلی اور ردی اور اوسط موجود ہے، اور جس کے لئے اختیار ہے اس کے متعین ہونے کی وجہ سے تین کیڑوں میں جہالت جھگڑے کی طرف بہنچانے والی نہیں ہے [ اس لئے بینج جائز ہوگی ]

تشریح : استحسان کے طور پراس بچے کو جائز قرار دیا ہے، اس بچے کے جائز ہونے کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ شریعت نے جس طرح خیار شرط ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا اسی طرح خیار تعین کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ماہر سے کپڑے کا تعین کروایا جائے، یا جس کے لئے کپڑا خرید رہا ہے اس کود کھلا کر منتخب کرویا جائے، اور بائع بغیر عقد کے گھر لیجانے نہیں دے گا اس لئے اس قتم کی بچے کی ضرورت ہوئی۔ اور تین کپڑوں میں جائز ہے اس سے زیادہ میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کپڑ ایا اعلی ہوگا یا ادنی ہوگا یا ادنی ہوگا یا ادنی ہوگا یا ادنی ہوگا یا دنی ہوگا اور انہیں تین میں سے ایک کا استخاب کرنا ہے اس لئے اس تین کی ضرورت پڑی، اور جیار کپڑوں کی بنا پر خیار شرط پر قیاس کرکے جائز قرار دی گئی ہے اس لئے جائز ہوگا یہ کہ سے جائز ہوگا ، اور چار کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے چار کپڑوں میں بچے فاسد ہوگی ، تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ کس کے جائز ہوگی۔ لئے خیار ہے وہ متعین ہے اس لئے مفصی الی المنازعۃ نہیں ہے اس لئے جائز ہوگی۔

**لغت** : الغبن : دهوکا، خساره ـ الارفق : نرم مهواور سسة مهو ـ اوفق : حالات کے موافق مهومن یثق به : جس پراعتماد کرتا مهو

الثلاثة لتعيين من له الخيار ع وكذا في الأربع إلا أن الحاجة إليها غير متحققة والرخصة ثبوتها بالحاجة وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما. ع ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير. وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا ه وإذا

ترجمه الله السياس المرخمة الله المنازعة المبيل ال

ترجمه من: پهرکها گیاہے که شرط لگائی جاتی ہے که اس عقد میں خیار شرط ہو خیار تعیین کے ساتھ ، اس کا ذکر ہے جامع صغیر میں ، اور کہا گیاہے کہ اس کی شرط نہیں ہے ، اس کا ذکر ہے جامع کبیر میں اس اعتبار پر خیار شرط کا ذکر اتفاقی طور پر ہوگا شرط کے طور رنہیں ۔ رنہیں ۔

تشریح: متن میں ذکر ہے کہ خیار تعین کے ساتھ تین دن کا خیار شرط بھی لیا ہو۔ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ خیار تعین کے ساتھ خیار شرط بھی لینا ہوگا تب تھے جائز ہوگی ، جامع صغیر میں عبارت اسی طرح ہے کہ خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی لینا ہوگا ، جامع صغیر کی عبارت ہے۔ رجل اشتوی احمد شوبیدن عملی ان یا خد اُ بھما شاء بعشو ق هو بالخیار ثلاثة ایام فھو جائز و کذالک الفلاثة و ان کانت اُربعة اثو اب فالبیع فاسد ۔ (جامع صغیر، باب فی خیار الرویة و خیار الشرط ، سم سے کہ خیار تعیین کے ساتھ تین دن کا اختیار لیا ہو۔۔اور جامع کمیر میں خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کا ذکر ہے وہ اتفاقی طور پر ہے خیار شرط لینا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے متن میں جو تین دن کے خیار شرط کا ذکر ہے وہ اتفاقی طور پر ہے خیار شرط لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔۔اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کی وجہ سے مشتری کو تین دن میں مینوں کیڑوں کو واپس کیا تو بیہ مجھا جائے گا کہ خیار تعیین کی وجہ سے ایک کیڑا اواپس کر دیا۔

ترجمه : ه اورجب خیار شرط کاذ کرنه کیا ہوتوامام ابو حلیفہ کے نزدیک تین دن کے ساتھ خیار تعین کو متعین کرنا ضروری ہے

تشریح: خیارتعین تولیالیکن اس کے ساتھ خیار شرط نہیں لیا توامام ابوصنیفہ آکے نزدیک خیارتعین تین دن تک ہی لیا جاسک گااس سے زیادہ نہیں، کیونکہ انکے نزدیک خیار شرط خود ہی آجائے گا، اور انکے نزدیک خیار شرط تین دن تک ہی لے سکتا ہاس لئے تین دن تک ہی ہی مبیع متعین کرنے کا اختیار ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک چونکہ تین دن سے زیادہ بھی خیار شرط لیا جاسکتا ہے، اس لئے خیارتعین بھی تین دن سے زیادہ لیا جاسکتا ہے، البتہ جتنے دنوں تک میں مبیع کو متعین کرے اپنے دنوں کو متعین کرنا ہوگا تب خیارتعین سے ہوگا، اور اگر مبہم چھوڑ دیا تو تو خیارتعین بھی فاد ہوجائے گا۔

وجه : (۱) امام ابوطنیقه کا در کیل اس مدیث میں ہے۔ قال هو جدی منقذ بن عمر وو کان رجلا قد اصابته آمة فی رأسه فکسرت لسانه و نازعته عقله و کان لا یدع التجارة و لا یزال یغبن فأتی رسول الله علی فذکر له ذالک فقال اذا بعت فقل لا خلابة ثم انت فی کل سلعة تبتاعها بالخیار ثلاث لیال فان و فذکر له ذالک فقال اذا بعت فقل لا خلابة ثم انت فی کل سلعة تبتاعها بالخیار ثلاث لیال فان رضیت فأمسک و ان سخطت فار ددها علی صاحبها در دارقطنی، باب کتاب البیوع، ج ثالث، ص۲۹، نمبر ۱۹۹۲ سنت بیچی، باب الدلیل علی ان لا یجوز شرط الخیار فی البیع اکثر من ثلاثة ایام، ج فامس، ص ۱۹۳۹، نمبر ۱۹۵۹ اس مدیث عبن ابن عمر عن مدیث میں ہے کہ مجھے تین دن کا اختیار ہے۔ (۲) مدیث میں تین دن کے ہی اختیار کا ثبوت ہے۔ عن ابن عمر عن النبی علی اللہ یکوز شرط الخیار فی البیع اکثر من ثلاثة ایام، ج فامس، ص ۲۹۹۰، نمبر ۲۹۹۱ سنت الدیل علی ان لا یجوز شرط الخیار فی البیع اکثر من ثلاثة ایام، ج فامس، ص ۲۵۰، نمبر ۲۱ ۱۲۲ در ندی شریف، باب ماجاء فی المصر اق، ص

قرجمه: نے پھرذکرکیا کہ بعض نسخوں میں اشتری توبین، ہے [دوکیڑے خریدے] اور بعض نسخے میں اشتری احدالثوبین، ہے [دوکیڑے خریدے] اور بعض نسخے میں اشتری احدالثوبین، ہے [دوکیڑوں میں سے ایک کوخریدا]، یہی صحیح ہے، اس لئے کہ میچ حقیقت میں ایک کیڑا ہے اور دوسرا امانت ہے، پہلی عبارت اشتری توبین مجاز اور استعارے کے طور پر ہے۔

تشریح : یہاں سے متن کی عبارت کی تشریح کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عبارت میں ہے کہ اشتری ثوبین، جس کا مطلب ہے کہ دونوں کیڑے کوخریدا، البتہ یہ عبارت اتن صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں کیڑوں کونہیں خریدا، البتہ یہ عبارات اتن صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں کیڑوں کونہیں خریدا، البتہ یہ عبارات التن اللہ عبارت اللہ عبارات اللہ عب

الصحيح لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة والأول تجوز واستعارة. (٥٠) ولو هلك أحدهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة للامتناع الرد بالتعيب (١٥) ولو هلكا جميعا معايلزمه نصف ثمن كل واحد منهما للشيوع البيع والأمانة فيهما. لل ولو كان فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا. لل ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما لأن كور ربهه ديا وردوسرى عبارت مي اشترى احدالثوبين، دونول كيرول مين سايك كوثريدا، يرعبارت مي مي كرا من كير التروير من المنافق الله التحديد والتي كرا من المنافق الله التحديد والتي كرا من المنافق المنا

ترجمه : (۵۰) اگردوکیڑوں میں سے ایک ہلاک ہوگیا، یاعیب دار ہوگیا تو ہلاک شدہ کیڑے میں بیچ لازم ہوجائے گی اس کی قیمت کے ساتھ اور دوسرا کیڑا امانت کے طور پر متعین ہوجائے گا۔

ترجمه : ا عيب دار مونى كى وجه سے واپس كرنامتنع مونى كى وجه سے۔

تشریح: خیارتعین کے طور پردو کپڑے لئے تھے،ان میں سے ایک کپڑ اہلاک ہوگیا، یا عیب دار ہوگیا، تواس کپڑے کی بیج لازم ہوجائے گی ،اوراس کپڑے جو قیمت آپس میں طے ہوئی تھی وہ لازم ہوگی ، کیونکہ ہلاک ہونے کی وجہ سے یا عیب دار ہونے کی وجہ سے اس کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا،اس لئے اس کی بیچ لازم ہوجائے گی ،اور دوسرا کپڑ اامانت کے طور پرمشتری کے پاس رہے گا،اب اس کو بائع کی طرف واپس کردینا چاہئے۔

ترجمه :(۵۱)اوراگردونوں کپڑے ایک ساتھ ہلاک ہوگئے تو مشتری کودونوں کپڑوں میں سے ہرایک کی آدھی آدھی قیت لازم ہوگی۔

ترجمه : إيج اورامانت دونول كيرول مين شائع مونى كى وجهد

تشریح : اگردونوں کپڑے ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تو کسی ایک کپڑے کو بیچ کے طور پریا امانت کے طور پرقر ارنہیں دے سکتے اس لئے دونوں کپڑوں کی آ دھی آ دھی قیت بیچ کے طور پر مشتری پرلازم ہوگی ، اور باقی آ دھی آ دھی قیمت امانت کے طور پر مشتری پرلازم ہوگی ، اور باقی آ دھی آ دھی قیمت امانت کے طور پر ہے اس لئے وہ لا زمنہیں ہوگی ، کیونکہ امانت کے ہلاک ہونے پراس کی قیمت لازمنہیں ہوتی ہے ، بشر طیکہ امانت کی حفاظت کرنے میں بے پرواہی نہ کی ہو۔

ترجمه : ٢ اگرمشرى كے لئے خيار شرط ہوتو وہ دونوں كير وں كوواپس كرسكتا ہے۔

تشریح : اس عبارت کا تعلق مسکله نمبر ۴۹ سے ہے۔ کہ اگر مشتری نے خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی لیا ہے تو خیار شرط کے ماتحت دونوں کپڑوں کو بائع کی طرف واپس کرسکتا ہے، اور اگر خیار شرط نہ لیا ہوتو چونکہ صرف خیار تعیین ہے اس لئے ایک کپڑا

الباقي خيار التعيين للاختلاط ولهذا لا يتوقف في حق الوارث. ﴿ فاما خيار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل. (۵۲) قال ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى بجنبها لينا موكا، اوردوس اكيرًا اخيار تعيين كي ماتحت والهر كرسكتا ہے۔

ترجمه : سے جسوفتیارتعین ہے وہ مرگیا تواس کے ور شرکے لئے دو کپڑوں میں سے ایک کووالیس کرنے کا حق ہے اس لئے کہ کپڑا گھل مل جانے کی وجہ سے خیارتعین باقی ہے، اسی لئے وارث کے حق میں وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ تشریح : مشتری کو خیارتعین کا حق تھا، لیکن ابھی مبیع متعین نہیں کر پایا تھا کہ تین دن کے اندرا ندر مرگیا تو یہ خیارتعین وراثت کے طور پر ور شہ کو نہیں جائے گا، لیکن چونکہ ایک کپڑے کی بیچ ہو چکی ہے اور وہ بائع کے مال کے ساتھ خلط ملط ہے اس لئے اپنے مال کو چن کر نکال لینے کا حق ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مورث کو صرف تین دنوں تک خیارتعین ملتا تھا، لیکن وارث کے لئے تین دن کی شرط نہیں ہے بلکہ جب تک چا ہے اپنے کپڑے کو چن لینے کا حق ہوگا، پس اگر وراثت کے طور پر خیارتعیین ملتا تو جس طرح

ترجمه : س بهرحال خیار شرط کی وراثت نہیں ہوتی ،اس کوہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

تشریح : اگرمشتری نے خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی لیا تھا،اور تین دن گزرنے سے پہلے مرگیا تو خیار شرط وارث کوئییں ملے گا،اور وارث خیار شرط کے ماتحت مبیع کو واپس نہیں کر سکے گا، بلکہ ایک کپڑے کی بیج لازم ہوجائے گی،اس کوہم نے پہلے مسئلہ نمبر ۲۷ میں ذکر کر دیا ہے۔

**اصول** : خیار شرط،اور خیار تعیین کی وراثت نہیں ہوتی ۔البتہ وارث اپنامال چن لینے کا اختیار ہوتا ہے۔

ترجمه :(۵۲) کسی نے گھر خریدااس شرط پر کہاسکو خیار شرط ہے، پھراس کے بغل میں دوسرا گھر بیچا گیااس کو مشتری نے حق شفعہ کے طور پر لے لیا توبیر پہلی بیچ سے رضامندی ہے۔

اصول: علامت كى وجد بي بهى حق ساقط موجاتا ہے۔

تشریح: مثلازید نے خالد کا گھر خریدااوراس میں تین دنوں تک لینے یا نہ لینے کا خیار شرط لیا، اس تین دنوں کے درمیان میں خالد کے گھر کے پاس دیم کا گھر بکنے لگا تو زید نے خالد کے گھر کے پاس ہونے کی وجہ سے دیم کے گھر پر حق شفعہ کا دعوی کیا ،اور حق شفعہ کی وجہ سے دیم کا گھر خرید لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالد کا گھر زید کم ل خرید چکا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے دیم کے گھر پر حق شفعہ کا دعوی کیا اس لئے زید نے خالد کے گھر میں جو تین دنوں کا خیار شرط لیا تھا وہ ختم ہوجائے گا اور زیداور خالد والی بچے کم کم ل ہوجائے گی۔ فأخذها بالشفعة فهو رضا لله لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان ثابتا لل وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة. (۵۳) قال وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن ترجمه الماس للأخر أن ترجمه الماس للأخر أن ترجمه الماس للأخر أن كودفع كرنے كوشفعه كاطلب كرناولالت كرتا ہے پہلے گھر ميں ملك اختيار كرنے پر،اس لئے كوشفعه پڑوس كفرر كودفع كرنے كے لئے ثابت ہوا ہے اور يہ جوار ملك كي بيشكى كى وجہ سے ہاس لئے شفعه كاطلب كرنا خيار شرط كرنا قط كرنے كوشت سے ثابت ہوگى تو ظاہر ہوگيا كہ جوار پہلے سے كرنے كوشامل ہے، جوتى شفعه سے پہلے ہوگا اس لئے ملك خريد نے كوفت سے ثابت ہوگى تو ظاہر ہوگيا كہ جوار پہلے سے ثابت ہوگى تو ظاہر ہوگيا كہ جوار پہلے سے ثابت ہوگى تو ظاہر ہوگيا كہ جوار پہلے سے ثابت ہوگى تو خاس ہے۔

تشریح : زیدکا خیار شرط ساقط ہوجائے گا اس کی بید لیل عقلی پیش کرر ہے ہیں، حاصل ہیہ ہے کہ۔ شفعہ کا حق اس لئے ملت ہے کہ کوئی دوسرا خراب آدمی اس گھر کوخر بدنہ لے اور پڑوں میں ہونے کی وجہ ہے ہمیشہ تکلیف نہ پہنچا تارہے، اس لئے جب مشتری نے شفعہ کا دعوی کیا تو معلوم ہوا کہ زید پہلامشتریاں گھر کوخر بد چکا ہے اور اس پر اس کی ملک ثابت ہو چکی ہے اس لئے پڑوس کے مکان میں حق شفعہ کا دعوی کر رہا ہے، اور جب وہ خرید چکا ہے تو تین کا جو خیار شرط لیا ہے وہ حق شفعہ کا دعوی کر رہا ہے، اور جب وہ خرید چکا ہے تو تین کا جو خیار شرط لیا ہے وہ حق شفعہ کا دعوی کر رہا ہے، اور جب وہ خرید چکا ہے تو تین کا جو خیار شرط لیا ہے وہ حق شفعہ کا دعوی کر رہا ہے، اور جب وہ خرید چکا ہے تو تین کا جو خیار شرط لیا ہے وہ حق شفعہ کا دعوی کر رہا ہے کہ سے کہ اس کے بغل میں دوسرا گھر بک رہا ہوتو پڑ وسیت کے حق کی وجہ سے بدعوی کرے کہ یہ گھر میں خروں گا دوسروں کو خرید نے نہیں دوں گا، اس حق کو حق شفعہ کہتے ہیں۔ اس کو خق جو اس سے تنہ ہیں ۔ اس کو خیار شرط ختم ہو گا حق شفعہ کے دعوی کر نے سے مشتق ہے، شامل ہونا۔ سابقاعلیہ: حق شفعہ کے دعوی کر نے سے مشتق ہے، شامل ہونا۔ سابقاعلیہ: حق شفعہ کے دعوی کر نے سے مشتق ہے، شامل ہونا۔ سابقاعلیہ: حق شفعہ کے دعوی کر نے وقت، لیکن اس گھر پر مشتری کی ملکیست ثابت ہو گی خرید نے کوفت سے کوفکہ اس وقت الشراء: خیر تو ختم ہوگا حق شفعہ کے دعوی کر تے وقت، لیکن اس گھر پر مشتری کی ملکیست ثابت ہو گی خرید نے کے وقت سے، کیونکہ اس وقت سے ایجا ب اور قبول ہوئے ہیں۔

قرجمه ٢٠ اس تفصيل كي ضرورت خاص طور پرامام ابوحنيفة كي مذهب برضروري ہے۔

تشریح: مسکد نمبر ۲۰ میں امام ابوصنیفہ گا مسلک گزرا کہ مشتری نے خیار شرط لیا ہوتو مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی ، لیکن یہاں حق شفعہ کے دعوی کرنے کی وجہ سے خیار ختم ہوجائے گا اور گھر مشتری کے ملک میں داخل ہوجائے گا۔۔ صاحبین ؓ کے یہاں مشتری کو خیار ہوتب بھی مبیع اس کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے، اس لئے مشتری حق شفعہ کا دعوی کر سکتا ہے صاحبین ؓ کے یہاں مشتری کو قدار ہوت بھی مبیع اس کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے، اس لئے مشتری حق شفعہ کا دعوی کر سکتا ہے ترجمہ : (۵۳) اگر دوآ دمیوں نے غلام خریدا اس شرط پر کہ دونوں کو خیار شرط ہے پھر دونوں میں سے ایک بیع سے راضی

يرده ل عند أبي حنيفة ل وقالا له أن يرده وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه.

ہوگیا تو دوسر ہے کو واپس کرنے کاحتی نہیں ہے۔

ترجمه المام ابوطنيفة كنزديك

تشریح: مثلازیداورخالد نے رحیم سے ایک غلام خریدا، اور دونوں نے تین دنوں کا خیار شرط لیا، پھر مثلازیداس بھے سے راضی ہو گیا اور اپنا خیار ختم کر دیا تو خالد کا بھی خیار ختم ہوجائے گا، اب اپنے خیار شرط کے ماتحت مغلام واپس نہیں کرسکتا ہے۔ یہ امام ابو حذیفہ کے نزدیک ہے۔

النے کے درمیان مشترک ہوجائے گا اور اس میں شرکت کا عیب آجائے گا ، حالانکہ بائع نے جب بیچا تھا تو اس میں شرکت کا عیب آجائے گا ، حالانکہ بائع نے جب بیچا تھا تو اس میں شرکت کا عیب آجائے گا ، حالانکہ بائع نے جب بیچا تھا تو اس میں شرکت کا عیب آجائے گا ، حالانکہ بائع نے جب بیچا تھا تو اس میں شرکت کا عیب آجائی کی عیب نہیں تھا، اور اب بائع کی طرف شرکت کے عیب کے ساتھ واپس ہور ہا ہے ، جو اس کو زبردست نقصان ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی ، اور خالد کو واپس کرنے کا خیار نہیں دیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ بیہ کہ یوں سمجھا جائے گا کہ ایک ہی اختیار نید اور خالد دونوں کو تھا ، دونوں کو دواختیار نہیں تھے ، پس جب زید نے اس اختیار کو تم کر دیا تو خالد سے بھی ختم ہوجائے گا اختیار نہوگا ، اور اس قیاس پر ہے خیار عیب اور خیار رویت بھی ، ان دونوں کی دیل بیہ کہ دونوں مشتر یوں کو اختیار خابت کرنا ، گویا کہ دونوں میں سے ہرایک کے لئے خیار خاب سکرنا ہو ساتھ کے کہ اس میں اس کاحق باطل کرنالازم آئے گا۔ لئے ساتھی کے خیار ساقط کرنے سے خود اس کا خیار ساقط کرنے اس اختیار خاب سے کہ دونوں میں سے ہرایک کے لئے خیار خاب ساتھ کے کے اس میں اس کاحق باطل کرنالازم آئے گا۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ زید نے اپنا خیار شرط ختم کر دیا تواس کی وجہ سے خالد کا اختیار ساقط نہیں ہوگا اس لئے خالد کو ایٹ حصے کے غلام کو بائع کی طرف واپس کرنے کاحق ہوگا۔ و بخیار عیب اور خیار رویت میں بھی دونوں کوالگ الگ اختیار دیتے ہیں اور ایک کے ساقط کرنے سے دوسرے مشتری کاحق ساقط نہیں کرتے۔

**9 جه** :(۱) انکی دلیل ہے ہے کہ زیداور خالد دونوں کوالگ الگ خیر ثابت ہے، اس لئے جب زید نے اپنا خیار ختم کیا تواس سے خالد کا خیار ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کا اپناحق باطل ہوجائے گا۔

اصول : امام ابوصنیفر کے یہاں دونوں مشتریوں کوایک ہی اختیار ہوتا ہے۔

اصول : صاحبین کے یہاں دونوں مشتر یوں کوالگ الگ اختیار ملتا ہے۔

ترجمه الله الم ابوحنیفه کی دلیل بیہ کہ میج بائع کی ملکت سے شرکت کے عیب کے بغیرنکا تھی ، پس اگر دوسرامشتری

 $\frac{\pi}{2}$  وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه الزام ضرر زائد  $\frac{\pi}{2}$  وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد. ( $\frac{\pi}{2}$ ) قال ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب و كان بخلافه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد لونا عبد داركر كونا عرائ المراس من بالغير الكركان الزام به وليا عرائك المراس من بالغير الكركان الزام به المناه عبد المنه المنه

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل میہ کہ بائع نے جب بیچاتھا تواس غلام میں سی کی شرکت نہیں تھی اور خالد خیار کے ماتحت واپس کرے گا تو غلام زیداور بائع کے درمیان شرکت ہوجائے گی جوعیب ہے اور بائع پرزائد نقصان ہے، اس کئے خالد کو میچ واپس کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه : م دونوں کوخیار ثابت کرنے کی ضرورت میں سے نہیں ہے کدونوں میں سے ایک کے لوٹانے پرراضی موجائے، کیونکہ بیقصور کیا جاسکتا ہے کہ دونوں ہی لوٹانے برجع ہوجائیں۔

تشریع : بید حضرت کی الزامی دلیل ہے کہ دونوں مشتر یوں کوایک ساتھ خیار دیا تواس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے لئے الگ الگ خیار ثابت ہوجائے ، کیونکہ میمکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہی واپس کرے ، یا دونوں ایک ساتھ ہی بچے کا تام کر دے ، اس لئے دونوں کوالگ الگ خیار دینا ضروری نہیں ہے۔

**نسر جمه** : (۵۴)کسی نے غلام خریدااس شرط پر کہوہ روٹی پکانے والا ہے یا کا تب ہے،اوروہ اس کےخلاف تھا تو مشتری کو اختیار ہے کہا گرچا ہے تو پورے ثمن سے لےاور چاہے تو چھوڑ دے۔

تشریح :کسی نے غلام خریدااس شرط پر کہ بیروٹی پکانے والا ہے، یا کتابت کافن جانتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں بیص صفت نہیں ہے تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اس مبیع کو لے یا چھوڑ دے، کیکن اگر لے گا تو پوری قیمت میں ہی لینا ہوگا،صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں کمی نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) اس قول تا بعی میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا ابتاع رجل منک شیئا علی صفة فلم تخالف ما و صفت له فقد و جب علیه البیع (مصنف عبرالرزاق، باب البیع علی الصفة وہی غائبة، ج ثامن میں ہے کہ اس صفت پر موجود ہے تو خیاررویت نہیں ملے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس صفت پر نہ ہوتو اختیار ملے گا۔ (۲) روئی پکانے وغیرہ صفت کی جوشر طبقی وہ نہ ہونے کی وجہ سے مشتری کا دل چھوٹا ہوگیا ہے اس لئے اس کو این یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے کدروٹی پکانارغبت والاوصف ہے اس لئے اگر ہی میں اس کی شرط لگائی تو مشتری اس کا مستحق ہوگا، اور وہ صفت نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ واپس کرنے کا حقد ارہوگا اس لئے کہ شتری بغیر اس صفت کے راضی نہیں ہوگا۔

ترجمه المجيد المنظمين الموع كاختلاف كى طرف لوثتى ہے اغراض ميں تفاوت كم ہونے كى وجہ سے اس لئے اس صفت كے نه ہونے كى وجہ سے عقد فاسد نہيں ہوگا، يہ جانوروں ميں مذكر مونث كى صفت كے درج ميں ہے، اور سلامت كے وصف كے فوت ہونے كى طرح ہوگيا۔

تشریح: یہاں سے دواصول بتانا چاہتے ہیں[ا] ایک ہے بیجے میں بڑی چیز کا فوت ہونا جسکومنطق میں جنس، کہتے ہیں ، جنس فوت ہوگئ تو بیع ہی نہیں ہوگی[۲] دوسرا ہے چھوٹی چیز کا فوت ہونا، جسکومنطق میں 'نوع' کہتے ، یا چھوٹی صفت کہتے ہیں ، اگرمیجے میں یہ فوت ہوجائے تو اس سے بیج فاسمز ہیں ہوگی ، البتہ مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا ، روٹی پاکانے کی صفت اور کتابت کی صفت نہ ہوتو یہ نوع کا فوت ہونا ہے ، جنس کا فوت ہونا نہیں ہے اس لئے بیج فاسمز نہیں ہوگی ، شار آئے نے اس کے لئے دومثالیس پیش کی ہیں [ا] جانوروں میں مذکر اور مؤنث ہونا نوع والی صفت ہے ، چنا نچوا گر بیل کہ کر بیچا اور گائی تو بیج فاسمز نہیں ہوگی ، اس کے برخلاف انسان میں مذکر اور مؤنث جنس ہے ، چنا نچو غلام کہ کر بیچا اور باندی نکل گئی تو بیج فاسم ہوجائے ، اس لئے کہ جنس کا فوت ہونا ہوا ۔ [۲] دوسری مثال دے رہے ہیں کہ میچ میں عیب سے سلامت کا وصف نوع اور چھوٹی صفت ہے ، چنا نچے ہی کہ کر بیچا کہ بیٹرچ عیب دارنہیں ہے اور عیب دارنکل گئی تو بیچ فاسمز نہیں ہوگی ، کیونکہ میچ عیب دارنہیں ہے اور عیب دارنکل گئی تو بیچ فاسمز نہیں ہوگی ، کیونکہ میچ عیب دارنہیں ہے اور عیب دارنکل گئی تو بیچ فاسمز نہیں ہوگی ، کیونکہ میچ تو ہے ، البت عیب سے سلامت کی صفت نہیں ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا۔

# من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف.

کہ وہ عقد کے تابع ہے، جبیبا کہ پہچانا گیا۔

اصول :صفت کے بدلے میں کوئی قیت نہیں ہوتی۔

تشریح: مشتری اس غلام کولینا چاہتا ہے جس میں روٹی لکانے کی صفت نہیں ہے تو صفت کے بدلے میں کچھ قبت کم نہیں ہوگی، جو قبت آپس میں طے ہوئی اسی پوری قبت میں لے۔

**9 جه** : اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ روٹی پکاناصفت ہے اور صفت کے بدلے کوئی قیمت نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ عقد کے تابع ہوتی ہے اس لئے پوری قیمت میں ہی لینی ہوگی۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال یو دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا (مصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یشتری المبیع جملة فیجد فی بعضه عیبا ، ج ثامن ، صالاً ، نمبر ۷۵ کے ۱۳ اس اثر میں ہے کہ تمام مجبع لے یا تمام چھوڑ دے۔

#### ﴿باب خيار الرؤية ﴾

(۵۵)قال ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء رده للله وقال الشافعي لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول. للله ولنا قوله عليه الصلاة

# ﴿ باب خيار الرؤية ﴾

فسروری نوٹ : کسی چزکود کھے بغیر خرید لے تواس وقت دیکھنے کے بعد چاہے تو خرید ہے اور چاہے تو نہ خرید ہے ایسے اختیار کوخیار رویت کہتے ہیں۔ خیار رویت جائز ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابی هریر قال قال دسول الله من اشتری شیئا لم یره فهو بالخیار اذا داه ۔ (دارقطنی ،کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۵، نمبر ۵ کارسنن للبیھتی ، باب من قال یجوز نیج العین الغائبة ، ج خامس ، ص ۴۲۸ ، نمبر ۲۲۸ ۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیج کوند کھا ہوتو د کھنے کے بعد اس کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه : (۵۵) کسی نے الیں چیز خریداجسکود یکھانہیں ہے تو بیج جائز ہے، اور اس کوخیار رویت ہے، جب دیکھ لے، چاہتو پورے ثمن سے لے اور چاہے تورد کردے۔

تشریح: کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو خرید سکتا ہے، تیج جائز ہے، کیکن چونکہ بغیر دیکھے خریدا ہے اس لئے دیکھنے کے بعد جائز ہے، کیک چونکہ بغیر دیکھنے کے بعد جا ہے تو نے اور جا ہے تو نہ لے جاس میں کوئی عیب نہ ہو، کیکن لے گا پوری ہی قیمت میں کے نہیں ہوگی، ہاں بائع اپنی طرف سے کمی کرد بے توبیا لگ بات ہے۔

وجه : (۱) کیونکه د کیھنے سے پہلے اس کی رغبت کا ملہ نہیں ہے اور نہ وہ اس پر راضی ہے۔ اور پہلے گزرگیا که رضامندی کے بغیر کیے نہیں ہوگی (۲) او پر حدیث گزری ۔عن ابسی هریو قال قال دسول الله علیات من اشتری شیئا لم یوہ فهو بالخیار اذا داہ . (دار طنی ،کتاب البیوع ،ح ثالث ،ص۵ ،نمبر ۲۷۷ مصنف ابن ابی شیبۃ آفی الرجل اشتری ولا یظر الیہ من قال هو بالخیاراذاراہ ان شاء اخذ وان شاء ترک ،ح رائع ،ص۲۲ ،نمبر ۱۹۹۷) اس حدیث سے پتہ چلا که دیکھنے کے بعد مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه : ا امام شافعی نفر مایا که عقد بالکل صحیح نہیں ہوگاس کئے کہ بع مجہول ہے۔

تشريح : امام شافعي أن فرمايا كه چونكه بيع ديكهي نهيس ہاس كيمبيع مجهول رہي اس كئے بيع بي نهيس ہوگ ۔

ترجمه : ٢ هاري دليل حضورگا قول ہے جس نے کسی چيز کو بغير ديکھ خريدااس کواختيار ہے جب ديکھ بيديث او پر دو

والسلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ٣ ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. ٣ وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها ٥ وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث ٢ ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه مرتبر ركي بي -

ترجمه : س ادراس لئے کہند کیھنے کی جہالت جھڑے کی طرف پہنچانے والی نہیں ہے،اس لئے کہ اگر پیند نہیں آئے گئو مشتری اس کو واپس کر دے گا، تو سامنے اشارہ کئے ہوئے ہی جو اس کی جہالت کی طرح ہوگیا۔

تشریح :یددلیل عقلی ہے، کہ ندد کیمنے کی جہالت جھڑ ہے کی طرف نہیں پہنچائے گی اس لئے کہ بیج پندنہیں آئے گی تو اس کو واپس کردے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کہ جو بیج سامنے ہواور اس کی طرف اشارہ کررہا ہواس کی صفت کا پتہ نہ چلے تب بھی بھی ہوجاتی ہے، کیونکہ مشتری نے دیکھ کر مبیج کولیا ہے، اسی طرح ندد کیمنے کی وجہ سے جو وصف کی جہالت رہ گئی ہواس سے بھی بھی فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جھڑ ہے کی طرف پہنچانے والی نہیں ہے۔

ترجمه : اوراس لئے که اوصاف کوجانے سے پہلے سی چیز سے راضی ہونا تحق نہیں ہوتااس لئے مبیع کود کھنے سے پہلے

لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. (۵۲)قال ومن باع ما لم يره فلا خيار له لوكان أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية

'رضیے' [میں اس مبعے سے راضی ہوں ] کا عتبار نہیں کیا جائے گا، بخلاف رددے' [میں اس بع کورد کیا ] کے

تشریح : پردلیل عقلی ہے، کہ حدیث میں دیکھنے کے بعد خیار رویت ملا ہے، اب اس مبیع کودیکھانہیں اور اس کے اوصاف سے واقف نہیں ہے اس کئے اس کا بیکہنا کہ میں راضی ہوگیا ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، اس کے برخلاف نج کورد کرنے میں اوصاف کاعلم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لئے رد کرسکتا ہے۔

ا صول بہنچ کود کھنے سے پہلے بہنچ سے راضی ہونے کا اعتبار نہیں ہے، دیکھنے کے بعد پھر سے مشتری کو خیار رویت ملے گا۔ ہاں بچرد کرنے کا حق ہے۔

ترجمه: (۵۲) جس نے ایس چیز بیچی جسکودیکھی نہیں ہے تو اس کوخیار رویت نہیں ہے۔

تشریح :بائع نے اپنی چیز دیکھی نہیں تھی اور اس کو چے دی تو اس کو بیا ختیا رنہیں ہے کہ دیکھنے کے بعد نہ بیچہ۔

وجه : (۱) مبع تواسی کے پاس تھی۔ اس نے تع سے پہلے کوں نہیں دیکھی؟ ندد کھنا یاس کی غلطی تھی اس لئے اس کو خیار رویت نہیں دیا جائے گا (۲) او پر کی حدیث میں من اشتری شیئا فر مایا ہے کہ جس نے فریدا، جس سے معلوم ہوا کہ فرید نے والے کو اللہ اور ویت نہیں ہوگا (۳) اثر سے پہتے چاتا ہے کہ والے کو فیار رویت نہیں ہوگا (۳) اثر سے پہتے چاتا ہے کہ بائع کو فیار رویت نہیں سلے گا۔ عن ابن اہی ملیکة ان عثمان ابتاع من طلحة بن عبید الله ارضا بالمدینة ناقلة بارض که بالکو فة فلما تباینا ندم عثمان ثم قال بایعتک مالم اره فقال طلحة انما النظر کی انما ابتعت مغیبا و اما انت فقد رایت ما ابتعت فجعلا بینهما حکما فحکما جبیر ابن مطعم فقضی علی عثمان ان البیع جائز و ان النظر کی البتاع مغیبا . (سنن لیست کی ، باب من قال یجوز تیج العین الغائبة ، ج فامس ، مسم ۱۹۳۹، من ملاحة انه ابتاع مغیبا . (سنن کو فیار رویت نہیں دیا بلکہ شتری حضرت طلح کو فیار رویت نہیں ملے گا۔ صاحب هدایہ نے نیج اس اثر کالایا ہے۔

اصول:بائع کے لئے خیاررویت نہیں ہے۔

ترجمه المعنی حضرت امام ابو صنیفهٔ پہلے فرمایا کرتے تھے کہ مشتری کے لئے بھی خیار رویت ہوگا، وہ قیاس کرتے تھے خیار عیب پراور خیار شرط پر، اور بیاس کئے کہ عقد کا لازم ہونا پوری رضامندی پراور بیرضامندی مبیع کے اوصاف کو جانے بغیر نہیں

فلم يكن البائع راضيا بالزوال. ٢ ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه. ٣ وروي أن عشمان بن عفان بناع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم. فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك موسكتا، اوريها ناد يكف يهوگاس لئ بائع اين ملكيت زائل موني يراضي نهيل موگا-

تشریح: حضرت امام ابو حنیفہ پہلے فر مایا کرتے تھے کہ جس طرح مشتری کو خیار رویت ملتا ہے اس طرح بائع کو بھی خیار رویت ملے گا، اس کے لئے دودلیلیں پیش کررہے ہیں [۱] پہلی بات فر ماتے ہیں کہ جس طرح بائع کو خیار شرط ملتا ہے اور خیار علی عیب ملتا ہے اسی طرح اس کو خیار رویت بھی ہوتی عیب ملتا ہے اسی طرح اس کو خیار رویت بھی ملے گا۔ [۲] دوسری دلیل ہیہ کہ بائع کی پوری رضا مندی ہوت بھی اس کے اس کو خیار رویت ملتا جا کہ اور دیکھے بغیر تمام اوصاف کو جان مہیں سکتا اس لئے یوری رضا مندی بھی نہیں ہوگی ، اس لئے اس کو خیار رویت ملتا جا ہے۔

العنت : زوالاو ثبوت : مبیع سے بائع کی ملکیت زائل ہور ہی ہوت بھی اس کی رضامندی چاہئے۔ اور مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہور ہی ہوت ہوت ہوت کے سے ہے کیونکہ اس کی رضا مندی چاہئے ، یہاں زوالا کا تعلق بائع سے ہے کیونکہ اس کی ملکیت زائل ہور ہی ہے ۔ اور ثبوتا کا تعلق مشتری سے ہے ، کیونکہ اس کی ملکیت ثابت ہور ہی ہے۔ راضیا بالزوال: بائع اپنی ملکیت زائل ہونے پر راضی نہیں ہوگا۔

**تىر جىمە** نىل مرجوع قول كى وجەبي*ے كەحدىث مين ك*هاخيار رويت خريد نے پرمعلق ہے، جيسے كەروايت كى اس لئے بغير خريدے خيار رويت ثابت نہيں ہوگا۔

تشریح: حضرت امام ابوحنیفه گابعد میں قول بیہ کہ بائع کوخیار رویت نہیں ملے گا۔اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جوخریدے گا اور بائع نے خرید انہیں ہے بلکہ بیچا ہے اس لئے اس کوخیار رویت نہیں ملے گا۔ بیحدیث اور گزر چکی ہے۔

ترجمه : س روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے بھر ہ میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے زمین بیچی ، تو حضرت ططلحہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھاٹا ہوا ہے ، انہوں نے فر مایا کہ مجھے خیار رویت ہے اس لئے کہ میں مبیعے کو بغیر دیکھے خریدی ہے ، اور حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھاٹا ہوا ہے ، تو انہوں نے فر مایا کہ مجھکو خیار رویت ہے اس لئے کہ میں بغیر دیکھے اور حضرت عثمان سے تو دونوں آپس میں جبیر بن مطعم کو حضرت جبیر بن مطعم نے حضرت طلحہ کے لئے خیار رویت کا فیصلہ کیا ، اور بید

بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم.  $\frac{1}{2}$  ثم خيار الرؤية غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله  $\frac{1}{2}$  يبطله  $\frac{1}{2}$  وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية له إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله

بات سب صحابہ کے سامنے ہوئی، [اس لئے بائع کوخیار رویت نہیں ہوگا]

**تشریح** : حضرت عثمان والا واقعه انجمی او پرگزرا به

ترجمه به پهرخياررويت وقت كساته متعين نهيں ہے بلكہ جب تك اس كوباطل كرنے والى چيز نه پائى جائے وہ باقی رہتی ہے۔

تشریح : خیار شرط اور خیار تعین تین دنول کے ساتھ متعین تھے الیکن خیار رویت میں وقت کی تعیین نہیں ہے مشتری جب مبیع کود کھے لے گااس وقت خیار رویت ختم ہوگا۔

قرجمه (۵۷) جوباتیں خیار شرط کو باطل کرتیں ہیں جیسے ہی کاعیب دار ہونا، یا ایسا تصرف کرنا جو خیار رویت کو باطل کرتا ہو اصول : مشتری کا ایسا کام جس سے بائع کی طرف ہی کاواپس کرنا ناممکن ہو گیا ہواس سے خیار رویت ختم ہوجائے گا، اور اگرا بھی تک واپس کرنا ناممکن نہیں ہوا تو خیار رویت باقی رہے گا۔

تشریح: جوباتیں خیارشرط کوباطل کرتیں ہیں وہ خیاررویت کوبھی ختم کردیں گی، مثلا باندی خریدی اور خیارشرط کی اور اس درمیان اس سے وطی کر کی تو مشتری کا خیار باطل ہوجائے گا، اسی طرح خیاررویت تھی اور باندی سے وطی کر کی تو خیاررویت باطل بوجائے گا۔ یا بیجے میں ایسا تصرف کر لیا کہ اب بیجے کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا تب بھی خیاررویت باطل ہوجائے گا، مثلا غلام کوآزاد کردیا، یا مدہر بنادیا تو اب بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا اس لئے اس سے بھی خیاررویت ختم ہوجائے گا، مثلا غلام کوآزاد کردیا، یا مدہر بنادیا تو اب بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن نہیں ہوا تو ابھی خیاررویت باقی رہے گا، مثلا ہوائے گا، کین اگر ایسا نصرف کیا جس سے بیچ کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن نہیں ہوا تو ابھی خیاررویت باقی رہے گا، مثلا ہوائے کے طور پراس بیچ کو بچا تو بیمکن ہے کہ اس بیچ کوختم کر کے بیچ بائع کی طرف واپس کردے اس لئے ابھی خیاررویت ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه نے پھراگراییانصرف ہے جسکوختم کرناممکن نہیں، جیسے آزاد کرنا، مدبر بنانا، یااییانصرف جس سے غیر کاحق واجب کرتا ہے، جیسے مطلق بیچنا، اور رہن رکھنا، یا اجرت پر دینا تو خیار کود کھنے سے پہلے بھی باطل کر دیگا اور دیکھنے کے بعد بھی باطل کرے گاس کئے کہ جب فنخ کرنا ناممکن ہوگیا تو خیار رویت باطل ہوجائے گا۔

تشریح :اوپر بتایا کہ بغیر دیکھے ہاں بھی کہددےگا تب بھی دیکھنے کے بعداس کوخیار رویت ملے گا،اب بتارہے ہیں کہ اگر

قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار على وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضاع ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا.

مشتری نے بیجے میں ایسا تصرف کر دیا جس کا اٹھانا ناممکن ہے، جیسے غلام کوآزاد کر دیایا مدہر بنا دیا، یا ایسا تصرف کیا جس سے دوسرے کا حق مبیع کے ساتھ متعلق ہوگیا۔ جیسے مطلق بھے دیا، خیار شرط وغیرہ بھی نہیں لیا۔ یار بہن پررکھ دیایا اجرت پررکھ دیا تو چاہے ابھی تک مشتری مبیع کو نب دیکھا ہو پھر بھی خیاررویت ختم ہوجائے گا، اس لئے کہ اب مبیع کو بائع کی طرف دینا ناممکن ہوگیا۔

العفت : البیع المطلق: اگر خیار شرط کے ساتھ تھے گی تو یہ بھے مقید ہے اس میں ابھی خیاررویت ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خیار شرط کے ماتحت بیع توڑ کر مبیع بائع کی طرف واپس کرسکتا۔ الرھن :

گروی رکھنا۔ رہن رکھنا۔

قرجمه نظر الرالیات اور اگراییات اور اکراییات که دوسر کاحق واجب نہیں کرتا جیسے شرط خیار کے ساتھ نظر کرنا، اور بھاؤ کے طور پر ہی جا دینا، اور پر ایک کے این اور پر ایک کے این اور پر دیے بغیر ہم بہ کرنارویت سے پہلے خیار باطل نہیں کرتا، اس لئے کہ بیصر تک رضا مندی سے زیادہ نہیں ہے۔

تشریح: اگرمشتری نے مبیع میں ایسا تصرف کیا جس سے دوسرے آدمی کا حق ابھی متعلق نہیں ہوا ہے تو اس سے خیار رویت ختم نہیں ہوگا، اس کے لئے شارح نے تین مثالیں دی ہیں [ا] مشتری نے اس مبیع کو دوسروں کے ہاتھ میں بیچا ہے جس میں خیار رویت تھا، لیکن تین دنوں کا خیار شرط لے لیا ہے اس لئے ابھی یہ بیغ اگے مشتری کا نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ خیار شرط کے ماتحت بیع تو ڑکر پہلے بائع کو واپس کر سکتا ہے [۲] دوسری مثال ہے کہ بھاؤ کرنے کے طور پر مشتری نے مبیع کو دوسرے کو دے دیا، اس سے اس کا حق متعلق نہیں ہو جاتا کیونکہ ابھی تک بیع نہیں ہوئی ہے اس لئے اس سے بھی خیار رویت ختم نہیں ہوگا۔ [۳] مشتری نے مبیع کو ہم بہ کیا اور ابھی تک اس کوسا منے والے کو قبضہ نہیں دیا ہے تو اس سے موہو ب لہ کا حق متعلق نہیں ہوا اس لئے میار رویت ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھے بغیر صراحتا کہتا کہ میں اس مبیع سے راضی ہوں تب بھی اس کا خیار ختم نہیں ہوگا۔ خیار رویت ختم نہیں ہوگا۔

لغت: هبة من غیر تسلیم : کسی چیز کو مبه کر کے جس کو مبه کیا [موہوب له] اس کو قبضه دے دے تو وہ چیز اس کی ہوجاتی ہے، کیکن ابھی قبضہ نہیں دیا تو یہ چیز اس کی نہیں ہوگی ۔ یر یو: ریوا سے مشتق ہےافضل ہونا، زیادہ ہونا۔

**ترجمہ** : ۳ اورد کیھنے کے بعد یہ چیزیں خیار باطل کر دیں گی دلالت کے طور پر رضامندی پائے جانے کی وجہ سے۔ تشسریج : مبیع کود کیھنے کے بعداو پر کے تین کام کئے،مثلا خیار شرط کے ساتھ مبیع بیچی، یا بھاؤ کے طور پر مبیع دے دی، یا بغیر (۵۸)قال ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الحادية أو إلى وجه الدابة و كفلها فلا خيار له له والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. ٢ ولو دخل في البيع أشياء فإن كان لا تتفاوت آحادها

قبضہ دئے بیچے ہبہ کردی تواس سے خیار رویت ختم ہوجائے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچے دیکھنے کے بعد مشتری کوئی الیی حرکت کرے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ خیار رویت ختم کر کے بیچ تا م کرنا چا ہتا ہے تواس سے بھی خیار رویت ختم ہوجائے گا،اوریہ تین حرکتیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ خیار رویت ختم کرنا چا ہتا ہے اس لئے اس سے خیار رویت ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : (۵۸) اگر ڈھیر کے اوپر کا حصد کھایا لپیٹے کپڑے کے ظاہری حصے کودیکھایا باندی کا چہرہ دیکھایا جانور کا چہرہ دیکھا اور اس کا پچھلا حصد دیکھا تو اس کے لئے خیار رویت نہیں ہے۔

ترجمه : اس میں اصل بیہ کہ بیج کے تمام عضو کود کھنا شرط نہیں ہے اس کے متعذر ہونے کی وجہ سے اس لئے ایسے عضو کود کھنے پراکتفا کیا جائے گاجس میں جاننا مقصود ہو۔

**اصول**: یمسکداس اصول پر ہے کہ۔جس جھے کے دیکھنے سے پوری مبیع کاعلم ہوجائے اس جھے کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔

تشریح: مبیع کے ہر ہر محضو کود کھنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ عرف میں جس محضویا جس حصے کود کھنا شار کیا جا تا ہے اس حصے کو دکھنا سے اور سے ڈھیر کا فی سمجھا جائے گا۔ اور اس کود کھنے سے خیار رویت ختم ہوجائے گا۔ مثلا ڈھیر کے اوپر کے حصے کود کھنے سے پورے ڈھیر کی معلومات ہوجاتی ہوجاتی کا معلومات ہوجاتی ہوجاتی ہوگا۔ اس طرح باندی کا علم ہوتا ہے ہوجا تا ہے اس لئے چرہ دکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ جانور کے چہرے اور سرین کود کھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ جانور کے چہرے اور سرین کود کھنے سے پوراعلم ہوتا ہے اور اس لئے انہیں کود کھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔

لغت:صبرة: دُهير- مطويا: ليبيا مواكفل: جانور كي سرين-

ترجمه : ٢ اگر نیج میں کئی چیزیں شامل ہوں، پس اگراس کا ہرایک متفاوت نہ ہوجیسے کیلی چیز اور وزنی چیز ، اوراس کی علامت بیہ ہے کہ اس کا نمونہ پیش کیا جاتا ہو تو ان میں سے ایک کے دیکھنے پراکتفا کیا جائے گا، ہاں جو پچھ دیکھا ہے اگر باقی اس سے گھٹیا ہے تو اس وقت اس کو اختیار ہوگا۔

تشریح : کئی چیزوں کی بھا ایک ساتھ کی اور کسی کودیکھانہیں ہے، پس اگروہ تمام ایک ہی سائز کی ہوں اور اس کے افراد میں تفاوت نہ ہو، جیسے کیلی اور وزنی چیزوں میں تفاوت نہیں ہوتا ہے، توایک کے دیکھ لینے سے باقی کا دیکھنا شار کیا جائے گا، اور باقی كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار. T وإن كان تتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية كل واحد منها T والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة. T إذا ثبت هذا فنقول النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف

سے بھی خیاررویت ختم ہوجائے گا۔تفاوت نہ ہواس کی علامت بیہ ہے کہلوگ تمام گیہوں کونہیں دکھلاتے بلکہ دوجار دانے نمونہ کے طور پر دکھلاتے ہیں بیتفاوت نہ ہونے کی دلیل ہے۔البتہ جسکو دکھلایا وہ اچھا گیہوں تھااور جونہیں دکھلایا وہ گھٹیا تھا تواس کو باقی میں خیاررویت باقی رہےگا، کیونکہ باقی متفاوت نکلے۔

العنت : لا یتفاوت احادها: اس کا هر هر فرد مختلف نه هو جیسے گیهوں، چنا، سرسوں وغیره نموذج بنمونه کے طور پرد کھلانا۔ ارداً: ردی سے مشتق ہے، جوزیادہ ردی ہو۔

ترجمه : س اوراگراس کے افراد متفاوت ہوں جیسے کپڑ ااور چو پایا توان میں سے ہرایک کود کھناضروری ہے۔

**نشسریج** : بیچ میں کئی چیزیں شامل ہوں اور ہرفر دالگ الگ انداز کا ہوتو ہرفر دمیں الگ الگ خیار رویت ہوگا ،اور ہرایک کو دیکھنا ضروری ہوگا۔

ترجمه : ۴ اخروٹ اورانڈااسی قبیل سے ہیں[متفاوت کے قبیل سے اجبیما کہ حضرت کرخیؓ نے بیان کیا،اور مناسب سے ہے کہ یہ گیہوں اور جو کی طرح ہوں اس لئے کہ یہ متقارب ہیں۔

تشریح : اخروٹ اورانڈے کی دولیثیتیں ہیں۔[ا] امام کرخیؒ نے فرمایا کہ پیختلف ہوتے ہیں کوئی چھوٹا ہوتا اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اس لئے ہر میں خیار رویت ثابت ہوگا۔لیکن مناسب یہ ہے کہ ہرایک میں خیار رویت نہ ہو، کیونکہ یہ قریب آفریب ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں۔

**لغت** : الجوز:اخروٹ البيض:انڈا۔ متقاربة:قريب قريب ـ

ترجمه : ه جب يتمجه كئة وتهم كهتم بين كه دُهير كاو پركا حصه د يكهنا كافى بهاس كئه كهاس سے باقی صفتوں كا تعرف موجا تا ہے اس كئے كه اس سے باقی صفتوں كا تعرف موجا تا ہے۔

تشریح: یا عده جھنے کے بعد کہ جس چیز کے دیکھنے سے پوری چیز کاعلم ہوجا تا ہوتواس کو دیکھنا کافی ہے، ہر ہرعضو کو دیکھنا صدر کی کے بیاتی ضروری نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اناج کے ڈھیر کے اوپر کا حصد دیکھ لیا تو خیار رویت ساقط کرنے کے لئے یہ کافی ہے باقی حصوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اوپر کے حصے سے باقی کاعلم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ یہ کیلی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اس

وصف البقية لأنه مكيل يعرض بالنموذج Y وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصودا كموضع العلم Y والوجه هو المقصود في الآدمي وهو والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود و لا يعتبر رؤية غيره. Y وشرط بعضهم رؤية القوائم. والأول هو المروي عن أبي يوسف رحمه الله. Y وفي شاة اللحم لا بد من الجس لأن المقصود مين عسب ونهين وكلات بين -

ترجمه : ل ایسے ہی ایسے کپڑے کا ظاہری جس سے باقی اوصاف کاعلم ہوتا ہو، مگر جبکہ اس کے تہہ میں ایسی چیز ہوجو مقصود، جیسے بیل بوٹے 7 تو ظاہری دیکھنا کافی نہیں ہوگا آ

تشریح : کپڑے کے تھان میں اوپر اور نیچا یک ہی طرح کے ہیں تو اوپر کا حصد کیے لینا تہد کے لئے کافی ہوگا ہیکن اگر تہد کے اندر پھول ہوٹے ہیں جو اوپر نہیں ہیں ، اور یہی مقصود ہیں تو اوپر کا دیکھنا اندر کے دیکھنے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ العلم: نقش ونگار۔

ترجمه : ع چره آدمی میں مقصود ہے، چره اور چوتر جانور میں مقصود ہے اس لئے مقصود کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا دوسرے عضو کے دیکھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

تشریح : آدمی کاچره دیکھنے سے پورے انسان کاعلم ہوجاتا ہے، اس لئے باندی اور غلام کے چره دیکھنے سے خیار رویت ختم ہوجائے گا۔ جانور میں چره او چوٹز دیکھنے سے پورے جانور کاعلم ہوجاتا ہے اس لئے چرہ اور چوٹز دیکھ لیا تو خیار رویت ختم ہوجائے گا۔ اور اگر چرہ نہیں دیکھا کوئی اور عضود یکھا تو اس سے خیار ختم نہیں ہوگا۔۔ الکفل: چوٹر۔

ترجمه : البعض حضرات نے پاؤں کے دیکھنے کی شرط لگائی، اور پہلی روایت حضرت امام ابو یوسف کی ہے۔

**نشریج** : بعض حضرات نے فرمایا کہ چہرہ اور چوتڑ کے ساتھ جانوروں کا چاروں پاؤں دیکھے تب خیاررویت ختم ہوگا ، کیونکہ پیمقصود ہوتے ہیں \_ پہلی روایت یعنی چہرہ اور چوتڑ کا دیکھنا کا فی ہے حضرت امام ابو یوسف ؓ کی ہے۔

ترجمه : و گوشت کی بکری میں ضروری ہے ٹول کرد میکنا،اس لئے کہ مقصود گوشت ہےا وروہ ٹو لئے سے معلوم ہوگا۔ اور یا لئے والی بکری میں ضروری ہے تھن کود کھنا۔

تشریح: الیی بکری خریدی ہے جس کا گوشت کھانا ہے تو ٹٹول کر گوشت دیکھنا ہوگا، اور الیی بکری ہے جسکو پالنا ہے تو اس کاتھن دیکھنا ہوگا اس سے خیار روت ساقط ہوگا، کیونکہ تھن کے بڑے چھوٹے ہونے سے دودھ زیادہ دے گی اور بچے بھی بڑا ہوگا۔ القدیۃ: الیی بکری جو یالی جاتی ہو۔ وهو اللحم يعرف به. وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع. وإوفيما يطعم لا بد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود. (٩٥)قال وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها لوكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج. وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت على وفاق عادتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت والنظر إلى الظاهر لا يوقع

ترجمه : 1 اور کھانے کی چیزوں میں چکھنا ضروری ہے اس لئے چکھنے ہی سے مقصود حاصل ہوگا۔

تشریح: کھانے کی چیزخریدی تواس کو چکھ کرد کیھنے سے خیار رویت ختم ہوگا، کیونکہ چکھنے سے پتہ چلے گا کہاس کا مزہ کیسا ہے،اوریہی مقصود ہے۔

ترجمه : (۵۹)اورا گر گھر کے حن کودیکھا تو مشتری کواختیار نہیں ہوگا جا ہے اس کے کمروں کو نہ دیکھا ہو۔

تشریح: مصنف کے ملک میں کمرے ایک طرح کے ہوا کرتے تھے اور شخن کود کیفنے سے کمروں کا ندازہ ہوجا تا تھااس کئے فرمایا کھنے کے دکیفے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ چاہے کمروں کو ند دیکھا ہو۔ لیکن جن ملکوں میں کمرے کے اندر کا حصہ الگ الگ انداز کا ہوان ملکوں میں کمرے کے اندرد کیھنا ہوگا۔ اس کے بغیر خیار رویت ساقط نہیں ہوگا وجہ اوراصول اوپر گزر گئے کہ جس چیز سے علم ہواس کا دیکھنا کافی ہے۔

ترجمه السين الرهرك بابركود يكها، يابابرك باغ كدرختول كوديكها توخيار ساقط موجائ كا اورامام زفر كنزديك ضروري بي كلم كاندركود يكهنا

تشریح :گرکوباہر سے دیکھا، یاباغ خریدر ہاتھا اور باغ کے باہر سے درختوں کود کھیلیا تو خیار ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اس سے گھر کے اندرکا اور باغ کے اندرکا علم ہوجائے گا۔لیکن بیا نکے زمانے کی بات تھی۔ چنا نچہ حضرت امام زفر فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر اور باغ کے اندرد کھنا ضروری ہے تب خیار ساقط ہوگا، کیونکہ باہر سے دیکھنے سے اندر کے اوصاف کاعلم نہیں ہوسکتا۔

ترجمه : ۲ سیح بات ہے کہ گھروں کے بارے میں قدوری کتاب کا جواب اس ملک کی عادتوں کے مطابق ہے اس لئے اس زمانے میں انکے گھروں کے کمرے متفاوت نہیں ہوتے تھے، بہر حال آج کل تو تفاوت کی وجہ سے گھر کے اندر دیکھنا ضروری ہے ، کیونکہ ظاہر کے دیکھنے سے اندرکاعلم نہیں ہوسکتا۔

تشریح :صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ صاحب قدوری نے جوکہا کھی کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا،

العلم بالداخل. (٢٠)قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هما سواء وله أن يرده ل قال معناه الوكيل بالقبض فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع ٢ لهما أنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط والإسقاط

چاہے اندر کے کمروں کو نہ دیکھا ہو، بیصاحب قد وری کے ملک کی بات ہے کہ ایکے یہاں ایک ہی فتم کے کمرے اس زمانے میں بنا کرتے تھاس لئے صحن کے دیکھنے سے خیار ختم ہوجائے گا۔ آج کل کے زمانے میں کمرے مختلف فتم کے ہوتے ہیں اس لئے ہر کمرے کوالگ الگ دیکھنا ضروری ہے، ایک کمرے کو دیکھنا بھی دوسرے کمرے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۰) وکیل کادی خامشتری کے دیکھنے کی طرح ہے یہاں تک کہ واپس نہیں کرسکتا مگر عیب ہے، اور قاصد کا دیکھنا مشتری کے دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، یہام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین ؓ فرمایا کہ قاصد اور وکیل دونوں برابر ہیں ، مشتری کوئت ہے کہ مبیع واپس کر دے۔

**تسر جسمه** نل مصنف نے فرمایا کہ وکیل سے مرادو کیل بالقبض ہے، کیونکہ خریدنے کے وکیل کادیکھنابالا جماع خیارکوسا قط کر دیتا ہے۔

تشریح: یہاں وکیل سے مراد خرید نے کاوکیل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود خرید نے والا ہے اس لئے اس کادیکھنا موکل کادیکھنا ہے، یہاں قبضے کاوکیل مراد ہے، کہ شتری نے بغیر دیکھے خریدااس کے بعد وکیل سے کہا کہ م بیجے پر جاکر قبضہ کرلو، تو بیجے کودیکھ کراس کے قبضے سے مشتری کا خیار باطل ہوگایا نہیں، اس کے بارے میں امام ابو صنیفہ گی رائے ہے کہ وکیل کادیکھنا موکل اور مشتری کے قبضے کی طرح ہے، اس سے مشتری کا خیار رویت ختم ہوجائے گا، اب مشتری خیار عیب کے ماتحت واپس کر سکے گا، فیار ویت کے ماتحت واپس کر سکے گا، خیار رویت کے ماتحت نہیں۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل کادیکھنا نہیں ہے چنا نچے وکیل دیکھتے ہوئے قبضہ کا تو اس سے موکل کا خیار رویت کے ماتحت واپس کردے۔ آگ گا تو اس سے موکل کا خیار رویت کے ماتحت واپس کردے۔ آگ

ترجمه : ۲ صاحبین کی دلیل میہ کہ مشتری نے قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے خیار ساقط کرنے کا وکیل نہیں بنایا اس لئے جس چیز کا وکیل نہیں بنایا اس کے کرنے کا مالک نہیں ہے، اور میہ خیار عیب، اور خیار شرط کی طرح ہوگیا، اور قصدا خیار رویت کے ساقط کرنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح : وکیل کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگااس کے لئے ،صاحبین ٔ چار دلیل دیتے ہیں کہ [ا] مشتری نے

قصدا. ٣ وله أن القبض نوعان تام وهو أن يقبضه وهو يراه. وناقص وهو أن يقبضه مستورا وهدا لأن تمامه بتمام الصفقة ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية ٣ والموكل ملكه بنوعيه فكذا الوكيل. ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل. ٥ وإذا

وکیل کوصرف قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے خیار ساقط کرنے کا وکیل نہیں بنایا اس لئے اس کے قبضہ کرنے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔[۲] جس طرح وکیل خیار عیب ساقط نہیں کرسکتا اسی طرح خیار رویت بھی ساقط نہیں کرسکتا اسی طرح خیار رویت بھی ساقط نہیں کرسکتا۔[۴] وکیل نے دیکھے بغیر قبضہ کیا اس کے بعد قصدا خیار رویت کو ساقط نہیں کرسکتا، اسی طرح دیکھتے ہوئے قبضہ کیا تو خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه : سے امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ قبضے کی دوتشمیں ہیں [۱] ایک تام قبضہ، وہ بیہے کدد کیھتے ہوئے قبضہ کرے۔[۲] اور دوسرا بیکہ ناقص اور وہ بیہے کہ نگاہ سے پوشیدہ کی حالت میں قبضہ کرے، اور پیفصیل اس لئے ہے کہ وکالت کا پورا ہونا عقد کے پورے ہونے کے ساتھ ہے، اور خیار رویت کے باقی رہنے کے ساتھ صفقہ پورانہیں ہوگا۔

تشریح: بیام م ابوحنیفه گی جانب سے دلیل عقلی ہے، حاصل یہ ہے کہ مشتری نے وکیل کوتا م عقد کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے۔ اور قبضہ کی دوقت مبیع کو ندد کیھے اور اس میں مشتری کا خیار رویت باقی رہے۔ دوسراتام، تام قبضہ یہ ہے کہ قبضہ کرتے وقت مبیع کود کھر ہا ہوتا کہ خیار رویت بھی ختم ہوجائے اور عقد تام ہوجائے ، اور چونکہ مشتری نے عقد پورا کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے اس لئے خیار رویت ساقط کرتے ہوئے قبضہ کرے گا تب ہی قبضہ تام ہوگا اور عقد تام ہوگا اور وکالت کا کام پورا انجام ہوگا۔

ترجمه : م مؤكل قبضى دونوں قسموں كاما لك ہے تواليسے ہى وكيل دونوں قسموں كاما لك ہوگا،اور جب مؤكل ديكھتے ہوئے قبضہ كرے تو خيار ساقط ہوجائے گا وكالت مطلق ہونے فيضہ كرے تو خيار ساقط ہوجائے گا وكالت مطلق ہونے كى وجہ سے

قشريح : يدامام ابوحنيف گى دوسرى دليل ہے، كەمۇكل ناقص قبضے كابھى مالك ہے، اور تام قبضے كابھى مالك ہے تواسى طرح وكيل ناقص قبضے كابھى مالك ہوگا ، اور مؤكل ديكھتے ہوئے قبضہ كرے تو خيار رويت ساقط ہوجاتا وكيل ناقص قبض كابھى مالك ہوگا ، اور مؤكل ديكھتے ہوئے قبضہ كرے تو خيار رويت ساقط ہوجائے گا ، كيونكه يہال مطلق وكيل ہے جس كى وجہ سے ناقص اور تام دونوں قتم كى وكالت كوشامل ہيں۔

ترجمه : ه اگروکیل نے نگاہ سے پوشیدہ کر کے قبضہ کیا تو وکالت ختم ہوگئی ناقص قبضے سے ، تواس کے بعد قصدا ساقط

قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك إلى بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقائه كي وخيار الشرط على هذا الخلاف. ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون كرنكاما لكنهيس بهد

تشریح : یرعبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال ہیہ کہ وکیل نے اس حال میں مہیج پر قبضہ کیا کہ اس کود کھے ہیں رہاتھا ، اور ناقص قبضہ کیا ، اب قبضے کے بعد وکیل خیار رویت ساقط کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ، حالا نکہ اگر مؤکل نے بغیر دیکھے کیا ہو تب بھی بعد میں خیار رویت ساقط کرسکتا ہے ، تو جب وکیل دونوں قتم کے قبضے کا مالک ہے تو مؤکل کی طرح بعد میں کیونکہ خیار رویت ساقط نہیں کرسکتا ، اس کا جواب ہے ہے کہ وکیل دونوں قسموں کی وکالت کا مالک ہے ، لیکن جب اس نے بغیر دیکھے قبضہ کیا تو قبضہ کرتے ہی وکالت ہی نہیں ہے۔
تو قبضہ کرتے ہی وکالت ختم ہوگئ ، اب بعد میں خیار رویت ساقط کرنا چا ہے تو نہیں کرسکتا ، کیونکہ اب وکالت ہی نہیں ہے۔
ترجیعه : کے بخاف خیار عیب کے اس لئے کہ وہ عقد کے تمام ہونے کو نہیں روکتا اس لئے خیار عیب کے باقی رہنے کے وجود قبضہ کمل ہوجائے گا۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے۔ انہوں نے استدلال کیا تھا کہ خیار عیب کے رہتے ہوئے بھی وکیل کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خیار دویت کے رہتے ہوئے وکیل کا قبضہ ہوسکتا ہے، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ خیار عیب کے باوجود عقد کمل ہوتا ہے، اس لئے وکیل نے عقد کے تمام ہونے کے ساتھ قبضہ کیا جو اس کا حق تھا اور پھر بھی مؤکل کو خیار عیب کے ماتحت واپس کرنے کا حق ہے، اس لئے خیار رویت کو خیار عیب پرقیاس نہیں کرسکتے۔

ترجمه : بے اور خیار شرط کا معاملہ اختلاف پر ہے۔ اور اگر تسلیم کرلیا جائے تو مؤکل خود کامل قبضہ کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس کے قبضہ کرنے سے خیار شرط ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ آز مانا جو خیار شرط سے مقصود ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد ہوگا، پس اسی طرح اس کا وکیل قبضہ کامل کا مالک نہیں ہوگا۔

تشرفی جی صاحبین گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ وکیل کے قبضہ کرنے کے باوجود مؤکل کے لئے خیار شرط باقی رہتا ہے اسی طرح وکیل کے قبضہ کرتے ہوئے بھی مؤکل کے لئے خیار رویت باقی رہے گا، اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ خیار شرط باقی نہیں رہے گا، اس کا جواب دیا جار ویت کی حفیار شرط کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ مؤکل کے لئے خیار شرط باقی نہیں رہے گا، اس لئے خیار شرط خیار رویت کی طرح ہوگیا۔ اور اگر تسلیم کرلیا جائے کہ مؤکل کے قبضہ کرنے کے باوجود خیار شرط باقی رہتا ہے تو بات یہ ہے کہ مؤکل نے خیار شرط لیا ہواور قبضہ کرلیا جائے کہ مؤکل کے قبضہ کے بعد مبیع کو آزمائے گا کہ اچھی ہے یا خراب اس لئے جب شرط لیا ہواور قبضہ کرلیا ہواور قبضہ کرلیا ہواور قبضہ کے بعد مبیع کو آزمائے گا کہ اچھی ہے یا خراب اس لئے جب

بعده فكذا لا يملكه وكيله م وبخلاف الرسول لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة ولهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في البيع. (١٢)قال وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى للأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل (٢٢) ثم يسقط خياره بجسه الممييع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق لم مؤكل كے قبضه كے باوجود بيم فيار شرطخم نهيں ہوگا۔

ترجمه : ٨ بخلاف قاصد كاس كئه كهسى چيز كاما لكنهيں ہوتااس پرتو صرف پيغام پېنچادينا ہے،اسى لئے اگروہ بعج ميں قاصد تو قبضه كرنے اور سير دكرنے كاما لكنهيں ہوتا۔

تشریح : مشتری نے کسی کوقاصد بنایا اور کہا کہ بائع سے کہدو کہ میں مبیع پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور بائع نے اس قاصد کوقبضہ دے دیا تو اس سے مشتری کا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ قاصد کے ذمے قبضہ کرنا ہی نہیں ہے بیتو بائع نے اپنی شرافت سے قبضہ دے دیا ، اس کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے ، اس لئے اس کے قبضہ سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اگر نیچ میں کسی کوقا صد بنایا کہ جاکر بیہ کہدو کہ میں اس مبیع کوخرید ناچا ہتا ہوں تو اس سے قاصد نہ شن پر قبضہ کرسکتا ہے اور نہیج کوسپر دکرسکتا ہے۔

ترجمه :(۱۱) نابینا کا بیخنااوراس کاخریدناجائز بیکناس کے لئے خیاررویت ہوگاجب خریدے۔ ترجمه نا اس لئے کہ بغیرد کیھے خریدائے۔اس کی تفصیل پہلے بیان کردی ہے۔

تشریح: نابینا کاخرید نااور بیچنااس لئے جائز ہے کہ وہ آدمی ہے، عاقل وبالغ ہے۔انسانی ضرورت اس کے ساتھ گلی ہوئی ہے۔اس لئے اس کو حجہ سے بیچ کو دیکھانہیں ہے اس لئے اس کو ہے۔اس لئے اس کو خیار رویت ہوگا۔اس کے خیار رویت ساقط ہونے کے مختلف طریقے ہیں جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه : (٦٢) پھرنابینا کاخیارساقط ہوجائے گااس طرح کہ بیغ کوٹٹو لے اگرٹٹو لنے سے معلوم ہوسکتا ہو، یااس کوسوگھ لے اگر سونگھنے سے معلوم ہوسکتا ہو، یا چکھ لے اگر چکھنے سے معلوم ہوسکتا ہوجسیا کہ دیکھنے والے آدمی میں ہوتا ہے۔ ترجمه ناجسیا کہ دیکھنے والا آدمی چکھ کردیکھے تو خیارساقط ہوتا ہے۔

ا صول : اصل پر عمل نہ کرسکتا ہوتواس کے نائب پر عمل کرنا کا فی ہوگا۔ جس طرح وضو پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا کا فی ہوگا۔ تشکر دیجے : نابینامشتری دیکے نہیں سکتا ہے اس لئے ہیجے کی حقیقت کو پہچاننے کے لئے جودوسر بے طریقے ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے اس کا خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ چنانچہ اگر سؤگھ کرمیج کی حقیقت معلوم ہوسکتی ہے اور سونگھ کرد کھے لیا تو خیار

كما في البصير (٢٣) ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له الأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلم. ٢ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضيت سقط خياره لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في ماقط موجائ الدوريكار معلوم كى جاسكتي موتو يكور دكيرليا توخيار ما قط موجائ الدوريكار معلوم كى جاسكتي موتو يكور دكيرليا توخيار ما قط موجائ الدوريكار ميلي المرابع و يكون كا يرابع و يكون كا كى كوري بنائل و كيار ما قط موجائ الدوروكيل و كيور الإيناكاد يكون المناشار كيا و كيار ما قط موجائ الدوروكيل و كيون المناكاد يكون المناشار كيا و كيار مناقط موجائ الدوروكيل و كيون المناكاد وكيان المناكل المناكل المناكل المناكل وكيار مناكل وكيار وكيل وكيار وكيار وكيل وكيار وكيل وكيار وكيل وكيار وكيار وكيل وكيار وكيار

لغت يجس: ٹول لے، چھوکر دیکھ لے۔ پشم: سونگھ لے۔ البصر: دیکھنے والے۔

قرجمه : (۲۳) اورزمین میں اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا یہاں تک کداس کا وصف بیان کردے۔

قرجمه : إن لئ كروصف ديكيف كقائم مقام موتا ب جبيها كربيسلم مين موتا ب-

تشریح : نابینا نے زمین خریدی اب اس کوٹول کریا سونگھ کریا چھ کر معلوم نہیں کرسکتا اس کئے اس کی خیار کے ساقط کرنے اور کمل رضا مندی کا طریقہ بیہ ہے کہ بائع زمین کی پوری حقیقت بیان کرے اور پوراوصف بیان کرے ۔ ان کوس کرنا بینا راضی ہوجائے تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بڑے سلم میں مبیع سامنے نہیں ہوتی ہے ، صرف اس کی صفت بیان کردی قومبیع حاضر مجھی جاتی ہے ، اور خیار باقی نہیں رہتا ، اسی طرح یہاں نابینا کے سامنے زمین کی صفت بیان کردی جائے اور وہ اس سے راضی ہوجائے تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔۔ العقار: زمین۔

ترجمه : ٢ حضرت امام ابو يوسف على روايت بيه كه نابينا كاز مين كاليى جد كله كرا كروي و كيف والا موتا تو يورى زمين كود كيه ليتا اور كهدد مين راضى مو كيا تو خيار رويت ساقط موجائى كالساس كئ كه جهال عاجزى به وبال تثبيه حقيقت كائم مقام موتى به جيس كو نگر كون مين مونك كو بلا ناقر أق كائم مقام به نماز مين اوراستر كا جلا ناحلق كونائم مقام بياس كون مين جس كابال نهين به وج مين -

تشریح : حضرت امام ابویوسف کی ایک روایت بیه که نابینا کوز مین کی او نچائی پر الیی جگه کھڑ اکردے که اگرد یکھنے والا آدمی ہوتا تو خریدی ہوئی پوری زمین دیکھ لیتا ، اور اس وقت نابینا بیکہددے کہ میں اس سے راضی ہوگیا تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔

وجمه اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگراصل کام کرنے سے عاجز ہوتو بعض مرتباس کے مشابہ کام کر لینے سے اصل کی

الحج. سے وقال الحسن یو کل و کیلا بقبضه و هو یواه و هذا أشبه بقول أبی حنیفة لأن رؤیة الو کیل کرؤیة الموکل علی ما مر آنفا. (۲۴) قال ومن رأی أحد الشوبین فاشتر اهما ثم رأی ادائیگی موجاتی ہے،اس کے لئے دومثالیں دی ہیں[ا] ایک یہ کہ کوئی آ دمی گونگا مومونٹوں کوقر اُت کی طرح حرکت دے دیئے ادائیگی موجاتی ہے،اور یقر اُت کے مشابہ ہے۔[۲] دوسری مثال دی ہے کہ فج کا احرام کھولنا ہے اور سر پر بال نہیں ہے تو سر پر اُسترہ پھیردیے سے حلق ثار کر دیا جائے گا،اور احرام کھل جائے گا،اسی طرح نابینا کوز مین کے اوپر کھڑا کردیے سے خیار رویت ساقط موگا

لغت الشفتين: شفة سيمشتق باورتثنيه كاصيغه به دونون هونك اخرس: گونگا الموسى: أستره به

ترجمه : سے حضرت حسن یف نے فرمایا کہ سی کو قبضے کا وکیل بنائے ،اوروہ اس حال میں قبضہ کرے کہ دیکھ رہا ہو [تو نابینا کا خیار رویت ساقط ہوجائے گا] بیام ابوحنیفہ نے قول کے مشابہ ہے اس لئے کہ وکیل کی رویت مؤکل کی رویت ہے جبیبا کہ ابھی گزرگیا۔

تشروی این کا دیار ویت ساقط می از کا درائے ہے کہ نابینا قبضے کاوکیل بنائے اور وہ دیکھتے ہوئے قبضہ کری قابینا کا خیار رویت ساقط ہوجائے گا، بیام ابو حنیفہ کے قول کے مشابہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وکیل کی رویت سے مؤکل کی رویت ساقط ہوجاتی ہے۔

ترجمه : (۱۴) کسی نے دو کپڑوں میں سے ایک کودیکھا پھر دونوں کوخریدلیا پھر دوسرے کپڑے کودیکھا تواس کے لئے جائز ہے کہ دونوں کپڑوں کوواپس کردے۔

**اصول** : (۱) یہاں بیاصول جاری ہے کہ مبیع مختلف ہیں اس لئے ایک کودیکھنا دوسرے کے لئے کافی نہیں۔اس لئے دوسرے میں خیار رویت ملے گا (۲) پوری مبیع واپس ہوگی آ دھی نہیں۔

تشریح : صرف ایک کپڑے کودیکھا تھا اورایک ہی بیع میں دوسرے کپڑے کوبھی خریدلیا جس کودیکھا نہیں تھا تو دوسرے کپڑے کے خیاررویت کے ماتحت دونوں کپڑوں کوواپس کرسکتا ہے۔

**9 جه**: (۱) دونوں کپڑے مختلف ہیں۔ایک کود کھنادوسرے کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے دوسرے کپڑے میں خیار رویت ملے گا اور چونکہ نیچ ایک ہی ہے اور ایک کپڑے کو واپس کرے گا تو آدھی مبیع رہ جائے گی اور آدھی واپس ہوگی اس لئے واپس کرے گا تو دونوں اور دونوں اور کھے گا تو دونوں کپڑے۔(۲) قول تا بعی میں ہے عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال یو دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری المبیع جملة فیجد

الآخر جاز له أن يردهما لل لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب فبقي النجيار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام ٢ وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا فأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا في بعضه عيا، ج ثامن، صاما، نمبر ٨١٤٥) اس اثر مين ج كمام يج لي يا تمام چهور در در الله بات يه يمي به كمام يح له يا تمام جهور در در الله بات يه يمي به كما الكي ير كور كه كا اوردوس كووا پس كركا تواك بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابودا وَد، باب فيمن باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابودا وَد، باب فيمن باع بيعتين في بيعة باب ماجاء في انهي عن في بيعة به ٢٩٩٠، نمبر ١٢٣١١) اس مين ايك بيع مين دو بيوع كساني سيمنع كما ي

ترجمه : اس کئے کہ ایک کپڑے کی رویت دوسرے کپڑے کے لئے نہیں ہوگی کپڑے میں تفاوت ہونے کی وجہ ہے، اس کئے جب تک دوسرے کپڑے کونہ دیکھے خیار رویت باقی رہے گا۔ پھر پہلے کپڑے کواسلے واپس نہیں کرسکتا، بلکہ دونوں کو واپس کرے گاتا کہ عقد یورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہوجائے۔

تشریح: ایک کپڑے کود یکھا ہے اور دوسرے کپڑے کود یکھانہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے اس لئے ایک کپڑے کو دیکھانہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے اس لئے ایک کپڑے کو دیکھانہیں ہے، اس لئے جب تک دوسرے کپڑے کونہ دیکھے اس میں خیار رویت رہے گا، اب اس کود کھنے کے بعد اس اسلیکو واپس نہیں کرسکتا بلکہ دونوں کو واپس کرے، یا دونوں کو رکھ لے، تا کہ عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہو۔

ترجمه نع اورصفقہ پورانہیں ہوتااس کی وجہ یہ ہے کہ خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد پورانہیں ہوتا، چاہے قبضے کے بعد ہو چاہے قبضے کے بعد ہو چاہے قبضے سے پہلے، یہی وجہ ہے کہ مشتری بغیر قاضی کے فیصلے کے اور بغیر بائع کی رضا مندی کے مبیع واپس کرسکتا ہے، اور یہ واپس کر نااصل سے ہی فنخ ہوگا۔

تشریح : ایک کپڑے میں بھی خیار رویت ہے تو عقد شروع سے پورائی نہیں ہوااس کی دود لیلیں دیے ہیں۔[1] پہلی دلیل میں ہی خیار رویت ہے تو عقد منعقذ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتری سیے کہ چا ہے مبع پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو،اگرا یک مبیع میں بھی خیار رویت باقی ہے تو عقد منعقذ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتری مبع کو ایس کر ناچا ہے تو قضاء قاضی کی بھی ضرور تنہیں ہے،اور بائع کا راضی ہونا بھی ضروری نہیں ہے،مشتری خود بیع واپس کر نے سے نیع بنیا دسے تم ہوجائے گی، گویا کہ آپس میں نیع ہوئی ہی نہیں۔ سکتا ہے[۲] دوسری دلیل سے ہے کہ یہاں مبیع واپس کرنے سے نیع بنیا دسے تم ہوجائے گی، گویا کہ آپس میں نیع ہوئی ہی نہیں۔ الفت : تفریقاللصفقة قبل التمام: ایک عقد ہواور ابھی نیور ابھی نہیں ہوا،اور ممل بھی نہیں ہوا اس سے پہلے آ دھی مبیع لے اور آدھی

ويكون فسخا من الأصل. (٢٥) ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ل لأنه لا يجري فيه الإرث عندنا وقد ذكرناه في خيار الشرط(٢١) ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له ل لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته يثبت الخيار الا إذا كان لا يعلمه مرئيه لعدم الرضا به (٢٧) وإن وجده متغيرا فله الخيار ل لأن تلك الرؤية

واپس کردے تو میعقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہے۔ میرجا ئزنہیں ہے۔

ترجمه :(٦٥) كسى كانتقال موااوراس كوخياررويت تها، تواس كاخيار باطل موجائ كا

ترجمه : اس لئے کہ ہمار سنز دیک اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، جیسا کہ ہم نے خیار شرط میں ذکر کیا۔

وجه اراد معنوی شی بین وه منتقل نہیں ہوتے اس لئے اختیار ورث کی طرف منتقل نہیں ہوگا (۲) مدیث میں اشاره ہے عن عبد اراد معنوی شی بین وه منتقل نہیں ہوتے اس لئے اختیار ورث کی طرف منتقل نہیں ہوگا (۲) مدیث میں اشاره ہے عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْتُ قال المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه مالم یتفرقا الا بیع النحیار . (بخاری شریف، باب البیعان بالخیار مالم یتفرقاص ۲۸۳ نمبر الاسال اس مدیث میں صرف المتبایعان لیخیا و مشتری کو اختیار دیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور کو پیاختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۲۲) کسی نے کوئی چیز دیکھی پھراس کوایک مدت کے بعدد یکھالیس اگراسی صفت پرہے جبیباد یکھا تھا تواس کے لئے اختیار نہیں ہے۔

ا صول : حقیقت کومعلوم کرنے والی رویت خیار رویت ساقط کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے (۲) جورویت حقیقت کاعلم نہ دے وہ خیار رویت ساقط کرنے کے لئے کافی نہیں۔

تشریح: اس رویت سے خیار رویت ساقط ہوگا جس سے بیع کی حقیقت کاعلم ہوجائے۔اورا گرمبیع کی حقیقت کاعلم نہ ہوتووہ رویت اختیار کے ساقط کرنے کے لئے کافی نہیں۔ابا گرمثلا چھ ماہ پہلے ایک چیز کودیکھا تھا اور اسی حال پروہ مبیع موجود ہے تو پہلی رویت حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی ہے۔اس لئے مشتری کوخیار رویت نہیں ملے گا۔

**وجه** :(۱)اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا ابتاع رجل منک شیئا علی صفة فلم تخالف ما و صفت له فقد و جب علیه البیع. (مصنف عبد الرزاق، باب البیع علی الصفة و بی غائبة ، ج ثامن، ص ۳۵ ، نمبر ۱۳۳۱۵) اس اثر میں ہے کہ اسی صفت پر موجود ہے تو خیار رویت نہیں ملے گا۔ نیج واجب ہوگی۔ ترجمه : (۲۷) اوراگراس کو بدلا ہوا پایا تو مشتری کے لئے خیار رویت ہے۔

لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره على وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا لأن الظاهر شاهد للمشتري على بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله. (٢٨)قال ومن الشترى عدل زطى ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك

قرجمہ : اس لئے کہ پہلی رویت اوصاف سے باخبر کرنے کے لئے نہیں ہے تو گویاک کو پی کو دیکھانہیں ہے۔ قشرویج :اگر مبیع کی حالت بدل گئ ہے تو مشتری کو خیار رویت ہوگا ، کیونکہ بدلنے کی وجہ سے پہلی رویت مبیع کے اوصاف کو بتلانے کے لئے کافی نہیں ہے۔

ترجمه : اوراگرحالت بدلنے میں اختلاف ہوگیا توبائع کے قول کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ بدلنا نئی چیز ہے، اور بیجے کے لازم ہونے کا سبب ظاہر ہے، مگریہ کہ مدت لمبی ہوگئی ہوجسیا کہ لوگوں نے کہا اس لئے کہ ظاہر حال مشتری کے لئے موافق ہے۔ تشریح : مبیع بچھلی حالت پر ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہوگیا اور مشتری کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے توبائع کی بات مانی جائے گی۔ بات مانی جائے گی۔

**9 جمہ** : اس کی دلیل عقلی ہے ہے کہ تیج کرنے کی وجہ سے بہتے مشتری کے لئے لازم ہوگئ ، اس لئے کہ ظاہری حالت ہے ہے کہ بیج مشتری کے لئے لازم ہوگئ ، اس لئے کہ ظاہری حالت ہے ہے کہ بیج مشتری کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اس میں تغیر ہوا ہے کیونکہ دینئ چیز ہے اور بیج نا فذہب ، اور اس کوختم کرنے کے لئے مشتری کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوچکی ہے اسنے فاصلے میں اس مبیع میں تغیر واقع ہونا ضروری ہے ، تو چونکہ اب ظاہری حالت مشتری کے موافق ہے اس لئے اب مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه بیل بخلاف جبکه خودرویت بی میں اختلاف ہو گیا ہو [تو مشتری کی بات مانی جائے گی ، کیونکہ دیکھنانئ چیز ہے اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے ، اس لئے مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشریح :خودد کیضے میں اختلاف ہوگیا، بائع کہتا ہے کہ آپ نے مبیخ کود یکھا ہے، اور مشتری کہتا ہے کہ ہیں دیکھا تو مشتری کی مات مانی جائے گی۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنانٹی بات ہے اور بالغ وعوی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے اور بالغ کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اس لئے شتم کے ساتھ منکر کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : (۱۸) کسی نے زطی تھانوں گھری خریدی اوراس کودیکھانہیں اوراس سے ایک کپڑان آج دیا، یااس کو ہبہ کر دیااور سپر دبھی کردیا تواس میں سے کچھوالی نہیں کرسکتا مگر عیب سے۔ خیار الشرط لے لأنه تعذر الرد فیما خرج عن ملکه و فی رد ما بقی تفریق الصفقة قبل التمام لأن خیار الرؤیة والشرط یمنعان تمامها کے بخلاف خیار العیب لأن الصفقة تتم مع خیار العیب بعد تحریمه نے یہی عال خیار شرط کا ہے۔ اس لئے کہ جو کپڑ ااس کی ملکیت سے نکل گیا ہے اس کو واپس لیناناممکن ہے، اور باقی کپڑوں کو واپس کرنا عقد کے تمام ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہے۔ اس لئے کہ خیار رویت اور خیار شرط عقد کے پورے ہونے کوروکتا ہے۔

ا صدول : یمسئله اس اصول پر ہے کہ، کچھبیے ہاتھ سے مکمل نکل چکی ہوکہ اس کوواپس کرنامشکل ہوتو خیاررویت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ باقی کیڑوں کوواپس کریں تو عقد کے مکمل ہونے سے پہلے تفریق صفقہ لازم آئے گا۔

تشریح : کسی نے زطی کپڑے کے گئ تھان کا ایک گھرخریدا، اور گھر کے کپڑوں کودیکھانہیں تھا۔ ان میں سے ایک کپڑا کو بچ تام کے ساتھ نے دیا، یا ہمبہ کیا اور موہوب لہ کو سپر دبھی کر دیا اس لئے اس کپڑے کا واپس آنا مشکل ہے اس لئے اس کو واپس نہیں کر سکتے ، اور باقی کو بھی نہیں کر سکتے جیونکہ اس میں تفریق صفقہ ہے، یہ بات پہلے گزرچکی ہے کہ اگر بچے میں خیار رویت ہے، یا خیار شرط ہے تو عقد پورانہیں ہوگا، گویا کہ ابھی بچے ہوئی ہی نہیں، صرف بات چیت ہوئی ہے۔

وجه : (۱) قول تا بعی میں ہے۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال یر دهم جمیعا او یاخذهم جمیعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری المجیج جملة فیجد فی بعضہ عیبا، ج ثامن، ص ۱۲۱، نمبر ۱۸۷۵) اس اثر میں ہے کہ تمام بیج لے یا تمام چھوڑ دے۔ (۲) ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک کپڑے کور کھے گا اور دوسرے کو واپس کرے گا توایک تیج میں دوئیج کرنا ہوا اور حدیث میں اس سے منع فر مایا ہے۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن ابسی هویو قال قال رسول الله علی من باع بیعتین فی بیعة فله او کسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعة ، ص ۲۹۹، نمبر ۱۳۳۱) اس حدیث میں ایک تیج دو بیوع گھسانے ہے منع فر مایا گیا ہے۔

ترجمه: ۲ بخلاف خیارعیب کے اس لئے مبیع پر قبضے کے بعد خیارعیب کے باوجود عقد پورا ہوجا تا ہے، اگر چہ قبضہ سے پہلے عقد پورا نہیں ہوتا۔ اور مسئلہ کی وضع اسی میں ہے کہ قبضہ کے بعد خیار عیب ہو۔

تشریح : بیمتن میں الامن عیب کی تشریح ہے۔ کہ بی پر قبضہ کر چکا ہوتو جا ہے خیار عیب ہواس کے باوجود عقد مکمل سمجھا جائے گا، ہاں اگر مبیع پر ابھی تک قبضہ نہ ہوا ہوتو عقد مکمل نہیں سمجھا جائے گا۔

وجه :اس قول تابعي مين اس كاثبوت مر عن شريح قال اذا عرض السلعة على البيع و هو يعلم ان بها عيبا

القبض وإن كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسألة. T فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي . T وعن أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط وعليه اعتمد القدوري .

جازت علیہ ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یعرض السلعۃ علی البیع بعد مایری العیب، ج ٹامن، ص۲۳، نمبر ۱۲۸۸) اس قول تابعی میں ہے کہ عیب جانتے ہوئے مبیع بیچی بیچ جائز ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قبضہ کے بعد عیب کے باوجود عقد مکمل ہوجائے گا۔

نرجمه الله الراكب الراكب الراكب المراكب المراكب المراقب المراف المي المراكب المراكبة المراكب

تشریح : مشتری نے کپڑاد کھے بغیر مکمل کے دیاتھا، کین ایسے سبب سے یہ دوسری نیج فاسد ہوگئ کہ گویا کہ وہ نیج ہی نہیں تھی اور کپڑا مشتری کی طرف واپس آگیا تواب مشتری کو خیار رویت کے ماتحت پورا کٹھر واپس کرنے کا حق ہوگا، امام شمس الائمہ سرھی نے یہی فرمایا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری ہیچ کا لعدم ہوئی تو گویا کہ مشتری نے اگلی ہیے ہی نہیں تھی ،اوراب چونکہ تمام کپڑوں کو واپس کرنے کی قدرت ہےاس لئے خیار رویت کے ماتحب سب کپڑے واپس کر سکیس گے۔

ترجمه بين امام ابو يوسف سے روايت ہے كه خيار رويت ساقط مونے كے بعد اب والي نہيں موگا، جيسے خيار شرط والي نہيں ہوتا ہے، اور صاحب قد ورك نے اسى پراعتاد كيا ہے۔

تشریح :امام ابولیسف کی روایت بیہ کمشتری کے تئے کرنے کی وجہ سے خیار رویت ساقط ہو چکا تھااب اگلی تئے فتخ ہونے کی وجہ سے دوبارہ خیار رویت واپس نہیں ملے گا، جیسے خیار شرط ایک مرتبہ ساقط ہوجائے تو دوبارہ حق نہیں ماتا، حضرت امام قدوری کار جمان اسی طرف ہے۔

#### ﴿باب خيار العيب

# ﴿ باب خيار العيب ﴾

**ضد ودی نوٹ :** مبیع میںعیب ہوجائے جس کے ماتحت مبیع کووا پس کرنے کا اختیار ہواس کوخیارعیب کہتے ہیں۔اس کا ثبوت اس مديث ميں ہے۔ عن عائشة ان رجيلا ابتاع غلاما فاقام عنده ماشاء الله ان يقيم ثم و جد به عيبا فخياصه الى النبي عَلَيْكُ فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله عَلَيْكُ ا المنحسر اج بالضمان. (ابوداؤ دشریف، باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عیما ، ۳۵۰ نمبر ۱۳۵۰ را بن ماجه شریف، باب الخراج بالضمان، ص ٣٦١ نمبر٣٢٣٣ رسنن تلبيحقي ، باب المشتري يجد بمااشتراه عيبا وقد است عمله زمانا، ج خامس، ، ص ۵۲۷، نمبر ۲۲ میلان حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ غلام میں عیب پایا تو اس کو بائع کی طرف واپس کر دیا۔ (۲) اس مدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ قال لی العداء بن خالد بن هو ذہ الا اقر ئک کتابا کتبه لی رسول الله عَالِيلًه ؟ قال قلت بلي! فاخرج لي كتابا ،هذاما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله عَلَيْكُ الله المسلم المسلم الما و امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. (ترمَدى شريف، باب ماجاء في كتابة الشروط، ٢٩٦ ، نمبر ١٢١٦) ال حديث مين آيّ نے لا داء و لا غائلة و لا خبثة كى براءت لكھ كرصحالي كودى ہے، جس ہےمعلوم ہوا کہ بیج میں عیب نہیں ہوئی جا ہے۔ (۳) اس قول صحالی میں بھی ہے۔ ان عبید الله بن عمر باع غلاما له بثماني مائة درهم فباعه بالبراء ة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما الى عشمان بن عفان فقال الرجل باعنى عبدا وبه داء لم يسمه لى وقال عبد الله بعته بالبراء ةفقضي عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد بأعه العبد وما به داء يعلمه فأبي عبد الله أن يحلف و ارتجع العبد ـ (موطاامام ما لك، باب العيب في الرقيق ص ا ۵۷)اس عمل صحابي ميں عيب كي وجه ہے بيج واپس كي \_ نوك : باب خبار العيب كمسئل كے لئے عمو مااصول ان آيوں سے مستنبط ہے۔

(۱) لا تبضار والدة بولدها و لا مولود له بولده \_ (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ والدیا والده کو نقصان نہیں ہونا چاہے ۔ اس طرح بائع یا مشتری کو نقصان نہ ہو۔ (۲) ف من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم \_ (آیت ۱۹۸۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ کوئی کسی پڑتلم نہ کرے۔ (۳) عن ابسی سعید المخدری ان رسول الله عُلَیْتِ قال: لا ضور و لا ضوار ، من ضار ضره الله و من شاق شق الله علیه . (

(٢٩) وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده لل المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده لل المن والمن والمن في مجرد به (٠٠) وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان لل الأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد

دا قطنی ، باب کتاب البوع ، ج ثالث ،ص ۲۸ ،نمبر • ۲ • ۳۰ )اس حدیث میں ہے کہ کسی کونقصان نہ ہو۔

اصول : بائع یامشتری برظلم نه ہواسی اصول پر باب خیار العیب کے تمام مسائل لکھے گئے ہیں، چاہے بعض مسئے کے تحت باضا بطرحدیث نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۹) اگرمشتری مبیع میں عیب پر مطلع ہو گیا تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو پورے ثمن سے اس کو لے اور اگر چاہے تو مبیع کوواپس کردے۔

تشریع : مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہے جھ کر کہ اس میں عیب نہیں ہے بعد میں عیب کا پتہ چلا تو اس کے لئے خیار عیب کے ماتحت سے اختت بیا اختیار ہے کہ پوری مبیع واپس کردے۔ لیکن بینہیں ہوگا کہ مبیع رکھ لے اور عیب کا جونقصان ہے وہ نقصان بائع سے واپس لے لے واپس اس وقت کرسکتا ہے جب خریدتے وقت اس عیب کود یکھا نہ ہوا ور اس عیب پر راضی نہ ہوا ہو۔ دوسری شرط ہیہ ہے کہ ایساعیب ہوجس کو تجارعیب کہتے ہیں تب عیب کے ماتحت مبیع واپس کرسکتا ہے۔

وجه : (۱) ببیخ واپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شتری کا حق ضائع ہوااس کئی بیخ واپس کر کے اپنا پوراحق وصول کرے گا(۲) اوپر حدیث میں تھا کہ عیب کے ماتحت سحا بی نے غلام واپس کیا جس سے پتہ چلا کہ عیب کے ماتحت مبیخ واپس کرسکتا ہے۔ عسن عائشة ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عندہ ماشاء اللہ ان یقیم ثم و جد به عیبا فخاصمه الی النبی علی النبی علی فردہ علی میں اشتری عبدافاستعملہ ثم وجد به عیبا میں ۱۳۵۰، نمبر ۱۳۵۰ رابن ماجبشریف، باب الخراج علی سے میں استعملہ ثم وجد بہ عیبا وقد است عمله زمانا، ج خامس، میں ۲۲۲، میں کہ کہ بر ۱۳۲۱ سنن کی سے معلوم ہوا کہ عیب کے ماتحت مبیخ واپس کرسکتا ہے

تسر جمعه نل اس کئے کہ طلق عقد سالم وصف کا تقاضا کرتا ہے،اس کئے کہاس کے فوت ہوتے وقت اختیار دیا جائے گا تا کہ جس چیز سے راضی نہ ہواس کا نقصان لازم نہ آ جائے۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے، کہ عقد کیا ہے تو مشتری کوعیب سے سالم بیغ چاہئے ،اس لئے کہ عیب سے سالم بیغ نہیں ہے تو اس کو بیغ واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه :(۷٠) لیکن مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ بیج کوروک لے اور نقصان لے۔

العقد ٢ و لأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ٣ و دفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره ٣ والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند

ترجمه : المحض عقد كى وجه ساوصاف كمقابلي مين كوكى قيت نهين موقى -

تشریح: عیب کی وجہ ہے جو کی آئی ہے اس کے بدلے میں قبت کم کرکے لے بیت نہیں ہے، کیونکہ وصف کی کی زیادتی ہے قبت کی کی زیاد تی ہے قبت کی کی زیاد تی ہوتی ، اس لئے کم کر کے نہیں ہوتی ، اس لئے کم کر کے نہیں لے سکتا، ہاں بائع خود قبت کم کردے، تو بیالگ معاملہ ہوگا، جس کا اختیار بائع کو ہے۔

**9 جه** :(۱)اس اثر سے بیکھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری مبیع واپس کرے گا۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فو جد ببعضهم عیبا قال یو دهم جمیعا او یأ خذهم جمیعا (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یشتری البیع جملة فیجد فی بعضه عیبا ، ح ثامن ، ص ۱۲۱، نمبر ۷۸ کـ ۱۷۱) اس اثر میں ہے کہ پوری مبیع واپس کرے یا پوری مبیع رکھ لے۔

لغت : لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد: في مجرد العقد: كهركرية مجمانا چاہتے ہيں كمستقل لكادى جائے تواس كے كمستقل لكادى جائے تواس كے مقابل ميں قيت ہوتى ہے۔

ترجمه : ٢ اوراس كئے كہ جتنامتعين ہوا ہے اس سے كم پراپنے ملك سےزائل ہونے سے بائع راضی نہيں ہوگا، تا كماس سكونقصان نہ ہو جائے [اس كئے قیمت كم نہيں ہوگی]

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے کہ بیع کی جو قیت متعین ہوئی اس سے کم پر بائع راضی نہیں ہوگا،اس کئے قیت کرنے سے اس کونقصان ہوگا،اس کئے قیت کرنے سے اس کونقصان ہوگا،اس کئے قیت کم نہیں کر سکتے۔

قرجمه: ٣ اورمشرى سے نقصان دفع كرناممكن ہے جيج واپس كركے، بغير بائع كونقصان دئے۔

**نشریج** : عیب کی دجہ سے مشتری کونقصان ہوااس کا دفعیہاس طرح ممکن ہے کہاس کوبیجے واپس کرنے کاحق دیا جائے ،اور اس سے بائع کوبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا ، کیونکہاس کواگر چہ قیمت نہیں ملی ،کین مبیج تو سالم مل گئی۔

ترجمه : م اورعیب ده عیب مراد ہے جوبائع کے پاس سے آیا ہو،اور مشتری نے بھے کرتے وقت بھی نہ دیکھا ہوا ور اس پر قبضہ کرتے وقت بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس وقت دیکھے گا تو عیب سے رضا مندی ہوجائے گی۔

تشریح: یہال عیب سے مرادیہ ہے کہ بالغ کے پاس سے عیب آیا ہو، مشتری کے پاس آکر پیدانہ ہوا۔اوراس عیب کوئیج کے وقت بھی مشتری نے نہ دیکھا ہوا ور قبضہ کے وقت بھی نہ دیکھا ہو، کیونکہ بچے کے وقت یا قبضہ کے وقت دیکھتے ہوئے قبضہ البيع و لا عند القبض لأن ذلك رضا به. (١) قال وكل ما أو جب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لل لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله. (٢٢) والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ لو ومعناه إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند

کرے گا تواس عیب سے مشتری کی رضا مندی شار کی جائے گی جسکی وجہ سے اب مبیع واپس نہیں کر سکے گا۔

قرجمه: (ا۷) ہروہ عیب جوتمن کا نقصان واجب کرتا ہوتا جروں کی عادت میں وہ عیب ہے۔

اصول:عیب میں وہاں کے محاورے کا اعتبار ہے۔

تشریح: تا جرجس کوعیب کہتے ہوں اور جس عیب کی وجہ سے قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہو وہ عیب ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ نقصان ہونا مالیت کے کم ہونے سے ہے، اور یہ قیمت کے کم ہونے سے ہے اور اس کی معلومات تاجروں کے عرف پر موقوف ہے۔

تشریح : یدلیل عقلی ہے، کہ جس عیب سے مالیت کم ہوتی ہواس کونقصان سمجھاجائے گا،اور کس عیب سے مالیت کم ہوتی ہے۔ ہے۔ سے مالیت کے بارے میں تا جروں کا عرف اصل مرجع ہے اس لئے تا جروں کے عرف کود یکھا جائے گا کہ کن کن عیبوں سے مالیت کم ہوتی ہے۔

ترجمه : (2۲) بھا گنااور جاریائی میں پیثاب کرنااور بچینے میں چوری کرناعیب ہیں جب تک بالغ نہ ہو۔ پس جب بالغ ہو جائے وہ ہو۔ پالغ ہونے کے بعد پھرنہ کرے۔

اصول بیمسکداس اصول پر ہے کہ بچینے میں بھا گناالگ عیب ہے،اور بالغ ہونے کے بعدیہی بھا گناالگ عیب ہے،ایک نہیں ہے۔ایک نہیں ہے۔ایک نہیں ہے۔ایک خہیں ہے۔اسی طرح بچینے میں چوری کرنااور پیشاب کرنا الگ عیب ہیں،اور بالغ ہونے کے بعدیہی چوری کرنااور پیشاب کرنا الگ عیب ہیں۔ الگ عیب ہیں۔

تشریح : اس عبارت میں کہنا چاہتے ہیں کہ غلام کو بچینے میں خریدااوراس میں یہ عیوب تھے،اور مشتری کے یہاں جاکر بچینے ہیں نے میں یہ عیوب تھے،اور مشتری کے یہاں جاکر بچینے ہیں میں یہ عیوب ظاہر ہوئے تو یہ عیوب بائع کے یہاں سے آئے ہوئے ہیں اس لئے اس کے ماتحت میجے واپس کرسکتا ہے، لیکن اگر بچینے میں ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہوئے تو یہ عیب بائع کے یہاں سے نہیں آئے بلکہ مشتری کے یہاں الگ سے بیدا ہوئے ہیں اس لئے اس کے ماتحت میجے واپس نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ بائع کے یہاں کے عیوب نہیں ہیں۔ چار پائی میں بیٹا برنا بچینے میں مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد پیٹ میں بیاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد پیٹ میں بیاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔

المستري في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلک وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره على وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة وهما بعد الكبر وبعد الكبر لداء في باطنه والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة وهما بعد الكبر يجيني مين بها گنااس لئے بوتا ہے كماس كو هيل سے مجت ہا وربالغ ہونے كے بعد بجھدار ہوگيا ہے اب بھا گنا فطرى خباثت كى وجہ سے كى وجہ سے ہے۔ بجيني ميں چورى كرنااس لئے ہوتا ہے كماس كو پرواہ نہيں ہا اور بالغ ہونے كے بعد فطرى خباثت كى وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے بجیني ميں يعيوب كى اور بيں اور بالغ ہونے كے بعد يعيوب بالكل دوسرے بيں اس لئے بجیني ميں يہ عبوب ميں ہوئے بلكہ بالغ ہونے كے بعد علی ميں ہوئے بلكہ بالغ ہونے كے بعد علی ميں ہوئے بلكہ بالغ ہونے كے بعد علی اس ہوئے بلكہ بالغ ہونے كے بعد علی اللہ بوئے سے مرادشعور والا بجینا ہے، ورنہ دو طاہر نہيں کرسکتا۔ نوٹ يہاں بجینے سے مرادشعور والا بجینا ہے، ورنہ دو سال كے اندراندر توسب بجے بپیثاب كرتا ہے اس لئے بي عب نہيں ہوئے۔

وجه : (۱) کیونکہ بائع کے پاس سے بیعیوب آئے ہی نہیں ہیں۔ (۲) تول تا بھی میں ہے۔ عن حماد فی رجل اشتری عبدا فاخبرانه ابق و هو صغیر قال لا یر د من ذلک ،انما یر د من ذلک اذا فعله و هو کبیر استری عبدا فاخبرانه ابق و هو صغیر قال لا یر د من ذلک ،انما یر د من ذلک اذا فعله و هو کبیر (مصنف عبدالرزاق ، باب هل بردمن العسر والشین والحمق والا بق ، ج ثامن، ص ۱۲۹، نمبر ۱۲۸۱۹) اس اثر میں بجینے میں بھاگئے سے لوٹانے کی احازت نہیں دی۔

اصول: بالع کے یہاں سے عیب نہ آیا ہوتو مشتری واپس نہیں کرسکتا۔

العت:الاباق : بها گنا\_ السرقة : چوری کرنا\_ یعاوده : دوباره ظاهر مور

ترجمه : اِ اس عبارت کامعنی یہ ہے کہ اگر بائع کے پاس ظاہر ہوجائے بچینے میں پھر مشتری کے پاس ظاہر ہو بچینے میں تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ اس کو واپس کرے اس لئے کہ وہی پرانا ہے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد پیدا ہوئے تو واپس نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ عیوب اور ہیں۔

تشریح : بچینے میں پیشاب کرناوغیرہ بائع کے یہاں تھاور بالغ ہونے سے پہلے بھی وہی عیب مشتری کے یہاں ظاہر ہوئے تو دونوں عیب ایک ہی ہیں اس لئے مشتری واپس کرسکتا ہے اس لئے کہ بائع کے یہاں ہی کا عیب ہے۔اوراگر بالغ ہونے کے بعد بیعیوب ہوئے تو بیعیوب دوسرے ہیں جومشتری کے یہاں پیدا ہوئے ،اس لئے واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه : ٢ اس كئے كدان چيزوں كے اسباب نابالغ اور بالغ ميں مختلف ہيں، اس كئے كدبستر ميں پيشاب كرنا بجيني ميں مثانه كمزور ہونے كى وجہ سے ہے، اور بھا گنا بجينے ميں كھيل كى محبت مثانه كمزور ہونے كى وجہ سے ہے، اور بھا گنا بجينے ميں كھيل كى محبت

لخبث في الباطن على والمراد من الصغير من يعقل فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا. (٣٥)قال والجنون في الصغر عيب أبدا لو ومعناه إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري فيه أو في الكبريرده لأنه عين الأول إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد الباطن على وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته

کی وجہ سے ہے،اور چوری کرنا بے پرواہی کی وجہ سے ہے،اور بیدونوں بالغ ہونے کے بعد خبث باطن کی وجہ سے ہے۔ تشویح : بچپنے میں بیرعیوب سی اور سبب سے ہیں،اور بالغ ہونے کے بعد کسی اور سبب سے ہیں اس لئے بیرعیوب ایک نہیں ہیں اس لئے واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه : سے اور بچینے ہے مراد ہے جو بھتا ہو بہر حال جو نہ بھت اہودہ گراہ ہے، بھا گنے والانہیں ہے اسلئے یہ عیب نہیں ہے تشکیر ہے : بچینے کی بھی دوحالتیں ہیں، اگر شعور نہیں ہے اور بھا گاتو یہ بھا گنانہیں ہے اس کوضال اور گمراہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، اور اگر شعور ہے اور بھا گاتو اس کو بھا گنا کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، اور اگر شعور ہے اور بھا گاتو اس کو بھا گنا کہتے ہیں جوغلام میں عیب ہے۔ یہی حال چوری، اور پیشا برنے کا ہے۔

لغت : ضال : بغیر عقل کے کہیں بھٹک جائے اس کوضال کہتے ہیں۔ آبق: جان کر بھا گنا۔

ترجمه: (۷۳) جنون بحینے میں عیب ہے ہمیشہ کے لئے۔

ترجمه ن اسعبارت کامعنی میہ ہے کہ اگر بائع کے ہاتھ میں بچپنے میں مجنون ہوا پھر مشتری کے ہاتھ بچپنے میں ہی دوبارہ ہوا ، یابالغ ہونے کے بعد دوبارہ ہواتو واپس کرسکتا ہے، اس لئے کہ پہلا ہی ہے اس لئے کہ دونوں حالتوں میں سبب ایک ہی ہے اور وہ ہے عقل کا خراب ہونا۔

اصول : جنون کا سبب ہمیشدایک ہی رہتا ہے۔

قشریج : ایک مرتبہ مجنون ہوجائے تو موت تک ختم نہیں ہوتا، اس لئے بائع کے یہاں بچینے میں مجنون ہوا تو مشتری کے یہاں جینے میں مجنون ہوا تو مشتری کے یہاں جاکر بچینے میں جنون کا اظہار ہویا بالغ ہونے کے بعدا ظہار ہو ہر حال میں اگر مشتری اس عیب سے راضی نہ ہوا تو واپس کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں کا سبب ایک ہی ہے، پیشا ب اور چوری کی طرح الگ الگ سبب نہیں ہے۔

ترجمه بی اس عبارت کایم عنی نہیں ہے کہ مشتری کے ہاتھ میں دوبارہ ظاہر ہونے کی شرط نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی قادر ہے جنون کے زائل کرنے پر،اگرچہ کم ختم ہوتا ہے، اس لئے واپس لوٹانے کے لئے دوبارہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تشدیح : اس عبارت کا مطلب ہے کہ بائع کے یہاں جنون ظاہر ہوا تو مشتری کے یہاں بھی جنون کا ظاہر ہونا ضروری

وإن كان قلما يزول فلا بد من المعاودة للرد.  $(^{\alpha})$ قال والبخر والذفر عيب في الجارية للأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به  $(^{\alpha})$  وليس بعيب في الغلام [ لأن المقصود قد يكون الاستغرام ولا يخلان به إلا أن يكون من داء للأن الداء عيب  $(^{\alpha})$  والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام للأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب

ہے، چاہے بالغ ہونے سے پہلے، یابالغ ہونے کے بعد تب غلام ،اور باندی کو واپس کرسکتا ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بائع کے یہاں جنون پیدا ہوا ہوا واور مشتری کے یہاں اللہ تعالی نے اس کوختم کر دیا ہواس لئے واپس کرنے کے لئے مشتری کے یہاں دوبارہ جنون کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔

ترجمه: (۲۴) منه کی بد بواور بغل کی بد بوعیب ہے باندی میں۔

ترجمه الماس كئ كمقصور بهى فراش بنانا باناب اوربيدونون عيب فراش بنان مين خل بير.

ترجمه: (۵۵) اورنیس ہے عیب غلام میں مگرید کہ بیاری کی وجہ سے ہو۔۔اس لئے کہ بیاری خودعیب ہے۔

قرجمه : ل اس لئے كمقصود خدمت لينا باوريددونوں عيب خدمت لين مين لين بين -

تشریع :باندی کے ساتھ مولی رات گزارے گا۔ پس اگر باندی میں مندی بد بویا بغل کی بد بوہوتورات گزار نامشکل ہوگا۔اورنفع اٹھانے سے محروم رہے گااس لئے باندی میں مند کی بد بواور بغل کی بد بوعیب ہیں۔ان کی وجہ سے باندی کو واپس کر سکتا ہے۔البتہ غلام کے ساتھ رات گزار نانہیں ہے اس سے صرف خدمت لینا ہے اور مند کی بد بواور بغل کی بد بو خدمت لینے میں مخل نہیں ہیں،اس لئے غلام کو واپس نہیں کرسکتا۔

لغت: التر: منه كي بدبو-الذفر: بغل كي بدبو-الجارية: باندي-داء: بياري-

ترجمه : (۷۲) زنااورولدالزناموناعیب ب باندی مین نه که غلام مین -

قرجمه نا اس لئے کہ زنا کراناباندی میں مقصود میں خلل انداز ہے، اور وہ فراش بنانا ہے اور بچہ پیدا کرنا ہے، اور غلام کے مقصود میں خلل انداز نہیں ہے اور وہ خدمت لینا ہے، مگریہ کہ زنا کی عادت ہوگئی ہوجیسا کہ لوگوں نے کہا، اس لئے کہ عور توں کے پیچھے جانے سے خدمت میں خلل اندزا ہوگا۔

تشریح : زناوالی عورت ہوگی تواس سے جونسل چلے گی وہ خراب عادت کی ہوگی۔اور باندی سےنسل بڑھانا ہے تو گویا کہ خراب عادت ڈالنے والی عورت آگئی اس لئے باندی میں زنا کار ہونا عیب ہے۔اسی طرح باندی تو خود زنا کار نہیں ہے کیکن اس کی ماں نے زنا کر کے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ باندی حرامی ہے اب اس سے جونسل ہوگی وہ بھی حرامی اور عیب دار کہلائے

الولد ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا لأن اتباعهن يخل بالمعدمة. (22) قال والكفر عيب فيهما له لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده لأنه زوال العيب. وعند الشافعي يرده لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم

گی۔اس لئے باندی میں زنا کار ہونا ،حرامی ہوناعیب ہے۔غلام سے نسل نہیں بڑھانا ہے اس لئے اس میں بیدونوں باتیں عیب نہیں ہیں ۔ ہاں غلام زنا میں اتنام شغول ہے کہ خدمت کرنے میں خلل انداز ہوتا ہے تو پھر بیعیب شار ہوگا۔اوراس کے ماتحت بائع کوواپس کیا جائے گا

وجه: (۱) دلیل یقول تا بعی ہے۔عن شریح اختصم الیه فی امة زنت فقال الزنا یود منه. (مصنف عبدالرزاق، باب بردمن الزناوالحبل، ج نامن، ص ۱۲۸، نمبر۱۲۸ اس میں باندی زناکی وجہ سے لوٹائی گئی۔ (۲) عن الزهری قال یود فی البیع من الریب کلها الزناو السوق و شرب الخمو، و اشابهه (مصنف عبدالرزاق، باب بردمن الزناوالحبل ، ج نامن، ص ۱۲۸، نمبر۱۲۸، نمبر۱۲۸ اس قول تا بعی میں ہے کہ زنا، چوری، شراب پیناوغیرہ سب سے باندی واپس کی جاتی ہے توجہ عندی اور کفردونوں میں عیب ہے۔

ترجمه : ال اس لئے که سلمان کی طبیعت کا فرکی صحبت سے متنفر کرتی ہے۔ اوراس کئے کہ بعض کفارات میں صرف کرنا ممتنع ہے، اس کئے رغبت کم ہوجائے گی۔

تشریح : اگرغلام اور باندی کومسلمان که کرخریدااوروه دونوں کا فر نکلے توبیغلام اور باندی دونوں میں عیب ہے اوراس کی وجہ سے مشتری دونوں کوواپس کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کی طبیعت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کا فرغلام کو کفارہ قبل میں آزاد نہیں کرسکتا اس لئے اس کے خرید نے میں رغبت کم ہوگی ،اس لئے بیعیب ہے۔

ترجمه: ٢ پس اگراس شرط پرخریدا که وه کافر ہے اوراس کو مسلمان پایا تو واپس نہیں کرسکتا اس لئے کہ عیب کا زوال ہے تشریع : اگراس شرط پرغلام خریدا کہ وہ کافر ہواور وہ مسلمان نکلا تو واپس نہیں کرسکتا ، کیونکہ مسلمان ہونا عیب نہیں ہے ، بلکہ ایک بڑی خوبی ہے اس لئے اس کے ماتحت واپس نہیں کرسکتا۔

اصول:عیب کی شرط پرخریدااورخوبی نکل آئی تووایس نہیں کرسکتا۔

ترجمه : سل امام شافعی کے نزدیک واپس کرسکتا ہے اس لئے کہ کافر بھی استعال کیا جاتا ہے ایسی چیز میں جس میں مسلم استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اور اس شرط کا فوت ہونا عیب کے درجے میں ہے۔ قشریع : امام شافعی فرماتے ہیں کہ کا فرہونا بھی ایک اہم صفت ہاں گئے اگر اسکی شرط لگائی اوروہ نہیں ہے تو غلام واپس کیا جاسکتا ہے، کیونکہ کا فربعض الیں جگہ پراستعال ہوسکتا ہے جہاں مسلمان ستعال نہیں ہوسکتا ہے، مثلا نماز کے وقت میں کا فرغلام دکان کی حفاظت کرسکتا ہے، جبکہ مسلم غلام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔

ترجمه : (۷۸) اگر باندی بالغ ہے اور حیض نہیں آتا ہے، یاوہ متحاضہ ہے تو سے عیب ہے۔

ترجمه الاس لئے كه خون كانية نا، اور خون كامسلسل جارى رہنا بيارى كى علامت ہے۔

**تشریح** :اگر با ندی بالغ ہوگئ ہے پھر بھی اس کو چین نہیں آر ہاہے تو بیاری کی علامت ہے،اسی طرح با ندی کو سلسل استحاضہ آر ہاہے تو یہ بیاری کی علامت ہے جسکی بنا پر مشتری واپس کر سکتا ہے۔

قرجمه: ٢ اورخون تم ہونے میں بلوغ کی آخری مدت کا اعتبار کیاجائے گا اور وہ ستر ہ سال ہے امام ابوطنیفہ کے نزدیک تشریح : حیض تم ہوگیا اس کا پتہ بلوغت کی آخری مدت سے ہوگا، اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک ستر ہ سال ہے، یعنی اس کے بعد بھی حیض نہیں آئے گا تو عیب شار کیا جائے گا۔

ترجمه بس اوریہ پہچانا جائے گاباندی کے قول سے اور واپس کی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ قسم کھانے سے بائع کا انکار شامل ہو، قبضہ کرنے سے پہلے ہویا بعد میں ہو۔

تشریح: یه ایک اشکال کا جواب ہے کہ چین نہ آنا، یا استحاضہ کا مسلسل جاری ہونا چیپی ہوئی ہے تو مشتری بائع پر دعوی کیسے کرسکتا ہے، اور اس پر گواہی کون دے گا کیونکہ یہ چیز دوسرا آ دمی نہیں دیکھ سکتا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ خود باندی کے خبر دینے سے مشتری کو پند چلے گا، اور دعوی کرنے کے بعد گواہ تو نہیں ہے اس لئے بائع کوشم کھانے کے لئے کہا جائے گا، پس اگر فتم کھانے واپس نہیں کر سکے گا، اور اگر قتم کھانے سے انکار کر دیا تو مجھے واپس کر سکتا ہے، یہ شم مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے جس سے اور قبضہ کرنے کے بعد بھی۔

لغت الكول البائع بشم كھانے سے الكاركرنے كوكول كہاجاتا ہے۔ انضم ضم سے شتق ہے، ملانا۔

ترجمه : (۷۹) اگرمشتری کے پاس نیاعیب پیدا ہوجائے پھراس عیب پرمطلع ہوجو بائع کے پاس تھا تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ عیب کے نقصان کار جوع کرے اور مبیع واپس نہلوٹائے۔

إليه نكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. (9)قال وإذا حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع ل لأن في الرد إضرارا بالبائع لأنه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان (0,0) الأ أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه ل لأنه رضي بالضرر. [الف] (0,0) قال ومن ما نقط المنافع أن يأخذه بعيبه المنافع أن يأذه أن يأخذه بعيبه المنافع أن يأخذه أن يأذه أن يأخذه أن يأذه أ

**اصول** جتى الامكان نقصان اداكرنے كى كوشش كى جائے گا۔

تشریح: مشتری نے مبیع خریدی، پھراس کے یہاں نیاعیب پیدا ہوگیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بائع کے یہاں بھی ایک عیب تھا ۔ اب مبیع واپس کرتے ہیں تو مشتری کاحق ضائع ہوتا ہے۔ اس لئے ۔ اب مبیع واپس کرتے ہیں تو مشتری کاحق ضائع ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں دوصور تیں ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح سالم مبیع اور عیب دار مبیع کے در میان جو فرق ہوہ وہ فرق بائع سے وصول کرے اور مبیع اپنی رکھ لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بائع راضی ہوتو نئے عیب کے باوجود مبیع کو واپس کردے۔ لیکن اس صورت میں اس عیب دار مبیع کو لئے بائع کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ شتری کے یہاں بھی ایک عیب پیدا ہو چکا ہے۔

وجه: اس کی دلیل بی قول تابعی ہے۔ عن ابراهیم فی الرجل یشتری عبدا به عیب فیحدث عند المشتری عبدا به عیب فیحدث عند المشتری عبدا به عیب الصحة عیبا،قال یرد الداء بدائه،واذا حدث به حدث فهو من مال المشتری ویرد البائع فضل ما بین الصحة والسداء. (مصنف عبدالرزاق ،باب العیب یحدث عندالمشتری وکیف ان کان یعرف اندقد یم، ج فامس، ۱۲۲ ، نمبر۱۸۲۷) اس اثر میں ہے کمشتری عیب کا نقصان وصول کرسکتا ہے۔عبارت میں یرد الداء بدائه ہے اس لئے بائع راضی ہوتو مبع واپس کرسکتا ہے۔

ترجمه : اس کئے کہ واپس کرنے میں بائع کا نقصان ہے اس کئے کہ اس کی ملکیت سے سالم بیع نکلی تھی اور ابھی عیب دارواپس ہورہی ہے اس کئے واپس نہیں ہونا جا ہے ، اور مشتری سے ضرر دفع کرنا بھی ضروری ہے ، تو یہی شکل باقی رہی کہ نقصان کار جوع کرے۔

تشریح :یددلیل عقلی ہے کہ بائع کے یہاں وہ عیب نہیں تھا جومشتری کے یہاں پیدا ہوا اس لئے اگراس مبیع کوواپس کرتے ہیں تو بائع کو نقصان ہوگا ،اورمشتری کو بھی نقصان سے بچانا ہے ،اس لئے یہی صورت ہوگی بائع کے یہاں جوعیب تھا اس کا نقصان مشتری کو دیا جائے۔

قرجمه : (۸۰) مگریه که بائع راضی موکداس کوبعینه واپس لے لیگا۔

ترجمه : ١ اس لئ كه بالع نقصان سے داضى ہے۔

اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب [ لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث ] فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك للأن الامتناع لحقه وقد رضي به لل فإن باعه المشتري للمائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك للأن الامتناع لحقه وقد رضي به للمبيع فلا يرجع للم يرجع بشيء لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع تشريح : ليكن الربائع اس عيب دار مبيع كوالي ليناع الموقع للمائع المائع كوالي المائع المائع كوالي المائع المائع المائع كوالي المائع المائع كوالي المائع المائع المائع كوالي المائع كوالي المائع المائع كوالي المائع المائع كوالي المائع المائع كوالي المائع المائع المائع كوالي المائع المائ

وجه : (۱) عن قتادة قال اذا بعت عبدا به عیب ثم حدث عند المشتری عیب آخر جاز علی المبتاع رمصنف عبدالرزاق، باب العیب یحدث عندالمشتری و کیف ان کان یعرف انه قدیم، ج خامس، ۱۲۲، نمبر ۱۲۷۸) اس قول تابعی میں ہے کہ اگر مشتری کے پاس دوسراعیب پیدا ہوجائے تو بھی بائع کے لئے لینا جائز ہے۔

ترجمه :(٨١) کسی نے کیڑاخریدااوراس کوکاٹ دیا پھراس میں عیب پایا تو عیب کار جوع کرےگا۔ اس لئے کہ کاٹنے کہ کاٹنے کی کاٹنے کہ کاٹنے کہ کاٹنے کہ کاٹنے کہ کاٹنے کہ کہ میں اس کواس حال میں قبول کرلوں گا، تواس کاحق ہے۔

ترجمه الاسكے كماس كوت كى وجه سے واپس كرنے سے ركنا تھااور وہ اس سے راضى ہوگيا۔

تشریح: یہاں سے دوقتم کے مسلے بیان کررہے ہیں[۱] اگر مشتری کے پاس جاکر نیا عیب پیدا ہوا اور اس عیب کے ساتھ بائع مبیع واپس لینا چاہے تو رجوع بالنقصان کرے گا۔[۲] دوسرا بائع مبیع واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کیونکہ بیاس کا اپنا حق ہے، اور واپس نہ لے تو رجوع بالنقصان کرے گا۔[۲] دوسرا مسلہ بیہ ہے کہ مشتری کے پاس جا کر مبیع میں زیادتی ہوگئ، مثلا کپڑا تھا اس کوسی دیا، یا ستو تھا اس میں گھی ملادیا تو اس اضافے کے ساتھ بائع کی طرف واپس کرے گاتو ربوالازم آئے گا، اس لئے بائع واپس لینا چاہے اور مشتری دینا چاہے تب بھی مبیع واپس نہیں دے سکتا، صرف مشتری نقصان واپس لے گا۔

ترجمه ۲: پس اگرمشتری نے پیج دیا کوئی نقصان واپس نہیں لے سکتا ،اس کئے کہ بائع کی رضا مندی سے مبیع واپس کرنا ممتنع نہیں تھا، کین مشتری بیع کر کے مبیع کورو کنے والا ہوگیا اس لئے نقصان کار جوع نہیں کرےگا۔

تشریح :اگرچه شتری کے یہاں نیاعیب پیدا ہوگیاتھا پھر بھی بائع واپس لیناچاہے تو لے سکتاتھا، کین مشتری نے اس مبیع کو پچ دیا تواب بائع کی طرف واپس نہیں کر سکتا، اس لئے مشتری مبیع کواپنے پاس رو کنے والا ہوگیا اس لئے اب نقصان بھی واپس نہیں لے سکتا۔

افت : حابسا للمبيع: مبيع كواپني پاس روكنه والا ہوگيا۔ يدا يك محاوره ہے ببيع كسى اور وجہ سے مشترى كے پاس ره گئ تو يہ حابسالمبيع ، نہيں ہے ، كين مشترى كفعل سے بيع مشترى كے پاس رہى تو يہ شترى 'حابسالمبيع ، ہوگيا۔

قرجمه : (۸۲) پس اگر كبر كوكا نااورس ليا، ياس كوسرخ رنگ ميس رنگ ديا، ياستوكوكى ميس ملاديا پهرعيب پرمطلع جواتو

بالنقصان (٨٢) فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه لا لامتناع الرد بسبب الزيادة ٢ لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا (٨٣) وليس للبائع أن يأخذه صرف رجوع بالقصان كركاد

قرجمه ال اس لئے كدوا پس لوٹاناممتنع مواج زيادتى كى بنابر

اصسول : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ مشتری کے پاس جانے کے بعد مبیع میں ایسی زیادتی ہوگئ کہ مبیع سے الگنہیں ہو سکتی ۔ اب اگر مبیع کو واپس کرتے ہیں تو زیادتی کے ساتھ واپس ہوتی ہے ۔ اس صورت میں سود کا شائبہ ہے کہ بائع نے سود لیا۔ اس لئے یہی ایک صورت سے کہ چھے اور عیب دار مبیع میں جوفرق ہے وہ وصول کرے۔

تشریح : صورت مسله یہ ہے کہ کپڑا کاٹ کراس کوسی دیا، یااس کوسر خرنگ میں رنگ دیاتو اضافہ ہے، یاستوخریدا تھااس میں تھی ملا دیا، پھرعیب پرمطلع ہوا تو صرف نقصان واپس لےگا، بائع مبیع واپس لینا چاہے تو نہیں لےسکتا، کیونکہ زیادتی کی وجہ سے ربوا اور سود ہوگا۔

وجه: (۱) قول صحابی میں ہے۔ عن علی فی رجل اشتری جاریة فوطئها فوجد بها عیبا قال لزمته ویرد البائع ما بین الصحة والداء وان لم یکن وطئها ردها ۔ (سنن لیست کی ،باب ماجاء فیمن اشتری جاریة فاصابھاثم وجد بھاعیبا، ج خامس، ص ۵۲۱، نمبر ۵۲۷، نمبر ۵۲۷ مصنف عبدالرزاق ، باب الذی یشتری الامة فیقع علیها ،ج ثامن ،ص ۱۱۸ نمبر ۱۲۵ مین باندی سے وطی کرنے کے بعد عیب کا پته چلا تو باندی کووا پس نہیں کرسکتا بلکہ نقصان واپس لینے کا حکم دیا اصول : مبیع میں زیادتی ہوجائے پھر عیب د کھے تورجوع بالنقصان کرے گا کیونکہ واپس کرنے سے ربواہوگا۔

لغت : خاط:سیا صغ: رنگالت : لت پټ کردیا، ملادیا سمن : گهی۔

ترجمه : ٢ كونكه بنياد سے فنخ كرنے كى كوئى صورت نہيں ہے بغيراضا فے كے، اس لئے كه اضافہ بنيج سے جدانہيں ہوسكتا ہے، اوراضافہ كے ساتھ بني واپس كرناممتنع ہوگيا۔ ہے، اوراضافہ كے ساتھ بنيكى ہوئى ہے، كونكه اضافہ بنيكى ہوئى ہے، اس لئے واپس كرناممتنع ہوگيا۔ تشسريح : يددليل عقلى ہے۔ يہاں جو چيزاضافہ ہوئى ہو ہو جوہ بنيج كے ساتھ بنيكى ہوئى ہے، اس لئے بغيراضافے كے بنيج واپس كرنا جا ہے تو نہيں كرسكتا، كونكه وہ بنيج واپس كرنا جا ہے تو نہيں كرسكتا، كونكه وہ بنيك ہوئى ہوئى ہے، اوراضافے كے ساتھ واپس كرنا جا ہے تو نہيں كرسكتا، كونكه وہ بنيك نہيں ہے، اور سود كا بھى خطرہ ہے اسكئے كہی صورت ہے كہ شترى عيب كا نقصان واپس لے۔

ترجمه: (٨٣)اوربائع كے لئے جائز نہيں ہے كميع كولے لے۔

ل لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه ٢ فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع. ٣ وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع لأن

ترجمه : اس لئے کدرکنا شریعت کے ق کی وجہ سے م، بائع کے ق کی وجہ سے ہیں ہے۔

تشریح :بائع اس مجھے کو واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ، کیونکہ اس میں اضافہ ہوا ہے اس لئے اگر اسکو واپس کرے گاتو اضافے کے ساتھ واپس ہوگا ، جو سود ہے اور شریعت کاحق ہے ، اس لئے شریعت کے تق کی وجہ سے بائع واپس نہیں لے سکتا۔ ترجمه : ۲ اگر مشتری نے عیب دیکھنے کے بعد بھے دیا تو رجوع بالنقصان کرے گا بیچنے سے پہلے شروع ہی سے واپس کرنا ممتنع تھا اس لئے بیچنے کی وجہ سے مشتری حاب المہیج نہیں ہوا۔

اصول : ید مسکله اس اصول پر ہے کہ مشتری کے قعل سے پہلے میچ میں اضافے کی وجہ سے بیٹے کا بائع کی طرف واپس لوٹنا نا ممکن ہو گیا ہو، اور مشتری کو نقصان لینے کاحق ہو گیا ہو اس کے بعد مشتری نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عیب سے رضامندی ظاہر ہوتی ہوتب بھی رجوع بالنقصان کرسکتا ہے۔

**اصول**: مشترى حابسالمبيع موتور جوع بالنقصان نهيس كرسكتا \_

اصول : اگر مشتری کے فعل سے پہلے ہی پہلے ہی پلیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہو گیا ہوتو مشتری نقصان وصول کرسکتا ہے۔ تشریح : بہج میں اضافہ ہو چکا تھا جسکی وجہ سے بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن تھا، اب مشتری عیب دیکھا اس کے باوجود پہلے کسی اور کے ہاتھ نچ دیا تب بھی بائع سے نقصان وصول کرےگا۔ حالا نکہ عیب دیکھنے کے بعد بیچا تو گویا کہ مشتری اس عیب سے راضی ہے اس لئے رجوع بالنقصان نہیں کرنا چاہئے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیج میں اضافہ ہو گیا توبائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا، اب مشتری کورجوع بالنقصان کا حق ہو گیا۔اب اس حق کے بعد مشتری نے بیچاہے، توبیح نے سے مبیع کورو کنے والانہیں ہوااس لئے نقصان وصول کرےگا۔

الغت : رجوع بالنقصان: جونقصان ہوا ہے اس کی قیمت وصول کرے۔ حابساللمبیع: مشتری ایسی حرکت کرے جس سے مبیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوجائے۔

قرجمه : س اسی وجہ ہے ہم نے کہا کہ اگر مشتری نے کپڑا خریدا، پھراس کواپنے چھوٹے بچے کے لئے لباس کے طور پرکا ٹا وراس کوسیا، پھرعیب پر مطلع ہوا تو نقصان کار جوع نہیں کرسکتا۔ اوراگراولا دبڑی ہوتو نقصان وصول کرے گا،اس لئے کہ بچ کو مالک بنانا چھوٹی اولا دکی شکل میں سینے سے پہلے ہوا، اور دوسری [یعنی بڑی اولا دکی صورت میں ] سینے کے بعد جب بڑی

تشریح : مشتری نے کپڑاخریدا،اس کے بعدا پنے جھوٹی اولا دکے لئے کرتا کا ٹااوراس کوی بھی دیااس کے بعدعیب کا پیۃ چلاتو نقصان وصول نہیں کرسکتا۔اورا گراولا دبالغ ہونقصان وصول کرسکتاہے۔

وجه : قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹی اولاد کے مال پر باپ قبضہ کرتا ہے اوراس کے مالک بننے سے بچہ مالک ہوجا تا ہے، اور بالغ
اولاد کے لئے باپ قبضہ کر بے تو اولاد اس کا مالک نہیں بنتی ، جب تک کہ خود اولا د نہ اس پر قبضہ کر بے ، کیونکہ وہ عاقل اور بالغ
ہے۔ اس قاعد بے کے ماتحت باپ نے جب کپڑ بے کو کاٹا اور اس کوسیا تو ایسا ہوگیا کہ باپ نے چھوٹے بچے کو کپڑ اہمہ کیا اور
اس کو سپر دبھی کردیا ، اور جب بچے کو سپر دکر دیا تو مشتری حابسالممبع ہوگیا اس لئے نقصان واپس نہیں لے سکتا ، کیونکہ گویا کہ وہ عیب سے راضی ہوگیا ۔ اور اگر بالغ بچے ہوتو کپڑ اکاٹے اور اس کو سینے کی وجہ سے بالغ لڑکا مالک نہیں ہوا تو اس کو ہمبہ کر کے سپر دکر نے والا بھی نہیں ہوا اس لئے نقصان وصول کر سکتا ہے۔

ترجمه : (۸۴) کسی نے غلام خریدا پھراس کوآ زاد کردیا، یا مشتری کے پاس مرگیا پھرعیب پرمطلع ہوا تو نقصان کا رجوع کرے گا

ا صول کرنے کا حق ہوگا، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے، یا مشتری کے فعل سے غلام واپس ہونا ناممکن ہوگیا تو مشتری کو نقصان وصول کرنے کا حق ہوگا، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے، یا مشتری کے فعل سے غلام واپس ہونا ناممکن ہوا لیکن فعل ایبا ہے کہ فطری طوراس کو کر لینا چاہئے، جیسے غلام کو آزاد کر دینا چاہئے اوراس نے آزاد کر دیا تو بھی نقصان وصول کرنے کا حق ہوگا، کیونکہ اس نے وہ شرعی کام کیا جو اس کو کر لینا چاہئے، تو اس میں بھی مشتری کی غلطی نہیں ہے۔ اور اس سے عیب سے راضی ہونا نہیں سمجھا حائے گا۔

تشریح : غلام آزاد کردیا تواس میں اگر چه شتری کافعل ہے جسکی وجہ سے بائع کی طرف غلام کاواپس آنا ناممکن ہوگیا، لیکن پیکام ایسا ہے کہ شرعی اعتباراس کوکرنا ہی چا ہے ، حدیث میں غلام آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور ہر کفارے میں اس کوآزاد کرنے کی ترغیب دی ہے ، اور انسان کا فطری تقاضا بھی ہے کہ وہ آزادر ہے ، اس لئے آزاد کرنے کی وجہ سے مشتری کا عیب سے راضی نہیں سمجھا جائے گا اور نہ اس کی غلطی سمجھی جائے گی ، اور نہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حابسالمبیع ہے ، اس لئے بائع سے نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔ اس بات کوصا حب ہدایہ نے انہاء للملک ] کہا ہے۔

## والامتناع حكمي لا بفعله ٢ وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار

وجه: (۱) غلام مشری کے پاس مرگیا تو اس میں مشری کا کوئی فعل نہیں ہے کہ عیب سے راضی ہونا سمجھا جائے، اور نہ اس کوئی فعلی ہے اس لئے نقصان وصول کرے گا۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن النزهری فی العهدة بعد الموت قال یہ قص عنه بقدر العیب. (مصنف عبدالرزاق، باب العہد ة بعدالموت والعق، ج نامن، ص ۱۲۱، نمبر ۱۲۸۰۱) استول تابعی میں ہے کہ مرنے کے بعد عیب کی مقدار نقصان کارجوع کرے گا۔ (۳) آزاد ہونا انسانی کا انسانی حق ہے اس لئے مولی نے آزاد کیا تو اس کو اس کا انسانی حق دیا تو جو ہونا چا ہے وہی کیا تو آزاد کرنا غلام کے خود بخو دمر نے کی طرح ہوگیا اس لئے مولی نے آزاد کیا تو اس کو اس کا انسانی حق دیا تو جو ہونا چا ہے وہی کیا تو آزاد کرنا غلام کے خود بخو دمر نے کی طرح ہوگیا اس لئے اس صورت میں بھی نقصان وصول کرے گا (۴) قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے عن المشعبی ان رجلا ابتاع عبدا فاعت قد و و جد به عیبا فقال میر د علی صاحبه فضل ما بینهما و یجعل ما رد علیه فی رقاب لانه قد کان و جھ ہد (مصنف عبدالرزاق، باب العہد ق بعدالموت والعق، ج نامن، ص ۱۲۵، نمبر ۱۲۸ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنا علام کے بعد عیب کا بیت چا تو نقصان وصول کرے گا۔

اصول : ایبا کام کیا جوشری اور فطری اعتبارے کرہی لینا جا ہے تواس سے نقصان وصول کرے گا۔

ترجمه : ابهر حال موت تواس کئے کہ ملک اس سے پوری ہوجاتی ہے، اور رکنا حکمی ہے مشتری کے فعل سے نہیں ہے۔ الغت: اس مسئلے میں یانچ محاور ہے استعمال کئے گئے ہیں جوذ رامشکل ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے۔

[1] .....الملک ینتھی بہ: اس کالفظی ترجمہ ہے، ملک وہاں جا کرختم ہوگئی۔وہاں جا کر چیک گئی۔مطلب یہ ہے کہ غلام کی موت کی وجہ سے اب مشتری سے وہ غلام کسی کی طرف بنتھ نہیں ہوسکتا،اور بائع کی طرف بھی منتقل نہیں ہوسکتا،اور بیچونکہ آسانی حادثے کی وجہ سے اب مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے،اور نہ اس سے عیب سے راضی سمجھا جائے گا۔اس لئے مشتری کو عیب کے نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔

[7] .....انہاءللملک: کالفظی ترجمہ ہے ملک وہاں جا کرختم ہوگئ، یا وہاں جا کر چیک گئ، اب وہاں سے منتقل نہیں ہوسکتی۔
مطلب میہ ہے کہ شریعت نے غلام آزاد کرنے کی بہت ترغیب دی ہے، اب آزاد کرنے کی وجہ سے ملک مشتری کے ساتھ چیک گئ اور وہاں جا کرختم ہوگئ، اب وہاں سے منتقل نہیں ہوسکتی، لیکن چونکہ شریعت کی تترغیب سے ہے، اور انسان کا فطری تقاضا ہے اس میں مشتری کی غلطی نہیں تبجی جائے گی، اور نہ اس سے عیب سے راضی سمجھا جائے گا اس لئے مشتری کو نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔ چاہے غلام کو بغیر مال کے آزاد کرے، یا مال کے بدلے میں آزاد کرے۔

[٣] ..... تيسرالفظ ہے حکمی ،اس کالفظی ترجمہ ہے ،حکم سے ،مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے حکم سے غلام مرگیا اور بالغ کی طرف واپس

كالقتل ٣ وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للمملك وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصارت كالموت وهذا لأن

جانانامکن ہو گیا تو مشتری کی کیاغلطی ہے۔

[۴] .....الامرانکمی: اس کالفظی ترجمہ ہے، حکمی امر، اور مطلب بیہ ہے کہ شریعت نے آزاد کرنے کا حکم دیا اور مشتری نے اس کو مانا تواس میں مشتری کی کیاغلطی ہے کہ غلام کا نقصان واپس نہ لیا جائے۔

[۵].....بقاءانمحل : آزاد کرنے کی وجہ سے غلام باقی ہے،لیکن بائع کی طرف منتقل ہونا متعذر ہوگیا،اس کے برخلاف غلام مر جائے تو محل باقی نہیں رہتااس لئے بائع کی طرف منتقل ہونا ناممکن ہوگیا۔

تشریح : موت کی وجہ سے ملک مشتری کے پاس چپک گئی ہے۔اور بائع کی طرف واپس کرناممتنع ہوا یہ حکمی طور پر ہے،اور آسانی حادثے کی وجہ سے ہے،مشتری کے فعل کی وجہ سے نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ بهرحال آزاد کرنا تواس میں قیاس ہے کہ نقصان کارجوع نہ کرے اس کئے کمتنع ہونا مشتری کے فعل سے ہے، توالیا ہوگیا کہ غلام کوتل کردیا۔

تشریح : مشتری نے آزاد کیا تواس کے فعل سے غلام کابائع کی طرف آنا ناممکن ہوگیا اس کئے قیاس کا تقاضایہ ہے کہ رجوع بالنقصان نہرے، جیسے غلام کو آل کردیتا پھرعیب پرمطلع ہوتا تورجوع بالنقصان نہیں کرسکتا ہے۔

قرجمه : ٣ استحسان كاندرىيە كدرجوع بالنقصان كرے گاس كئے كه آزادكرنے سے ملك مشترى كے ساتھ چپك گئ اس كئے كه آدى اصل ميں ملك كامحل نہيں ہے اس ميں آزادكرنے تك موقت ملك ثابت ہوتی ہے، اس كئے ملك اختقام كو پہنچ گئی موت كی طرح اس كئے كہ چیزا پنی انتهاء پر جاكر چپك جاتی ہے، توابيا كرديا گيا گويا كہ ملك باقی ہے اور واپس كرنا ناممكن ہوگيا۔

تشریح: استحسان کا تقاضایہ ہے کہ مشتری نقصان وصول کرےگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی ترغیب دینے کی وجہ سے آزاد کیا ہے اور ملک مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ کے لئے ملک کامکل نہیں ہے وہ تو کفر کی وجہ سے آزاد ہونے تک ایک وقتی سزا ہے، اس لئے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہونے تک ایک وقتی سزا ہے،اس لئے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوئے تک ایک وقتی سزا ہے،اس لئے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوئے تک ایک وقتی سزا ہے،اس لئے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوئے کہ وقتی سزا ہے،اس لئے آزاد ہوئے کی وجہ سے انہاء ملک ہوا اس لئے تو اللہ میں مسلم کامک کامک ہوا۔

لغت : هذا لان الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كان الملك باق و الرد متعذر : بيانهاء للملك كيوبه بيان كر ربي المهاء للملك كيوبه بيان كر ربي ين يتي من منترى برجاكر چيك عن الماقى من الماكم منترى برجاكر چيك عن الماكم عند الماكم منترى برجاكر چيك عن الماكم عند الماكم الماكم عند الماكم الماكم عند الماكم الماكم عند الما

الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر. آج والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي في وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل. آج وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرجع لأنه إنهاء اب ولال سے بائع كى طرف نتقل نہيں ہو سكتى ۔ تو ايبا ہو گيا كم شترى كى ملك باتى ہے، كين اس كو بائع كى طرف نتقل كرنانا ممكن ہے۔

ترجمه به مدبر بنانااورام ولد بنانامجی آزاد کرنے کی طرح ہے،اس لئے کمحل باقی رہنے کے ساتھ بائع کی طرف منتقل متعذر ہوگیاام حکمی کی وجہ ہے۔

تشریح : اگرمشتری نے غلام کومد بر بنادیا، یاباندی کوام ولد بنایا تواب بیجی آزاد کی طرح ہوگئے، کیونکہ شریعت نے تکم دیا کہ آزاد کرو،اور چونکہ شریعت کے تکم کی وجہ سے بائع کی طرف منتقل ہونا ناممکن ہوا ہے اسلئے اسکونقصان وصول کرنے کاحق ہوگا گفت: امر حکمی: کاتر جمہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔

ترجمه : ه اوراگر مال کے بدلے پر آزاد کیا تو مشتری رجوع بالنقصان نہیں کرے گا،اس کئے کہ غلام کے بدلے میں مال روک لیا ہے، اور بدل کورو کنا غلام کےروکنے کی طرح ہے۔

تشریح: مشتری نے مال کے بدلے میں غلام کوآزاد کیا تو غلام کا مال مشتری کے پاس ہے اس لئے مال کارکھنا ایسا ہوا کہ غلام کوا پنے پاس رکھے ہوا ہے اور ما نگنے کے باوجود بائع کی طرف منتقل نہیں کر ہا ہے ، اس لئے یہاں مشتری کے فعل سے غلام کا بائع کی طرف جانا ناممکن ہوا اس لئے مشتری کو نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

لغت :بدل: سے مراد ہے غلام کا دیا ہوا مال ۔ مبدل: سے مراد ہے خود غلام ۔ جبس: رو کنا، اینے یاس رکھنا۔

ترجمه نل امام ابوحنیفه گی ایک روایت ہے کہ شتری رجوع بالنقصان کرے گاس کئے کہ ملکیت چیک گئی ، اگر چہ وض کے ذریعہ ہو۔

تشریح : امام ابوصنیفدگی ایک روایت ہے کہ مشتری نے مال کیر آزاد کیا پھرعیب دیکھا تب بھی نقصان وصول کرے گا، وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے بدلہ کیکر آزاد کیا ،کین وہ کام کیا جسکی ترغیب شریعت دیتی ہے،اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ شریعت کی ترغیب سے آزاد کیا ہے،اس لئے غلام کی ملکیت اپنے چپائے رکھنے میں مشتری کی غلطی نہیں ہے،اور نہ اس سے سمجھا جائے گا ہے یہ سے راضی ہے۔

الغت: انهاءللملك: يهال انهاءللملك كامطلب ہے كہ چاہے مال كے بدلے ہى، آزادكرنے كے سبب سے ملك مشترى

للملك وإن كان بعوض. (٨٥) فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله لله أنه عند أبي حنيفة رحمه الله لله أنه عند أبي حنيفة رحمه الله لله أنه الله أنه

کے پاس چپک کررہ گئی ہے اس لئے اس کو بائع سے نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : (۸۵) پس اگرمشتری نے غلام کوتل کر دیایا کھا ناتھا تو اس کو کھالیا پھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو امام ابو صنیفہ کے قول میں بائع پر پچھ بھی رجوع نہیں کرے گا۔

ترجمه إلى بهرمال قل توبيظ مرروايت ميك [رجوع بالقصان بيس كركا]

تشریح : اس متن میں دومسکے ہیں[ا] ایک ہے کہ غلام کوتل کر دیا، اور دوسرا مسکہ ہے کہ کھا ناتھا اس کومشتری نے کھالیا اس کے بعد عیب کا پیتہ چلا تو امام ابو صنیفہ کی رائے ہے کہ مشتری نقصان وصول نہیں کرے گا۔

وجه : قتل کے سلسے میں امام ابو حنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ آل کرنے کی ترغیب شریعت میں نہیں ہے، اور بیاس کا اپنا فعل ہے جسکی وجہ سے بہتے بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوتو مشتری وجہ سے بہتے بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوتو مشتری کو نقصان وصول کرنے کاحت نہیں ہوگا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس عیب سے راضی ہو، یہی جواب کھانا کھانے کے سلسلے میں ہے کہ اس کے فعل سے بہتے بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوا، اس کئے نقصان وصول کرنے کاحت نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه نظ امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ شتری نقصان کارجوع کرےگا،اس لئے کہ آقا پنے غلام کوتل کردے تو اس سے دنیوی علم متعلق نہیں ہوتا تو اپنی موت سے مرنے کی طرح ہو گیا اس لئے انہاء ملک ہوا۔

تشريح: امام ابولوسف فرماتے ہيں كه شترى كونقصان وصول كرنے كاحق موكا،

 ترجمه الله الم ابوحنیفه کے ظاہری روایت کی دلیل بیہ کفتل کا تو ہمیشہ ضان ہی لگتا ہے، یہاں ضان ساقط ہوا ہے ملک کی وجہ سے، توالیما ہوا کہ ملک کے بدلے سے فائدہ اٹھایا۔

تشریح : بیام م ابو حنیفہ جانب سے امام ابو یوسف گوجواب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نے دلیل تھی کہ آقا کے تل کرنے سے ضمان لازم نہیں آتا ہے اس لئے اپنی موت کی طرح ہو گیا، اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ تل سے ہر حال میں ضمان لام آتا ہے، یہاں تو چونکہ آقا کی ملکت تھی اس لئے اس کے بدلے میں ضمان لازم نہیں آیا، اور جب دنیوی حکم لازم ہوا تو مشتری کے فعل سے واپس ہونا ممنوع ہوااس لئے نقصان وصول نہیں کرے گا۔

الغت : كالمستفيد به عوضا: ملك كيد ليس ضان ساقط مونى كا فائده المايا-

قرجمه : ٣ بخلاف آزاد کرنے کے اس کئے کہ یقیناً ضمان لازم نہیں ہوتا، جیسے تنگ دست مشترک غلام کوآزاد کردے۔

قشریح : آزاد کردے تو مشتری کو نقصان وصول کرنے کا حق ہوتا ہے حالانکہ یہ بھی مشتری کا فعل ہے، اس کئے تل کرنے اور آزاد کرنے میں فرق بیان کررہے ہیں کو تل کرنے میں یقیناً ضمان لازم ہوتا ہے، اور آزاد کرنے میں ضمان لازم نہیں ہوتا، مثلام شترک غلام ہواورا پنے جھے کا تنگدست آدمی غلام آزاد کردے تو اس آزاد کرنے والے پرشریک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ غلام کام کرے شریک کے جھے کو ادا کرے گا۔ اس لئے آزاد کرنے میں یورایورا انہاء ملک ہوا۔

العفت: اعتاق المعسر: معسر کامعنی ہے تنگدست، تنگدست آدمی نے اپنے حصے کاغلام آزاد کردیا تو شریک کا حصہ غلام کام کرکے اداکرے گا آزاد کرنے والے پراس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور آزاد کرنے والا مالدار ہوتو شریک کا حصہ مالدار ادا کرے گا۔ کیونکہ اس نے اپنا حصہ آزاد کرکے شریک کونقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اب بیغلام نہیں بکے گا۔

ترجمه : ﴿ بهرحال کھانا کھانا کھانا تواختلاف پرہے صاحبینؓ کے نزدیک نقصان وصول کرے گااور امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک استحسان کے طور پر وصول نہیں کرے گا ،اوراسی خلاف پرہے اگر کیڑا یہاں تک کہ بھٹ گیا۔

فأشبه الإعتاق. كي وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل في ولا معتبر بكونه مقصودا ألا يرى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع و فإن أكل بعض

تشریح : مشتری نے کھاناخریدااور کھالیاس کے بعد عیب کا پنہ چلا، یا کپڑا تھااوراس کو پہن کر پھاڑ ڈالااس کے بعد عیب کا پنہ چلاتو صاحبینؓ کے نزدیک نقصان وصول کرے گا،اورامام ابو حنیفہؓ کے نزدیک وصول نہیں کرے گا۔

ترجمه نل صاحبین کی دلیل میه کفریدنی کا جومقصد تهاو ہی کیا، اوراس وہی عادت جاری ہے، اس لئے میآزاد کرنے کے مثابہ ہوگیا۔

تشریح : صاحبین کی دلیل عقلی میہ کہ جس چیز کا جومقصد ہے وہی کیا ہو یا جس طرح لوگ عادۃ کرتے ہوں وہی کیا ہو تو بیجی انہاء ملک ہے، اوراس سے اس عیب سے راضی نہیں سمجھا جائے گا، چنا نچہ کھانے کا مقصد ہے کھا لینا کپڑے کا مقصد ہے پہن لینا اور مشتری نے وہی کیا تو انہاء ملک ہو گیا، اور آزاد کرنے کی طرح ہو گیا اس لئے نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : ے امام ابو حنیفہ کی دلیل میہ کہ شتری کے ضمان والے نعل سے بیج واپس کرنامتعذر ہوا ہے، اس لئے میہ بیچنے اور غلام کوتل کرنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ مشتری نے ایسا کام کیا ہے جسکا صان ہے، مثلا کھانا کھایا ہے اس کا صان ہے، کپڑا پہنا ہے اس کی قیمت ہے، اور اس کام کی وجہ سے بائع کی طرف مبیع کا واپس ہونا ناممکن ہوا اس لئے ، جس طرح کھانا بچ دیتایا غلام آل کر دیتا تو نقصان وصول کرنے کا حق نہیں ہوتا، اس طرح یہاں بھی نقصان وصول کرنے کا حق نہیں ہوگا

الغت افعل مضمون منہ: ایبا کام کر ہے جسکی کوئی نہ کوئی قیت دین پڑے، جیسے کھانا کھالے تو مشتری کواس کی قیمت دینی ہوتی ہے، کپڑا پہن لے تو مشتری کواس کی قیمت دینی ہوتی ہے، اسکو فعل مضمون منہ، کہتے ہیں۔ یعتاد فعلہ: ایبا کرنے کی لوگوں کو عادت ہو، جیسے کھانے کو کھالینے کی عادت ہے، مروج کام۔

ترجمه : ٨ مقصود ہونے كا عتبار نہيں ہے، كيانہيں د كيھتے ہيں كرخريدنے كامقصد بيچنا ہوتا ہے، پھر بيچنے سے رجوع ممتنع ہوجا تا ہے۔

تشریح: بیامام ابوحنیفہ گی جانب سے امام ابو یوسف گوجواب ہے۔ انہوں نے فر مایاتھا کہ کھانا کھانا مقصد ہے اور وہ کر لیا تو رجوع بالعقصان کرنے کاحق ہوگا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مقصد ہونے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کے خرید نے کا مقصد بیچنا اور تجارت کرنا ہوتا ہے، کیس اگر مشتری نے بیچ دیا اور بعد میں عیب کا پیتہ چلا تو آپ کے نزدیک بھی نقصان کا رجوع کرنا ممنوع ہے اس لئے مقصود کوئی چیز نہیں ہے۔ الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الطعام كشىء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل و وعنهما أنه يرد ما بقي لأنه لا يضره التبعيض. (٨٦)قال ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا

فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله ل لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ٢ ولا يعتبر في الجوز

ترجمه اولی پس اگر بعض کھانا کھایا پھر عیب کا پتہ چلا تواہیے ہی جواب ہے [نقصان کار جوع نہیں کرے گا]امام ابو حنیفتہ کے نزدیک اس کئے کہ سب کھانا ایک ہی چیز ہے، تواہیا ہوا کہ بعض بیع کو بچ دے [تورجوع بالنقصان نہیں کرے گا]

تشریح : سب کھانا کھایا ہویا بعض کھانا کھایا ہو ہر حال میں رجوع بالنقصان نہیں کرسکتا ہے، کیونکہ پورا کھانا ایک ہی ہے اس کئے کچھ بھی کھانا کھایا ہوتو نقصان کارجوع نہیں کرسکتا ،اور نہ بعض کووا پس کرسکتا ہے۔

**ہ جسبہ**: پورا کھاناایک ہی چیز ہے اس لئے بعض کو کھایا تو گویا کہ بعض مبیع کو بچے دیا ،اور بعض مبیع کو بھی بیچے گا تو نقصان وصول کرنے کاحت نہیں ہوگا اس لئے یہاں بھی نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

ترجمه: الله صاحبین کی دورواییتی ہیں[۱] ایک بیکہ پورے کھانے کے عیب کا نقصان وصول کرے گا اور کھا ناوالیس نہیں دے گا۔[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ جتنا کھا نا بچاہے وہ واپس کردے [اور جتنا کھایا ہے اس کا نقصان وصول کرے] اس کے کھانے کا ٹکڑا ہونا نقصان نہیں دیتا۔

تشریح: صاحبین گی ایک روایت بیہ که آدھا کھا چکا ہے اس لئے اس میں نیاعیب پیدا ہو گیا ہے اس لئے پورے کھانے میں جوعیب تھا بالغ سے وہ عیب وصول کر لے ، کیونکہ بعض کو کھایا تو کھانے کا ٹکڑا ہو گیا تو یہ نیاعیب پیدا ہو گیا ہے اس کئے اس کے ساتھ واپس نہیں کرسکتا البتہ نقصان ہوا ہے اس لئے وہ وصول کرے گا۔ دوسری صورت بیہ کہ سیجھ کھانا کھایا ہے تو بیگڑا ہوا اکیکن کھانے میں ٹکڑا ہونا کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے اس لئے گویا کہ کوئی نیاعیب پیدا نہیں ہوا اس لئے جتنا کھا چکا ہے اس کا نقصان وصول کرے گا ، اور جتنا باقی ہے اس کو بائع کی طرف واپس کرے گا۔ نوٹ: ہوسکتا ہے کہ صاحبین کے خام اور جتنا باقی ہے اس کو بائع کی طرف واپس کرے گا۔ نوٹ: ہوسکتا ہے کہ صاحبین کے نوٹ نیاعیب نہو، ورنہ ہوٹل میں کچھ کھانا کھانے کے بعد واپس نہیں لیتا۔

ترجمه : (۸۲) کسی نے انڈا، یاخر بوزہ، یا کلڑی، یا کھیرا، اخروٹ خریدااوراس کوتو ڑا تو خراب پایا، تو اگراس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تو پوری قیمت واپس لے گا۔

ترجمه : اس لئے كمال نبيس بوا، تو بيع باطل بوگئ

اصول : مبيع قابل استفاده نه موتووه مبيع بي نهيس ہاس لئے پوري قيمت وصول كر عاً ـ

صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب (٨٥) وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده[ لأن الكسر عيب حادث] ولكنه يرجع بنقصان العيب لدفعا للضرر بقدر الإمكان. ٢ وقال

تشریح : میسکاس اصول پر ہیں کہ اوپر سے بیج اچھی معلوم ہوتی ہے، کین اندر سے خراب ہے تواگر بالکل استفادے کے لائق نہیں ہے تو یہ مال ہی لائق نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے تا ہے لیکن استفادے کے لائق نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے اس کئے بیج باطل ہوگئی اس کئے بیوری قیمت واپس لیگا

الغت : بیض: انڈا۔بطیخا: خربوزہ قاء: ککڑی۔خیار۔کھیرا۔جوزا: اخروٹ، بیسب چیزیں وہ ہیں جنکااو پرسے اچھا ہوسکتا ہے،کیکن اندرسے خراب ہوں۔

ترجمه : ٢ اوراخروٹ میں اس کے چھکے کے جیج ہونے کا اعتبار نہیں ہے، جبیبا کہ کہا گہاہے اس کئے کہ اس کی مالیت مغز کے اعتبار سے ہے۔

تشریح: اخروٹ، انڈا ہے ان میں اس کے مغزی قیمت ہے تھلکے کی نہیں اسلئے اسکے تھلکے کے ٹھیک ہونے کا اعتبار نہیں ہے ترجمه :(۸۷) اورا گرخراب کے باوجوداس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہوتو مہیع واپس نہیں کرےگا۔[اس لئے توڑنا نیاعیب ہے الیکن عیب کا نقصان وصول کرےگا۔

ترجمه الله بقدرامكان نقصان كودفع كرنے كے لئے۔

تشریح : اگراخروٹ خراب ہونے کے باجوداس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہوتو مبیع واپس نہ کرے الیکن نقصان وصول کرے گا ، کیونکہ توڑنے کی وجہ سے نیاعیب پیدا ہو چکا ہے۔اس لئے جتناممکن ہوسکتا ہے مشتری کونقصان سے بچایا جائے گا۔

تشریح : امام شافعی گیرائے ہے کہ اخروٹ توڑنے کے باوجوداس کوبائع کی طرف واپس کردے، کیونکہ مشتری نے بائع کے اختیار دینے سے توڑا ہے، اس کئے مشتری کی غلطی نہیں ہے۔

وجه : (۱) انکی دلیل یقول تا بعی ہے. عن ابن سیرین قال اشتری رجل من رجل دابة فسافر علیها فلما رجع وجد بها عیبا فخاصمه الی شریح فقال له انت اذنت له فی ظهرها رمضف ابن الی شیبة ، بابر جل اشتری دابة فسافر علیما ثم وجد بها عیبا ، ج رابع ، ص ۵۰۵ ، نمبر ۲۲۵ ۲۸ مصنف عبد الرزاق ، باب الذی یشتری الامة فیقع علیما او دابة فسافر علیما شری یشتری الامة فیقع علیما الثوب فیلبسه او یجد به عیبا رائخ ، ج ثامن ، ص ۱۲۰ ، نمبر ۵۷ سرکا) اس قول تا بعی میں ہے کہ خود بائع نے سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔

الشافعي رحمه الله يرده لأن الكسر بتسليطه. ٣ قلنا التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه ٣ ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد. والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة ٥ وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن لأنه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد. (٨٨)قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل ترجمه عبن الحر والعبد. والمركمة عبن تورُّ في مسلط كيانه كم بالعرب المال وكاب والمال وال

تشریح: یه حضرت امام شافعی گوجواب بے، انہوں نے کہا تھا کہ بائع نے مشتری کو توڑنے پر مسلط کیا ہے، تواس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ بائع کا مقصد بیتھا کہ خود مشتری کی ملکیت میں توڑے، اس لئے مشتری لے اور زیادہ سے زیادہ عیب کا فقصان فصول کر لے، جیسے کپڑا ہواوراس کو مشتری کاٹ دے بعد میں عیب کا پتہ چلے تو کپڑا اوا پس نہ کرے بلکہ اس کا نقصان وصول کرلے۔ وصول کرلے۔ اس طرح یہاں اخروٹ کو توڑنے سے نقصان وصول کرلے۔

ترجمه به اگر کچھاخروٹ کوخراب پایااوروہ بہت تھوڑا ہوتو استحسانا بھے جائز ہے اس کئے تھوڑ بےخراب ہونے سے خالی نہو۔ نہیں ہوتا ،اور تھوڑا یہ ہے کہ عادة سومیں سے ایک دواخروٹ سے خالی نہ ہو۔

ا صول : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ بہت تھوڑ اساخراب ہوتو تا جروں کے یہاں بیخراب نہیں سمجھاجا تا ہے اور بیعیب نہیں ہے اور اس سے مبعے واپس نہیں کرسکتا، کیونکہ بیخرابی تو عادۃ ہوتی ہی ہے، ہاں بہت زیادہ خراب ہوتو مبعے واپس کرنے کاحق ہوگا۔ تشریعے : سواخروٹ میں سے ایک دوخراب ہوتو بیخراب نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اتنا تو سبزیات میں عادۃ خراب ہوتی جا تا ہے، اس لئے اس سے مبعے واپس کرنے حق نہیں ہوگا۔

ترجمه : ه اورا گرخراب زیاده ہوں تو بیج جائز نہیں ہے اور پوری قیت واپس لے گا،اس لئے مال کے ساتھ غیر مال کو جمعکیا تو ایسا ہوگیا کہ آزاداوراینے غلام کوجمع کیا ہو۔

تشریح : اگراخروٹ بہت زیادہ خراب نکالاتو پاری نیج باطل ہوگئ، کیونکہ جواجھا ہے وہ مال ہے، اور خراب ہے وہ مال نہیں ہے، تو گویا کہ مال اور غیر مال کو جمع کیا، تو جس طرح غلام اور آزاد کو جمع کر بے تو پوری نیج فاسد ہوجاتی ہے اسی طرح یہاں پوری نیج فاسد ہوگی اور مشتری مبیع دیکر پوری قیمت وصول کرے گا۔

ترجمه : (۸۸)کسی نے غلام بیچا۔ پھراس غلام کوشتری نے دوسرے کے پاس پیج دیا۔ پھرعیب کے ماتحت غلام مشتری پر

بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه للأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن لل غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ومعنى والپس كرديا كيا بس اگرمشترى ني اس غلام كوقاضى كي فيصله يقبول كيا تواس كوتق م كماس غلام كوبائع اول كوواپس كرديد

ترجمه : إ اس ك كدوسرى أي اصل عن بى فنخ بوگئ تو گويا كه بيع بوكى بى نهيس ـ

اصول : دوسری نیج نسیامنسیا ہوجائے تو گویا کہ شتری نے کوئی نیج ہی نہیں کی اس لئے بائع اول کی طرف واپس کرسکتا ہے۔
تشریح : مثلازید مشتری نے شبیر سے غلام خریدا، پھراس کو دوسرے مشتری [خالد] کے پاس بیچا، پھر مشتری ٹانی خالد نے
اسی عیب کے ماتحت جو پہلے بائع [شبیر] کے پاس تھا مشتری اول زید کو واپس کر دیا، تو زید بائع اول [شبیر] کے پاس واپس کر
سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے ہے کہ زید نے عیب کا انکار کیا پھر قاضی نے عیب کے ماتحت غلام کو واپس کرنے کا فیصلہ دیا
جس سے مجبور ہو کر زید نے غلام کو قبول کیا تو اس صورت میں زید کو ت ہے کہ اس عیب کی وجہ سے غلام کو بائع اول شبیر کی طرف
واپس کردے۔

وجه : قاضی نے جب غلام واپس کرنے کا فیصلہ دیا تو زیداور خالد کے درمیان کی تیج بالکل ختم ہوگئ گویا کہ کوئی تیج ہوئی ہی خہیں۔اور مشتری نے گویا کہ کوئی ایسا کا منہیں کیا جس کی وجہ سے پہنچ بائع اول رحیم کی طرف لوٹانا منعند رہو۔قاعدہ یہ ہے کہ مشتری کوئی ایسا کا م کرے جس سے پیچ بائع کی طرف لوٹانا متعند رہوجائے تو پھر مشتری عیب کی وجہ سے بائع کی طرف نہیں لوٹا سکتا۔ یہاں تو قاضی کے فیصلہ کی وجہ سے دوسری بیج نسیامنسیا ہوگئ۔ اس لئے مشتری نے گویا کہ کوئی ایسا کا م کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے برج کا واپس ہونا متعذر ہو۔ اس لئے مشتری زید بائع اول رحیم کی طرف میج واپس کردے گا۔

لغت: باقرار،اوبینة ،اوباباء يمين له: -قاضی كے فيصلے تين صورتیں بيان كررہے ہیں -

[1] ..... با قرار: اس کی صورت ہے ہے کہ مشتری کسی دوسرے کے پاس اقرار کیا کہ بائع اول کے پاس عیب تھا، کیکن جب قاضی کے پاس آیا تواس کا اکارکر گیا، پھر مشتری ٹانی نے گواہی کے ذریعہ سے ٹابت کیا کہ مشتری اول نے دوسرے کے سامنے اقرار کیا ہے اور قاضی نے بچے ٹانی کے ٹوٹے کا فیصلہ کیا تو مشتری اول کو بائع اول کی طرف مبیعے واپس کرنے کا حق ہوگا۔ اس اقرار کا ہے مطلب نہیں ہے کہ مشتری اول نے قاضی کے سامنے عیب کا قرار کر لیا، کیونکہ اس طرح اقرار کرے گا تو بائع اول کی طرف واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

[۲] .....دوسرا ہے ببینة ،مشتری ثانی نے گواہوں کے ذریعہ مشتری اول کے پاس عیب ثابت کر دیا تو مشتری اول کو بائع اول کی

القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة على وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني طرف بيج والهرك كاحق بوگا-

[۳] .....تیسری صورت ہے باباء یمین لہ ] قاضی نے مشتری اول کوشم کھانے کے لئے کہااس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے قاضی نے بیچ ٹانی ٹوٹنے کا فیصلہ کیا تو مشتری اول کو بائع اول کی طرف واپس کرنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : ٢ زياده سيزياده بات يهوگى كمشترى اول ني عيب كة نائم هونے كا انكار كياليكن قضا كي ذريعيشرعا حيطلايا چلا گيا ہے۔

تشریح: بیایک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہیہ کہ مشتری نے جب قاضی کے سامنے کہا کہ بی میں عیب نہیں ہوتو پھر قاضی کے معاصنے کہا کہ بی میں عیب نہیں ہوتو پھر قاضی کے بعد اسی عیب کی وجہ سے بائع اول کی طرف واپس کیسے کرے گا! بیتو اس کی بات میں تناقض ہو گیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قاضی نے جب عیب کا فیصلہ کیا تو گویا کہ قاضی نے مشتری اول کو جھٹلا دیا کہ ہاں اس مبیع میں عیب ہے، اور جب مشتری اول کو جھٹلا دیا تو عیب ثابت ہو گیا اس لئے بائع اول کی طرف واپس کرسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اوراو پرا قرار کامعنی بیه کمشتری اول نے دوسرے کے سامنے اقر ارکرنے کا انکار کیا تو مشتری ثانی نے گواہ کے ذریعہ سے اقرار کو ثابت کردیا۔

تشریح : اوپرشرح میں فیطے کے لئے تین صور تیں آئی تھی ، اس میں ایک تھا' با قرار ، کہ مشتری اول اقرار کرلے تواس عبارت کا مطلب بتارہ ہو، اور مشتری اول نے دوسرے کے سامنے عیب کے اقرار کرنے کا انکار کیا ہو، اور مشتری ٹانی نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردیا کہ اس نے دوسرے کے سامنے عیب کا اقرار کیا ہے۔ یقضیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه : ۳ یہ بخلاف نیچ کے وکیل کے ،اگراس پر گواہ کے ذریعہ عیب کی وجہ سے واپس ہوگئی ،اس طرح خود مؤکل پر واپس ہوجائے گی ،اس لئے کہ بیچ یہاں ایک ہی ہے ،اور مشتری ٹانی کی صورت میں دو بیچ ہیں اس لئے دوسری کے فنخ ہونے سے پہلی فنخ نہیں ہوگی

تشریح: برخلاف، کههکروکیل بالبیع ،اورمشتری ثانی کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔۔یہاں متن میں دو بیع ہیں [ا].....ایک ہے بائع اول شبیر،اورمشتری اول زید کے درمیان۔

[۲] .....دوسری بیع ہے۔مشتری اول زیداور مشتری ٹانی خالد کے درمیان۔

قاضی کے ذریعہ سے عیب کے ماتحت دوسری بیج ختم ہوگئ تومبیع پہلے بائع کے پاس نہیں آئے گی، جب تک کہ مشتری اول زید با

والأول لا ينفسخ (٩٩) وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده لل الأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما ٢ وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير ضابط اقدام كرك بيع بائع اول شبير كى طرف واپس نه كرے، كيونكه يهاں دوئيع بيں اس لئے دوسرى ئيع كے تم ہونے سے خود بيلى بيع ختم نہيں ہوگى، اس كے لئے اقدام كرنا يڑے گا۔

اور مثلا شاہد مؤکل نے مرشد وکیل کوگائے بیچنے کا وکیل بنایا ، اور عیب کے ماتحت گائے مرشد وکیل کی طرف واپس آگئ تو وہ خود بخو دمؤکل شاہد کی طرف چلی جائے گی ، کیونکہ یہاں دو بیج نہیں ہے ایک ہی بیچ ہے۔وکیل بالبیج ، اور مشتری ثانی کے در میان بیہ فرق ہے جوشار ح بیان کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمه :(۸۹) اوراگراس کوقاضی کے فیصلہ کے بغیر قبول کیا تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہاس کو بائع اول پرواپس کرے

**اصول** : بغیرقاضی کے فیصلے کے بیچ نسیامنسیا[بالکل ختم انہیں ہوتی کچھاٹر باقی رہ جاتا ہے۔

تشریح : اگرمشتری اول نے قاضی کے فیصلے کے بغیر مبیع کو واپس لے لیا تو یہ دوسری بیع نسیامنسیانہیں ہوئی ،کین پھھ نہ پھھ باقی رہ گئی ، اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ مشتری مبیع نے دیتواس کو بائع اول کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔ چنانچہ یہاں بغیر قضاء قاضی کے واپس لیا ہے اس لئے مبیع واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه الله الله كئة كم تيسر ي كون نئ تي بها كرچه مشترى اول اور مشترى ثانى كه درميان بيع كافتخ ب، اور بالع اول تو تيسر الشخص به اس كي طرف والبين نهيس كرسكتا]

تشریح: یددلیل عقلی ہے، مشتری اول نے مشتری ٹانی سے قاضی کے فیصلے کے بغیر مبیعی واپس لے لی تو دوسری بیخ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یوں سمجھا جائے گا، گویا کہ یہ تیسری بیچ ہوئی جس میں مشتری ٹانی خالد بائع ہے اور مشتری اول زید اور مشتری ٹانی خالد کے جب تیسری بیچ ہوگئی تو بائع اول شبیر مبیع کیسے واپس لے گا! چاہے ظاہری طور پر مشتری اول زید اور مشتری ٹانی خالد کے درمیان فنخ ہے۔

ترجمه : ۲ اورجامع صغیر میں ہے کہ اگر مشتری اول پر اس کے اقرار سے بغیر قضاء قاضی کے ایسے عیب کے ماتحت واپس ہو کی جو پیدائہیں ہو سکتا تو مشتری اول کو بیتی نہیں ہوگا جس نے اس سے بیچا ہے اس سے خاصمت کرے۔

تشریح : جامع صغیری عبارت بہے۔ و ان رد علیہ بغیر قضاء بعیب لا یحدث مثلہ لم یکن له ان یخاصم المذی باعه د (جامع صغیر، باب فی العیوب، ص۳۵۳)، عبارت کا مطلب بہے کہ ایسا ہے کہ مشتری اول کے یہاں پیدا

قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه على وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول ( • • )قال ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة للأنه أنكر وجوب دفع نهيل بموسكنا بلكمي يقيني م كم بائع اول كي پاس مي آيا م مثلا چوانگليال بونا، يمشترى اول كي پاس نهيل بهوسكنا يو پيدائش هيه بهر بهي اگر مشترى في بغير قضاء قاضى كي قبول كرليا تو بائع اول سے جھر اكر كے واپس نهيل دے سكنا، كونكه اس في گويا كريا تو بائع ول كريا تو بائع اول سے جھر اكر كے واپس نهيل دے سكنا، كونكه اس في گويا كريا تو بائع ول كريا تو بائع ولايا كريا تو بائع ول كريا تو بائع ولايا كريا تو بائع ول كريا كريا تو بائع ول كريا كريا كريا تو

قرجمہ : سے اس سے ظاہر ہوگیا کہ جوعیب پیدا ہوسکتا ہواور جوعیب پیدائہیں ہوسکتا ہودونوں میں جواب یکساں ہے۔ قشریح : جوعیب مشتری اول کے یہاں پیدائہیں ہوسکتا ہے اس میں مشتری اول واپس نہیں کرسکتا ہے تو جوعیب مشتری کے یہاں پیدا ہوا ہو۔ یہاں پیدا ہوسکتا ہواس میں بدرجہاولی واپس نہیں کرسکتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیعیب مشتری کے یہاں پیدا ہوا ہو۔

ترجمه : ٣ کتاب البیوع کے بعض روایت میں ہے کہ جوعیب مشتری کے یہاں پیدانہیں ہوسکتا اس میں مشتری اول رجوع بالعقصان کرسکتا ہے یہ یقین ہونے کی وجہ سے کہ عیب بائع اول کے پاس قائم تھا۔

تشریح: کتاب الاصل کے کتاب البیوع میں ہے کہ اگر ایساعیب ہوجس کے بارے میں یفین ہے کہ یہ بائع اول کے پاس ہی سے آیا ہے، مشتری اول نے بغیر قضاء کے قبول کیا ہو پھر بھی بائع اول پاس ہی سے آیا ہے، مشتری اول کے پاس سے ہی آیا ہے۔ سے نقصان وصول کرنے کا حقد ار ہوگا ، کیونکہ یہ یفین ہے کہ یہ عیب بائع اول کے پاس سے ہی آیا ہے۔

نون الرعیب دی کھنے کے بعد بیچا ہوتو مبیخ واپس نہیں کرسکتا۔ کیونکہ عیب دیکھنے کے بعد بیچنااس بات پردلیل ہے کہ وہ اس عیب پرراضی ہے۔ اس کی دلیل بیا تر ہے عن عامر فی الرجل یشتری السلعة فیری بھا العیب ثم یعرضها علی البیع لیسس کہ ان یو دھا (مصنف ابن الی شیبۃ باب فی الرجل یشتری السلعة فیجد بھاعیا، ج خامس، ساا، نمبر علی البیع لیسس کہ ان یو دھا (مصنف ابن الی شیبۃ باب فی الرجل یشتری السلعة فیجد بھاعیا، ج خامس، ساا، نمبر ۱۲۳۲۳) اس اثر میں ہے کہ عیب د کیسے کے بعد سامان کو بیچنے کے لئے پیش کیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس عیب سے راضی ہے۔ اس لئے اب اس کو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔

اصول: اگرمشتری کے مل سے میچ کووایس کرنا متعذر ہوگیا تو مبیع کو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه : (۹۰) کسی نے غلام خریدااوراس پر قبضہ کیا پھر عیب کا دعوی کیا تو قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بائع قتم نہ کھالے یا مشتری گواہ نہ پیش کردے۔ الشمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب ودفع الثمن أو لا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع ل الشمن ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه ( 1 9 ) فإن قال

اصول : یہ مسئداس اصول پر ہے کہ فیطے تک مشتری کو قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گاتا کہ فیصلہ دوبار ٹوٹ نہ جائے۔

تشریح : مشتری نے غلام خرید ااور اس پر قبضہ بھی کر لیا، اس کے بعد یہ دعوی کرتا ہے کہ اس میں عیب ہے تو ابھی اس کو قیمت
ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، [تا کہ بعد میں الٹا فیصلہ ہوتو قاضی کا قضا ٹوٹ نہ جائے ] بلکہ ابھی تھہرا جائے گا، پس اگر مشتری نے عیب پر گواہ پیش کر دیا تو مبیع بائع کی طرف واپس کرنے کا حقد ار ہوگا، اور اگروہ گواہ پیش نہ کر سکا تو بائع سے کہا جائے گا کہ اس بات پر قسم کھاؤ کہ میرے یہاں عیب نہیں تھا، پس اگر اس نے قسم کھالی تو مشتری کو قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مشتری کو میچ واپس کرنے کا حق ہوگا۔ متن کی عبارت کا مطلب یہی ہے جو جائے گا، اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مشتری کو میچ واپس کرنے کا حق ہوگا۔ متن کی عبارت کا مطلب یہی ہے جو ذراصا فی نہیں ہے۔

ترجمه نا اس لئے کہ قیمت دینے کے دجوب کا انکار کیا اس طرح کرعیب کا دعوی کر کے بائع کے حق کے متعین ہونے کا انکار کیا۔اور پہلے قیمت اس لئے دلوائی جاتی تھی تا کہ پیچ کے متعین ہونے کے مقابلے پر بائع کاحق متعین ہوجائے۔

تشریح : یدرلیل عقلی ہے، اصول یہ ہے کہ پہلے مشتری سے قیمت دلوائی جاتی ہے، کیونکہ ہی متعین ہوتو گویا کہ مشتری کا حق متعین ہوجائے گا۔لیکن یہال مشتری نے بیچے میں عیب کا دعوی کی متعین ہوجائے گا۔لیکن یہال مشتری نے بیچے میں عیب کا دعوی کیا تو گویا کہ اپنے حق متعین ہونے کا افکار کیا،اس لئے اس کو قیمت اداکر نے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جب مشتری کا حق متعین نہیں ہے تو بائع کے حق کو بھی متعین نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : اوراس لئے کہ اگر قیت دینے کا فیصلہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ عیب ظاہر ہوجائے تو یہ فیصلہ ٹوٹ جائے گا اس لئے قضا کو بچانے کے لئے ابھی دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے کہ ابھی قیمت دلوانے کا فیصلہ کردیا جائے ، تو ہوسکتا ہے کہ مشتری کے گواہ پیش کرنے کی وجہ سے ، یابائع کے قتم کھانے سے انکار کرنے کی وجہ سے مبیع میں عیب ثابت ہوجائے اور قیمت واپس کرنے کا فیصلہ کرنا پڑے تو خواہ مخواہ پہلا فیصلہ ٹوٹے گا، جس میں قضا کی تو بین ہوگی اس لئے ابھی رکا جائے اور اگلا فیصلہ ہونے تک قیمت دلوانے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

لغت : بازاء: مقابل میں۔ صونالقصناہ: صون کامعنی ہے حفاظت کرنا، صونالقصناہ: کا ترجمہ قضاء کوتو ہیں سے بچانا۔ ترجمہ : (۹۱) اگرمشتری نے کہا کہ میرے گواہ شام میں ہیں توبائع کوشم کھلوائی جائے گی اور بائع کو قیمت دی جائے گی۔ المشتري شهو دي بالشام استحلف البائع و دفع الشمن لي يعني إذا حلف و لا ينتظر حضور المشتري شهو د لأن في الانتظار ضررا بالبائع لل وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته ما إذا الشهو د لأن في الانتظار ضررا بالبائع لل وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته ما إذا الشهو د لأن في الانتظار بالعقم كما لي والبائع لم المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المن

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ گواہ لانے میں بہت تاخیر ہوتی ہوتو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، مدعی علیہ کوشم کھلائی جائے گی تا کہ بائع کاحق ضائع نہ ہو۔

تشریح : مشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا پھراس پرعیب کا دعوی کیا، قاضی نے اس پر گواہ پیش کرنے کے لئے کہا تو مشتری نے کہا کہ میرا گواہ شام میں ہے، لیعنی اتنی دوری پر ہے کہ اس کو یہاں آنے میں مدت سفر تین دن کی مسافت لگ جائے گی، تو قاضی بائع کواتنی دیر تک صبر کرنے کے لئے نہیں کہا، بلکہ گواہ پیش نہ کرسکتا ہوتو مدعی علیہ بائع سے تسم کھانے کے لئے کہا جائے گا، اگر اس نے تسم کھا کر کہہ دیا کہ میرعیب نہیں ہے تو مشتری کوفورا قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اگر بائع نے قسم کھانے سے انکار کردیا تو مبیع میں عیب ثابت ہوجائے گا اور اس کے ماتحت مشتری مبیع بائع کی طرف واپس کردے گا۔

اس کابدلہ ثمن اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، اور قیت دلوانے میں مشتری کونقصان ہے کہ بیج اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اس کا بدلہ ثمن اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، اور قیت دلوانے میں مشتری کونقصان نہیں ہے، کیونکہ بیج اس کے ہاتھ میں ہے، اور قیت دلوانے میں مشتری کونقصان نہیں ہے، کیونکہ بیج اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لئے قضاء کی دوصور تیں موجود ہیں [۱] ایک گواہ نہ ہونے کی صورت میں بائع سے شتم لینا۔[۲] اور دوسری صورت بیہ ہے کہ قیت دینے کے بعد گواہ شام سے آگئے اور عیب پر گواہی دے دی تو مشتری کو قیمت واپس مل جائے گی اور مبیع بائع کی طرف واپس ہوجائے گی، تواس میں مشتری کو کوئی نقصان نہیں ہے۔

ا صول : گواہ دور ہونے کی صورت میں بائع کوزیادہ انظار نہ کرایا جائے ، بلکہ اگلام رحلہ تم کھلا کر بائع کو قیت دلوائی جائے۔ قرجمہ تا اور قیمت دلوانے میں مشتری کوزیادہ نقصان نہیں ہے ، کیونکہ وہ اپنی جت پر ہے۔

تشریح : مشتری سے قیمت بائع کودلوا ئیں تواس میں مشتری کوزیادہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جمت پر ہے، اس کادو مطلب ہیں [۱] ایک مطلب یہ ہے کہ مشتری فوری طور پر گواہ پیش نہ کر سکے تو، بائع سے قسم کھانے کے لئے کہا یہ بھی دلیل اور جمت کی ایک قسم ہے جسکی سہولت مشتری کو دی گئی کہ بائع سے قسم کھلوائی اس کے بعد قیمت اداکرنے کے لئے کہا گیا۔[۲] دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیمت اس وقت تک دلوائی جائے گی جب تک مشتری گواہ نہ پیش کرلے، پس جب گواہ پیش کرلے گا تو بائع سے قیمت واپس دلوائی جائے گی جب تک مشتری گواہ نہ پیش کرلے، پس جب گواہ پیش کرلے گا تو بائع سے قیمت واپس دلوائی جائے گی ، اور جبی بائع کی طرف واپس کی جائے گی ، تو ابھی بھی مشتری اپنی جمت پر قائم ہے، اس

نكل ألزم العيب لأنه حجة فيه. (٩٢) قال ومن اشترى عبدا فادعى إباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده لو السمر اد التحليف على أنه لم يأبق عنده لل الأن القول وإن ليمشرى كاكوئي نقصان نهيس هـــ

ا خت : جت: قضا کے محاور ہے میں جت کامعنی ہے، دلیل ، پہلی دلیل نہ بن سکے تو دوسری ، اور دوسری دلیل نہ بن سکے تو تیسری دلیل ہواس کو جت ، کہتے ہیں۔

ترجمه : س اوراگربائع نے منظم کھانے سے انکار کردیا تو مبیع میں عیب لازم ہوجائے گا،اس لئے کہ قضامیں یہ بھی اہم دلیل ہے

تشریح : بائع کوشم کھانے کے لئے کہااس نے شم کھانے سے انکار کر دیا تو مبیع میں عیب ثابت ہوجائے گا اور اس کی وجہ سے مشتری کومبیع بائع کی طرف واپس کرنے کاحق ہوگا۔

**وجه** : کیونکہ شم کھانے سے انکار کرد ہے تو مدی کی بات ثابت کرنے کے لئے یہ انکار بھی اہم دلیل ہے، جسکوقصا کے محاور بے میں ججت کہتے ہیں۔

ترجمه : (۹۲) کسی نے غلام خریدا پھر بھا گئے کا دعوی کیا تو بائع سے اس وقت تنم نہیں لی جائے جب تک کہ مشتری اس بات برگواہ قائم نہ کرے غلام مشتری کے یاس بھی بھا گاہے۔

تشریح : غلام کا بھا گنا، چوری کرنا پیعیب ہیں، کین اس عیب کے ماتحت بائع کی طرف واپس کرنے کے لئے تین شرطیں ہیں، اوراسی پر یہاں بحث ہے[ا] کہلی شرط بیہ ہے کہ غلام دوبارہ مشتری کے پاس بھی بھا گا ہوت واپس کرسکتا ہے، اگر مشتری کے پاس بھی اگا ہوتو چاہے بائع کے پاس بھا گا ہووا پس نہیں کرسکتا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیعیب اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا ہو۔ کے پاس نہیں بھا گا ہوتہ کے بائع کے پاس بھی بھا گا ہو، کیونکہ اگر بائع کے پاس نہیں بھا گا ہے تو بیعیب بائع کے یہاں تھا، ی نہیں تواس کے ماتحت غلام کیسے بائع کی طرف واپس ہوگا۔

[7] .....اور تیسری شرط یہ ہے کہ بھا گئے کا زمانہ ایک ہو، لینی بائع کے یہاں بھی بچپنے میں بھا گا ہے تو مشتری کے یہاں بھی بچپنے میں بھا گا ہو، اور بائغ ہونے کے بعد بھا گا ہوتب بچپنے میں بھا گا ہو، اور بائغ ہونے کے بعد بھا گا ہوتب واپس ہوگا، کیونکہ بھا گنا بچپنے میں کھیل کی محبت کی وجہ سے ہے، اور بالغ ہونے کے بعد حبث باطن کی وجہ سے ہے اس لئے بچپنے اور بالغ میں بھا گنا ایک عیب نہیں ہے الگ الگ عیب ہے، اس لئے واپس نہیں کر سکتے۔

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ کسی نے غلام خریدا پھر بھا گئے کا دعوی کیا تو مشتری کو پہلے گواہ کے ذریعہ بیرثابت کرنا ہوگا کہ خود میرے

كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحج (٩٣) فإذا

أقامها حلف بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ل كذا قال في الكتاب ٢ وإن شاء حلفه

یہاں غلام بجینے میں بھاگ چکاہے، یہ ثابت کرنے کے بعد تب گواہ کے ذریعہ یہ ثابت کرے کہ باکع کے یہاں بھی بچینے میں غلام بھاگ چکاہے، اورا گراس پر گواہ پیش نہ کر سکے تو باکع کوشم کھانے کے لئے کہے کہ باکع کے یہاں بچینے میں غلام نہیں بھاگا تھا۔ لیکن اگر مشتری نے اپنے یہاں گواہ کے ذریعہ بھا گئے کو ثابت نہیں کیا تو باکع کو ابھی قتم نہیں کھلوائی جائے گی کہ اس کے یہاں غلام نہیں بھاگا ہے۔ یونکہ مشتری جب اپنے یہاں بھاگئے کا ثبوت نہ دے سکا تو ابھی بھاگئے کا دعوی ہی صحیح نہیں ہے۔

ترجمه المتن مين مم كلانے سے مراديہ كه بائع كوشم كلائے كداس كے يہاں بھا گانہيں ہے۔

تشریح :متن میں لم یحلف البائع: ہے،اس کا مطلب بتارہے کہاس مطلب بیہ کہ بائع کواس بات پر شم کھلائے کہاس کے یہاں غلام بھا گانہیں ہے۔

ترجمه : ۲ اس لئے کداگر چہ بائع کے قول کا اعتبار ہے، لیکن بائع کا افکار کرنا اعتبار کیا جائے گامشتری کے قبضے میں عیب قائم ہونے کے بعد، اور عیب کا پتہ چلے گاجب مشتری اپنے یہاں بھا گئے کی دلیل دے۔

تشریح : مشتری کے قبضے میں بھا گئے کا ثبوت ہوجائے اس کے بعد بائع کو شم کھلائی جائے گی ، اسکی دلیل ہے ، فرماتے ہیں کہ گواہ نہ ہوتے وقت بائع کے قول کا اعتبار تو ہے ، لیکن جب مشتری گواہ کے ذریعہ ثابت کردے گا کہ اس کے یہاں رہتے ہوئے بھی غلام بھا گا ہے ، اس کے بعد بائع سے قسم لی جائے گی کہ خود بائع کے یہاں بھا گا ہے یا نہیں ، پس اگر بھا گئے کا اقرار کر لے تو غلام بائع کی طرف واپس ہوگا ، اور انکار کردے قبلام مشتری کے یاس ہی رہ جائے گا۔

ترجمه : (۹۳) پس اگر مشتری نے اپنے یہاں بھا گئے پر گواہ قائم کردئے توبائع کوشم کھلائی جائے گی۔خدا کی شم غلام کو پیچا ہےا در مشتری کوسپر دکیا اور بائع کے پاس بھی بھاگانہیں ہے۔

ترجمه اكتاب مبسوط مين ايسى بى فرمايا بـ

تشریح : مشتری گواہ سے بیثابت کردے کہاس کے یہاں غلام بھا گاہے۔اس کے بعد بائع کے یہاں بھا گاہے اس کی گوائی ہیں جاتا گی۔ گوائی نہیں ہے تواب بائع سے تم کھلوائی جائے گی۔

نسوت : شارح نے یہاں مشم کھلوانے کی پانچ صورتیں بیان کی ہیں، جن سے تین ٹھیک ہیں اور اخیر کے دوٹھیک ہیں ہیں ان میں مشتری کو دھوکہ ہوسکتا ہے، اس لئے اس قتم کی قتم نہ کھلوائی جائے۔

غلام بھا گنے کے دواوقات ہیں[ا] ایک بیچنے سے پہلے،[۲] اور دوسرا بیچنے کے بعد مشتری کوسپر دکرنے سے پہلے۔ اگر بالع نے

بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي على أو بالله ما أبق عندك قط على أما لا يحلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي على أو بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن فيه ترك

قتم کھائی کے سپر دکرتے وقت نہیں بھا گا، تو ہوسکتا ہے بیچنے سے پہلے بھا گا ہواور قاضی کواس کا پتہ نہ چلے ، یافتم کھائی کہ بیچنے سے پہلے نہیں کوالی کا پتہ نہ چلے والیں نہیں کر سکے سے پہلے نہیں گا ، اس کے قتم کھلواتے وقت دونوں وقتوں میں نہ بھا گئے کی صراحت کی جائے ، اور دونوں وقتوں میں نہ بھا گئے کی بائع قتم کھائے تب مشتر کی غلام کو والیس نہیں کر پائے گا ۔ اس لئے اسطرح قتم کھلوائے ۔ خدا کی قتم بیچا ہے اور سپر دکیا اور ان دونوں وقتوں میں بھا گا ہے ۔

ترجمه الدور الرحاب توبائع كوتم كلائ ، خداك تتم مشترى كواس وجد سے واپس كرنے كاحق نہيں ہے جس كاوه دعوى الله على الله على

تشریع : [۲] شارح نے قسم کھلوانے کی بید دوسری صورت بیان کی ہے، جس بھا گئے کی وجہ سے مشتری غلام واپس کرنا حیاہتے ہیں خدا کی قسم اس وجہ سے مجھ پروہ واپس نہیں کر سکتے ،، کیونکہ وہ میرے یہاں بھی بھا گا ہی نہیں ہے، نہ بیچنے سے پہلے اور نہ سپر دکرنے سے پہلے۔

ترجمه ن کهو۔خداک شمتم بائع کے پاس بھی بھا گاہی نہیں ہے۔

تشریح : [۳] میتم کھلوانے کی تیسری شکل ہے۔ چونکہ اس میں تصریح ہے کہ بائع کے پاس بھی نہیں بھا گاہے، نہ بیچنے سے پہلے اور نہ سپر دکرنے سے پہلے اس لئے اس طرح کی قتم میں قاضی کودھو کہ نہیں دے سکتا۔

ترجمه به بهرحال اس طرح قتم نه كلوائ -خداك قتم غلام كوبيجا تقااس وقت بيعيب نهيس تقا-

تشریح : [۴] یتم کی چوتھی شکل پیش کررہے ہیں۔اس قسم میں پی تصریح ہے کہ بیچتے وقت بھا گئے کاعیب نہیں تھا۔سپر د کرتے وقت بھا گاہے یا نہیں اس کی تصریح نہیں ہے،اور پیمکن ہے کہ سپر دکرتے وقت بھا گا ہو،اس لئے بائع قسم میں سچا ہوگا، اور قاضی کودھو کہ ہوجائے گا۔اس لئے اس طرح کی قسم نہ تھلوائی جائے۔

ترجمه : ه اس طرح بھی قتم نہ کھلوائے۔خدافتم کی غلام کو بیچا ہے اوراس کو سپر دکیا ہے، اس حال میں کہ [ دونوں کے وقت ] بیعیب نہیں تھا۔ اس لئے کہ ان دونوں قسموں مشتری کی مصلحت چھوڑ دی گئی ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ عیب بیچنے کے بعد پیدا ہوا ہوتو واپس کرنے کا سبب ہے۔

تشریح :[۵] بیتم کھلوانے کی پانچویں شکل ہے۔اس قتم میں بیوہم ہے کہ دونوں کے وقت بھا گنے کاعیب نہیں تھا البتہ

النظر للمشتري لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد لل والأول ذهول عنه كي والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع في ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع ما يعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما. واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله في لهما أن الدعوى معتبرة حتى ايك كوفت تما، يعنى نيجة وقت تونيس تما البته بردكرت وقت تما اس مين قاضي كودهوكه بوسكتا باس لك اس طرح بمى فتم نه محلوا ك

ترجمه : اليهلى صورت ميں سپر دكرتے وقت عيب پيدا كرنے سے غفات ہے۔

تشریح : شرح میں قسم کھلوانے کی پہلی شکل ہے۔ باللہ لقد باعہ و ما بہ ھذا العیب ۔ [خدا کی قسم بیچے وقت سے عیب نہیں تھا اس قسم میں سیر دکرتے وقت تھا،اور قسم میں سیر دکرتے وقت عیب نہیں تھا کی عیب نہیں تھا گئے کا عیب نہیں تھا کے کا دیکر نہیں ہے، جس سے مشتری کو نقصان ہو سکتا ہے۔اس لئے اس قسم کی قسم نہ کھلوائے۔

ترجمه : ہے اور قتم کی دوسری صورت میں وہم ہوتا ہے کہ عیب کا تعلق دونوں شرطوں کے ساتھ ہواس کئے تتم میں تاویل کر سکتا ہے کہ عیب سپر دکرتے وقت موجود تھا بیجتے وقت موجوز نہیں تھا۔

تشریح: شرح میں شم کی دوسری صورت ہے، باللہ لقد باعہ و سلمہ و ما بہ ھذا العیب \_[خداک شم میں نے غلام کو بیچا ہے اور سپر دکرنے دونوں کا تذکرہ ہے، کیکن اس غلام کو بیچا ہے اور سپر دکرنے دونوں کا تذکرہ ہے، کیکن اس بات کا وہم ہے کہ بائع یوں تاویل کرے کہ دونوں کے وقت عیب نہیں تھا کیکن کیکن سپر دکرتے وقت تھا، اور اس تاویل سے مشتری کونقصان ہوگا، اس لئے میشم بھی نہ کھلوائے۔

ترجمه : ﴿ اگرمشتری کے پاس عیب پر گواہ نہ پائے اور بائع کوتم کھلوانا چاہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مشتری کے پاس غلام بھا گا ہے یا نہیں ۔ توصاحبین ؓ کے نزد کی قسم کھلوائی جاسکتی ہے۔ اورامام ابوحنیفہ ؓ کے قول پرمشائخ نے اختلاف کیا ہے۔

تشریح : مشتری کے پاس اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ خوداس کے پاس غلام بھا گا ہے، پھر بھی بائع کو یہ مسم کھلوانا چاہتا ہے کہ۔ کیا تمکومعلوم نہیں ہے کہ مشتری کے پاس غلام بھا گا ہے ۔ تو صاحبین کی رائے کہ قسم کھلواسکتا ہے، اورامام ابوحنیفہ ؓ کے بارے میں اختلاف ہے، البتہ رائح ہے کہ دوسرے کے یہاں بھا گئے پر قسم نہیں کھلواسکتا۔

ترجمه : ٩ صاحبین کی دلیل بیہے کہ مشتری کا دعوی معتبر ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر گواہ مرتب ہوتا ہے، پس اسی طرح با لَع کوشم کھلوا نا بھی مرتب ہوگا۔ يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف. وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب. ال وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه. 1 قال رضي الله عنه إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يوجب

تشریح : صاحبین کی دلیل بیہ کہ مشتری کا دعوی کہ میرے پاس بھا گاہے، تیجے ہے بہی وجہ ہے کہ اس دعوی کو ثابت کرنے کے لئے گواہ کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو بائع سے تتم لے سکتا ہے۔ بیچ کم مرتب ہوگا۔

ترجمه : البعض حفرات نے امام ابو صنیفہ گی جانب سے بید لیل دی ہے کہ قتم سیحے دعوی پر مرتب ہوتی ہے۔ اور دعوی سیح ہوتا ہے خصم کی جانب سے، اور مشتری عیب قائم کرنے سے پہلے خصم ہی نہیں بن پایا [اس لئے بائع سے سم بھی نہیں لے سکے گا] تشریح : بیام ابو صنیفہ گی جانب سے دلیل ہے کہ بائع اس وقت قسم کھائے گا جب دعوی صحیح ہوا ور مشتری خصم [مدعی] اس وقت بنے گا جب اپنے یہاں بھا گئے کو ثابت کردے، اور اس نے اپنے یہاں بھا گئے کو گواہ کے ذریعہ ثابت نہیں کیا ہے اس لئے بیضم بھی نہیں ہے، اور اس کا دعوی بھی صحیح نہیں ہے اس لئے بائع پر قسم بھی نہیں ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ دوسرے کے یہاں بھاگئے پر بائع سے قسم نہیں لی جائے گی۔

لغت:خصم: مدعى، يااس كے خالف مدعى عليه كوخصم كہتے ہيں۔

ترجمه الصاحبين كزديك، اگربائع في مهاف سانكاركردياتو واپس كرف كے لئے دوسرى مرتباس طرح فتم كھائے جس كا تذكره يہلے گزرچكا ہے۔

تشریح : چاہے مشتری نے گواہ کے ذریعہ اپنے یہاں بھا گئے کو ثابت نہیں کیا پھر بھی صاحبین کے یہاں کے بائع کو شم کھلوائی جائے گی ، کہاس کو معلوم نہیں ہے کہ مشتری کے یہاں بھا گاہے یا نہیں ۔ اب بائع نے بیتم کھانے سے انکار کردیا ، تو گویا کہ ثابت کردیا کہ غلام مشتری کے یہاں بھا گاہے ، اب جب مشتری کے یہاں بھا گئے کا ثبوت ہو گیا ، اور مشتری کے یہاں بھا گئے کہ وار مشتری کے یہاں بھا گئے کے یہاں غلام بھا گاہے یا نہیں ، تو بائع کو دوبارہ شم کھلائے کہ ۔ خدا کی شم یچا ہے اور سیرد کیا ہے اور کبھی بائع کے یہاں نہیں بھا گاہے۔

الغت :على الوجه الذى قدمناه : شارح نے تتم کھلوانے كى پانچ صورتيں بيان كى بيں ان ميں سے پہلى تين صورتيں سيح بيں، شارح فرماتے جس طرح ميں نے پہلى تين صورتيں بتائى اسى طرح بائع كوشم كھلائے۔

ترجمه : ٢١ مصنف فرمايا كما كردعوى بالغ مونے كے بعد بها كنے كا موتواس طرح فتم كھلوائ - جب سے بالغ مواہ

رده بعد البلوغ.(٩٣) قال ومن اشتري جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه

وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري ل لأن الاختلاف في مقدار

تو نہیں بھا گاہے،اس لئے کہ بچینے میں بھا گنابالغ ہونے کے بعدوا پس کرنے کا سبب نہیں ہے۔

تشریح: یشم کھلانے کی چھٹی صورت ہے۔ اگر مشتری کا دعوی ہے کہ اس کے پاس بالغ ہونے کے بعد بھا گاہے تو بالغ کو پیشم کھلائے کہ بالغ ہونے کے بعد بھا گاہے تو بالغ کو پیشم کھلائے کہ بالغ ہونے کے بعد بالغ کے یہال نہیں بھا گا تھا، تب مشتری غلام واپس کر سکے گا۔

**وجمہ** : کیونکہ اگر بائع کے یہاں بچینے میں بھا گا تھا تواس عیب سے مشتری واپس نہیں کر سکے گا ، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ بچینے میں بھا گنااور عیب ہے اور بالغ ہونے کے بعد بھا گناا لگ عیب ہے۔

ترجمه: (۹۴) کسی نے باندی خریدی اور بائع اور مشتری دونوں نے اپنے مال پر قبضه کرلیا پھر مشتری نے عیب پایا، پس بائع نے کہا میں یہ باندی پیچی اور اس کے ساتھ دوسری بھی پیچی ، اور مشتری نے کہا آپنے مجھکو ایک ہی بیچا ہے ، تو مشتری کی مات کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه الله الله كرفي كرفي المساخلاف باس كرفي والي كول كاعتبار براج على عصب ميل موتاب

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدعی علیہ کی بات مانی جائے گی ، اورا مین کی بات مانی جائے گ ۔۔اور مشتر می یہاں مدعی علیہ ہے اورا مین ہے اس لئے اس لئے تتم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی۔

تشریح : مشتری نے باندی خریدی اور بائع نے اپنی قیت پر اور مشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا، اور معاملہ ختم ہوگیا، اس کے بعد مشتری نے عیب کا دعوی کیا، اور باندی نیچی تھی اور مشتری کہتا ہو مشتری کے ایک باندی نیچی تھی، اور بائع کے پاس دو باندی ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں ہے، توقتم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی۔

وجه : (۱) یہاں بائع دوباندی کا دعوی کرتا ہے اور مشتری مدعی علیہ ہے اور بائع کے پاس گواہ نہیں ہے توقتم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ مدعی علیہ ہے۔ (۲) باندی پر قبضہ کے بعد مشتری امین ہے، اور بات امین کی مانی جاتی ہے، اس کے مشتری کی بات مانی جائے گی۔ (۳) ایک مثال دی ہے کہ کسی نے غلام غصب کیا اور جس کا غلام ہے اس نے دعوی کیا اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو غاصب کی بات تئم کے ساتھ مانی جائے گی ، کیونکہ وہ امین ہے، اسی طرح یہاں مشتری امین ہے اس کے پاس گواہ نہیں جاتی طرح یہاں مشتری امین ہے اس کے بات مانی جائے گی ۔

المقبوض فيكون القول للقابض كما في الغصب ٢ وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا. (٩٥) قال ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما للأن الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقها قبل التمام وقد ذكرناه اصول : بات مرع عليك اورائين كى مانى جاتى ہے۔

العنت : کمافی الغصب: مثلازید نے عمر کاغلام غصب کیا،اور عمر کے پاس گواہ نہیں ہے تو زید جوغصب کرنے والا ہے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

ترجمه : ۲ ایسے بی اگر مین کی مقدار پراتفاق کیااورجس چیز پر قبضه کیااس میں اختلاف کیا[ تو مشتری کی بات مانی جائے گی جیسا کہ بیان کیا۔

تشریح : مشتری نے کہا کہ بھے تو دوباندی کی ہوئی تھی الیکن میں نے ایک ہی باندی پر قبضہ کیا تھا اور بائع کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی مشتری کی بات مانی جائے گی ۔ کیونکہ یہاں بھی مشتری مدعی علیہ ہے، اور امین ہے۔

ایک باندی پر قبضہ کیا ہے۔ ایک باندی پر قبضہ کیا ہے۔

ترجمه (۹۵) کسی نے ایک ہی عقد میں دوغلام خریدے پھرایک پر قبضہ کیا اور دوسرے میں عیب پایا، تویا دونوں کو لے یا دونوں کوچھوڑ دے۔

ترجمه إن كي كه عقد دونوں پر قبضه كرنے كے بعد پورا موگاس كي ايك غلام كے لينے ميں عقد پورا مونے سے پہلے تفریق صفقہ لازم آئے گا۔

تشریح: بیمسکه تین اصولوں برہے۔

**اصول** :[ا] ..... پہلااصول یہ ہے کہ بیچا گئی ہوں اور سب کا عقدا یک ہوتو بعض مبیجے کو لے اور بعض کوچھوڑ دےاس کو تفریق صفقہ، کہتے ہیں بیرحدیث کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

[۲] .....دوسرااصول میرے کہ تمام بیع پر قبضہ کرنے کے بعد عقد پورا ہوتا ہے۔اس سے پہلے عقد پورانہیں ہوتا۔

[۳] .....تیسرااصول یہ ہے کہ بیج میں خیار رویت، یا خیار شرط ہوں تو تمام بیج پر قبضہ کرنے کے باجود بھی عقد پورانہیں ہوتا۔اور خیار عیب ہوتا۔اور خیار عیب ہوتا۔ اور خیار عیب ہوتا۔ اور خیار عیب ہوتا۔ اور کی اور کھے اور بعض کو واپس کر دیتو ایسا کر سکتا ہے، تفریق صفقہ، لازم نہیں آئے گا، کیونکہ عقد پورا ہوچکا ہے۔

## <u>م</u> وهذا لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد. من ولو وجد بالمقبوض عيبا

وجسه :عقد پراہونے سے پہلے بعض مجھے کو لے اور بعض کونہ لے بیتفریق صفقہ ہے، اس کے ناجا کرنہونے کی دلیل بید (۱) قول تا بعی میں ہے۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فو جد بعضهم عیبا قال پر دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا او یا نادهم جمیعا (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یشتری المبیع جملة فیجد فی بعضہ عیبا، ج فامن، صا۱۲، نمبر ۱۸۷۵) اس قول تا بعی میں ہے کہ تمام مبیع لے یا تمام چھوڑ دے۔ (۲) ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک کپڑے کور کھے گا اور دوسرے کو واپس کرے گا تو ایک بچے میں دوئیج کرنا ہوا اور حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث ہیہ۔ عن ابی هریو قال قال دسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ من باع بیعتین فی بیعة فله او کسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعت ، ص۱۳۳، نمبر ۱۲۳۱ اس حدیث میں ایک بیع دو بیوع گسانے سے منع فرمایا ہے تشدی شریف، باب ماجاء فی انصی عن بیعتین فی بیعت ، مسلم مناز میں عدیث میں ایک بیع دو بیوع گسانے سے منع فرمایا ہے تشدی سے کہ کہا اور دوسرے فلام پر قبضہ نیس کی تا ایک ہی عقد میں دوغلام خریدے، پھرایک غلام پر قبضہ کیا، اور دوسرے غلام پر قبضہ نیس کی کے اس دوسرے کو واپس کردی، تو تھم میہ ہے کہ جا ہے تو دونوں کو لے نے ، یا دونوں کو واپس کردے، ایک کو لے اور دوسرے کو واپس کردی ایس نہیں کرسکا ہے۔

**ہ جسسہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب تک دوسرے غلام پر قبضہ نہ کرے عقد پورانہیں ہوگا،اور عقد پورا ہونے سے پہلے ایک کو لے اور دوسرے کو واپس کردے بیتفریق صفقہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ دلیل اوپر گزرگی ہے۔

قرجمه نل یہ تفریق صفقہ اسلئے کہ قبضہ عقد کے مثابہ ہے، اس لئے قبضے میں تفریق کرنا عقد میں تفریق کرنے کی طرح ہے

قشرویج : خرید وفر وخت میں قبضہ بھی عقد کی طرح ہے اس لئے جس طرح عقد میں تفریق صفقہ نہیں کر سکتے اس طرح قبضہ
میں تفریق صفقہ نہیں کر سکتے ، یعنی دونوں مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد عقد پورا ہوگا اس سے پہلے پورا نہیں ہوگا ، اس لئے دونوں
غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے ایک کولے اور دوسرے کوچھوڑ دے، یہ تفریق صفقہ ہے، جونہیں کرسکتا۔

کہایک کولے اور دوسرے کوچھوڑ دے۔

المنعت : عقد میں تفریق کی شکل میہ ہے۔ بائع نے کہا کہ دوغلام ایک ہزار میں بیچنا ہوں ، مشتری نے جواب میں کہا کہ ایک غلام چارسو میں خرید تا ہوں ۔ تو یہاں نیچ میں تفریق صفقہ ہوا ، کہ بائع نے ایک ساتھ دوغلام کا ایجاب کیا اور مشتری نے ایک کو چارسومیں قبول کیا۔

ترجمه: سے جس غلام پر قبضه اس میں عیب ہے تو اس بارے میں اختلاف کیا ہے، حضرت امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ قبضہ والے کوخاص طور پر واپس کرسکتا ہے۔

اختلفوا فيه. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه يرده خاصة على والأصبح أنه يأخذهما أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل في فصار كحبس المبيع لما تعلق الصفال من من المبيع لما تعلق الصفال من من المبيع لما تعلق الصفال من من المبيع في المبيع عنه المبيع المبيع عنه المبيع المبيع

**اصول**: بیمسکهاس اصول پرہے کہ دونوں پر قبضہ کرے گا تب عقد پورا ہوگا ،اگرایک پر قبضہ کیا تو خود قبضہ شدہ میں بھی عقد پورانہیں ہوگا اس لئے خوداس کو واپس کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔

تشریح : دوغلام خریدا تھا،اورایک پر قبضہ کیااوراس میں عیب کا دعوی کیا تواس کووالیس کرسکتا ہے یانہیں،اس بارے میں اختلاف ہے،حضرت امام ابویوسف کی رائے ہے کہ چونکہ ایک پر قبضہ کر چکا ہے تواس میں عقد پورا ہو گیا اس کے اس کووالیس کرسکتا ہے، کیونکہ اس میں عقد پورا ہو گیا ہے۔

اصول: حضرت امام ابو یوسف گااصول بس مبیع پر قبضہ کیا اس میں عقد پورا ہو گیا اس لئے اس کو واپس کرسکتا ہے۔ ترجمہ بہ صحیح بات یہ ہے کہ کہ دونوں کو لے یا دونوں کو واپس کر دے اس لئے کہ صفقہ کے پورا ہونے کا تعلق مبیع کے قبضے پر ہے اور مبیع کل کا نام ہے۔

تشریح بیج بید ہے کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرے گا تب عقد پورا ہوگا ، کیونکہ مجموعے کا نام پیچ ہے ، اوریہاں ابھی ایک غلام پر قبضہ کیا ہے اس لئے قبضہ کیا ہوا غلام میں بھی عقد پورانہیں ہوااس لئے قبضہ کیا ہوا غلام کو واپس نہیں کرسکتا ، ابھی بھی یہی حکم ہے کہ دونوں کو لیا دونوں کو چھوڑ دے۔

**تسر جسمه** : ه تومبیع رو کنے کی طرح ہو گیا ، جبکہ رو کنے کا تعلق ثمن وصول کرنے کے لئے ہو، تو پورے ثمن پر قبضہ کئے بغیر رو کنے کاحق ختم نہیں ہوگا۔

تشریع ایری قبت نیل جائے اس کو ایسے ایک جائے ہے اس کو ایم بیٹے کوروکا ہے تو جب تک پوری قبت نیل جائے اس کو پورے پورے بیٹے کوروکا ہے تو جب تک پورے پورے کورے کی جائے ہیں جب تک پورے مبیع قبضہ نہ کر لے عقد پورانہیں ہوگا،اورعقد پوراہونے سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں ہے۔ بیعبارت ذراالٹی ہے۔

ترجمه الاوراگردونوں غلاموں پر قبضه کرلیا پھردونوں میں سے ایک میں عیب پایا توجسمیں عیب پایا صرف اس کووا پس کر سکتا ہے۔

**اصول** :عقد پورا ہونے کے بعد تفریق صفقہ جائزہ،عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں۔

تشریح: اوپراصول گزرا که عقد پورا ہونے کے بعدایک کوواپس کر کے تفریق صفقہ کرسکتا ہے، یہ جائز ہے۔ دونوں غلاموں پر قبضہ کرلیااس کے بعدایک میں عیب نکلاتو صرف ایک کوواپس کرسکتا ہے۔ زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه لل ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا يرده خاصة كي خلافا لزفر. هو يقول فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر لأن العادة جرت بضم الحيد إلى الردىء فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط. م ولنا أنه تفريق الصفقة بعد

وجه : دونوں پر قبضه کرنے کے بعد صفقہ [عقد] پورا ہو گیااس لئے اب ایک کوواپس کرے تفریق صفقہ کرسکتا ہے۔

قرجمه : ہے امام زفر اس کے خلاف ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تفریق صفقہ ہے اور بائع کو پچھ نہ پچھ نقصان ضرور ہوگا اس لئے کہ عادت میہ ہے کہ اچھے کوردی کے ساتھ ملا کر پیچتے ہیں تو قبضہ کرنے سے پہلے واپس کرنے کے مشابہ ہوگیا ،اور خیاررویت اور خیار شرط کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح : امام زفر گرائے میہ کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرنے کے بعدایک غلام کوعیب کے ماتحت واپس کرنا چاہے تو بیجی جائز نہیں ہے، چاہے تو دونوں کوواپس کرےاور چاہے تو دونوں کو رکھ لے۔

وجه: (۱) وه فرماتے ہیں کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرنے کے بعد ایک کو واپس کرے گا تو یہ بھی تفریق صفقہ ہے چاہے عقد
پورا ہونے کے بعد ہو۔ (۲) عام عادت یہ ہے کہ اچھے مال کو خراب مال کے ساتھ ملا کر پیچے ہیں تا کہ دونوں کی اچھی قبت
آجائے ،اب ایک کو مثلا خراب کو واپس کیا تو اس میں با لئع کو نقصان ہوگا اس لئے یہ بھی جائز نہیں۔ (۳) جس طرح ایک غلام
پر قبضہ کرتا اور اس کو واپس کرتا تو خود امام ابو حذیفہ ہے یہاں بھی جائز نہیں ہے، پس جس طرح قبضہ کرنے سے پہلے تفریق صفقہ
جائز نہیں ہے اسی طرح پورے پر قبضہ کرنے کے بعد تفریق صفقہ جائز نہیں ہوتا اسی طرح خیار عب ہوا ور خیار رویت ہو
تو عقد پور انہیں ہوتا ، اسی طرح خیار شرط ہوا ورقبضہ کر لے تو عقد پور انہیں ہوتا اسی طرح خیار عیب ہوا ور پوری مبیع پر قبضہ کر لے
تب بھی عقد پور انہیں ہوگا اس لئے ایک غلام کو واپس نہیں کر سکتا۔

ترجمه : ٨ ہمارى دليل يہ ہے كہ يہال عقد پورا ہونے كے بعد تفريق صفقہ ہے،اس كئے كہ خيار عيب ميں قبضے كے بعد عقد پورا ہوجا تا ہے،اور خيار رويت اور خيار شرط ميں قبضے كے بعد بھى عقد پورا ہوجا تا ہے،اور خيار رويت اور خيار شرط ميں قبضے كے بعد بھى عقد پورا نہيں ہوتا، جيسے كے پہلے گزر گيا۔

تشریح : ہماری دلیل میہ کے دونوں غلاموں پر قبضہ کرلیا ہے اس لئے عقد پورا ہو گیا، کیونکہ خیار عیب میں پوری مبیع پر قبضہ ہو جائے تو عقد پورا ہوجا تا ہے، اور می تفریق صفقہ عقد پورا ہونے کے بعد ہے جو جائز ہے۔ ہاں خیار رویت ہویا خیار شرط ہوتو پوری مبیع پر قبضہ کے باوجود عقد پورانہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

**وجه**: اس قول تابعی میں ہے۔ عن عطاء یود العیب و یلزمه ما بقی بالقیمة۔ (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یشتری المبع جملة فیجد فی بعضه عیبا، ج ثامن، ص ۱۲۱، نمبر ۹ کے ۱۳۷۷) اس قول تابعی میں ہے کہ جس میں عیب ہے اس کو واپس

التمام لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مر و ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر . (٩٦)قال ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله و مراده بعد القبض ٢ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشىء واحد ألا يرى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه. وقيل هذا إذا كان في وعاء ين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون كرد ع، اور باقى كواس كى قيت لكا كرمشترى ركه له

تشریح : مشتری نے دونوں غلاموں پر قبضہ کیا تھااور عقد پورا ہو چکا تھااس کے بعد کسی اور نے دعوی کر کے ایک غلام مشتری سے لے لیا ، اور مشتری کے پاس ایک ہی غلام باقی رہ گیا تو گویا کہ عقد پورا ہونے کے بعد تفریق صفقہ ہوااس لئے مشتری کو اختیار نہیں ہے کہ اس دوسر نے غلام کو بائع کی طرف واپس کرے ، کیونکہ تفریق صفقہ عقد پورا ہونے کے بعد ہوا ہے۔ ہاں جو غلام دوسر سے کے پاس گیااس کی قیت بائع سے وصول کر لے۔ البتہ بائع لینے پر راضی ہوجائے تو لے سکتا ہے۔ قرجمہ : (۹۲) کسی نے ایس چیز خریدی جو کیل کی جاتی ہے یاوزن کی جاتی ہے پھر قبضے کے بعد اس میں عیب پایا تو پور سے ہی کو واپس کردے یا پورے کو لے لے۔

ترجمه إ مرادح قفے ك بعد

ترجمه : ۲ اس لئے که کیلی چیزایک جنس کی ہوتو وہ ایک ہی ہی ہی ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ تمام کوایک ہی نام دیاجا تا ہے، جیسے '' رُنّہ'' وغیرہ۔

ا صول : یه سئله اس اصول پر ہے کہ غلام دوہوں تو وہ دوم بیج ہیں چاہے ایک ہی عقد میں ہوں الیکن کیلی چیزیا وزنی چیز ایک برتن میں ہوتوایک ہی مبیع ہے، اس لئے قبضے کے بعد بھی اس میں تفریق نہیں کر سکتے۔

تشریح: کسی آدمی نے مثلا ایک گریگیہوں خریدا، توبیسب گیہوں ایک ہی ہیج ہے اور ایک ہی چیز ہے اس لئے مشتری اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں سے بعض میں عیب کا دعوی کرے اور اس بعض کو واپس کرنا چاہے اور باقی اپنے پاس رکھنا چاہے تو نہیں کرسکتا، یا تو پورا گر واپس کرے، یا پورا کرر کھلے۔

وجمه :اس کی وجہ بیے ہے کہ ایک گیہوں کی کوئی مالیت نہیں ہے بلکہ مجموعے کی مالیت ہے اس لئے پورا کرایک ہی مجھے ہے،اس

الآخر. (٩٤) ولو استحق بعضه فلا خيار له في ردما بقي له لأنه لا يضره التبعيض ٢ والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك ٣ وهذا إذا كان بعد القبض أما لو

لئے قبضہ کے بعد بھی اس میں تفریق نہیں کرسکتا۔

لغت : یسمی باسم واحد: تمام گیہوں کا الگ الگ نام نہیں ہے بلکہ سب کو مثلا ایک کر گیہوں کہتے ہیں، تمام گیہوں کا ایک نام ہے۔ گر : بیر عرب میں ایک بڑے کیل کا نام تھا، جیسے ہمارے میں کوئٹل، ہے۔ ہدایہ کے حاشیہ پر جو حساب لکھا ہے اس کے اعتبار سے ایک گر ۔ 2547.36 کیلوکا ہوتا ہے۔

ترجمه نل کہا گیا ہے بجب ہے کہ ایک برتن میں ہو،اورا گردو برتنوں میں ہوں تو وہ دوغلاموں کی طرح ہیں، یہاں تک کہ جس برتن میں عیب یایا گیااس کووالیس کیا جائے گا دوسر کے نہیں۔

تشریح : بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک برتن میں گیہوں ہوتو ایک مبیع شار کی جائے گی ،اور دوبرتن میں ہوں تو دوہیع شار کی جائے گی اور اس کا حکم دوغلاموں کی طرح ہے، یعنی ایک برتن میں عیب ہے تو اس کو بائع کی طرف واپس کرے اور دوسرار کھ لے ،کیونکہ قبضے کے بعد بیتفریق صفقہ ہے جو جائز ہے۔

ترجمه : (٩٤) اورا گربعض گيهون كامستحق فكل جائة وباقى كواليس كرنے كا اختيار نهيں موگا۔

ترجمه نا اس لئے كى اكر كرنے ميں نقصان نہيں ہے۔

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كد گيهوں كو كار اكر ناعيب نہيں ہے۔

تشریح : ایک برتن گیہوں تھااس پر قبضہ کرنے کے بعداس میں سے پھھاکوئی مستحق نکل گیا توجو باقی بچاہاس کو بائع کی طرف واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ گیہوں کو دو حصے کئے جائیں تو یہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور قبضے کے بعد تفریق ہوئی ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے۔ موئی ہے اس لئے تفریق صفقہ عقد پورا ہونے کے بعد ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : المستحق نکلناعقد کے پورے ہونے کوئیں رو کتااس لئے کہ عقد کا پورا ہونا عقد کرنے والے کی رضامندی سے ہے مالک کی رضامندی سے نہیں۔

تشریح: یا یک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہیہ کہ جتنے گیہوں کا مستحق نکلااس کا مالک تو دوسرا آدمی مثلازید تھاوہ گیہوں بیچنے پر راضی نہیں تھا، جسنے گیہوں بیچا ہے اور عقد کیا ہے وہ راضی تھا، تو مالک کی رضا مندی کے بغیر عقد کیسے پورا ہوا، تو اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ عقد کرنے والے سے عقد پورا ہوگیا تو اس کے رضا مندی ضروری نہیں ، اور جب عقد پورا ہوگیا تو اس کے بعد تفریق صفقہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔

كان قبل القبض فله أن يردما بقي لتفرق الصفقة قبل التمام. (٩٨) قال وإن كان ثوبا فله الخيار للأن التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون. (٩٩) قال ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجة

ترجمه بین بیمانقیہ کووا پس کرنے حق اس وقت نہیں ہے جب کہ قبضہ کے بعد ہو، بہر حال بیاستحقاق قبضہ سے پہلے تو مشتری کو باقی واپس کرنے کاحق ہوگا عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: قبضہ کے بعد ستحق نکے تو مشتری کو باقی کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا، کیکن اگر گیہوں پر قبضہ سے پہلے بعض کا مستحق نکل جائے تو عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہے اس لئے مشتری باقی گیہوں کو بائع کی طرف واپس کردےگا۔ تدجیعه: (۹۸) اگر کیڑا ہوتو مشتری کو اختیار ہوگا۔

ا صول : یہ سکداس اصول پر ہے کہ کپڑے میں ٹکڑا کرنا عیب ہے اس لئے عقد پورا ہونے کے بعد بھی استحقاق نکل گیا توباقی کپڑا بائع کی طرف واپس کرسکتا ہے۔

تشریح : قبضہ کرنے کے بعد کوئی آ دمی آ دھے کپڑے کا مستحق نکل گیا تو مشتری کوئی ہے کہ باقی کپڑا ہائع کی طرف واپس کردے،

اس کے برخلاف گیہوں وغیرہ جو کیلی یا وزنی چیزیں ہیں اس کوآ دھا کر تایا پائجامہ نہیں بن پائے گاتو باقی کیڑا بیکار ہوجائے ،اس کئے کیڑے میں ٹائٹرا ہوناعیب ہے،اس عیب کا اظہار تو استحقاق نکلنے کے بعد ہوا، کین حقیقت میں بیچے وقت ہی تھا، کیونکہ اس وقت سے آدھا کیڑا دوسر سے کامستحق تھا اس کئے قبضہ کرنے کے باوجوداس عیب کے ماتحت کیڑا بائع کی طرف واپس کرسکتا ہے۔ اس کے برخلاف گیہوں وغیرہ جو کیلی یا وزنی چیزیں ہیں اس کوآدھا کرنے سے عیب نہیں ہے، آدھا بھی کھانے کے کام میں آسکتا ہے۔

**لغت**: تشقیص قص سے شتق ہے ، ٹکڑا کرنا ۔ کمیل: کمیل چیز ،موزون: وہ چیزیں جووزن کرکے بیچتے ہوں۔

ترجمه :(۹۹) کسی نے باندی خریدی، پس اس کوزخی پایا تو اس کی دوا کی، یا چو پایتھا اس پراپی ضرورت کے لئے سوار ہوا تو بیر کھنے پر رضامندی شار کی جائے گی۔

فهو رضال لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء ٢ بخلاف خيار الشرط لأن الخيار هناك

للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب مسقطا(٠٠١) وإن ركبها ليردها على بائعها أو

تشریح : بیمسکداس اصول پرہے کہ کون ہی حرکت اس پر دلیل ہے کہ عیب کے باوجود بیجے کواپنے پاس رکھنا چا ہتا ہے، وہ حرکت رضامندی شار کی جائے گی اور اس سے خیار عیب ساقط ہوجائے گا۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ۔ باندی خریدی، اس کودیکھا کہ زخمی ہے اس کی دوائی کرائی اس کے بعداس زخم کی وجہ سے واپس کرنا عاب ہتا ہے تو نہیں کرسکتا، کیونکہ دوائی کرانا اپنے پاس رکھنے کی دلیل ہے اور اس عیب سے راضی ہونے کی دلیل ہے، اس لئے اس سے خیار عیب ختم ہوجائے گا اور اب باندی کو واپس نہیں کرسکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا گھوڑ اخریدا، اس میں کوئی عیب تھا، اس کے باوجودا پنی ضرورت کے لئے سوار ہوکر کہیں گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گھوڑ ارکھنا چا ہتا ہے اس لئے اب خیار ختم ہوگیا تو جمعہ علاق خیار شرط کے اس لئے خیار شرط آزمانے کے لئے ہوتا ہے اور یہ استعمال کرنے سے ہوگا اس لئے سوار ہونا خیار شرط ساقط کرنے کے لئے نہیں ہے۔

تشریح : خیار شرطاس لئے ہوتا ہے کہ بی کو آز ماکر دیکھے کہ مناسب ہے یانہیں، اس لئے ہوسکتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوکر مشتری آزمار ہاہے اس لئے ایک دومر تبہ سوار ہونے سے خیار شرط ختم نہیں ہوگا، ہاں آزمانے کے بعد بار بار سوار ہوتواس سے خیار شرط بھی ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : (۱۰۰) اگر گھوڑے پر سوار ہوا تا کہ بائع کو واپس کرے، یا گھوڑے کو یانی پلائے، یااس کا چارہ خریدے تو بیعیب کے ساتھ رضا مندی نہیں ہے۔

ترجمه الاسكة كدوالس كرنے كے لئے سوار ہونا تو وہ والس كرنے كاسبب ہے۔

اصبول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ جوکام ضروری ہوعیب دیکھنے کے بعداس کے کرنے سے خیار عیب ساقط نہیں ہوگا، کیونکداس کے کرنے کی مجبوری ہے۔

تشریح : عیب دیکھنے کے بعدوالیس کرنے کے لئے گھوڑے پرسوار ہوا، تو یہ سوار ہوناوالیس کرنے کے لئے ہے رکھنے کے لئے نہیں ہوگا۔ دوسرامسکہ ہے۔ عیب دیکھنے کے بعد گھوڑے پرسوار ہوکراس کو پانی پلانے لئے نہیں ہوگا۔ دوسرامسکہ ہے۔ عیب دیکھنے کے بعد گھوڑے پرسوار ہوکراس کو پانی پلانے لے گیا، اور پانی کی جگہاتی دورتھی کہ سوار ہوئے بغیر کوئی جارہ کئی راستہ نہیں تھاتو یہ سوار ہونا عیب پررضا مندی نہیں ہے۔ سوار ہوکر چارہ کھلانے لے گیا، اور وہ جگہاتی دورتھی کہ سوار ہوئے بغیر کوئی راستہ نہیں تھاتو یہ سوار ہونا عیب پررضا مندی نہیں

-۲

تشریح : پانی پلانے اور چارہ کھلانے کے لئے مشتری گھوڑے پر سوار ہوا تو اس سے خیار عیب اس وقت سا قط نہیں ہوگا جبکہ سوار ہونے کے علاوہ کوئی صورت نہ ہوتو اس سوار ہونے سے عیب سے رضا مندی شار نہیں کی جائے گی ، مثلا گھوڑا شرکس ہے سوار ہوئے بغیر اس کو پانی تک یا کھانا تک نہیں لیجا سکتا ، یا آ دمی اتنا کمزور ہے کہ سوار ہوئے بغیر پانی اور کھانے کے مقام تک نہیں بہنچ سکتا ، یا چارہ ایک گھر میں ہے جو گھوڑے کی ایک جانب ہے اور تو ازن برقر ارر کھنے کے لئے دوسری جانب مشتری کو بیٹھنا پڑا تو یہ سب صور تیں الیک ہیں کہ اس طرح سے سوار ہونے سے عیب سے رضا مندی نہیں ہے ، بلکہ سوار ہونے کی مجبوری ہے ، اس لئے خیار عیب ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اور راستہ تھا اور سوار ہونے کی مجبوری نہیں تھی اس کے باوجود سوار ہوگیا تو اس سے عیب سے رضا مندی شار کی جائے گی ، اور خیار عیب ساقط ہوجائے گا۔

الغت : یستی: یانی پلانا۔علف: چارہ،گھاس۔ یجد بدامنہ: کوئی دوسری صورت ہو،اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہو،اس سے عاجز ہو۔
سے ہے لا یجد بدامنہ: اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہو۔صعوبۃ: سخت ہو،سرکش ہو۔ لیجو ہ: اس سے عاجز ہو۔
عدل: گھوڑے کی پیٹھ پر دونوں جانب لا دتے ہیں،اور دونوں جانب گھری بنا کررکھتے ہیں،ان میں سے ایک گھری کوعدل
کہتے ہیں۔ گویا کہ دونوں جانب انصاف کیا۔

ترجمه :(۱۰۱) کسی نے غلام خریدا جو چراچکا تھالیکن مشتری کو کالم نہیں تھا پس مشتری کے پاس ہاتھ کا ٹا گیا تو مشتری کوت ہے کہ بائع کی طرف واپس کردے اور پوری قیت لے لے، امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک، اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ چور غلام اور غیر چور غلام کی قیمت میں جوفر ق ہووہ واپس لے۔

ترجمه الاساخلاف برے اگرایسب سفل کیاجائے جوبائع کے ہاتھ میں ہوا ہو۔

وجد في يد البائع. ٢ والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما. ٣ لهما أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل وأنه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه لكنه متعيب

اصول : یہ سکداس اصول پر ہے کہ بائع کے یہاں چوری یا تی کا سبب پایا گیا، اور مشتری کے یہاں جا کر ہاتھ کا ٹا گیا، یا تا کہ ہوا تو مشتری کس چیز کا حقدار ہوگا، امام ابو حنیفہ کے نزد یک گویا کہ بائع کے یہاں ہی غلام ستحق نکل گیا اس لئے پورے غلام واپس کر کے پوری قیت وصول کرے گا۔ اور صاحبین کے نزد یک یہ ہوگا کہ بائع کے یہاں چوری کا عیب پیدا ہوا اور مشتری کے یہاں دوسراعیب ہاتھ کٹنے کا پیدا ہوا اس لئے مشتری صرف عیب کا نقصان بائع سے وصول کرے گا، اصولی اعتبار سے یہ فرق ہے۔

تشریح: کسی نے غلام خریدا، اس نے بائع کے یہاں چوری کی تھی ، لیکن مشتری کو اس کاعلم نہیں تھا قبضے کے بعد مشتری کے یہاں غلام کا ہا تھا کا ٹا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزد کی مشتری کے لئے بیرت ہے کہ غلام بائع کی طرف واپس کردے اور پوری قبت لے یہاں غلام کا ہاتھا کا ٹا گیا تو امام ابو حنیفہ کے یہاں قبل کیا تھا اس کی وجہ سے مشتری کے یہاں قبل کیا گیا تو مشتری بائع ہوری قبت وصول کرے گا۔

وجه :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بائع کے یہاں ہاتھ کا شخ کا سبب پایا گیا تو گویا کہ بائع کے یہاں ہی ہاتھ کا ٹا گیا،اور گویا کہ مشتری کو بیجے دیا ہی نہیں،اوراس کی قیمت لے لی اس لئے مشتری مبیع واپس کر کے اس کی قیمت واپس لے گا۔(۲)اگر مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد پوراغلام کسی کا مستحق نکل گیا نکل گیا تو مشتری بائع سے پورے غلام کی قیمت وصول کرتا ہے، اس طرح یہاں پورے غلام کی قیمت وصول کرتا ہے، اس طرح یہاں پورے غلام کی قیمت وصول کرے گا۔

ترجمہ : ۲ حاصل یہ ہے کہ ہاتھ کٹناامام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک استحقاق کے درج میں ہے، اور صاحبین ؓ کے نزدیک عیب کے درج میں ہے۔

تشریع :عیب کا مطلب میہ کہ مشتری کے یہاں بھی ہاتھ کٹنے کاعیب ہو چکا ہے اس لئے چوری کے عیب سے جتنا نقصان ہوا ہے مشتری صرف وہ وصول کرے گا،غلام بائع کو واپس نہیں کریگا،اوراستحقاق کا مطلب میہ ہے پوراغلام کسی اور کا نکل گیااس لئے مشتری بائع سے پوری قیمت لے گا،اورغلام بائع کی طرف واپس کردے گا۔

ترجمه : س صاحبین کی دلیل میہ کہ بائع کے ہاتھ میں کا شنے کا سبب پایا گیا، یاقتل کا سبب پایا گیا اور یہ مالیت کے منافی نہیں ہونے کے وقت نقصان وصول منافی نہیں ہے اس لئے عقد نافذ ہوجائے گا،کین عیب دار ہے، اس لئے واپس کرنا ناممکن ہونے کے وقت نقصان وصول کرےگا۔

فيرجع بنقصانه عند تعذر رده م وصار كما إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بنقصانه عند تعذر رده م وصار كما إذا اشترى جارية حاملاً في يد البائع

تشریح: صاحبین کی دلیل ہے کہ بائع کے یہاں صرف کا شخ کا سبب ہے، کا ٹائہیں گیا ہے، کا ٹائو مشتری کے یہاں گیا ہے، اور جب غلام مال ہو ہے، اور جب غلام مال ہو عقد نا فذہ و مراعیب مشتری کے یہاں پیدا ہو گیا۔ اور سبب کا پایا جانا مالیت کے خلاف نہیں ہے، اور جب غلام مال ہو عقد نا فذہ و جائے گا، البتہ غلام عید ارہ ، اور مشتری کے یہاں کا شخ کا عیب پیدا ہونے کی وجہ سے غلام بائع کی طرف واپس بھی نہیں کرسکتا، اس لئے بہی صورت رہ گئی کہ چوری کے عیب سے جونقصان ہوا ہے وہ بائع سے وصول کرے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ چورا اور غیر چور میں جو قیت کا فرق ہے وہ بائع سے وصول کرے۔ مثلا چور غلام کی قیت پانچ سودر ہم ہے اور چوری کے بغیراس غلام کی قیت بارہ سو ہے تو سات سودر ہم مشتری بائع سے واپس لے۔

ترجمه : ۲ اوراییا ہوگیا کہ شتری نے حاملہ باندی خریدی پھر بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے مشتری کے ہاتھ میں مرگئ تو مشتری حاملہ اور غیر حاملہ کے درمیان جوفرق ہے وہ قیمت وصول کرےگا۔

تشریح : پیصاحبین کی جانب ہے مثال ہے، کہ مشتری نے حاملہ باندی خریدی، پھر بچے بیدا ہونے کی وجہ ہے باندی مشتری کے پاس مرگئ تو حاملہ باندی اور غیر حاملہ باندی کے درمیان جوفرق ہے مشتری بائع سے وہ وصول کرے گا، مثلا اس فتم کے حاملہ باندی کی قیمت پارہ سو درہم ہے تو مشتری بائع سے سات سووصول کرے گا، اسی طرح یہاں چور غلام اور غیر چور کے درمیان جوفرق ہے وہ وصول کرے گا، غلام واپس نہیں کرے گا، اور پوری قیمت وصول نہیں کرے گا۔

ترجمه : ه امام ابوحنیفه گی دلیل میه که که نناواجب هونے کا سبب بائع کے قبضے میں ہواہے، اور واجب ہونا اس کام کے ہوجانے تک پہنچا تاہے، اس لئے ہاتھ کا کا ننایرانے سبب کی منسوب ہوگا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل میه که چوری بائع کے پاس رہ کر کی ہے، اور اسی چوری کے سبب سے مشتری کے یہاں ہاتھ کا ٹاگیا اس کے بائع کو پوری قیت دینی ہوگی۔ ہاتھ کا ٹاگیا اس کئے بائع کو پوری قیت دینی ہوگی۔

افعت: یہاں عبارت میں الفاظ پیچیدہ ہیں۔ ان سبب الوجوب فی ید البائع: الخے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا ٹنا ور یہ سبب ہاتھ کا ٹنا پیچیلے سبب کی طرف منسوب ہوگا، کہ بائع کے یہاں ہاتھ کا ٹا گیا۔ ہر ہر جملے کا ترجمہ یہ ہے۔ سبب الوجوب: سے مراد ہے چوری کرنا جو ہاتھ کا شخص کا شخ کا سبب بنا۔ الوجوب یفضی الی الوجود: واجب ہونا کام کے ہونے تک پہنچا تا ہے۔ چوری کرنے

والوجوب يفضى إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق،  $\Sigma$  وصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب  $\Sigma$  وما ذكر من المسألة ممنوعة.

کی وجہ سے ہاتھ کا ٹناوا جب ہوا، وجود سے مراد ہاتھ کا ٹاجانا۔ مضاف الی السبب السابق: مضاف کا ترجمہ ہے منسوب کرنا، عبارت کا مطلب ہے ہاتھ کا ٹنامنسوب ہوگا بچھلاسب یعنی چوری کرنے کی طرف جو بائع کے یہاں ہوا ہے۔

ترجمه نل اوراییا ہوگیا کہ غصب شدہ غلام آقا کے پاس قتل کیا گیا ہو، یا ایسے ہی غاصب کے یہاں ایسی جنایت کی تھی جس کے بدلے میں آقا کے پاس واپس جانے کے بعد غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا ہو [ تو غاصب کواس کی قیت دینی پڑتی ہے ]

تشریح: بیام ابوصنیفہ گی دلیل ہے۔ عاصب کے پاس رہ کر غلام نے کسی کوئل کیا، پھر غلام آقا کے پاس وا پس گیا تواس قل کے قصاص میں غلام قل کیا گیا تو چونکہ عاصب کے پاس رہتے ہوئے غلام نے بیٹل کیا ہے اس لئے عاصب غلام کی قیمت آقا کوادا کرے گا، دوسری مثال بیہ ہے کہ، مثلا غلام نے عاصب کے بہاں چوری کی، پھر غلام کو آقا کی طرف وا پس کیا، اور وہاں غلام کا ہاتھ کا گیا تو عاصب کواس کی قیمت دینی ہوگی، کیونکہ ہاتھ کٹنے کا سبب عاصب کے بہاں ہوا ہے، اس طرح بائع کے بہاں چوری کا سبب عاصب کے بہاں ہوا ہے، اس طرح بائع کے بہاں چوری کا سبب ہواجسکی وجہ سے مشتری کے بہاں ہاتھ کا ٹا گیا اس لئے بائع کواس کی قیمت دینی ہوگی۔

ترجمه: کے اور جومسئلہ ذکر کیا گیاہے وہ منوع ہے۔

تشریح: والمسألة ممنوعة: کامطلب بیہ که صاحبین یہ جوکہا کہ حاملہ اورغیر حاملہ باندی میں جوفرق ہے وہ وصول کیا جائے گا۔اس کا جواب دیا جارہ ہے کہ آپ کے یہاں بیہ۔ ہمارے یہاں ایسانہیں ہے بلکہ شتری کو بیرق ہے کہ بالغ سے پوری باندی کی قیمت وصول کرتا ہے۔

**تسر جسمہ** : ٨ اوراگر بائع كے قبضے ميں چرايا، پھرمشترى كے قبضے ميں چرايا پھر دونوں كی وجہ سے ہاتھ کٹا تو صاحبينؓ كے نز ديك نقصان وصول كرے گا، جبيبا كہ ہم نے ذكر كيا۔

تشریح : بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے غلام نے چرایا، پھر مشتری کے قبضے میں جاکر دوبارہ چوری کی ،اور دونوں چوریوں کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا تو صاحبینؓ کے نزدیک اوپر کاہی مسلد ہے گاکہ چور غلام اور غیر چور غلام کی قیمت میں جوفرق ہوگا مشتری بائع سے وہ فرق وصول کرے گا۔ مثلا چور غلام کی قیمت سات سو درہم ہے اور غیر چور غلام کی قیمت ایک ہزار ہے تو مشتری بائع سے تین سودرہم وصول کرے گا۔

ترجمه : 9اورامام ابوطنیفہ کے نزد کے بائع کی رضامندی کے بغیروالین نہیں کرسکتامشتری کے یہاں نیاعیب پیدا ہونے کی

وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن إلى وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين وفي إحداهما رجوع فيتنصف الولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق

جهس

تشریح: قاعدہ گزرگیا کہ مشتری کے یہاں نیاعیب پیدا ہو گیا ہوتو بغیر بائع کی رضامندی کے بینے واپس نہیں کرسکتا، چونکہ یہاں مشتری کے یہاں بھی چرایا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہاتھ کٹا ہے اس لئے اب بائع کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه: ال اورمشرى چوتهائى رجوع كرے ال

تشریح: مشتری کے یہاں چوری کی وجہ سے غلام بائع کی طرف واپس نہیں کیا گیا تو مشتری بائع سے چوتھائی قیمت واپس لئے جب ایک ہاتھ کٹا تو غلام کی آ دھی قیمت کم ہوگئ ،اور واپس لئے جب ایک ہاتھ کٹا تو غلام کی آ دھی قیمت کم ہوگئ ،اور چونکہ یہ بائع اور مشتری دونوں کے یہاں چرانے سے کٹا ہے اس لئے مشتری آ دھے کا آ دھا یعنی پورے غلام کی چوتھائی قیمت بائع سے لئے امریکہ یہی ہوا ہے اس لئے مشتری بائع سے لئے گا۔ مثلا غلام کی قیمت دو ہزار ہے تو ہاتھ کٹنے سے ایک ہزار کم ہوا ،اور یہ دونوں کی وجہ سے کم ہوا ہے اس لئے مشتری بائع سے یانچ سودر ہم وصول کرے گا۔ کیونکہ یہی بائع کے یہاں چوری کا نقصان ہے۔

ترجمه : ال اوراگربائع نے غلام کو لے لیا تو تین چوتھائی مشتری واپس لے گا، اس لئے کہ آ دمی کا ہاتھ آ دھی قیمت مانی جاتی ہے ، اور دو جرموں سے ہاتھ تلف ہوا ہے اور دو جرموں میں سے ایک کی قیمت وصول کرے گا اس لئے آ دھے کا بھی آ دھا ہوجائے گا۔

تشریح: اوپرگزرا که آدمی کا ہاتھ آدمی کی قیمت کا آدھا ہوتا ہے، اورایک ہاتھ دوجرموں سے کٹا ہے، اس لئے چوتھائی قیمت مشتری کے یہاں چوری سے کٹا، اس لئے یہ چوتھائی کم کرکے بائع تین چوتھائی مشتری کو واپس دے گا۔

ترجمه الله الرغلام كل ہاتھوں ميں بكا پھر آخير كے پاس ہاتھ كاٹا گيا توامام ابو حنيفة كنز ديك ہر بائع اپنے پہلے والے بائع سے نقصان وصول كرے گا، جبيها كه استحقاق ميں ہوتا ہے۔

تشریح : مثال کے طور پرزید نے خالد سے بیچا، اور خالد نے شاکر سے بیچا، اور شاکر نے حمید سے بیچا۔ غلام نے زید کے پاس چوری کی تھی اور آخری مشتری حمید کے پاس جاکر ہاتھ کٹا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حمید آدھی قیمت شاکر سے وصول کرے گا، اور شاکر آدھی قیمت زید سے وصول کرے گا۔

"إ وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب. "إ وقوله في الكتاب ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما لأن العلم بالعيب رضا به ولا يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع.

وجه اس کی وجہ بیہ کہ زیدہی کے یہاں کی چوری سے حمید کے یہاں ہاتھ کٹا ہے،اس لئے حمیدا پنے بائع شاکر سے قیمت وصول کرے گا، اور شاکر اپنے بائع خالد سے، اور خالد اپنے بائع زید سے وصول کرے گا، کیونکہ زید کے یہاں چوری پیش آئی ہے۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہ اگر زید کے یہاں کوئی اس غلام کا مستحق نکل آیالیکن حمید کے یہاں جا کروہ غلام کے گیا تو حمید شاکر سے اور شاکر خالد سے اور خالد زید سے قیمت وصول کرے گااسی طرح یہاں ہم شتری اپنے بائع سے قیمت وصول کرے گااسی طرح یہاں ہم شتری اپنے بائع سے قیمت وصول کرتا چلا جائے گا۔

لغت: تداولتہ: داول سے مشتق ہے، یکے بعددیگرے دوسرے کے ہاتھوں میں جانا۔ الباعة: بائع کی جمع ہے، پیچنے والا۔ تسرجمه : ۳ اورصاحبینؓ کے زدیک اخیر مشتری اپنے بائع سے وصول کرے گا، اور یہ بائع اپنے بائع سے وصول نہیں کرے گااس لئے کہ پیعیب کے درجے میں ہے۔

تشریح : پیمسکاردووصولوں پر قائم ہے۔[ا] ایک بیک مینی میں مشتری کے یہاں عیب پیدا ہو چکا ہوتو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔[۲] اور دوسرا اصول بیہ ہے کہ مشتری حابس للمبیع [مبیع کورو کنے والا ہو] تو بائع سے نقصان وصول نہیں کرسکتا۔ یہاں آخری مشتری کے یہاں ہاتھ کٹا ہے جوصاحبین کے یہاں عیب بیدا ہوااس لئے ۔ یہاں آخری مشتری کے یہاں عیب بیدا ہوااس لئے مشتری غلام واپس نہیں کرسکتا، لیکن اس نے آگے ہیں بیچا اس لئے بیرحابس للمبیع نہیں ہوا اس لئے بیرا بائع سے نقصان وصول کرسکتا ہے۔

اوراخری مشتری حمید سے پہلے شاکر نے چونکہ حمید سے بیچا ہے اس لئے بیرحالبس کمپیع ہوااس لئے شاکراپنے بائع خالد سے نقصان وصول نہیں کرسکتا ،اسی طرح خالد نے شاکر سے بیچا ہے اس لئے خالد اپنے بائع زید سے نقصان وصول نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ بیسب حالبس کلمبیع ہیں۔

ترجمه الله المرمتن میں امام محمدُ کا قول' ولم يعلم المشتر ی' صاحبينؓ کے مذہب پرفائدہ دے گااس لئے کہ عيب کوجاننا اس سے رضامندی کی دلیل ہے، اور امام ابو حنيفہؓ کے قول پرفائدہ نہیں دے گاضچے روایت میں اس لئے کہ استحقاق کوجانئے سے رجوع کرنانہیں روکتا۔

اصول :اس مسك مين دواصول بين ـ

## (۲ ۰ ۱)قال ومن باع عبدا وشرط البراء ـ من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم

[1] ..... پہلا یہ ہے۔ اگر مشتری کو بیہ معلوم ہے کہ اس غلام میں بیوعیب ہے اس کے باوجود اس کوخرید لیا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ مشتری اس عیب سے راضی ہے اسکے اس کو اس عیب کی بنیاد پر غلام واپس کرنے ، یا نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا ہے کہ مشتری کو یہ معلوم ہے کہ بیغلام کسی اور کامستحق ہے ، اس کے باوجود خرید لیا اور بعد میں مستحق نکل گیا ، تو جانے کے باوجود بائع سے غلام کی قیت واپس لینے کا حقد ار ہوگا۔

تشریح : ان دونوں اصولوں کی وجہ سے، صاحبین گےزد دیک بائع کے یہاں چوری کرناعیب ہے اور مشتری کواس کاعلم ہوتو نقصان واپس نہیں لے سکتا ،اس لئے متن میں 'دلم یعلم المشتر ک'[مشتری کواس عیب کاعلم نہ ہو] کی قیدلگائی تا کہ مشتری بائع سے نقصان وصول کر سکے۔اور امام ابو صنیفہ کے یہاں یہ استحقاق کے درجے میں ہے اس لئے مشتری کواس کاعلم ہوتب بھی نقصان واپس لے سکتا ہے اس لئے متن میں 'دلم یعلم المشتر ک' سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ، کیونکہ معلوم ہو یا نہ ہو ہر حال میں نقصان واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه : (۱۰۲) کسی نے غلام بیچا اور بائع نے ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ عیب کے ماتحت اس کووا پس کرے۔ چاہے تمام عیوب کا نام لیکر نہ گنوایا ہو۔

تشریح: بائع نے مبع بیچی اور کہا کہ بیع دیکھ لیں اور خرید لیں۔ میں تمام عیوب سے بری ہوں۔ پھر واپس نہیں کروں گا۔ تو چاہے ہر ہرعیب کونہ گنایا ہواور نہ تمام عیوب کا نام لیا ہو پھر بھی وہ تمام عیوب سے بری ہوگا۔ اور مشتری کسی بھی عیب کی وجہ سے بائع کے پاس واپس نہیں کر سکے گا۔

 العيوب بعددها ل وقال الشافعي لا تصح البراء ق بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح. هو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح ل ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم

الرجل باعنی عبدا وبه داء لم یسمه لی وقال عبد الله بعته بالبراء ةفقضی عثمان علی عبد الله بن عمر ان یحلف له لقد باعه العبد وما به داء یعلمه فابی عبد الله ان یحلف وارتجع العبد. (موطاامام ما لک، باب العیب فی الرقیق سا۵۵) اس قول صحابی میں حضرت عبدالله بن عمر نے تمام عیوب سے براءت کی شرط سے غلام یچا تھا اور ہر ہرعیب کانام نہیں گنوایا تھا۔ (۳) پرقول صحابی اس کی دلیل ہے۔ عن عبد الله بن عامر عن زید بن ثابت انه کان یوی البراء قامی میں ۱۹۵۸ میں ۱۹۵۸ میرت زید بن ثابت انه کان یوی البراء قامی میں ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز السمن میں ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز السمن میراءت کو جائز السمن میراءت کو جائز سمجھتے تھے۔

قرجمه : ال حضرت امام شافعی فی فرمایا که برائت صحیح نہیں ہے انکے مذہب پر بنیاد کرتے ہوئے کہ حقوق مجہولہ سے برأت صحیح نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں که بری کرنے میں مالک بنانے کامعنی ہے یہاں تک که رد کرنے سے رد ہوجائے گا اور مجہول کا مالک بناناصحیح نہیں ہے، [اس لئے بری کرناصحیح نہیں ہے۔

تشریح : حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن جن عیوب کا نام کیر برأت کرے گااس کی برأت سیح ہوگی، اور جن عیوب کا نام نہیں لیا اس کی برأت سیح نہیں ہے۔

وجسه : (۱) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ عیب سے بری ہونے کا مطلب سے ہے کہ اچھی ہیجے کا مالک بنانا ہے، اور مجہول چیز کا مالک بنانا ہے، اور مجہول چیز کا مالک نہیں بن سکتا اس لئے مجہول برائت بھی شیخے نہیں ہے۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن ابر اهیم النخعی فی الرجل یہ السلے علاقہ ویسر أ من المداء قال هو بری مصا سمی. (سنن بیستی ، باب بیج البراءة، ج فامس، سے السلے علاقہ بنبر ۱۰۵۸، نمبر ۱۰۵۸ اس اثر میں ہے کہ جن جن عیوب کانام لے گا انہیں سے براءت ہوگی باقی سے نہیں۔

الحت : حتى يوتد بالود: برأت كوردكر نے سےرد ہوجاتا ہے۔ مثلاقرض دينے والا [زيد] قرض سے برى كردے اور معاف كردے ، تو قرض النے والا [خالد] يہ كہ مجھے برى نہيں ہونا ہے بلكہ مجھے تو قرض ادا ہى كرنا ہے ، تو جس طرح زيد خالدكو پانچ سودر ہم كا ما لك بنائے تو خالد ما لك بننے سے انكار كرسكتا ہے كہ مجھے تمہارے در ہم كا ما لك نہيں بننا ہے ، اس طرح قرض لينے والاقرض دينے والے كى معافى كا انكار كرسكتا ہے ، اس لئے برأت ما لك بنانے كورج ميں ہے۔ خرص لينے والت من قطر رنے ميں ہے جو جھاڑے تك نہيں پہنچائے كى ، اگر چواس كے ممن ميں الكر جمل ميں الكر حال كے ہمارى دليل بيہے كہ جہالت ساقط كرنے ميں ہے جو جھاڑے تك نہيں پہنچائے كى ، اگر چواس كے ممن ميں

الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة  $\frac{\pi}{2}$  ويدخل في هذه البراء ة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف.  $\frac{\pi}{2}$  وقال محمد رحمه الله لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر رحمه الله لأن البراء ة تتناول الثابت.  $\frac{\pi}{2}$  و لأبي يوسف أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة و ذلك بالبراء ة عن الموجو د و الحادث.

ما لک بنا نابھی ہے کیونکہ کہ سپر دکرنے کی ضرورت نہیں ہے،اس لئے بیہ جہالت مفسد نہیں ہے۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، برأت کا مطلب میہ کہ عیوب کوسا قط کرنا ہے اس لئے جہالت ساقط کرنے میں ہے، اگر چہاس کے تحت میں بھی کا مالک بنانا بھی ہے، اس لئے میہ جھگڑے تک نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہاں کسی چیز کوسپر دکرنا نہیں ہے۔ ہے، اس لئے ہر ہرعیب کوذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : س اس برأت میں موجودہ عیب داخل ہیں اور قبضہ سے پہلے جو پیدا ہوں گےوہ بھی داخل ہیں، امام ابو یوسف آ کے نزد ک

تشریح : اس براُت میں وہ عیب داخل ہیں جو بیچے وقت تھے، اور ان عیبوں سے بھی بری ہوجا کیں گے جو قبضہ سے پہلے پیدا ہوں گے، لینی قبضہ سے پہلے ہوعیب پیدا ہوئے ہوں ان کی وجہ سے بھی بائع کی طرف واپس نہیں کر سکے گا۔

ترجمه : ٣ ام مُحَدِّ نے فرمایا کہ بعد میں پیدا ہونے والے اس میں داخل نہیں ہیں، اور یہی قول امام زفر ؓ کا ہے اس کئے کہ برأت صرف موجود کوشامل ہوتا ہے۔

تشریح: امام محر اورامام زفر کی رائے ہے کہ بچ کرتے وقت جوعیب موجود ہیں برائت میں صرف وہی عیب داخل ہوں گے، بچ کے بعد کوئی گے، بچ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوجائے تو وہ برائت میں شامل نہیں ہوں گے، چنا نچہا گر بچ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوجائے تو وہ برائت میں شامل ہوجائے تو مشتری اس کے ماتحت مبیع بائع کی طرف واپس کر سکے گا۔ انکہ دلیل ہے ہے کہ برائت میں صرف وہی عیب شامل ہوتے ہیں جوموجود ہوں۔

قرجمه : ه امام ابویوسف گی دلیل بیه که برأت کاغرض عقد کولازم کرنا ہے سلامت کی صفت سے حق کوسا قط کر کے اور بیرہ ہو جودہ اور پیدا ہونے والے عیبوں سے برأت کر کے ہوگا۔

تشریح : حضرت امام ابو یوسف گا جواب بیہ کہ برأت کا غرض بیہ ہے کہ صفت اے سالم مبیع نہیں ملے گی سلامت کی صفت کوساقط کر کے عقد لازم کرنا ہے ، اور عقد اسی وقت لازم ہوگا جبکہ موجودہ عیبوں سے برأت ہواور نیا پیدا ہونے والے عیب بھی برأت میں شامل ہوں گے۔

## ﴿باب البيع الفاسد ﴾

(۴۰ ا) وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخرير والخنزير والخرير وكذا إذا كان غير مملوك كالحر ل قال رضي الله عنه هذه فصول جمعها وفيها

## ﴿ باب البيع الفاسد ﴾

ضروری نوٹ: اسباب میں نیج باطل اور نیج فاسد دونوں کو بیان کیا ہے۔ اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ بیع باطل: جس نیج میں مبیج مال ہی نہ ہویا ثمن مال نہ ہوتو وہ نیج باطل ہے۔ یعنی اس نیج کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے وئی آزاد کو نیچ دی تو آزاد مال نہیں ہے اس لئے یہ نیج ہوگی ہی نہیں۔ اس کا تھم یہ ہے کہ نہ بائع اس ثمن کا مالک ہوگا جو مشتری سے لیا ہے، اور نہ مشتری مبیج کا مالک ہوگا۔ کیونکہ یہ نیج سرے سے ہے ہی نہیں۔

بيع فاسد: جس تع ميں مبع مال ہواور ثمن بھی مال ہوليكن كسى غلط شرط لگانے كى وجہ ہے تع خراب ہوئى ہوتواس كو تع فاسد
كہتے ہيں۔ جيسے گھر يبچےاور كہے كه دوماہ تك ميں اس ميں رہوں گا تو يہ تع شرط فاسد لگانے كى وجہ سے فاسد ہوگى۔اس كا حكم ميہ
ہے كہتی الا مكان اس بچے كوتو ثر دينا چاہئے ليكن بالغ نے ثمن پر قبضه كرليا اور مشترى نے مبيع پر قبضه كرليا اور تھ كو بحال ركھا اور
كوئى جھگڑانہيں ہوا تو كرا ہيت كے ساتھ اس بچے كو جائز قرار ديں گے۔اور مشترى مبيع كاما لك بن جائے گا اور بائع ثمن كاما لك
ہوجائے گا۔

وجه : (۱) نج باطل اور نج فاسر کی دلیل بی صدیث ہے۔ عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله علیہ یقول وهو به مکة عام الفتح ان الله و رسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام۔ (بخاری شریف، باب بح یم المیتة والخنزیر والاصنام، ۳۵۲ ، نبر ۲۲۳۱ مسلم شریف، باب تح یم بچ الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام، ۳۵۰ ، نبر ۲۲۳۱ مسلم شریف، باب تح یم بچ الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام، ۳۵۰ ، نبر ۲۳۸ اس آیت میں اس ۲۰۰۰ کاشاره موجود ہے۔ انسما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به ۔ (آیت ۱۵ سورت الخل ۱۲) اس آیت میں ہے کہ مذکورہ چیزیں حرام ہیں۔

ترجمه : (۱۰۳) جب دونوں عوض میں سے ایک یا دونوں حرام ہوں تو بع فاسد ہے جیسے مردے کی بھیا خون کی بھیا یا شراب کی بھی یا سور کی بھے ،اورایسے ہی جبکہ پیچے مملوک نہ ہو، جیسے آزاد کی بھے۔

ا صول : مال کے بدلے مال نہ ہوتو تیے باطل ہوگی ،اور قبضہ کرنے کے باوجود مشتری مبیع کا ما لک نہیں ہوگا۔

تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ي والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض ع والباطل لا يفيد ملك

تشریح: مردہ اورخون اورشراب اورسورشریعت کے زدیک مال نہیں ہیں، اسی طرح آزاد آدمی مال نہیں ہے، اس کئے ان چیز وں کی بچیاطل ہے۔ اگر درہم، دنانیریاروپے کے عوض بیچا تو مشتری ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو چیزیں مال نہیں ہیں ان کو بیچنے سے بیچ باطل ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب،مردہ، سوّ راور بُت کی بیج حرام ہیں اور باطل ہیں۔ (۲)

انسما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله (آيت الما المورة البقرة ٢) اس آيت من من محدر دارا در سور حرام بين (٣) اور آزاد مال نهين ماس كے لئے بير حديث ہے ۔ عن اب هرير - ق عن النبي علي الله ثلاثا انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه . (بخارى شريف، باب اثم من باع حرا، ٣٥٥ ، نمبر ٢٢٢٢) اس حديث سے معلوم ہواكة زادة دى كو بيخا حرام ہے ۔

ترجمه : إشارح عليه الرحمة فرماتے ہیں که اس متن میں کئی فعملوں کو جمع کئے ہیں ، اور اس میں تفصیل ہے جسکوہم ان شاء الله بیان کریں گے ، پس کہتا ہوں که مردار اورخون کی بیع باطل ہے ، اور ایسے ہی آزاد کی بیع باطل ہے ، بیع کارکن نہ ہونے کی وجہ سے ، اوروہ ہے مال کو مال کے عوض میں بدلنا ، اس لئے کہ بیرچیزیں کسی کے نزدیک مال نہیں ہیں۔

تشریح : صاحب هدای فرماتے ہیں کہ اس متن میں گئ سم کے مسائل بیان کئے ہیں، میں ان کو فصیل سے بیان کروں گا ۔ ان میں [۱] پہلامسکلہ یہ ہے کہ مرداراورخون کی بچ باطل ہے، کیونکہ یہ دونوں شریعت میں مال نہیں ہیں، اسی طرح آزاد کی بچ باطل ہے، کیونکہ آزاد آدمی مال نہیں ہے اس لئے بچ کا جورکن ہے، مبادلة المال بالمال، ینہیں پایا گیا، اس لئے یہ نچ باطل ہوگی نوٹ اس دور میں بہت سے مردار کو مال سمجھتے ہیں اور اس کی بچ ہوتی ہے، اسی طرح خون کو مال سمجھتے ہیں اور اس کی بھی نچ ہوتی ہے، اس لئے اس دور میں اس کی بچ ہوجائے گی، لیکن ایسا کرنا مکر وہ تح کی ہوگا۔ التصرف. ولو هلک المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالک ٢٠ وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من ترجمه ٢٠ شراب اورسُّور كي بي فاسد ج، بي كي حقيقت پائے جانے كي وجہ سے اور وہ ہے مال كومال سے برلنا، اس كئ كه بد دونو ل بعض قوموں كنز د بك مال بي ۔

تشریح: [۲] یہ بیج کی دوسری قتم ہے، بیج فاسد۔ شراب اور سور ذمیوں کے نزد یک مال ہیں، یہی وجہ ہے وہ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان کو اپنے قبضے ہیں نہیں رکھ سکتا، اس لئے مسلمان ان کی بیج کر سے تو بی کے مسلمان ان کو اپنے تو اس لئے ہو جائے گی کہ مبادلة المال بالمال ہے، اور فاسد اس لئے ہوگی کہ مسلمان اس کا تصرف نہیں کر سکتا ۔ (۲) اس حدیث ہیں ہے کہ شراب پہلے مال تھی بعد میں حرام کردی گئی۔ عن عائشة شما نزلت آیات سورة البقرة عن آخر ہما خور ہر رسول الله علیہ فقال حومت التجارة فی المحمو ۔ ( بخاری شریف، باب تحریم التجارة فی المحمو ۔ ( بخاری شریف، باب تحریم التجارة فی المحمو ص ۳۵۵، نمبر ۲۲۲۱) اس حدیث میں ہے کہ زمانہ جا بلیت کے بعد شراب کی تجارت حرام کردی گئی، تا ہم یہ مال تھی ۔ (۳) اس آیت میں مال ہونے کا اشارہ ہے۔ یسئلونک عن المحمو و المیسو قل فیھما اثم کبیو و منافع للناس و اشمھما اکبو من نفعھما ۔ ( آیت ۲۱۹، سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ شراب میں پھر نفع ہے، جسکے اشارة النص سے اشمھما اکبو من نفعھما ۔ ( آیت ۲۱۹، سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ شراب میں پھر نفع ہے، جسکے اشارة النص سے اشمھما اکبو من نفعھما ۔ ( آیت ۲۱۹، سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ شراب میں پھر نفع ہے، جسکے اشارة النص سے اشمھما اکبو من نفع ہما ۔ ( آیت ۲۱۹، سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ شراب میں پھر نفع ہما ۔ ( آیت ۲۱۹ میار میں نفع ہما ۔ ( آیت ۲۱۹ میار میال کیا جاسکان کے کہ شراب میں کے مشراب میں کے مشراب میں کے کہ شراب میال کو کے کہ شراب میں کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے ک

ترجمه : سے باطل نی ملک تصرف کا فائدہ نہیں دے گی ، چنانچہ اگر مشتری کے ہاتھ میں مبیع ہلاک ہوجائے تو بعض مثاکُخ کنز دیک بیامانت کے طور پر ہوگی اس لئے کہ عقد کا اعتبار نہیں ہے اس لئے قبضہ ما لک کی اجازت پر باقی رہا [وہ امانت ہے] تشریح : یہاں بیج باطل کا علم بتارہے ہیں کہ بیج باطل میں مبیج مال نہیں ہے اس لئے عقد کر لینے ، اور قبضہ کر لینے کے باوجود مشتری مبیج کا مالک نہیں ہوگا ، چنانچہ اگر مبیج مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو بعض مشائخ کے نز دیک بیامانت کے طور پر ہوگی ، اور اگر ہلاک کرنے میں مشتری کی زیادتی نہ ہوتو مشتری کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ تناہیں کہ عقد کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو زیادہ مالک کی اجازت سے پیچے مشتری کے ہاتھ میں ہے، اور مالک کی اجازت سے کسی کے قبضے میں ہوتو وہ امانت کے طور پر ہوتی ہے اس لئے بیٹیجے امانت کے طور پر مشتری کے ہاتھ میں ہوگی۔

ترجمه : ٣ اوربعض حضرات كنزديك ضان دينا هوگا ،اس كئه كدادنى حال يه به كه بها ؤكطور پر قبضه كيا هو۔ تشريح : بعض حضرات نے فرمايا كه اس قبضاكم سے كم درجه يه سے كه شترى بهاؤ كے طور پر لے گيا هو،اور بهاؤ كے طور پر

المقبوض على سوم الشراء. ﴿ وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى ل والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه. ﴿ وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وسنبينه بعد هذا. ٨ وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع. ٩ وأما بيع

قبضه کیا ہوتو ضان لا زم ہوتا ہےاس لئے ہلاک ہونے برضان لا زم ہوگا۔

لغت :المقوض على سوم الشراء: سوم كامعنى ہے بھاء كے طور ير لے جانا - پورى عبارت كامعنى ہے بھاؤ كے طور پر فبضه كرنا -ترجمه : ه کہا گیا ہے کہ پہلاقول امام ابوحنیفہ گا ہے اور دوسرا قول صاحبین کا ہے جیسا کہ ام ولداور مدبر کے بیجنے میں ہے،انشاءاللہ اس کوہم بیان کریں گے۔

تشریح : بعض حضرات نے فرمایا کہ پہلاقول یعنی تی باطل میں مبیع مشتری کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہوگی ، بیامام ابو حنیفہ گا قول ہے۔اور دوسرا قول کہ مبیع کا ضان لازم ہوگا بیصاحبین کا قول ہے۔ چنانچہ اگرام ولداور مدبر بیجا اورمشتری کے ہاتھ میں بیدونوں ہلاک ہو گئے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک کچھ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اٹکی بیج باطل ہے،اور مد براورام ولدمشتری کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہیں ،اورصاحبینؓ کے نز دیک ضان کے طور پر ہوں گے اور مدبرا ورام ولد کی قیت مشتری پر لازم ہوگی۔انشاءاللہاس کوآ گے بیان کریں گے۔

**نیر جمعه** : ۲ بیج فاسد میں قبضہ ہوجانے کے بعد ملک کافائدہ دیتی ہےاور مبیع مشتری کے ہاتھ میں مضمون ہوتی ہے۔ تشريح : يَعْ فاسد ميں اگر مشترى نے مبيع پر قبضه كرليا اوركوئي نزاع نہيں ہوا تو وہ اس كاما لك ہوجا تا ہے، اورا گرمبيع مشترى کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تواس کی قیت لا زم ہوگی ، کیونکہ بیچ مکمل ہوگئی۔

**قرجمہ** : کے اس بارے میں امام شافعی گاا ختلاف ہے،اس کو بعد میں ان شاءاللہ بیان کریں گے۔

تشريح: نيخ فاسديس مبيع ملاك موجائة وامام شافعي كنز ديك مشترى يرضان لازمنهيس موتا ـ

**وجه** : ان کے نزدیک بیج فاسد بیچ باطل ہی کی طرح ہے،اس لئے جس طرح بیج باطل میں مبیع پر قبضہ کے باوجود بیچ نہیں ہوتی اور مبیع مشتری کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہوتی ہے اسی طرح بیع فاسد میں بھی مبیع امانت کے طور پر ہوگی ،اس لئے ہلاک ہونے کے بعدمشتری براس کی قیت لازمنہیں ہوگی۔اس کا حکم فصل فی احکامہ میں ذکر کررہے ہیں۔

**ترجمه** : ٨ ایسے ہی مردار ،اورخون اور آزاد کی بیچ باطل ہیں اس لئے کہ بیرمال نہیں ہیں اس لئے بیچنے کامحل نہیں ہیں۔ تشریح :صاحب ہدایہ نے اس بات کواویر بیان کیا ہے، بیدوسری مرتبہ لے آئے۔ کہ مردار،اورخون،اور آزاد مال نہیں الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وإن كان قوبل بعين فالبيع فالسيد حتى يملك ما يقابله وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير. ووجه الفرق أن الخمر مال وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له ول وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة

ہیں اس لئے انکوییچے تو بیچ ہوگی ہی نہیں کیونکہ مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچ کامحل ہی نہیں ہیں۔

ترجمه : في بهرحال شراب اورسور کی نیخ میں اگر دین کے ساتھ مقابلہ ہوجیسے درہم اور دینارتو نیخ باطل ہے اورا گرمین کے ساتھ مقابلہ ہوجیسے درہم اور دینارتو نیخ باطل ہے اورا گرمین کے ساتھ مقابلہ ہوتو نیخ فاسد ہے یہاں تک کہ جواس کے مقابلے میں ہووہ اس کا مالک ہوگا اگر چہ مین شراب اور سور کا مالک نہیں ہوگا۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ شراب اور ایسے ہی سور ذمی کے نز دیک مال ہیں مگر یہ کہ قیمت کے قابل نہیں ہیں، اس لئے کہ شریعت نے انکی اہانت کا حکم دیا ہے، اور اس کی عزت کے چھوڑ نے کا حکم دیا ہے، اور عقد کے ذریعہ مقصود کے طور پران کا مالک بننے میں انکی عزت ہے۔

تشریح : او پر بتایا که شراب اورسور کی نیج فاسد ہے، یہاں دوبارہ لاکر یہ بتار ہے ہیں کہ،اگر نیج میں مقصود بالذات شراب اورسور ہوں تو مسلمان کے لئے نیج باطل ہے، اوراگران کو قیمت بنادی جائے اور مقصود بالذات کپڑ اوغیرہ عینی چیز ہوتو نیج فاسد ہوگی۔ صورت مسلمہ یہ ہوگاں ہے کہ شراب اورسور کو در ہم اور دینار کے بدلے بیچا تو نیج باطل ہے، اس کی وجہ یہ کہ در ہم اور دینار مقصود نہیں ہوتا اس کئے مقصد شراب اورسور ہوئے، جسکی وجہ سے اس کی عزت ہوگئ ، حالا نکہ شریعت میں اس کی اہانت کا حکم ہے، اب چونکہ شراب اورسور مقصود بالذات ہو گئے اور اس کی عزت بھی ہوگئ ، اس کئے نیج باطل ہوگی۔

اورا گرشراب اورسور کو کپڑے وغیرہ عینی چیز کے بدلے خریدی تو چاہے شراب اورسور مبیع ہوں پھر بھی ان کوثمن قرار دیا جائے گا اور کپڑے کو مبیع قرار دی جائے گی ،اور یوں سمجھا جائے گا کہ اصل مقصد کپڑے کوخریدنا ہے ،اس صورت میں کپڑے کی عزت ہوگی ، شراب اورسور کی نہیں اس لئے بچے درست ہوگی لیکن فاسد ہوگی ۔اورسور اور شراب لازم نہیں ہوں گے بلکہ کپڑے کی بازاری قیت لازم ہوگی ، کیونکہ مسلمان کے لئے شراب اورسور کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه : اله بیاس کئے کہ اگر شراب اور سورکودر ہم کے بدلخرید اتو در ہم مقصود نہیں ہے اس کئے کہ وہ شراب اور سور خرید نے کا وسیلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ در ہم ذمے میں واجب ہوتا ہے مقصود شراب ہے، اس کئے قیمت کی کوئی چیز ہی نہیں رہی، [
اس کئے بیج باطل ہوگی ]

تشويح : شراب اور سور كودر جم كے بدلے خريدا تو درجم مقصود نہيں ہے، كيونكه وہ تو شراب اور سور حاصل كرنے كاذر بعدہ،

لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة وإنما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا إل بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر. وفيه إعزاز للثوب دون الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك الثوب لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر ١٢ وكذا إذا باع الخمر بالثوب لأنه لا يعتبر

اصل مقصود شراب اورسور ہیں ،اوران کواہانت کرنے کا تھم ہےاس لئے بیچ باطل ہوجائے گی۔

اخت : تجب فی الذمة : ہاتھ میں دس درہم تھاس کے بدلے میں کپڑاخریدا تو یہی ہاتھ والا دس درہم دینا ضروری نہیں ہے،
کوئی دوسرا دس درہم دے دے تب بھی جائز ہے،اس کو تجب فی الذمه کہتے ہیں۔اورا گرہاتھ میں ایک کپڑاتھا اس کی بھے کی تو
دوسرا کپڑادینا جائز نہیں ہوگا، وہی کپڑادینا ضروری ہوگا،اس کو عین کہتے ہیں۔فسقط التقوم اصلا: کسی چیز کو قیمت بنا سکتے ہوں،
اس کو تقوم کہتے ہیں۔ درہم اور دینار مقصور نہیں، اور سور اور شراب کو اہانت کرنے کا تھم ہے، اس لئے اس کی کوئی قیمت نہیں
ہے،اس لئے بھے باطل ہوگی۔

ترجمه : ال بخلاف كيڑا كوشراب كے بدلے خريدااس كئے كه كپڑا خريد نے والا كااصل مقصد شراب كے بدلے ميں كيڑ ہے كا ما لك بننا ہے، اس كئے اس ميں كپڑے كى عزت ہے شراب كی نہيں، اس كئے شراب كا ذكر كپڑے كے ما لك بننے ميں معتبر ہے، خود شراب كے حق ميں معتبر نہيں، اس كئے شراب كا نام لينا بيكار ہے، اس كئے كه كپڑے كى بازارى قيمت لازم موگی شراب كى نہيں۔

تشریع : شراب کے بدلے میں کپڑاخریدا، تواصل مقصود کپڑے کا مالک بننا ہے شراب کی نہیں ، اس لئے اس بھے میں کپڑے کی عزت ہے شراب کی نہیں ، شراب کا نام کپڑا حاصل کرنے کے لئے معتبر ہے خود شراب کے لئے معتبر نہیں ہے ، اس لئے شراب نام برکار گیا اور کپڑے کی بازاری قیمت لازم ہوگی ، اور اس طرح بیچ درست ہوگی۔

ترجمه : ۱۲ ایسی، اگرشراب کوکیڑے کے بدلے خریدا تو کیڑے کے خریدنے کا اعتبار کیا جائے گا،اس لئے کہ یہ بیج مقایضہ ہے۔

تشریح : یوں کہا کہ شراب کو کیڑے کے بدلے میں خرید تا ہوں تب بھی یہ مجھا جائے گا کہ کیڑے کوئی خریدا، اور کیڑے کی بازاری قیمت لازم کی جائے گی۔ اور چونکہ یہاں بیعے مقایضہ ہے اس لئے شراب اور کیڑے میں سے کسی کو بھی پہنچ بنا سکتے ہیں ہو جب : کسی نہ کسی طریقے سے عاقل بالغ کے عقد کو سیح کرنا ہے اس لئے اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ کیڑے کو بیج بنا کر بیج جائز قرار دی جائے۔

شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة.  $(4 \cdot 6)$  قال وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد و معناه باطل 2 لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها وسبب

لغت : بعج مقایضہ: قاض سے مشتق ہے، ختم کرنا۔ دونوں طرف غلے وغیرہ بیع ہوں کسی طرف درہم یادینار نہ ہوں تواس کو بیع مقایضہ کہتے ہیں، اس میں دونوں مبیع بن سکتے ہیں اور دونوں ثمن بھی بن سکتے ہیں۔

ترجمه :(١٠٨) مولد، مدبر، اورمكاتب كي يع فاسدين-

ترجمه ال اس كامعنى الم باطل بير

اصول: بیمسکااس اصول پر ہے کہ جس میں آزدگی کا شائبہ آ چکا مودہ اب مال ہی نہیں رہا اس لئے اس کی نیٹے باطل ہے۔ تشریح: ان متنوں قسم کے غلاموں میں کسی نہ کسی انداز سے آزدگی کا شائبہ آ چکا ہے اس لئے بیمال ہی نہیں رہے، اس لئے اس کی نیٹے باطل ہے۔ متن میں جوفا سد کہا ہے، صاحب ہدا بیفر ماتے ہیں کہ اس کا معنی بیہ ہے کہ نیٹے باطل ہے۔

العفت ام ولد: جس باندی سے اس کے آتا نے بچے بیدا کیا اس کو ام ولد کہتے ہیں، یے ورت آتا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی ۔ المد بر: دبر سے شتق ہے، ترجمہ ہے، بعد میں، مدبر کی دو قسمیں ہیں [۱] مدبر مقید: آتا کے اس مرض میں مرح گاتو جاؤں تو تم آزاد ہو، تو یہ مدبر مقید ہے کیونکہ اس مرض میں مرنے کی شرط لگائی، اس کا تھم بیہ ہے کہ آتا اس مرض میں مرے گاتو غلام آزاد ہوجائے گا۔ یہ ابھی کمل غلام ہے، حضیہ کے نزد یک بھی اس کا بیچنا جائز ہے۔ [۲] دوسرا ہے مدبر مطلق: آتا کے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوجائے گا۔ یہ ابھی کمل غلام ہے، حضیہ کے نزد یک بھی اس کا بیچنا جائز ہیں لگائی اس لئے یہ مدبر مطلق ہے۔ اس کا تھم میہ کہ اتراد گی کا شائبہ آچکا ہے، اس لئے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، آتا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا۔ المکا تب ہے۔ اس کا تھم میہ کہ غلام سے کہا کہ مثلا پانچ سودر ہم اداکر دولو تم آزاد ہوجاؤگے، اور غلام نے اس کو منظور کر لیا تو یہ مکا تب ہے۔ اس کا تم میں جائے تو اس میں آزاد گی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، ہاں غلام کتابت توڑ دے اور واپس کمل غلام بن جائے تو اس میں آزاد ہوگا۔

ترجمه : اس لئے کہ آزدگی کا استحقاق ام ولد میں ثابت ہے حضور کے قول ام ولد کواس کے بچے نے آزاد کردیا۔ تشریح: ام ولد میں آزادگی کا شائبہ آگیا ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس مدیث میں ہے کہ ام ولد آزاد ہے۔ جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن ابن عباس قال ذکرت ام ابر اهیم عند رسول الله علیا فقال اعتقها ولدها ۔ (۱، بن ماجبشریف، باب امھات الاولاد سر ۲۵۱۲ نمبر ۲۵۱۲) صاحب ہداید کی مدیث یہ ہے۔ (۲) اس مدیث میں بھی ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله ایما رجل

الحرية انعقد في المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت على والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز في ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والأظهر الجواز لى والمراد المدبر المطلق دون المقيد،وفي

ولدت امته منه فهی معتقة عن دبر منه. (ابن ماجشریف، باب امهات الاولاد، ۱۳۱۳، نمبر ۲۵۱۵ رابوداؤدشریف، باب امهات الاولاد، ۱۳۵۰ منبر ۲۵۱۵ رابوداؤدشریف، باب عتق امهات الاولاد، ۱۳۵۰ منبر ۳۹۵۳ اس مدیث سے معلوم ہوا که ام ولدمولی کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی اب دستان الاولاد سے معلوم ہوا کہ ام ولدکو پیچنا منع ہاس کے لئے بیمدیث ہے۔ عن ابن عمر ان النبی علی الله نهی عن بیع امهات الاولاد وقال لا یبعن ولا یوهبن ولا یورش یستمتع بها سیدها مادام حیا فاذا مات فهی حرة - (دارقطنی، کتاب المکاتب، جرائع می ۵۵، نمبر ۲۰۱۳) اس مدیث میں ام ولدکو بیجنے سے منع فر مایا ہے۔

ترجمه : ۳ اور آزادگی کا سب مدبر کے تق میں اس وقت ہے اس لئے کہ موت کے بعد آزاد کرنے اہلیت ختم ہے۔ تشریح : یددیل عقلی ہے، آقا کے مرنے کے بعد اس میں آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے ابھی زندگی ہی میں آزاد کرنا سمجھا جائے گا، البتة اس کا اظہار مرنے کے بعد ہوگا، اور جب زندگی میں مدبر آزاد ہوگیا تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے کہ مدبر بیچانہیں جاسکتا۔ عن ابن عمر ان النبی عَلَیْ قال المدبر لا یباع ولا یوهب وهو حسر من الشلت. (دارقطنی، کتاب المکاتب، جرابع، ص۸۵، نمبر ۲۲۰ مرموطاامام مالک، باب بیج المدبر ص۵۲۷) اس عدیث سے معلوم ہوا کہ مدبر غلام بیچانہیں جائے گا۔ کیونکہ مرنے کے بعدوہ آزاد ہوگا۔

ترجمه : ۲ مکاتباپ اوپر تصرف کاحقدار ہوگیا جو آقا کے حق میں لازم ہے اگر بیچنے کے ذریعہ شتری کی ملکیت ثابت کی جائے تو توبیتمام ختم ہوجائیں گے اس لئے نیچ جائز نہیں ہے۔

تشریح: مکاتب کتابت کی وجہ ہے اپنے اوپر تصرف کرسکتا ہے، اور خرید وفروخت کرسکتا ہے، اور آقاپر ایسا کرنالازم ہے،
کیونکہ اس نے عہد کیا ہے، پس اگر بیچنا جائز قرار دیا جائے تو آقا کا عہد و پیان ٹوٹ جائے گا، اور مکاتب کا تصرف بھی ختم ہوجائے گا، اس لئے مکاتب کو بیچنے کا ہی حق نہ دیا جائے، ہاں خود مکاتب بلنے پر راضی ہوجائے تو اب جائز ہوگا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ مکاتب کتابت تو ٹر کرغلام بننے پر راضی ہوگیا۔

ترجمه : ۵ اگرمکاتب بخنے پرداضی ہوجائے تواس بارے میں دورواتیں ہیں ظاہرروایت بیہ کہ بکنا جائز ہے۔ تشریح : مکاتب خود کتابت تو ڈکر بخنے پرداضی ہوجائے تواس بارے میں دورواتیں ہیں، ظاہرروایت بیہ کہ بکنا جائز ہے، کوئکہ بیاس کی مرضی سے ہوا ہے۔ المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق. (٥٠١) قال وإن ماتت أم الولد أو المطلق خلاف الشافعي وحمه الله وقد ذكرناه في العتاق. و١٠٠) قال والم مات أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا عليه قيمتهما لو هو رواية عنه ٢

وجه : اس مدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ دخلت بریرة و هی مکاتبة فقال اشترینی فاعتقینی قالت (عائشة) نعم. (بخاری شریف، باب اذا قال المکاتب اشترنی واعقیٰ فاشتر اه لذلک، ص۱۲۸ نمبر ۲۵۲۵ / ابوداو و شریف، باب فی بیج المکاتب اذافسخت المکاتب میں ہوگی تو حضرت عاکشہ میں ہے کہ حضرت بریرہ خود کبنے پر راضی ہوگی تو حضرت عاکشہ نے انکوخریدا۔

ترجمه : لا متن میں مدبر سے مراد مطلق مدبر ہے مقید مدبر نہیں ، اور مطلق مدبر کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے ، اس کو کتاب العتاق میں میں نے ذکر کیا۔

تشریح: متن میں تھا کہ مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ طلق مدبر کے بارے میں ہے کہاس کو بیچنا جائز نہیں ہے، مقید مدبر کو بیچنا جائز ہے۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

امام شافعی مطلق مدبر کے بارے میں اختلاف ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ مطلق مدبر کو بھی بیچناجا ئز ہے۔

ترجمه : (۱۰۵) اگرام ولداور مدبر مشتری کے قبضے میں مرجائے تو امام ابو حدیفہ کے نز دیک اس پر ضان نہیں ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس پر ضان ہے۔

ترجمه المام ابوطنية كى بھى ايك روايت يهى ہے۔

تشریح :ام ولداور مد بر مشتری کے قبضے میں مرجائے توامام ابو صنیفہ کے نزد یک مشتری پراسکی قیمت لازم نہیں ہوگی،اور صاحبین کے نزد یک مشتری پراسکی قیمت لازم ہوگ وصاحبین کے نزد یک مشتری پراسکی قیمت لازم ہوگ کے صاحبین کے نزد یک مشتری پراسکی قیمت لازم ہوگی۔امام ابو صنیفہ کی ایک روایت یہی ہے کہ ام ولداور مدبر کی قیمت لازم ہوگی ایک روایت یہی ہے کہ اور مشتری نے عقد کے تحت ان پر قبضہ کیا ہے اس لئے ایک مرنے پرائلی قیمت لازم ہوگی (۲) اس کا کم سے کم درجہ ہے کہ بھاؤ کے طور پرلیا ہے اور قبضہ کیا ہے،اور بھاؤ کے طور پر لے اور مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت لازم ہوتی ہے اس طرح یہاں اس کی قیمت لازم ہوگی۔

کی قیمت لازم ہوگی۔

لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال على وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليهما في البيع على بخلاف المكاتب لأنه في يد نفسه المام ابوطنيف كي دليل بير كان دونول عن آزادگي كاشائب آچكا بي اس كي اس كي تيج موئي بي نهيل، بيدونول مشترى ك

امام ابوحنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ ان دونوں میں آزادگی کا شائبہ آ چکا ہے اس لئے اس کی بھے ہوئی ہی نہیں ، یہ دونوں مشتری کے قبضے میں امانت کے طور پر ہیں اس لئے اسکے مرنے سے مشتری پر پچھلازم نہیں ہوگا۔۔ بیآ سان دلیلیں ہیں۔صاحب ہدا میہ پچیدہ دلیل عقلی پیش کی ہے۔ آپ اس کوغور سے مجھیں۔

ترجمه : بع صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ بیع بیع کے طور پر قبضہ کیا ہے اس کئے مشتری پر ضان لازم ہوگا جیسے کہ اور مال میں ضان لازم ہوتا ہے۔

تشریح :صاحبین کی دلیل بیہ کمشتری نے ام ولداور مدبر کوئی کر کے قبضہ کیا ہے اس لئے ہلاک ہونے پراس کی قیمت لازم ہوتی۔ قیمت لازم ہوگی، جیسے دوسرے مال کوئیچ کے طور پر قبضہ کرتا تواس کے ہلاک ہونے پراس کی قیمت لازم ہوتی۔

ترجمه بس خیان اس لئے لازم ہوگا کہ مد براورام ولد بھے کے تحت میں داخل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ام ولداور مد بر کے ساتھ جوہیج ملائی جائے مشتری اس کا مالک ہوتا ہے۔

تشریح : پیصاحبین کی جانب سے دلیل عقلی ہے۔ کہ ام ولد اور مد بر پھھ نہ پھھ مال ہیں اسی لئے بھے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کی واضح دلیل ہیہ ہے کہ ام ولد، یا مد بر کے ساتھ کسی دوسر نے فلام کو ملا کر بھے کی جائے تو غلام کی بھے ہوجائے گی اور مشتری اس کے جھے کی قیمت دے کر مالک ہوجائے گا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ ام ولد اور مد بر پچھ نہ پچھ در ہے میں مال ہیں۔ اس کے برخلاف آزاد کوکسی غلام کے ساتھ ملا کر بیچا جائے تو چونکہ آزاد بالکل مال نہیں ہے اس لئے غلام کی بھی بھے نہیں ہوگی۔

ترجمه بن بخلاف مكاتب كاس كئے كدمكاتب برخودات كا قضد ب،اس كئے اس كے ق ميں مشترى كا قبضہ تحقق نہيں ہوگا۔اوربيضان قبضى وجد سے ہوتا ہے۔

تشریح : اگر مکاتب کو بیچا ورمشتری کے قبضے میں جاکر مرگیا تو صاحبین کے نزدیک بھی اس کی قیت لازم نہیں ہوتی ہے،
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مکاتب کی قیت دوسیب سے لازم ہوگی[ا] ایک تو بیہ کہ وہ کچھ نہ کچھ مال ہواور بھے کے تحت میں داخل ہوتا ہو۔ [۲] اور دوسرا سبب بیہ ہے کہ اس پر مشتری کا قبضہ بھی ثابت ہوتا ہو، تب ہلاک ہونے پر مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔ اور مکاتب کا حال بیہ ہے کہ بھے کے تحت میں داخل ہوتا تو ہے، لیکن اس پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوتا، کیونکہ مکاتب کی ذات پر خود مکاتب کا قبضہ ہے، اور جب مشتری کا قبضہ نہیں ہوا تو اس کے یہاں مرنے سے اس پر قیمت لازم نہیں ہوگی۔

فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان به  $\hat{a}$  وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة وهما لا يقبلان حقيقة البيع فصارا كالمكاتب ل وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما  $\hat{a}$  فصار كمال المشتري لا يدخل في

ال فیت : مکاتب اورام ولداور مد بر میں فرق یہ ہے کہ ام ولداور مد بر بیج کے تحت میں داخل بھی ہوتے ہیں اوران پر مشتری کا قضہ بھی ہوتا ہے، اس لئے ایکے مرنے سے مشتری پر ضان لازم ہوتا ہے۔ اور مکا تب بیج میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوتا ، کیونکہ مکا تب کا خود اپنا قبضہ اس کی ذات پر ہے اس کئے مشتری کے یہاں مرنے سے اس کی قبت مشتری پر لازم نہیں ہوتی۔ لازم نہیں ہوتی۔

ترجمه : ﴿ امام ابوحنیفه گل دلیل بیہ کہ تیج کی صورت وہاں ہوتی ہے جہاں حقیقت تیج کوقبول کرتا ہو،اورام ولداور مدبر حقیقت تیج کوقبول ہی نہیں کرتے،اس لئے وہ مکاتب کی طرح ہو گئے[اور مرنے پرانکا ضان لازم نہیں ہوگا]

تشریح :امام ابوحنیفه گی دلیل بیه که که مولد اور مد بر میں آزادگی کا شائبه آچکا ہے اس لئے کسی حال میں بیچ کو قبول ہی نہیں کرتے ، اس لئے مشتری کا ان پر قبضہ نہیں ہوا ، اس لئے اس کے یہاں مرنے سے انکی قیمت لازم نہیں ہوگی ، جیسے مکا تب پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوتا تو مکا تب کے مرنے سے مشتری پر اس کی قیمت لازم نہیں ہوتی ۔

ترجمه نل ام ولداور مدبرا پنی ذات کے لئے بیع میں داخل نہیں ہوتے وہ تو صرف اس لئے داخل ہوتے ہیں کہ جوا نکے ساتھ ملایا گیا ہواس میں بیع کا حکم ثابت ہوجائے۔

تشریح : بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ مد براورام ولد کے ساتھ کسی دوسر نے فلام کو ملا کر بیج کی جائے تو دوسر نے فلام کی بیچ ہوجاتی ہے، جس کا مطلب بیہ نکلا کہ بید دونوں مال ہیں اور بیچ کے تحت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ، ام ولد اور مد براپنی ذات کے لئے بیچ میں داخل نہیں ہوتے، وہ تو صرف اس لئے داخل ہوتے ہیں کہ جس غلام کوائے ساتھ ملایا گیا اس کی بیچ ضحیح ہوجائے، تا ہم خود بیر مال نہیں ہیں۔

ترجمه : کے پس بیمشتری کے مال کی طرح ہوگیا، کہ اسلی عقد کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، البتہ جواس کے ساتھ ملایا گیا ہو اس کو بچ میں داخل کرنے کے لئے عقد میں داخل ہوگا۔

تشریح : بیامام ابوحنیفه گی جانب سے مثال ہے، کہ شتری کا غلام بائع نے اپنے غلام کے ساتھ ملا کر مشتری کے ہاتھ میں نج دیا تو مشتری کا غلام اپنی ذات کے لئے بیچ میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بیتو خود مشتری کا ہی ہے، لیکن بائع کے غلام کے لئے بیچ میں داخل ہوگا تا کہ بائع کے غلام کی بیچ درست ہوجائے، اسی طرح مد براورام ولد اپنے لئے بیچ میں داخل نہیں ہوں گے، حكم عقده بانفراده وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضمه إليه كذا هذا. (٢٠١) قال ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد [ لأنه باع مالا يملكه] ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد للأنه غير مقدور التسليم ع ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها على لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز ع إلا البتاس كما تحد جوغلام ملايا بهاس كى أيح درست بوجائ اس كم لئ يع مين داخل بول على اور چونكما في ذات كال يؤراخل نهين بوع اس لئ الرمشرى كريهان مركة وضان لا زمنهين بوگا

ترجمه :(۱۰۱) نہیں جائزہے مجھلی کی بیع شکار کرنے سے پہلے [اس لئے کہ ایسی چیز کو بیچا جس کاوہ ما لک نہیں ہے]اور نہ باڑا میں جبکہ شکار کے بغیر نہ پکڑی جاتی ہو۔

ترجمه ال جبسروكرن كى قدرت نهيس بـ

تشریح: یہاں دوصورتیں ہیں۔[ا] ایک بیکہ مجھلی سمندر میں ہے ابھی اس کا شکار نہیں کیا ہے تو اس کا بیخنا جائز نہیں کیونکہ ابھی تک بیم محیلیاں اس کا مال ہی نہیں ہے، شکار کرنے کے بعد اس کا مال بنے گا۔[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ مجھلی پکڑ کراپنے تالاب میں ڈال کررکھا ہے، اور یہ مجھلی اس کی ملکیت ہے، لیکن تالاب اتنا بڑا ہے کہ شکار کرکے پکڑے بغیر سپر دنہیں کرسکتا، تو اس صورت میں بھی بیچ جائز نہیں ، کیونکہ مال تو اس کا ہے، لیکن ابھی سپر دکر نے پر قدرت نہیں ہے اس لئے یہ بیچ جائز نہیں، اور اگر کرلیا تو یہ بیچ فاسد ہوگی، یعنی ابھی جائز نہیں ہوگی، البتہ سپر دکر دے گاتو قبضے کے بعد مشتری مجھلی کا مالک بن جائے گا۔

**لىغىت** : :السمك: مچھلى \_ يصطاد: شكاركرے \_حظيرة: باڑا، مچھلى ركھنے كا حچھوٹا تالاب \_مقدورالتسليم : جس كے سپر د كرنے يرقدرت ہو۔سد: بندكرنا \_المدخل: داخل ہونے كى جگه، يہاں مراد ہے تالاب كامنهٔ \_

قرجمه : ٢ اس كامعنى يرب كه مجهلي كو پكرا به و ير تالاب مين دالا بو

تشریح: اس عبارت میں لافی حظیرة کا ترجمہ بتارہے ہیں کہ،اس کامعنی یہ ہے کہ مجھلی کو پہلے بکڑا پھراس کواپنے باڑے

إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك (١٠٠)قال ولا بيع الطير في الهواء للأنه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم الهواء للأنه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم (١٠٠)ولا بيع الحمل ولا النتاج للنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل

میں ڈالاتواب اس کی ملیک ہے کیکن بڑا تالاب ہونے کی وجہ سے شکار کے بغیر سپر دکر ناممکن نہیں ہے۔

قرجمه سي اورا گر بغير حيلے كے بكڑى جاسكى توجائز ہے۔

تشریح : چیوٹے تالاب میں محچلیاں ہیں اور بغیر شکار کئے ہوئے آسانی سے پکڑ کرمشتری کودے سکتا ہے تو بیع جائز ہوجائے گ

قرجمه می گرجب که تالاب میں خود جمع ہوجائے اور داخل ہونے پر بند نہ با ندھا ہوتو جائز نہیں ہے ملک نہ ہونے کی وجہ سے تشریع ہوجائے اور داخل ہوئے وائز نہیں ہے ملک نہ ہونے کی وجہ سے تشریع ہوگئی اور تالاب کا منہ بند نہیں کیا تو ابھی عوام کی محصلیاں خود بخو دواخل ہوگئی اور تالاب کا منہ بند نہیں کیا تو ابھی عوام کی محصلیاں ہیں، بائع اس کا مالک بن جائے گا محصلیاں ہیں، بائع اس کا مالک بن جائے گا ،اس لئے اب اس کا ایجنا جائز ہوگا۔

اصول : چزمملوک ہواور قبض میں ہوتب ہی بیخناجا زنہے۔

ترجمه :(١٠٤) پرندے کی تے ہوامیں [جائز نہیں ہے]

قرجمه الاس کے کہ پکڑنے سے پہلے میملوکنہیں ہے،ایسے ہی اگر پرندے کوہاتھ سے چھوڑ دیا [تو جائز نہیں]اس کئے اس کوسپردکرنے پرقدرت نہیں ہے۔

تشریح : پرندہ ابھی فضامیں ہے توبائع اس کا مالک ہی نہیں ہے یہ ابھی تک عوام کی ملکیت ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے ، اورا گر پرندہ کو پکڑا تھا اور اس کا مالک بن چکا تھا ، لیکن اس کو پھر سے فضا میں چھوڑ دیا تو بیچنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ یہ پرندہ اس کی ملکیت تو ہے ، لیکن اس کوسپر دکرنے پر اب قا درنہیں ہے۔

قرجمه : (١٠٨) اورنبيس جائز ہے حمل كى ئيج پيك ميں اور نحمل كے حمل كى ئيج۔

الحبلة والأن فيه غررا. (٩٠١) ولا اللبن في الضرع ل للغرر فعساه انتفاخ والأنه ينازع في كيفية

قرجمه المحمل سے اور حمل کے حمل سے حضور کے روکنے کی وجہ سے۔ اوراس لئے کہ اس میں دھوکا ہے۔

**اصول** : بيمسكداس اصول پر بے كمبيع مجهول ہوتواس كى بيع جائز نہيں ہے۔

تشریح : ابھی حمل پیٹ میں ہواوراس کی بیچ کرے قوجائز نہیں ہے۔اسی طرح حمل میں جو بچہ ہونے کے بعد جو بچہ دان ہونے کے بعد جو بچہ دے گااہل عرب اس کی بھی بیچ کرتے تھے وہ بھی جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) میری بالکل مجهول ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ بی ہے اس لئے اس میں دھوکا ہے، اس لئے تیج جا ئرنہیں ہے، (۲) حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علیہ نهی عن بیع حبل المحبلة، و کان بیعا یتبایعه اهل الجاهلیة کان الرجل یبتاع الجزور الی ان تنتج الناقة ثم تنتج التی فی بطنها. (بخاری شریف، باب تیج الغرور و حبل الحبلة ، س ۲۱۸۳ ، نبر ۱۵۱۳ مسلم شریف، باب تیج کی تیج حبل الحبلة ، س ۲۵۹ ، نبر ۱۵۱۳ مسلم شریف، باب تیج کی تیج حبل الحبلة ، س ۲۵۹ ، نبر ۱۵۱۳ مسلم شریف، باب تیج کی تیج حبل الحبلة ، س ۲۵۹ ، نبر ۱۵۱۳ مسلم شریف، باب تیج کی تیج حبل الحبلة ، س ۲۵۹ ، نبر ۱۵۱۳ مسلم شریف، باب تیج کی تیج کو بیجنانا جا نز قر اردیا ہے۔

النظاج : بنج کامعنی ہے بچردینا۔ بچہابھی حمل میں ہے،اس کے بالغ ہونے کے لع اس کا جو بچہ ہوگا اس کو''نتاج'' کہتے ہیں

قرجمه :(١٠٩) اورنہيں جائزے دودھ كى ئي تقن ميں۔

ترجمه : ا دھو کے کی وجہ ہے، ہوسکتا ہے کہ تھن چھول گیا ہو، اور بیوجہ بھی ہے کہ دو ہنے کی کیفیت میں جھگڑا ہوگا ، اور کبھی دودھ زیادہ نکل جائے گا تو مبیح دوسرے کے ساتھ ل جائے گی۔

تشریح : ابھی دودھ قصن میں ہی ہے اور اس کی بھے کررہاہے تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں نکا لنے کے بعد کیلو کے حساب سے بھ دے تو جائز ہے۔

الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره. (۱۱) قال ولا الصوف على ظهر الغنم لا لأنه من صوف على ظهر و سمن في لبن او لبن في ضرع \_ (سنن للبيه قي ، باب ماجاء في النهي عن بي الصوف على طهر او سمن في لبن او لبن في ضرع \_ (سنن للبيه قي ، باب ماجاء في النهي عن بي الصوف على طهر او سمن في اللبن ، ج فامس، ص ۵۵۵ ، نمبر ۱۸۵۷ دار قطني ، كتاب البيوع ، ج ثالث ، ص اانمبر الله المنال ال

اصول: مجهول بيع كى تيع جائز نهيس ہے۔

لغت :الضرع: تقن غرر: دهو کا دانتفاخ: نفخ سے مشتق ہے، پھول جانا، منہ سے پھونک مارنا دالحلب: دو ہنا۔ بختلط: خلط ملط ہونا

ترجمه :(١١٠) اورنيين جائز ہاون كا بينا بكرى كى بيره ير

**نشریج** : بکری یا بھیڑ کی بیٹھ پراون موجود ہے ابھی کا ٹانہیں ،اسی حال میں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) کتناکائے گا اور کتنانہیں کائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کی بیشی ہوسکتی ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ یہ مسکداس اصول پر ہے کہ بیچ کے حدود متعین نہ ہوں تو بیچنا جائز نہیں ہے (۲) اوپر کی حدیث میں اس کی مممانعت موجود ہے۔ عن ابن عباس قال نہی رسول الله علا الله علاقت ان تباع الشمر قحت یبدو صلاحها او یباع صوف علی ظهر او سمن فی لبن او لبن فی ضروع الفتم والسمن فی النہی عن بیچ الصوف علی ظهر الفتم واللبن فی ضروع الفتم والسمن فی اللبن ، ج خامس، ص ۵۵۵ ، نمبر ۱۸۵۵ میراد ارقطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص اا ، نمبر ۱۸۵۱ ) اس حدیث میں اون کو کمری کی پیٹھ پر بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

ترجمه الاس لئے کداون حیوان کی صفت میں سے ہے،اوراس لئے کدوہ نیچے سے اُگی ہے تو مبیع دوسرے کے ساتھ مل جائے گی

تشریح: بھیڑی پیٹھ پراون بیچنے کی دودلیل عقلی پیش کررہے ہیں[ا]ایک توبیکہ بھیڑی اون اس کی صفت ہے، اور قاعدہ گزرچکا ہے کہ صفت بغیر موصوف کے نہیں بکتی اس لئے بغیر بھیڑ کے اون نہیں کیگی۔[۲] دوسری دلیل میہ کہ اون نیچ سے بڑھتی ہے، بال پررنگ ڈال کر کچھ دنوں کے لئے چھوڑ دیں تو اوپر نگین رہے گا اور نیچے سفید نظر آئے گا۔ جس سے معلوم ہوا

أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره ٢ بيخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف القوائم لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع على وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع على وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع كم بال اوراون ينج سع براهتي هيء ابجس دن اون كي تهم وكي اس دن سي كائي كدن تك اون براهي جوبائع كي مهم السلام نوجائع كي كما سكا الله كرنا مشكل بوگاس لئي اس اون كي جائز نبيس بيد

الغت : الصوف: اون غنم: بكرى بينت: نبت سيمشتق ہے، اگنا۔ اوصاف الحيوان : جوحيوان كى صفت ہو۔ ترجمه : ٢ بخلاف درخت وغيرہ كے اس لئے كه وہ او پرسے بڑھتے ہيں، اور بخلاف سبز تھتى كے اس لئے كه اس كا اكھيڑنا مكن ہے، اور اون ميں تو كا ثنا ہى متعين ہے اس لئے كاشنے كى جگه ميں جھگڑ اہوگا۔

تشریح : درخت وغیرہ او پر سے بڑھتے ہیں اس کئے اس کی شاخ کی بھے ہوئی تو جتنی بڑھی وہ مشتری کی ہے اس کئے اس کے اس کے کا شخ میں جھگڑ انہیں ہوگا اس کئے اس کی بھے جائز ہے۔ سبز کھیتی جو ابھی تک پکی نہیں ہے وہ بھی او پر سے بڑھتی ہے ، پھر اس کو جڑ سے اکھیڑ لیناممکن ہے ، اس لئے جڑ سے مشتری کی ہے اس لئے اس کا بچنا جائز ہے ، اور اون کو جڑ سے او کھیڑ نہیں سکتے ، اس میں تو کا ٹنا ہی متعین ہے ، جو بائع کے اون کے ساتھ خلط ملط ہو جائے گا اور کا شنے کی جگہ میں جھگڑ اہوگا ، بائع او پر سے کا شنے کہے گا ، اور مشتری چرڑے کے ساتھ سٹا کر کا ٹنا جا ہے گا ، اس کئے اس کی بھی جائز نہیں۔

الغت: قوائم: کھڑی رہنے والی چیز، یہاں مراد ہے درخت وغیرہ ۔ القصیل: سبز جو، سبز کھیتی، ۔ قلع: جڑ سے اکھیڑنا۔ ترجمه: ۳۰ صحیح روایت میں ہے حضو طالعہ نے اون کو بکری کی پیٹھ پر، اور دو دھ کوتھن میں، اور کھی کو دو دھ میں بیچنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے بیحدیث حضرت امام ابولیوسف ٹر جحت ہے کیونکہ انہوں نے اون کی بیچ کو جائز قرار دی ہے، جیسا کہ ان سے ایک روایت ہے۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ بکری کی پیٹے پراون کا بیچنا جائز ہے، اس لئے اس کے خلاف میں وہ حدیث ہوگی جس میں اس سے منع فر مایا ہے۔ صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال نھی رسول الله علیہ الله علیہ ان تباع الشمر ق حتی یبدو صلاحها او یباع صوف علی ظهر او سمن فی لبن او لبن فی ضرع. (سنن للبیحقی ، باب ماجاء فی النہی عن بیچ الصوف علی ظهر الغنم واللبن فی ضروع الخنم والسمن فی اللبن ، ج خامس ، ص۵۵۵ منبر که ۱۸۵۰ ارداقطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۱۱، نمبر ۱۸۵۱ اس حدیث میں حضو و اللیم نے اون کو بکری کی پیٹے پر، اور

وعن سمن في لبن وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه. (١١١)قال وجذع في سقف و ذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه للا يمكن التسليم إلا بضرر بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه ٢ دوده وصلى عنه المراحي ودوده عن يجيز منع فرمايا به منع فرمايا به المراحي كودوده عن يجيز منع فرمايا به المراحي كودوده عن المناطقة المراحي كودوده عن المناطقة المراحي كودوده عن المناطقة المراحي كودوده عن المناطقة المراحية المناطقة المراحية المراحي

لغت : ضرع بتقن يسمن : هجي ،الصوف: اون \_

قرجمه :(١١١) اورنہیں جائز ہے شہتر کی تھے حصت میں سے اور نہ گز کی بیع تھان میں سے۔

ترجمه الله كاشن كاتذكره كيا مويانه كيا مواس كئ كه نقصان كي بغيراس كوسير دنهيس كرسكتا - بخلاف جبكه دس در بهم كوچاندى كر كلا عنه يجاس كئر عنه الله كالمراكز عن مين ضرر نهيس ب-

اصول: مبيع جداكرني سے بائع كانقصان موتو تيع جائز نہيں موگا۔

تشریح: مبیع بائع کے مال کے ساتھ ملی ہوئی ہواس لئے بیج کواس سے الگ کرنے میں بائع کے مال کا نقصان ہوتا ہوتواس کی تھے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بیع میں بائع کے مال کا بلا وجہ نقصان ہے اس لئے یہ تھے فاسد ہے۔ مثلا کرتا ہے اس سے ایک گز کو تھے جائز نہیں ہوگی ۔ لیکن اگر گز کو الگ کرنے سے کپڑے کا کو الگ کرنے میں باقی کرتا کسی کام کا نہیں رہے گا تو ایک گز کی تھے جائز نہیں ہوگی ۔ اس طرح شہیر حجبت میں لگا ہوا ہے نقصان نہیں ہے جسیا کہ اس زمانے میں تھان میں ہوتا ہے تو ایک دوگز کی تھے جائز ہوگی ۔ اس طرح شہیر حجبت میں لگا ہوا ہے اس کو زکا لئے سے پوری حجبت کے گرنے کا یا کمز ور ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے شہیر کی تھے جائز نہیں ہوگی ۔ اس کے برخلاف جائز ہی کی ڈلی سے دس در نم کا گئے سے ڈلی کا نقصان نہیں ہے۔

وجه: حدیث میں ہے۔عن ابی سعید الحدری ان رسول الله علیہ قال لا ضور و لا ضوار من ضار ضرو الله علیه علیه در داقطنی نمبر۲۰۳۰) اس میں ہے کہ نہ نقصان دواور نہ سی نقصان اٹھاؤ۔اور اس بیج میں بائع کا نقصان ہے اس لئے بیج فاسد ہوگی۔

المغت: ذکرالقطع اولم یذکراه: کا مطلب میہ کہ کپڑاخریدتے وقت اس کا ذکر کیا ہویانہ کیا ہو کہ کپڑا کاٹ کر دوگے، یا بغیر
کاٹے دوگے، دونوں صورتوں میں بچ ناجائز ہوگی ، کیونکہ کپڑے سے جدا کر کے ہی دیگا جس سے باقی کونقصان ہوگا۔ جذع
: شہتر جوجیت میں گلی ہوتی ہے اورایک قتم کی لکڑی ہوتی ہے۔ سقف: حجیت ۔ ذراع: ایک ہاتھ ، نقر ۃ: چاندی کی ڈلی ، فضۃ:
چاندی ۔ تبعیض: بعض سے مشتق ہے ، ککڑا کرنا۔

ترجمه بن اورا گرشهتر اور گرمتعین نه مول تو جائز نہیں ہے، ایک اس دلیل سے جوذ کر کیا [یعنی بائع کا نقصان] اور مجھ

ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا م ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسدم بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا. وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا أما المجذع فعين موجود. (١٢) قال وضربة القانص وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة جمالت كي وحديمي م

تشریح: حیت میں بہت سے شہیر ہیں ان میں کوئی ایک شہیر متعین نہیں کیا، یا کپڑے میں کس طرف سے ایک گزایگا اس کو متعین نہیں کیا تو پھر دو وجوں سے بچے فاسد ہے۔[ا] ایک وجہ پہلے ذکر کیا، یعنی مبیع بائع کی ملکت کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہے کہ اس کو الگ کرنے سے بائع کا نقصان ہے جس سے بچے فاسد ہے[۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ شہیر اور گزمتعین نہیں ہیں اس لئے مبیع مجبول ہے، اس جہالت کی وجہ سے بھی بچے فاسد ہے۔

ترجمه : ٣ اگربائع نے مشتری کے فنخ کرنے سے پہلے ایک ہاتھ کپڑا کاٹ کردے دیا، یا شہتر اکھاڑ کردے دیا تو واپس صحیح ہوجائے گی مفسد کے ذائل ہونے کی وجہ ہے۔

تشریح: مشتری کے بیج ختم کرنے سے پہلے بائع نے ایک گز کپڑا کرتے سے کاٹ کردے دیا، یا جھت سے شہیر نکال کر دے دیا تو بیچ صحیح ہوجائے گی۔

**وجمہ** :بائع کی ملکیت کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے بیچ فاسد ہے ہوئی تھی اکین اس نے نکال کردے دیا تو فساد کی چیز ختم ہوگئ اس لئے لوٹ کر بیچ درست ہوجائے گی۔

ترجمه بی بخلاف جبکہ محبور کے اندر تھلی ، یاخر بوزے کے اندر دانے بیجی تو بیچ محیح نہیں ہوگی اگر چہاس کو بھاڑا اور مبیج نکالا ، اس لئے کہ اس کے یائے جانے میں احتمال ہے ، بہر حال شہتر تو موجود عین ہے۔

تشریح : محجور کے اندر تھ کے بیخی، یاخر بوزے کے اندردانہ بیچا توبہ چھپا ہوا ہے، تو گویا کہ بیچے معدوم ہے اس لئے بیچ باطل ہو کی اس لئے بیچ باطل ہو کی اس لئے بیچ باس لئے بیچ ہوئی اس لئے بعد میں کھلی نکال کر دے دیا ، یاخر بوزے کا دانہ نکال کر دے دیا تب بھی الٹ کر بیچ جائز نہیں ہوگی ، کے وفکہ پہلے سے بیچ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف شہتر میں مبیچ سامنے موجود ہے اس لئے بیچ تو ہوگئ ہے البتہ بائع کی ملکیت کے ساتھ خلط ملط ہے اس لئے بیچ فاسد ہوگی ، اور جب نکال کر دے دیا تو الٹ کر جائز ہوجائے گی۔

الغت النوى: تحطى البذر: دانه الطبخ : خربوزه شق: پهاڑنا عين موجود: جو چيز سامنے موجود ہواس کو بين موجود، کہتے ہيں قرجمه : (۱۱۲) اورنہیں جائز ہے جال کا ایک پھینک ۔ مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا. (١٣ ١)قال وبيع المزابنة وهو بيع الثمر على النخيل بتمر محذوذ مثل كيله خرصا للأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة ما مجذوذ مثل كيله خرصا للأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة ما ترجمه ناح مربة القائص، يه كما يك مرتب جال بينك سه جو يكو نكل اس لئ كما على دهوكا به مين دهوكا به مين دهوكا به مين دهوكا به المنافقة الم

**اصول**: جس بیع میں دھوکہ ہووہ جائز نہیں ہے۔

تشریح: یوں کہا کہ ایک مرتبہ پانی میں جال پھینکتا ہوں اس میں جتنی مجھلی آ جائے اس کی قیمت مثلا پانچ درہم ہوگی تو اس طرح کی بچ جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس میں میچ مجہول ہے معلوم نہیں کتی مجھل آئے گی اور نہیں آئے گی۔ (۲) اور یکھی یہ ہوسکتا ہے کہ تھوڑی سی مجھل آئے اور مفت میں پانچ ورہم وینا پڑے تو اس میں دھوکا ہے اس لئے یہ نیچ جائز نہیں (۳) اس حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔۔عن ابسی سعید المخدری قال رسول الله عَلَیْتُ ... وعن شراء ضربة الغائص (دارقطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، سام ا، نمبر ۲۸۱۵) اس حدیث میں ضربة الغائص کو باضا بطمنع فرما یا ہے۔ (۴) عن ابسی هر یہ قال نهی رسول الله عَلَیْتُ عن بیع الغور وبیع الحصاة. (تر ندی شریف ، باب ماجاء فی کرامیة نیچ الغرر، ص ۲۳۲، نمبر ۱۲۳۰) اس حدیث معلوم ہوا کہ دھوکے کی تیج جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دھوکے کی تیج جائز نہیں ہے۔

لغت : القانص: شكاركرنا، ضربة القانص كاتر جمه ہے ايك مرتبہ جال بھيئنے ميں جتنى مجھلى آئے ـ الشبكة : جال، ضربة الشبكة ؛ ايك مرتبہ جال بھيئنے ميں جومجھلى آئے ـغرر: دھوكه

ترجمه : (۱۱۳) اورنہیں جائز ہے بیچ مزابنہ ،وہ یہ ہے کہ مجور کی بیچ مجور کے درخت پرٹوٹے ہوئے مجور سے اندازہ کرکے۔

ترجمه نا اس کئے کہ صنور نے مزاہنہ اور محاقلہ والی بچے سے روکا ہے۔،اور مزاہنہ اس کو کہتے ہیں جسکو میں نے ابھی ذکر کیا تشریح نکھور کے درخت پر مجور لگا ہوا ہوا ہوا کو ٹوٹے ہوئے مجور کے بدلے میں بیچے تو بہتی مزاہنہ ہے، یہ فاسد ہے۔

وجمہ : (۱) ادھر بھی مجور ہے اور درخت پر بھی مجور ہے لیکن درخت پر مجور کتنا ہے اس کا انداز ہ نہیں ہے اس لئے مجور کے بدلے میں مجور کی بیشی ہوگی تو ر بواا ورسود ہوجائے گا اس لئے جائز نہیں ہے (۲) مزاہنہ کے ناجائز ہونے کی بیدلیل بیصد ث ہے جسکوصا حب ہدا یہ نے ذکر کیا ہے۔ عن ابسی سعید النجدری ان رسول اللہ عَلَیْ اللہ نہ وہی بچے التمر بالثمر، والسم حاقلة ، والمز ابنة اشتراء التمر بالتمر علی رؤوس النجل. (بخاری شریف، بچے المز انبة وهی بچے التمر بالثمر،

ذكرنام والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا س ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق المخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض وكذا العنب بالزبيب ص جهم بنبر ٣٨٥٨ ، بنبر ٣٨٥٨ ، بنبر ٣٨٥٨ ، الله على الأرض وكذا العنب بالزبيب مرانبه وصوراً في من المنام شريف ، بابتح يم تج الرطب بالتم الله على العرايا ، من المنام من التمر لا يعلم مكيلها ما بالكيل المسمى من التمر و (مسلم شريف، بابتح يم تج صبرة التمر المجولة القدر ، تم من ١١٨٨ ، نم بر ١٩٥٥ / ١٨٥ ) الله على حديث مين به كهوركي مقدار معلوم في بوتواس كمثل كساته التي في في كم كيا عديث مين به كهوركي مقدار معلوم في بوتواس كمثل كساته التي في في كساته المعلوم في مقدار معلوم في بوتواس كمثل كساته المعلوم في من التمر المعلوم في مقدار معلوم في المعلوم في المع

الغت امزینة اندازه سے پھل بیچنا۔ محاقلة انھیتی کوخوشہ میں بیچنا۔ هل سے شتق ہے بھیتی۔ مجذوذ اکٹا ہوا۔ کیلہ اکیل کرکے خرصا: اندازہ کرکے ۔ سنبل ابالی۔

ترجمه : ٢ اورماقلة بيه كه باليول ميل گيهول مواس كواس كمثل كيل كرك گيهول بيخااندازه كرك\_

تشریح : حضورً نے بیع محاقلہ ہے بھی منع فرمایا ہے،اورمحاقلہ کی تعریف ہے، کہ مثلا کھڑی کھیتی کا اندازہ لگائے کہ ہیں کیلو گیہوں ہوگا،اس کے بدلےصاف کیا ہوا گیہوں ہیں کیلودے دے،اس بیج کومحاقلہ کہتے ہیں۔

قرجمه : ٣ اس لئے کہ کیلی چیز کواسی کی جنس کے ساتھ کیل کر کے بیچا تواندازہ کر کے جائز نہیں ہے، جیسا کہ دونوں زمین پر
رکھے ہوئے ہوں تواندازہ کر کے جائز نہیں ہے [اس لئے کہ اس میں سود ہوگا]، ایسے ہی ترانگور کوخشک انگور کے بدلے۔
تشریح : یہ دلیل عقلی ہے۔ دونوں ایک ہی جنس ہیں، مثلا گیہوں ہیں، اور دونوں کیلی ہیں تواندازہ کر کے اس لئے بیچنا جائز
نہیں ہے کہ کم بیش ہوجائے گا اور سود ہوجائے گا، چاہے گیتی ہو، یا چاہے دونوں زمین پررکھے ہوئے صاف گیہوں ہوں۔ اسی
طرح ترانگور کوخشک انگور [جسکو کشمش کہتے ہیں] کے بدلے اندازہ کر کے بیچنا جائز نہیں۔ کیونکہ چاہے ایک تر ہے اور دوسراخشک ہے، کیکن دونوں ایک ہی جنس کے ہیں اور دونوں کیلی ہیں اس لئے کم بیش کر کے جائز نہیں ہے سود ہوجائے گا۔

ترجمه الله اورامام شافعی فرمایا که پانچ وس سے کم میں جائز ہے،اس کئے کہ حضور نے مزاہنہ سے منع فرمایا اور عرایا میں رخصت دی ۔اور عرایا بیہ ہے کہ پانچ وس سے کم کھجور کو اندازے سے بیچے ۔ ایک وس 60 صاع کا ہوتا ، اور ایک على هذا. ٣ وقال الشافعي رحمه الله يجوز فيما دون خمسة أوسق لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق. ﴿ قلنا العرية العطية لغة وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ وهو بيع صاع 3.538 كيوكا بوتا باساعتبار سي ياني وس 1061.40 كيوكا بوتا بـ

تشریح : امام شافعی ؓ نے درخت پر پانچ وس سے کم مجور ہوتواس کواندازے سے بیچنے کی اجازت ہے، کیونکہ حضور ؓ نے مزابنہ سے منع فر مایا ہے، کین عرایا کی اجازت دی ہے، اور عرایا کی شکل وہی ہے کہ درخت پر گئے ہوئے مجور کوزمین پر رکھے ہوئے مجور کوزمین پر رکھے ہوئے مجبور کے بدلے میں انداز ہ سے بیچنا۔

وجه : حدیث بیہ ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی عَلَیْتُ رخص فی بیع العرایا فی خمسة اوسق او دون خمسة اوسق او دون خمسة اوست قال نعم (بخاری شریف، باب بیج التمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ۳۲۹ مبر ۲۱۹ مسلم شریف، باب تیج التمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ۳۲۹ مبر ۲۱۹ مسلم شریف، باب تحریم بیج الرطب بالتمر الافی العرایا ، ۲۲۹ مبر ۲۲۹ مبر ۲۲۹ (۳۸۹۲) اس حدیث میں آپ نے عرایا کی بیج کرنے کی اجازت دی اگریا نج وس سے کم ہو، اور بعض حدیث میں ہے کہ ایک دودرخت ہوتو جائز ہے۔

ترجمه : ۵ ہم نے کہا عربیکا معنی لغت میں عطیہ کے ہیں ، اوراس حدیث کی تاویل بیہ ہے کہ عطیہ لینے والا عطیہ دینے والا عطیہ دینے والے سے درخت پر تھجور کو کٹے ہوئے تھجور کے بدلے بیچے ، اور بیمجاز انتج ہے اس لئے کہ عطیہ لینے والا اس کا مالک نہیں بنا تو بیہ نااحسان ہوا

تشریح : حنفیہ کے زور کی عرایا اصل میں درخت کے مالک کی جانب سے ہدیہ ہے تیے نہیں ہے۔ صرف تیج کی صورت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب مماکین کو ایک دودرخت کھانے کے لئے ہدید دی دیا کرتے تھے۔ لیکن غربت کی وجہ سے وہ کھجور کینے تک صبر نہیں کر پاتے تو اس درخت کے کھجور کے بدلے مالک درخت سے کئے ہوئے کھجور دے دیا کرتے تھے۔ جوصورت میں بیج ہے لیکن حقیقت میں پہلے والا ہدیہ ہی کئے ہوئے کھجور کی صورت میں دینا ہے۔خود امام بخاری گنے نے سفیان بن حسین العرایا نخل سفیان بن حسین العرایا نخل سفیان بن حسین العرایا نخل کے اندی کے داسطے عور ایا کی بہی تفییر بیان کی ہے۔ عبارت یہ ہے عن سفیان بن حسین العرایا نخل کا نت تو ھب للمساکین فلا یستطیعون ان ینتظروا بھا فر خص لھم ان یبیعو اھابما شاء وا من التمر . (بخاری شریف ، باب تفیر العرایا ، ۱۹۳۵ ، نمبر ۱۹۲۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہدیے کے بدلے درخت کا مالک ہدید در رب کے بہوئے کورکو کئے ہوئے کھور کے بہوئے کورکو کئے ہوئے کھورکو کئے ہوئے کے بدلے دیوخت کے کھورکو کئے ہوئے کھورکو کئے ہوئے کے بدلے دیوخت کے کھورکو کئے ہوئے کھورکو کئے ہوئے کے بدلے دیوخت کے کھورکو کئے ہوئے کھورکو کئے ہوئے کے بدلے دیوخت کے کھورکو کئے ہوئے کے بدلے دیوخت کی بیان بھی ہوئے کے بدلے دیوخت کے کھورکو کئے جو کے کھورکو کئے ہوئے کے بدلے دیوخت کے کہورکو کئے دو کے کھورکو کئے دیوخت کے بدلے دیوخت کے بدلے دیوخت کے کھورکو کئے دیوخت کے دو کھورکو کئے دو کھورکو کئے دیوخت کے دو کیوٹر کے دو کھورکو کئے دو کھورکو کے دو کھورکو کے دو کھورکو کھورکو کے دو کھورکو کے دو کھورکو کے دو کھورکو کے دو کھورکو کے

**اصول** : کیلی اوروزنی چیزوں کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچناجا ئرنہیں ہے۔

**نوٹ** : درخت پر گلے ہوئے کھجور کو کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے خریدے تو جائز ہے ، کیونکہ خلاف جنس ہونے کی وجہ سے سود نہیں ہوگا۔

الغت: خرص: اندازہ کر کے،اٹکل سے۔عربۃ:عطیہ کے طور پر بیچنا۔معری لہ: جسکے کے لئے عطیہ دیا۔المعری: جس سے عربید یا۔مجدوذ: کٹا ہوا۔ پر اُ:احسان کے طور پر۔مبتداً: شروع سے، نیا طور پراحسان ہے۔

ترجمه : (۱۱۲) نہیں جائزے پھر ڈالنے کی بیج اور چھونے کی بیج سے سیکنے کی بیج۔

ترجمه نا بینج زمانه جاہلیت میں تھیں۔ وہ یہ ہے کہ دوآ دمی سامان کا بھاؤ کررہے ہوں، پس جب سامان کو مشتری حجود ے، یا بائع سامان کو مشتری کی طرف بھینک دے، یا مشتری سامان پر کنگری رکھ دے، تو بچ لازم ہوگئ۔[ا] پہلے کا نام بچ ملامسة ہے [۲] دوسرے کا نام بچ منابذة سے منع ملامسة ہے [۲] دوسرے کا نام بچ منابذة سے منع فرمایا ہے۔

ا صول: جہاں دھوکہ ہوکہ کون ہی مبیع ہاور کیسی ہے تواس کی بیع جائز نہیں ہے۔

تشريح: ييسب بيخ زمانهُ جامليت كي تفس ـ

[1] ..... بنج القاءالحجر: پھر ڈالنے کی بیچ ۔کسی جگہ بیچ رکھی ہوئی ہے،مشتری نے پھر پھینکا اورا یک مبیع پرلگ گیا،جس مبیع پر پھرلگا وہمشتری کی ہوگئی اور گویا کہ ایجاب وقبول ہوگئے۔جا ہے بائع راضی ہویانہ ہو۔ یہ القائے حجر کی بیچ ہے۔

## الملامسة والمنابذة على ولأن فيه تعليقا بالخطر.

[7] ..... بنج الملامسة المس كامعنی ہے جھونا۔ اسكی صورت بيہ ہے كہ كئ قتم كی مبیغ ركھی ہوئی ہیں مشتری نے ایک کو چھودیا تو وہ مبیغ مشتری كی ہوگئى۔ یا كئی مشتری كھڑے ہیں باكع نے ایک مشتری كو چھولیا تو اس مشتری كو مبیغ كالینا ضروری ہوگیا بیہ ملامسہ كی بیج ہوئی

[۳] ..... بنج المنابذة - نبذ كامعنى ہے پھینکنا - دوچارآ دمی بھاؤ كرےان میں سے ایک کی طرف بائع مبیع کو پھینک دے جس سے مبیع مشتری کولازم ہوجاتی تھی، چاہے وہ راضی ہویا نہ ہو۔ یہ تینوں بھے جائز نہیں ہیں

وجه :(۱) ان دونوں بیوع میں دھوکہ ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ دھوکہ کی تیج جائز نہیں (۲) صدیث میں ان تیوں بیعوں سے منع فرمایا ہے۔ ان اہا سعید اخبرہ ان رسول اللہ نهی عن المنابذة و هی طرح الرجل ثوبہ بالبیع الی رجل قبل ان یقلبہ او ینظر الیہ، و نهی عن الملامسة ،و الملامسة لمس الثوب لا ینظر الیہ۔ (بخاری شریف ، باب بیع الملامة والمنابذة ،ص ۱۵۸، نمبر شریف ، باب ابطال بیع الملامة والمنابذة ،ص ۱۵۸، نمبر ۱۵۸۲ اس صدیث میں ملامہ اور منابذہ کی تغییر کی گئی ہے۔ اور دونوں بیعوں سے صور گئے فرمایا ہے۔ (۳) عن ابی هریرة قال نهی رسول اللہ علیہ عن بیع الحصاة و عن بیع الغور ۔ (مسلم شریف، باب بطلان بیع الحصاة و المنابذی فی الفرر، ص ۱۵۹ ، نمبر ۱۵۹۳ ) اس صدیث میں ہے المیع الذی فی الفرر، ص ۱۵۹ ، نمبر ۱۵۹۳ ) اس حدیث میں ہے کہ کنگری مارکر بیع کرنے ہے منع فرمایا۔

**نوٹ**: جوامیں یہی ساری شکلیں ہوتی ہیں اس لئے جواحرام ہے۔

العنت : يتراوض: رضى سے شتق ہے، بھاؤ کرنا،ایک دوسرے کوراضی کرنے کی کوشش کرنا۔سلعۃ: سامان، یہاں مبیع مراد ہے۔ پتساومان: ساوم سے شتق ہے، بھاؤ کرنا۔ نبذالیہ:اس کی طرف چھینکنا۔ حصاۃ: کنگری۔

ترجمه بل اوراس كئ كمان بعول كوخطر برمعلق كرناب-

تشریح: تعلیقا بالحظر: خطر کامعنی ہے ایسا کام جوہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا ہے، متر ددمعاملہ۔القاء جمر میں خطرہ بیہ ہے کہ پھر لگ بھی سکتا ہے اور نہ بھی لگے۔ یا جوہ بیع مشتری کو چاہئے اس پر پھر نہ لگے، تو مشتری کا گھاٹا ہے۔اور نیج ملامست: میں بیہے کہ جوہ بیع مشتری کو چاہئے دوسری مبیع کو چھودیا تو اس میں بھی مشتری کا گھاٹا ہے،اور نیج منابذہ میں بیہ کہ جس مبیع کومشتری کی طرف بھی کا وہ اچھانہیں ہے اس لئے اس میں بھی مشتری کو گھاٹا ہے،اور نیج کرتے منابذہ میں بھی مشتری کو گھاٹا ہے،اور نیج کرتے وقت معلق ہے کہ کون سی مبیع ہاتھ آئے گی اور کون سی نہیں ہے، یہ معلق بالخطری تفسیر ہے۔

(١١٥) قال ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين للجهالة المبيع لولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا وقد ذكرناه بفروعه. (١١١)قال ولا يجوز بيع المراعي ولا

إجارتها للمراد الكلا أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ٢

قرجمه : (۱۱۵) اورنہیں جائز ہے دو کیڑوں میں سے ایک کیڑے کی بیجہ

ترجمه المبيع كمجهول مونى كا وجهد

تشریح : دو کپڑے مختلف قیمتوں کے ہیں اورا بجاب کرتے وقت بینیں بتار ہاہے کہ دونوں میں سے کس کپڑے کی بھے ہو رہی ہے،صرف یوں کہہر ہاہے کہ دونوں کپڑوں میں سے ایک کی بھے ہور ہی ہے تو چونکہ بھی مجہول ہے بعد میں کپڑاسپر دکرنے میں جھگڑا ہوگا بائع گھٹیا دینا جاہے گا اور مشتری اعلی لینا جاہے گا اس لئے بہ بھے فاسد ہوگی۔

نوك بجلس خم ہونے سے پہلے ایک کیڑے گاتیین ہوجائے تو بی جائز ہوجائے گا۔

اصول: مجهول مبيع كى بيع فاسد بـ

قرجمه : اورا گرکها کمشتری کواختیار ہے کہ جس بیغ کوچاہے لے تواستحسانا جائز ہے۔اس مسکے کواس کے فروع کے ساتھ ذکر کیا ہے۔مسکد نمبر ۴۹، باب خیار الشرط میں بیمسکلہ گزر چکا ہے۔

قرجمه :(١١٦) چرا گاه کا بیخااوراس کواجرت یردیناجا ئزنہیں ہے۔

ترجمه : اورمری سے مراد چراگاہ کی گھاس ہے، بہر حال بھے ،اس لئے کہالیں چیز پر وار دہوئی ہے جس کاوہ ما لکنہیں ہے، اس لئے کہ ایس کئے کہ حدیث کی بنا پر تمام انسان اس میں شریک ہیں۔

**اصول**: پبک کی چیز کوئی ذاتی طور پرنہیں نیچ سکتا، کیونکہ وہ اس کا ما لکنہیں ہے۔

تشریح : چرا گاہ اوراس کی گھاس پبلک اورعوام کی ملیک ہے کسی ایک کی ذاتی ملیت نہیں ہوتی اس لئے نہاس کواجرت پر دےسکتا ہے اور نہاس کو پیج سکتا ہے، ہاں حکومت عوام کا نمائندہ ہوتی ہے اس لئے وہ پیج سکتی ہے۔

وجه : (۱) صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله علیہ المسلمون شرکاء فی الشلاث: فی السماء و الکلاً و النار و ثمنه حرام ۔ (۱، ابن ماجة شریف، باب المسلمون شرکاء فی ثلاث، ص۳۵، نمبر ۲۵۷، نمبر ۲۳۷۲/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷/ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۷ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۰ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۰ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۰ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۰ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۰ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص۵۰۲، نمبر ۲۳۷۰ ابوداود شریف، بابوداود شر

وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ولو عقد على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى. (١١) قال ولا يجوز بيع النحل ل وهذا عند

\_(٢)عن ابسى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ابوداودشريف، باب في منع الماء، ص الحكم، نبر٣٧٥) ال حديث مين ياني اوركها س روك يدمنع فرمايا ہے۔

الغت: مراعی: مری کی جمع ہے، رعی ہے شتق ہے، چرنے کی جگہ، چرا گاہ-الکلأ: گھاس-

ترجمه بن بہرحال اجرت پردینا تواس کئے کہ عین چیز جومباح ہے اس کے ہلاک پرعقد ہوتا ہے، اورا گرعین ملکیت کے ہلاک پرعقد ہوا ہو، مثلا گائے کو اجرت پر لیا تا کہ اس کا دودھ پٹے تو جا ئزنہیں ہے، اس لئے بیعوام کی ملکیت میں تو بدرجہ اولی جائز نہیں ہوگی۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے، کہ چرا گاہ کواجرت پر دیناجا ئزنہیں ہے،

وجه : اس کی دووجہ ہیں۔[۱] چرگاہ اس آ دمی کامملوک نہیں ہے اس لئے اس کو بیچناجا ئر نہیں ہے۔[۲] اجرت کا مطلب ہوتا ہے چیز باقی رہے اور اس پر سوار ہو کر نفع حاصل کرے ، مثلا گھوڑ ااجرت پر لیا تو گھوڑ اباقی رہے اور اس پر سوار ہو کر نفع حاصل کرے ، مثلا گھوڑ انجرت پر لیا تو گھوڑ باقی رہے اور اس پر سوار ہو کر نفع حاصل کرے ، کیکن یہاں چرا گاہ اجرت پر لیا تو اس کی گھاس جو عین چیز ہا کہ ہوجائے گا ، اس لئے اجرت جا ئر نہیں ہوگی ، مثلا اپنی گائے کو اجرت پر دی کہ اس کا دودھ پے تو دودھ عین چیز ہے جو ہلاک ہوگی ، اور یہ بائع کی ملکیت ہے ہیں ہوگی ، مثلا این گا جرت جا ئر نہیں ہے تو چرا گاہ کی گھاس جو ملکیت نہیں ہے عین چیز ہے اس کو اجرت پر دینا کیسے جا ئر ہوگی۔

الغت : اجرت : عین چیز باقی رہے اوراس کے نفع سے فائدہ اٹھائے اس کو اجرت، کہتے ہیں ، اور عین چیز کو ہلاک کرے تو وہ ہی ہے ، اجرت نہیں ہے عین مملوک : جو چیز سام پلک کا ہو، کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو عین مملوک : جو چیز کسی کی ذاتی ملکیت ہو۔ استہلاک : کسی چیز کو ہلاک کرنا ، کھا جانا ۔

ترجمه :(١١) شهدكى كهي كابيناجا ئزنهيں ہے۔

ترجمه : إ بيامام ابوحنيفة أورامام ابويوسف كنزد يك بـ

**اصول**: یدمسکداس اصول پر ہے کہ جن چیز وں کا کھانا حرام اس کا بیچنا جائز نہیں ، یا جس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔

تشريح : امام ابوصنيفه اورامام ابويوسف كنزدية شهدى كمهي كابينا جائز نهيس بـ

أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ٢ وقال محمد رحمه الله يجوز إذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل

وجه : (۱) کیونکه اس کوکھانہیں سکتے (۲) ، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کیڑوں میں سے ہے، اور کیڑوں کا بیچنا جا کرنہیں ہے۔ ، اور جو شہدنغ میں ملے گاوہ ابھی نہیں ہے بعد میں آئے گا اس لئے وہ تو ابھی معدوم ہے (۳) اس کا مدارا س حدیث پر ہے۔ عسن جا ببر بن عبد الله ان النبی علیہ ہے عن ثمن الکلب و السنور . (ابوداو دشریف، باب فی شمن السنور، ص۵۰۳ نمبر ۱۲۷۹ میں ہے کہ بلی حرام ہے تو اس کی نمبر ۱۳۷۹ میر ریف، باب ما جاء فی کراہیت شمن الکلب والسور، ص ۱۳۱۱، نمبر ۱۲۷۹) اس میں ہے کہ بلی حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ (۳) عن ابی ھریو ہ ان رسول الله علیہ شمن الخرالمیت ، ص ۵۰۳ نمبر ۱۲۵۵ مرزیف، باب الله عرام المحدة و ثمنها و حرم المحدة و شمنها و حرم الحدور من المحدور المحدور میں باب فی شمن الخرالمیت ، ص ۵۰۳ نمبر ۱۲۹۵ مردار میں ہے کہ مردار حرام ہے اس پر قیاس جاء فی تیج جلودالمیت والاصنام، ص ۱۲۵ میں اس میں ہے کہ مردار حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس پر قیاس کر کے شہد کی کھی کو بیچنا حرام ہوگا۔

لغت بخل شہد کی مھی محرزا: حرز سے مشتق ہے، جمع کیا ہوا محفوظ ہو۔

ترجمه : ٢ حضرت امام محرّ نے فرمایا کہ جمع کیا ہو محفوظ ہوتو جائز ہے، اور یہی قول امام شافعی گاہے، اس لئے حقیقت میں اور شرعی اعتبار سے بیفع بخش حیوان ہے اس لئے اس کی نئے جائز ہوگی، چاہے و ہکھایا نہیں جاتا ہو، جیسے فچراور گدھ۔
تشریح : امام محرّ اور امام شافعی گی رائے ہے کہ شہد کی کھی فضا میں ہو یا درخت پر ہوتو جائز نہیں کیونکہ وہ مملوک نہیں ہے،
لیکن محفوظ ہوا ورجع ہو کہ اسکو مشتری کو حوالہ کر سکتا ہواس کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ مملوک ہے، اور مشتری کو قبضہ بھی دے سکتا ہے
لیکن محفوظ ہوا ورجع ہو کہ اسکو مشتری کو حوالہ کر سکتا ہواس کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ مملوک ہے، اور مشتری کو قبضہ بھی دے سکتا ہے

اس کی نیج جائز ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ گد ہے اور فچر کو کھانا جائز نہیں لیکن چونکہ ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اس لئے
ان کا بیچنا جائز ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ گد ہے اور فچر کو کھانا جائز نہیں لیکن چونکہ ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اس لئے
ان کا بیچنا جائز ہے، اس طرح شہد کی کھی کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن اس کا بیچنا جائز ہوگا۔

ترجمه : من امام ابوطنیفه اورامام ابو بوسف کی دلیل بیه که کهمی حشرات الارض [زمین کے کیڑوں مکوڑوں میں سے ہے اس لئے اس کا بینا جائز نہیں ہے، جیسے بھڑی نیج۔

تشریع : شخین کی جانب سے یہ دلیل عقلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ککھی حشرات الارض میں سے ہے، یعنی زمین کے کیڑے مور کے میں اور کیڑے کیڑے مور کی بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے شہد کی مکھی کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے بھڑ کیڑے مکوڑے میں سے ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ دزنا بیر: زنبور کی جمع ہے، بھڑ۔

تشریح: یام مابوصنیفه اورام مابوبوسف کی جانب سے امام محمد کو جواب ہے، انہوں نے دلیل دی تھی کہ شہد کی کہی متفع بہ ہے اس لئے اس کا بیچنا جائز ہو، اس کا جواب بیہ ہے کہ خود کھی سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے منہ سے جو شہد نکاتا ہے اس سے فائدہ ہے، اس لئے بیچ وقت کھی فائدہ مند نہیں ہوئی اس لئے اس کا بیچنا جائز نہیں، البتہ جو فائدہ مند ہے بیخی شہداس کے بیچنا کے انک ہم بھی ہیں۔ چنا نچ اگر شہد کا چھتہ ہواس میں شہد کے ساتھ کھی بھی ہوتو شہد کے تابع کرنے کھی کو بیچنا جائز ہے، حضرت امام کرخی نے ایسے ہی فرمایا۔

اصول ایکھی وشدے تابع کرے بیخاجائزہ۔

لغت : کوارة : شهرکاچهه، یکوریم شتق ہے، پگڑی کو چے دینا عسل: شهد انتحل: شهر کی کھی۔

ترجمه: (۱۱۸) نہیں جائز ہے ریشم کے کیڑے کا بیخاامام ابوطنیفہ کے نزدیک۔

ترجمه الله الله الكرية كهوه بهى حشرات الارض ميں سے ہے۔اورامام ابو يوسف كنز ديك جائز ہے جبكه اس ميں ريشم نكل چكا ہو

تشریح : ریشم کا کیڑا بھی کیڑا مکوڑا ہے اس لئے امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، حضرت امام ابو یوسف کے خزد یک میں جہر کے ساتھ کھی کی بیچ شہد کے ساتھ کھی کی بیچ شہد کے خزد یک میے شہد کے ساتھ کھی کی بیچ شہد کے تابع کر کے جائز ہے۔

لغت : قز:ریشم \_دود: کاترجمه بے کیڑا۔دودالقر:ریشم کا کیڑا۔

ترجمه ن ام مُر كزديك برطرة جائز الله كدوهنتفع بهد\_

تشريح : امام مُحدُّ كنز ديك شهدكي مكهى كى طرح يبهى منتفع بهاس كئ اس مين ريشم آيا هو يانه آيا هو هرطرح جائز ہے۔

لكونه منتفعا به (١١٩) ولا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة رحمه الله إ وعندهما يجوز لمكان

الضرورة. ٢ وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمه الله كما في دود القز ( ٢٠ ١) والحمام إذا

علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها للأنه مال مقدور التسليم. (٢١) ولا يجوز بيع الآبق ل

العن : کیف ما کان: جیسا بھی ہو، یعنی کیڑے کے ساتھ ریٹم آیا ہو یانہ آیا ہو۔ انڈ اپر پندرہ روزگز رجائے تب اس میں سے بچر نکلتا ہے، اور بچر پندرہ، بیس روز کا ہوجائے تب وہ مکڑے کے جالے کی طرح اپنے اردگر دریثم پالتا ہے۔ اس جالے کا نام ریٹم ہے، جس سے خوبصورت کیڑا بنتا ہے۔

ترجمه :(١١٩) اورنيس جائز بريشم كاند كو بيناام ابوطنيفة كزد يك

قرجمه : ا ورصاحبين كنزديك جائز يضرورت كي وجهد

تشریع :ریشم کانڈ کو بیچناامام ابوحنیفہ کنزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کیڑے مکوڑے کا نڈاہے،اور صاحبین ؓ کے نزدیک جائز ہے، کوئلہ اس کی ضرورت ہے۔دلیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه لل بعض حفرات نے کہا کہ حضرت امام ابو یوسف مضرت امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہیں جیسے کہ ریشم کے کیڑے میں سے تشکر بیج : ریشم کے انڈے کے ساتھ ریشم ہیں ہوتا، کیونکہ انڈ اکے بندرہ روز کے بعد بچہ پیدا ہوگا، اس کے بندرہ روز کے بعد ججہ پیدا ہوگا، اس کے بندرہ روز کے بعد جب وہ بڑھ جائے گا تب ریشم پیدا ہوگا، اس لئے یہ کیڑے مکوڑے کا نڈ اہوا، جومنتفع بنہیں ہے، اور اس کے ساتھ ریشم بھی نہیں ہے جسکے تابع کر کے بیجنا جائز ہواس لئے امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس کا بیجنا جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۲۰) اور كبوتركى تعداد معلوم مواوراس كوسپر دكرناممكن موتواس كوبيخ اجائز بـــ

قرجمه ال اس لئے كهوه مال سے اور سير دكرنے كى قدرت ہے۔

تشریح: کبور دونتم کے ہوتے ہیں[ا] گھریلوجو گھر میں رہتے ہیں اور مملوک ہیں، اور اس کوسونیناممکن ہوتا ہے، اس کئے اس کی تعداد معلوم ہوا ور سپر دکرناممکن تو اس کا بیچنا جائز ہے۔[۲] جنگلی کبور کو پکڑ کرمملوک بنالیا، اور سپر دکرنے پر قدرت ہوتو اس کو بھی بیچنا جائز ہے، کیکن اگر پکڑ کرمملوک نہیں بنایا، وہ ابھی تک جنگل میں اُڑر ہا ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں، کیونکہ نہ وہ مملوک ہے، اور نہ وہ مقد وراتسلیم ہے۔

ترجمه :(۱۲۱) بھا گے ہوئے غلام کو بیخناجا تر نہیں۔

ترجمه المحضورات كروكنى وجهد، اوراس كئه كداس كوسپر دكرنے برقدرت نهيں ہے۔

تشريح : غلام بھا گا ہوا ہے تواس کو پیخا جائز نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۲۲) گریدکدایسآوی سے بیچجس کے بارے میں گمان ہے کہ غلام اس کے پاس ہے۔

ترجمه الاسلے کہ بھا گے ہوئے غلام بیچنے کی ممانعت مطلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں عقد کرنے والے کے حق میں بھا گا ہوا ہوں ہوں کے خات میں بھا گا ہوا ہوں ہوں اور اس لئے بھی کہ جب غلام مشتری کے پاس ہے تو سپر دکرنے سے عاجز ہونا نہیں یا یا گیا، اور یہی منع کی وج تھی۔

تشریح :مثلا بائع کویی کمان ہے کہ بھا گا ہوا غلام زید کے پاس ہے، اور زید ہی سے غلام بیجا تو پیجا نز ہے۔

**9 جه** :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آ دمی سے بیچنا ناجائز ہے جسکوسپر دکرنا ناممکن ہو،اور یہاں تو غلام مشتری کے پاس ہے اس لئے سونپنا ناممکن نہیں ہوااس لئے اس سے بیچنا جائز ہے۔(۲) اور حدیث میں جو کہا کہ بھا گے ہوئے غلام کو مت بیچو، وہ اس وقت ہے جبکہ بائع اور مشتری دونوں کے حق میں بھاگا ہوا ہو،اور یہاں مشتری کے حق میں بھاگا ہوا نہیں ہے اس لئے حدیث کے اشارے سے بھی بیچنا جائز ہوگا۔

لغت: في حق المتعاقدين: دو عقد كرنے والے اس سے مراد ہے بائع اور مشترى \_ آبق: بھا گا ہوغلام \_

ترجمه : ٢ پھر صرف عقد قبضہ کرنے والانہیں ہوگا جبکہ غلام مشتری کے قبضے میں ہو،اور غلام کے پکڑنے پر گواہ بھی بنایا ہو، اس کئے کہ غلام مشتری کے پاس امانت ہے،اورامانت کا قبضہ بھے کے قبضے کے قائم مقام نہیں ہوتا۔

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كدامانت كا قبضه مواور خود بخود ملاك موجائ توامانت ركھنے والے پراس كى قبمت لازم

يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عنده أخذه لأنه أمانة عنده وقبض الأمانة  $\Upsilon$  ولو قال لا ينوب عن قبض البيع  $\Upsilon$  ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب  $\Upsilon$  ولو قال هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين و لأنه لا يقدر على تسليمه.

نہیں ہوتی ،اس لئے یہ قبضہ کمزور ہوتا ہے۔اور بیج کا قبضہ ہواور مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو مشتری پراس چیز کی قیت لازم ہوتی ہے،اس لئے بیچ کا قبضہ اعلی اور مضبوط ہوتا ہے۔اور غصب کا قبضہ ہوتو ہلاک ہونے پر غاصب پراس کی قیمت لازم ہوتی ہے،اس لئے غصب کا قبضہ بیچ کے قبضے کی طرح مضبوط اور اعلی ہوتا ہے۔

تشریح : مشتری کے پاس بھا گا ہوا غلام ہاں کو مشتری نے خریدا تو اگر مشتری نے غلام کو پکڑتے وقت گواہ بنایا تھا کہ اس کو مالک [بائع] کے پاس واپس کرنے کے لئے پکڑر ہا ہوں تو یہ قبضہ امانت کا ہوا اس لئے یہ قبضہ تج کے قبضے کے لئے کافی نہیں، بلکہ پہلے غلام کو بائع کی طرف واپس کرے، اور دوبارہ اس سے بچ کا قبضہ کرے۔ پس اگر بچ کا قبضہ کرنے سے پہلے غلام ہلاک ہوا اس لئے مشتری پراس کی قبت لازم نہیں ہوگی۔

وجه : كيونكدامانت كاقبضه كمزور موتا باس سے نظ كاقبضہ جومضبوط سے نہيں موگا۔

ترجمه: س اورا گرغلام پکڑنے پرگواہ نہیں بنایا تو واجب ہے کہ قبضہ کرنے والا ہوجائے ،اس کئے کہ بیغصب کا قبضہ ہے[ جو قبضہ ضان ہے]

تشریح : غلام کو پکڑتے وقت اس پر گواہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ما لک کو والی نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ غصب کرنے کے لئے قبضہ کیا ہے، اور غصب کا قبضہ مضبوط ہوتا ہے اور اگر غلام ہلاک ہوجائے تو اس کا ضان لازم ہوتا ہے، جس طرح بھے کے قبضہ میں غلام ہلاک ہوجائے تو ضان لازم ہوتا ہے، اس کئے غصب کا قبضہ بھی کا قبضہ شار کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ایک طرح کا قبضہ ہے۔

**اصول** : ایک شم کا قبضہ ہوتب ایک دوسرے کا نائب بے گا۔

ترجمه : س اوراگر کہا کہ غلام فلاں کے پاس ہاس لئے اس کو مجھ سے بچے دوتو جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بائع اور مشتری کے ق میں بھا گا ہوا ہے۔ اور اس لئے کہ اس کو سپر دکرنے پر بائع قادر نہیں ہے۔

اصول : مبيع متعاقدين كحق مين بها كا موانه مو

تشریح : اگرمشتری نے کہا کہ بھا گا ہوا غلام فلال کے پاس ہے اس لئے اس کو مجھ سے بچے دیں ، تو بیج جا ئر نہیں ہے۔

**9 جه** : (۱) اس کی وجہ یہ بائع اور مشتری کے حق میں توبہ بھا گا ہوا ہی ہے، یہ تو تیسرے کے ہاتھ میں ہے۔ (۲) دوسری وجہ بیہ

في ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء. لل وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام الممالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع وهكذا يروى عن محمد رحمه الله. (٢٣) قال ولا بيع لبن امرأة في قدح ل وقال الشافعي رحمه الله يجوز بيعه لأنه

ہےاس میں مشتری کوسپر دکرنا پڑے گا،جس پر بائع قادر نہیں ہے اسلئے یہ نیچ جائز نہیں ہوگ ۔

ترجمه : ۵ اوراگر بھاگے ہوئے غلام کو بیچا پھروہ واپس لوٹ آیا توبہ بھی پوری نہیں ہوگی ،اس لئے کہ بھی کامحل نہ ہونے کی وجہ سے بیچ باطل ہوئی ہے، جیسے کہ ہوا میں پرندے کی بیچ۔[لوٹ کر جائز نہیں ہوتی ]

نشريج : بها گا هواغلام كويچا، ابھى عقدختم بھى نہيں كياتھا كەغلام واپس آگيا تولوٹ كربيج جائز نہيں ہوگ ۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ بھا گا ہوا غلام گویا کہ مالیت ہی نہیں ہے اس کئے اس کی تج باطل ہوگئی ، اس کئے بعد میں واپس آنے کے بعد بھی تیج پلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، (۲) اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہے کہ ہوا میں پرندہ تھا اس کو نیج دیا اور عقد ختم ہونے سے پہلے اس کو پکڑ کر سپر دکر دیا تب بھی بچے پلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، کیوکہ ئی بچ باطل واقع ہوئی تھی ، اور پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ باطل بچے بعد میں درست نہیں ہوتی۔

ترجمه ن حضرت امام ابوحنیفه سے ایک روایت بیہ کہ تع پوری ہوجائے گی اگر عقد کوفتے نہ کیا ہواس لئے کہ عقد مالیت کے پائے جانے سے قائم ہوا تھا، اور جائز ہونے کا مانع مرتفع ہو گیا، اور وہ تھا سپر دکر نے سے عاجزی ۔ جیسے کہ بع کے بعد غلام بھاگ گیا ہو، اور اسے ہی امام مُحدُّ سے ایک روایت ہے۔

قشر المرابع : امام ابوصنیفهٔ اورامام محرکی ایک روایت ہے کہ بیچا بھی فنخ نہ کیا ہواس سے پہلے غلام واپس آگیا ہوتو بیچ جائز ہوجائے گی

وجه : (۱) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ چاہے بھا گا ہوا ہولیکن غلام بہر حال مال ہے، اس لئے تیج باطل نہیں فاسد ہوئی ہے، اور جب واپس آ گیا تو تیج کی ناجائز ہونے کی وجہ ختم ہوگئ اور بائع سپر دکر نے پر قادر ہو گیا اس لئے اب تیج پلٹ کر جائز ہوجائز ہوجائز ہوجائز ہوجائز ہوجائے گی۔ (۲) اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تیج کرتے وقت غلام موجود ہوا ور بعد میں بھا گا ہوتو تیج فاسد ہوتی ہے، اور عقد ختم کرنے سے پہلے غلام واپس آ جائے تو تیج پلٹ کرجائز ہوجاتی ہے اس طرح یہاں تیج پلٹ کرجائز ہوجائے گی۔

**اصول** :اس روایت میں بھا گے ہوئے غلام کو مالیت مانا ہے،اس لئے نیچ بلیٹ کرجائز ہوجائے گی۔

ترجمه :(١٢٣) پيالے كاندرعورت كدودهكى ع جائز نہيں ہے۔

مشروب طاهر ٢ ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع ٣ ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع لبن

اصول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ تیج سے انسانی احترام کے خلاف ہوتو وہ تیج جائز نہیں ہے۔

تشریح : کے عورت کا دودھ پیالے کے اندردوہ کر بیچاتو جائز نہیں ہے، ہاں بیچ کو دودھ پلانے کے لئے عورت کو اجرت پر لے تو حدیث اور آیت کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، کیوکہ اس کی سخت ضرورت ہے۔

**وجه** : اس آیت میں ہے کہ آدمی قابل احترام ہے، اور جانور کی طرح دودھ کی تجارت کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے اس کئے جائز نہیں ہے، اس میں اس کا ثبوت ہے۔ و لقد کر منا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ۔ (آیت ۵۰ سورت الاسراء ۱۷)

تشریح : امام شافعی کے نزدیک پیالے میں کیکر دودھ نیچ تو جائز ہے ، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ یہ پیاجا تا ہے اور پاک بھی ہے اس لئے جائز ہوگا۔

ترجمه بن ہماری دلیل بیہ کہ بیددودھ آدمی کا جزہے،اور آدمی اپنے پورے اجزا کے ساتھ محترم ہے اور نی کے ذریعہ ذلت سے محفوظ ہے۔[اس لئے اس کی بیع جائز نہیں ہے]

تشریح : ہماری دلیل میہ ہے کہ آدمی تمام اعضاء کے ساتھ محترم ہے اس لئے بیچ کے ذریعیاس کی تو ہین ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس کی بیچ جائز نہیں ہے۔احترام کی آیت اور گرزری۔

لغت:مصون: صان سے شتق ہے محفوظ ۔ ابتذال: بذل سے شتق ہے، خرچ کرنا، یہاں ترجمہ ہے تو ہین کرنا۔

ترجمه بین جا فرامرروایت میں آزادعورت اور باندی کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حضرت امام ابو یوسف گی ایک روایت میں ہے کہ واحت میں ہے کہ خود باندی کی ذات پر بیچ جائز ہے تو اس کے جز پر بھی حائز ہوگا۔

تشریح : ظاہرروایت میں بیہ کہ آزادعورت اور باندی دونوں کے دودھ کی بیچ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی اعتبار سے دونوں محترم ہیں۔البتہ امام ابویوسف گی رائے ہے کہ باندی کے دودھ کی بیچ جائز ہے۔

**وجه** :انکی دلیل پیہے کہ خود باندی کی ذات بیچی جاتی ہے تواس کا جز دود ھ بھی بیچناجا ئز ہوگا۔

ترجمه : ۲ مم ماراجواب بیه که غلامیت اس کی ذات میں داخل ہے، بہر حال دودھ تواس میں غلامیت نہیں ہے اس

تشریح: یه حضرت امام ابو یوسف و عقلی جواب ہے، انہوں نے فر مایاتھا کہ باندی کی ذات بیچی جاسکتی ہے تواس کا دودھ بھی بیچا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غلامیت وہاں آتی ہے جہاں آزادگی آسکتی ہو، اور آزادگی وہاں آئے گی جہاں حیات اور زندگی ہو، اور دودھ میں حیات نہیں اس لئے اس میں غلامیت بھی نہیں ہے اس لئے اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔

قرجمه :(۱۲۳)سورك بالكوبيخناجا تزنهيس بـ

ترجمه الاس لئے كه وہ نجس لعين ہے اس لئے اس كى تو بين كرنے كے لئے اس كو بي ناجا ئرنہيں ہے۔

**ا صول** : بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ چیز حرام اور نا پاک ہوتب بھی اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، البتہ اگروہ قابل استفادہ ہوتو بقد رضر ورت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

 البيع T ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف. وعند محمد رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته T ولأبي يوسف رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في

ہوتا،اورمباح طور پرل جاتے ہیںاس لئے بیع کی ضرورت نہیں ہے۔

ا صدول: ناپاک ہونے کے باوجود چیز قابل استفادہ ہوتو کھانے اور پینے کے علاوہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ تاہم احتیاط ضروری ہے

تشریح: سورکابال ہے بخس العین کین جوتا اس سے گانتھا جاتا تھا اس کئے اس کی ضرورت ہے اس کئے فرماتے ہیں کہ اس سے جوتا گانتھنا جائز ہے، اور چونکہ بید مفت مل جایا کرتا ہے اس کئے اس کوخریدنے کی ضرورت نہیں ہے [اس دور میں مفت نہیں ملتا اس کئے مکن ہے کہ خرید نا جائز ہو۔ اس دور میں جوتا مضبوط دھا گے سے گانتھتے ہیں اس کئے اب سور کے بال کی ضرورت نہیں ہے ]

لغت:خرز: جوتا گانٹھنا۔لایتاتی بدونہ:اس کے بغیز نہیں ہوتا ہے۔مباح الاصل: جواصل میں مباح ہو،مفت ملنا۔

ترجمه : ۳ اگر بال تھوڑے پانی میں گرجائے توامام ابو یوسفؓ کے نزدیک ناپاک کردےگا،اورامام مُحدؓ کے نزدیک ناپاک نہیں کرےگااس لئے کہاس سے نفع کامطلق ہونااس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔

**خشسر بیچ** :اگرسور کا بال دہ در دہ سے کم پانی میں گر جائے تو حضرت امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک پانی نا پاک ہوجائے گا، کیونکہ بال نا پاک ہے۔اور حضرت امام محمدؓ کے نز دیک پانی نا پاکنہیں ہوگا۔

**وجه**: وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر نفع اٹھانے کا مطلب سے ہے کہ وہ پاک ہاں گئے پانی میں گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ترجمه بہ امام ابو یوسف کی دلیل سے ہے کہ نفع اٹھانے کا مطلق ہونا ضرورت کی بنا پر ہے اس لئے ضرورت صرف استعال ہونے کی حالت میں ظاہر ہوگی ، اور پانی میں گرنے کی حالت اس کے علاوہ ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک بھی ، مثلاز خم پر ملنے ک دوائی ، کوملنا جائز ہے کیکن اس کا یاک ہونا ضروری نہیں۔

تشریح : بیامام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ نفع اٹھانے کی عام اجازت دے دی گئی بیاستعال کے لئے توٹھیک ہے، اور استعال کے لئے اس میں بیضرورت استعال کے لئے اس کی ضرورت ہے، اور پانی میں گرنے کے بعد پاک رہے بید دوسری چیز ہے اس لئے اس میں بیضرورت ظاہر نہیں ہوگی، اور نہ پانی پاک رہے گا۔

ترجمه : (۱۲۵) انسان کے بالوں کی ایج جائز نہیں اور نداس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها. (١٢٥) ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها للأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء و ذوائبهن. (٢٦١) قال ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ للأنه غير منتفع به

ترجمه : اس لئے کہ آدمی مکرم ہے ذلیل و بے وقار نہیں ہے اس لئے اس کے کسی جز کوذلیل و بے وقار کرنا جائز نہیں۔ چنانچ چھنور ٹنے فر مایا کہ بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی پرلعنت ہے۔،صرف ان بالوں کی اجازت ہے جواونٹ وغیرہ کے بالوں سے عور توں کے گیسواور زلفوں میں زیادتی کرے۔

تشریح : انسان کے بال کو بیچنا اور اس سے فائدہ اٹھا نا جائز نہیں ہے۔ اور اگر زلفوں میں بال لگا ناہی ہوتو اونٹ وغیرہ کے بال لگا ئے۔ بال لگائے۔

وجه :(۱)اوپرآیت گزری کهانسان کرم ہے اس کے اس کے کسی جزکونی کریافا کدہ اٹھا کرذلیل کرناجا کزنہیں ہے۔ولقد کرمنیا بنبی آدم و حملناهم فی البر و البحو۔ (آیت میسورت الاسراءکا) (۲) حضور فی عورتوں کے بال کو جوڑے میں استعال کرنے سے منع فرمایا تا کہ انسان کے بال کی تو بین نہ ہو (۲) عن اسماء بنت ابی بکر قالت لعن رسول الله علی کو کہ اللہ کو بین ہوگی ۔

الغت : مبتندلا: بذل سے مشتق ہے، تو ہین کے لئے۔ الواصلة: وصل سے مشتق ہے، بالوں کو جوڑے میں جوڑنے والی، اسی سے ہے المستوصلة: جو بال جوڑوائے۔ الوبر: اونٹ کے بال قرون: سینگ۔ یہاں مراد ہے عور تیں جو جوڑے بنا کرسر پر جمع کرکے باندھ لیتیں ہیں۔ ذوابب: جمع ہے ذوابة کی، پیشانی کے بال، زلفیں۔

ترجمه :(۱۲۲) دباغت دیے سے پہلے مردار کی کھال کو بینا جائز نہیں ہے۔

تشریح : مردار کی کھال دباغت دیے سے پہلے ناپاک ہے، اور قابل استفادہ نہیں ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، حضور ؓ نے فرمایا کہ دباغت سے پہلے مردار کی کھال سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ بیمسکد اثمار ہدایہ، باب چمڑے کے احکام باب

قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب وهو اسم لغير المدبوغ على ما عرف في كتاب الصلاة (١٢٥) ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ للأنها قد طهرت بالدباغ وقد

المیاہ، کتاب الطہارۃ ،ص۳۳، جاول نمبرا۵) میں ہے۔

لغت :اہاب، کہتے ہیں کیے چڑے و۔ جود باغت سے پہلے ہو۔

ترجمه : (١٢٧) دباغت كے بعد كھال كو يہج اوراس نفع اٹھانے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

قرجمه : إ اسلئے كدد باغت كے بعد پاك ہوگئ ہے، اور اس كوكتاب الصلوة ميں ذكر كيا ہے۔

تشریح : دباغت کے بعد کھال کی بیج جائز ہے اس کے لئے اوپر حدیث گزری ، دوسری بات یہ ہے کہ دباغت کے بعد نایاک رطوبت نکل جاتی ہے اس لئے چمڑایاک ہوجا تاہے۔

ترجمه: (۱۲۸) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے مردار کی ہڈی،اوراس کے پٹھے،اوراس کااون،سینگ اور بال کے بیچنے میں،اوران تمام سے فائدہ اٹھانے میں۔ ذكرناه في كتاب الصلاة (٢٨) ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله ل لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ٢٠ والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع قبل ٢٠ والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع ترجمه إلى الله كالمخنزير نبي ، زندگى نه و كى موجه موت ال مين سرايت نبيل كرتى ، اوراس كومين نه پهلخ ذكر كيا اس كه كيا الله و عندهما و نهين مهرونين الله و عندهما كيا الله و عندهما و نهين الله و نهين الل

تشریح : مردار چاہے ماکول اللحم ہو چاہے غیر ماکول اللحم ہواسکی وہ چیزیں جن میں خون یار طوبت نہیں ہوتی وہ چیزیں بغیر دباغت دیے بھی پاک ہیں۔ جیسے بال، سینگ، ہڈی، کھر وغیرہ۔البتة ان پر رطوبت لگی ہوی ہوتو دھوئے بغیر استعال نہ کرے کیونکہ وہ تو پاک ہیں کیکن ان پر لگی ہوئی رطوبت ناپاک ہے۔صاحب ہدا بیفر ماتے ہیں کہ ان میں زندگی نہیں ہوتی اس لئے ان موت بھی سرایت نہیں کرتی اس لئے بیمردار نہیں ہیں

العفت: عظم: ہڈی عصب: پھا۔ صوف: بھیڑ کا اون قرن: سینگ شعر: بکری کابال۔ وہر: اونٹ کابال ۔ یہ حل : حلول سے مشتق ہے اندر جانا ، حلول کرنا۔

ترجمه نظ اور ہاتھی سور کی طرح نجس العین ہے امام محمد کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ اُور امام ابو یوسف کے نزدیک درندے کی طرح ہے، یہاں تک کماس کی ہڑی بیچی جاسکتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے۔

تشریح : امام مُحرِّ کے نز دیک ہاتھی کا حکم سور کی طرح ہے یعنی نجس العین ہے، اس کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اُورامام ابویوسف ؓ کے نز دیک درندے کی طرح ہے، یعنی اس کی ہڈی اور دباغت کے بعد اس کی کھال وغیرہ عظمه وينتفع به. ( 1 7 1 ) قال وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجزل لأن حق التعلي ليس بمال لأن المال ما يمكن إحرازه والمال هو المحل للبيع م بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ومفردا في سال عن اكده الما يا ما يمكن المدال الله عن الكرام الما يا المال المال المال عن الكرام المال المال عن الكرام المال ال

وجه : (۱) حدیث میں ہے۔قال رسول الله عَلَیْ یا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج . (۱) حدیث میں ہے عاج یعنی ہاتھی کے دانت کا کنگن لے آؤ جم سے معلوم ہوا کہ وہ یا ک ورنہ حضورً ہاتھی دانت کا کنگن خرید نے کے لئے کیسے فرماتے!

ترجمه : (۱۲۹) مکان کے نیچ کا حصر کسی اور کی ملکیت ہواوراو پر کا حصد دوسرے کا ہو، پھر دونوں گرگئے ، یاصرف او پر کا حصہ گرا پھراو پر والے نے اپنا بیجا تو جائز نہیں ہے۔

قرجمه نا اس لئے کداو پر بنانے کا حق مال نہیں ہے، اس لئے کہ مال وہ جس کا محفوظ کرناممکن ہو، اور مال ہی نیچ کامحل ہے 1 صسول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ جسکو محفوظ کرنا ، اور محسوس کرناممکن نہیں وہ مال نہیں ہے، اس لئے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

تشریح: دومنزله مکان تھا، جس میں سے نیچ کا حصہ ایک آدمی کا تھااوراو پر کا منزل دوسرے کا تھا، اب دونوں منزل گر گئے، یا او پر کا منزل گر گیا، اس کے بعد او پر والے نے کسی کے ہاتھ او پر کی فضا بیچی کہتم اس پر مکان بنا کرر ہوتو یہ فضا بیچنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، یا بیمکان بنانے کاحق بیچنا جائز نہیں ہے۔

وجه :(۱)اس کی وجہ یہ ہے فضایا مکان بنانے کا حق کوئی محسوس چیز نہیں ہے جسکو جمع کیا جاسکے یا محفوظ کیا جاسکے اس کئے یہ مال نہیں ہے اس کئے اس کے اس کو بیچنا بھی جا کر نہیں ہے۔(۲) عن حکیم بن حزام قبال قبلت یا رسول الله الرجل یسالنسی البیع و لیس عندی افابیعه قال لا تبع ما لیس عندک ۔(۱، بن ماجة شریف، باب انھی عن بجے مالیس عندک ، در ابن ماجة شریف، باب انھی عن بجے مالیس عندک ، الخ ،ص ۱۳۳۳ ، نمبر ۲۱۸۸ ) اس حدیث میں ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہواس کو نہ بیچواور مکان بنانے کا حق کوئی ایسامال نہیں ہے جواس کو یاس ہواس لئے اس کو جس بیخنا جا کر نہیں ہوگا۔

ترجمه بل بخلاف حق شرب کے اس لئے کہ زمین کے تابع کر کے اس کی بھے جائز ہے تمام روایات کے اتفاق کے ساتھ، اور تنہاحق شرب کے ایک روایت میں اس کومشائخ بلخ نے اختیار کیا ہے اس لئے کہ وہ پانی کا ایک حصہ ہے۔

لغت : کھیت میں چھوٹی می نالی ہوتی جس سے کھیت سیراب ہونے کے لئے پانی آتار ہتا ہے اس کو حق شرُ بُ کہتے ہیں،

رواية وهو اختيار مشايخ بلخ رحمهم الله لأنه حظ من الماء ٣ ولهذا يضمن بالإتلاف ٢ وله قسط من الشمن على ما نذكره في كتاب الشرب. (١٣٠) قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع

مسيل الماء وهبته باطل إوالمسألة تحتمل وجهين بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور

اسی کو مسیل الماءٔ پانی جانے کا راسته، کہتے ہیں۔مفردا: صرف پانی بیچے، نالی نہ بیچے۔حظمن الماء: خظ کا ترجمہ ہے حصه، حظمن الماء: پانی کا حصہ۔ا تلاف: تلف سے مشتق ہے،ضائع کرنا۔

تشریح : نالی کے ساتھ پانی بہنے کاحق بیچاتو سب کے یہاں جائز ہے، کیونکہ یہاں صرف پانی بہنے کاحق نہیں نے رہاجو موہوم ہے بلکہ اس کے نالی نے رہاجو موہوم ہے بلکہ اس کے نالی نے رہاجو کا سے بیجا کے اس لئے اس لئے میہائز ہے، اور اگر نالی نہ بیچ صرف اس میں پانی بہنے کا حق بیج تو مشاکخ بلخ کے نزد یک جائز ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ نالی میں جو پانی بہے گاوہ ایک محسوس چیز ہے،اوروہ مال بھی ہےاس لئے ضرورت کے موقع پراس کو بیچا جاسکتا ہے۔

ترجمه : ٣ اس كئوش شرب ضائع كرني يرضان لازم موال

تشریح : یق شرب کے مال ہونے کی پہلی دلیل ہے، مثلازید نے بشیر کی نالی سے پانی پلالیا توزید پراس کا ضمان لازم ہوگا ،اس کا مطلب بید نکلا کہ یانی، یاحق شرب مال ہے اس لئے اس کو بیجا جا سکتا ہے۔

ترجمه به اورق شرب قمت كاحصه بوتا ب، جبيا كهم كتاب الشرب مين بيان كري كـ

تشریع : حق شرب کے مال ہونے کی بید دوسری دلیل ہے۔ مثلامشتری نے زمین کے ساتھ حق شرب خرید ابعد میں حق شرب کی قیت شرب کی جو قیت ہوگی مشتری وہ بائع سے لےگا، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ حق شرب کی قیت ہوتی ہے، اس لئے وہ مال ہے اس لئے وہ بک بھی سکتا ہے۔

قرجمه: (۱۳۰) راست كابيخنااوراس كابهكرناجائز ب،اورياني بنيكاراستكابيخنااوراس كابههكرناباطل ب

ترجمه المسلام مسلام دوطریقی میں[ا]اصل راستا کو پیچنا،اوراصل پانی بہنے کی نالی کو پیچنا۔[۲]اوردوسراہے آدمی کے گزرنے کاحق بیچنا۔

تشريح : يهال چارالفاظ كى تحقيق ہے، اور كل چوصورتيں ہيں

[1].....آ دمی جس راستے پر گزرتا ہے اس زمین کو بیچنا بیچ اصل الطریق۔

[۲] .....زمین کونه بیچے بلکه اس پرآ دمی کے گزرنے کاحق بیچے حق مرورالانسان

والتسييل. ٢ فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء ٣ وإن كان الثاني ففي بيع [٣]..... يانى جس نالى مين بهتا بهاس نالى كو يتج المسيل

[۴].....نالی کونہ بیچے بلکه اس میں پانی گزرنے کے فق کو بیچے ۔ فق مرورالماء۔

پھر حق مرورالماء دوہیں[ا]زمین پر پانی گزرتا ہووہ حق ۔[۲] حصت پر پانی گرزتا ہو، وہ حق ۔ یہاں یہ پانچ صورتیں ہیں،اور سب کےاحکام الگ الگ ہیں۔

صورت مسکه ۵۰ بین

[ا].....اصل راسته ييچ،

[7] ..... یانالی بیچاورنالی کے حدود متعین کرد ہے تو تمام کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ بیز مین ہیں اورا نکے حدود متعین ہیں۔ [۳] ..... لیکن آ دمی چلنے کاحق بیچے ،اس کے ساتھ راستے کی زمین نہ بیچے تو اکثر رائے ہے کہ جائز ہے ، کیونکہ آ دمی ایک متعین حدود میں چلے گا ،اور متعین نہ بھی کیا ہوتو شریعت میں راستے کی حدمتعین ہے کہ چوڑ ائی میں گھر کے صدر درواز ہے کہ برابر ہو ، اور لمبائی میں گھر سے لیکر مین روڈ تک جائے ۔اس لئے بیجائز ہے۔

[<sup>4</sup>] .....زمین پر پانی بہنے کاحق بیچی،اس کے ساتھ نالی کی زمین نہ بیچی تو اکثر کی رائے ہے کہ جائز نہیں ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کب کتنی مقدار میں آئے گا اور نالی کے کتنے حدود کو بھر سے گا یہ پیتنہیں ہے اس لئے مبیع مجہول ہوئی اس لئے جائز نہیں ہے۔ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بیحق ایک وہمی چیز ہے اس لئے بھی جائز نہیں ہے۔

[۵] .....جھت پر پانی بہنے کا حق نیچی، نود جھت نہ نیچاتو ہداور بھی جائز نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ زمین کی طرح جھت ہمیشہ برقر ارر ہنے والی نہیں ہے وہ بھی بھی گرجائے اس لئے اس کا بچنا جائز نہیں ، دوسری وجہ ہے کہ کب کتی بارش ہوگی اور کب کتنا برخ ہمتعین نہیں ہے اس لئے بھی جائز نہیں ہے۔ پورے باب کا ہما تصل ہے، آ گے تفصیل دیکھیں ہے گا ہمتعین نہیں ہے اس لئے بھی جائز نہیں ہے۔ پورے باب کا ہما تصل ہے، آ گے تفصیل دیکھیں معلوم ہے اور اس استہ اور اصل نالی بچاہے تو دونوں مسلوں میں فرق کی وجہ ہے کہ کہ راستہ معلوم ہے اور اس کی لمبائی چوڑ ائی معلوم ہے، اور نالی تو مجھول ہے اس لئے کہ پانی کتنی مقدار بھرے کہ نہیں ہے۔ تشریح خطریق سے مراد اصلی راستہ ہوا ور مسل سے مراد نالی ہو، تو اصل راستہ بچنا اس لئے جائز ہے کہ زمین ہے اور اس کی لمبائی چوڑ ائی ذکر نہ کرے تب بھی شریعت کی جانب سے معلوم ہے، یعنی چوڑ ائی گھر کے صدر در وازے کے مطابق ، اور لمبائی میں سڑک تک، پس چونکہ حدود متعین ہیں اس لئے نیچ جائز ہوگی۔ اور نالی اگر چہز مین ہے، لیکن یائی کتنی مقدار میں آ کے گا، اور میں سے میں سڑک تک، پس چونکہ حدود متعین ہیں اس لئے نیچ جائز ہوگی۔ اور نالی اگر چہز مین ہے، لیکن یائی کتنی مقدار میں آ کے گا، اور میں سے معلوم ہے، لیکن کے بین جوئکہ عدود متعین ہیں اس لئے نیچ جائز ہوگی۔ اور نالی اگر چہز مین ہے، لیکن یائی کتنی مقدار میں آ کے گا، اور میں اس کے نیچ جائز ہوگی۔ اور نالی اگر چہز مین ہے، لیکن یائی کتنی مقدار میں آ کے گا، اور

حق المرور روايتان م ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله. ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق نالى كتنى مقدار بحركا يمعلوم نهيس، يونكه برم تبه الله الله مقدار سے پانى نالى ميس آئے گاس لئے مبيع مجهول بونے كى وجه سے نالى كى نتي جائز نہيں ہوگى، ہاں يہ تعين كرد بي وجائز ہوجائے گى۔

ترجمه بین اوراگردوسرمتی ہے [یعنی گزرنے کاحق ،اور پانی بہنے کاحق ] تو راستہ چلنے کے حق میں دوروا تیں ہیں۔ان میں سے ایک روایت [جس میں چلنے کے حق بیچنا جائز ہے ، اور بہنے کے حق کو بیچنا جائز نہیں ] فرق بیہے کہ آ دمی چلنے کاحق معلوم ہے اس لئے کہ متعین کل کے ساتھ متعلق ہے اور وہ راستہ ہے ، بہر حال جھت پر بہنے کاحق تو وہ جھت کے اوپر مکان بنانے کے حق کی طرح ہے ، اور زمین پرکل کے مجھول ہونے کی وجہ سے مبیع مجھول ہے۔

تشریح : طریق اور مسل کا دوسرامعنی لیاجائے، یعنی طریق کا معنی زمین بیچنانہیں بلکہ صرف اس پر چلنے کے تق کو بیچنا، تو اس میں دوروا بیتی ہیں ہیں اور ایت بہ ہے اس کا بیچنا جائز نہیں، کیونکہ تق ایک وہمی چیز ہے، [۲] دوسری روایت بہ ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے۔ دونوں میں فرق بہ ہے کہ راستے پر آدمی چینا جائز ہے۔ دونوں میں فرق بہ ہے کہ راستے پر آدمی چینا جائز ہے۔ دونوں میں فرق بہ ہے کہ راستے پر آدمی چینے کاحق کتنا لمبا چوڑا ہے بیشر بعت کے اعتبار سے معلوم ہے، کہ صدر دورواز سے کے مطابق چوڑا ہو، اور مین روڈ تک لمبا ہواس لئے بیچنا جائز ہے۔ پانی بہنے کاحق جیت پر ہوتو جس طرح تعلی، یعنی جیت پر مکان بنانے کے قت کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیو ہمی چیز ہے، کوئی محفوظ ، اور موجود ہو تہیں ہے۔ کو بیچنا جائز نہیں اسی طرح جیت پر بہنے کے حق کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیو ہمی چیز ہے، کوئی محفوظ ، اور موجود ہو تہیں ہے۔ اور زمین پر بہنے کاحق بیچنو کتنا پانی آئے گا اور نالی کی گئی جگہ بھرے گی یہ معلوم نہیں ہے اس لئے ہیچے جہول ہے اس لئے بیچ

ترجمه به راستے پر چلنے کے قل اور جہت پر مکان بنانے کے قل کے درمیان ایک روایت کے مطابق بیہ ہے کہ تعمیر کاحق بنیاد کے ساتھ ہے جو باقی نہیں رہتی ، اس لئے منافع کے مشابہ ہوگیا ، [اور منافع اجرت پر لیا جاسکتا ہے ، بیچانہیں جاسکتا]اور راستہ پر چلنے کاحق ایک ایسے میں [زمین] کے ساتھ ہے جو باقی رہتا ہے اس لئے وہ میں شی ء کے مشابہ ہوگیا اس لئے اس کو بیچنا جائز ہے۔

تشریح : کوئی چیزموجود ہواور ہاتھ سے چھوسکتا ہو، جمع کرسکتا ہو، محفوظ کرسکتا ہو، جیسے زمین، گھوڑ اوغیر ہاس کو عین شیء کہتے ہیں اس کو بیچنا جائز ہے۔اور گھوڑ سے پرسوار ہونا بیاس کا نفع ہے، اس کو چھونہیں سکتا ،محفوظ اور جمع نہیں کرسکتا اس کو منافع شیء '

التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان. (١٣١)قال ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما إبخلاف ما إذا باع كبشا كتي بين اس كون بين بين سكتا، صرف اجرت يرركه سكتا هـ -

صورت مسکہ یہ ہے کہ تعلیٰ ، لینی حجبت کے اوپر عمارت بنانے کا حق بیچنا جائز نہیں ہے اور راستے پر چلنے کے حق کو بیچنا جائز ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ تعلیٰ کا تعلق حجبت کے ساتھ ہے اور حجبت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی ، وہ تو دس ہیں سال کے بعد گر جائے گااس لئے تعلیٰ منافع کے مشابہ ہوگیااس لئے اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اور مرور لیعنی راستے پر چلنے کا حق زمین کے ساتھ متعلق ہے ، اور زمین ہمیشہ رہے گی اس لئے اس کا درجہ تقریبا 'عین شیء' کی طرح ہے اس لئے اس کا بیچنا جائز ہے۔ اس روایت پر فرق بیان کیا گیا ہے جس میں چلنے کا حق بیچنا جائز ہے ، اور جس روایت میں جائز نہیں اس میں بیچن تھیں آ کی طرح ہوگیا اس لئے فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قرجمه : (۱۳۱) کسی نے باندی بیجی اور وہ غلام نکلاتو بائع اور مشتری میں بیے نہیں ہوگ۔

ترجمه الم بخلاف جبكه بمرايجا مواور بمرى نكل كئ توسيع جائز موكى، البنة مشترى كوسي توري كا ختيار موكا

تشریح : یه مسئله اس اصول پر ہے کہ انسان میں غلام اور باندی دوجنس ہیں، لینی دوالگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ غلام خرید نے کا مقصد بڑی بڑی خدمت لینا ہے، مثلا ہل چلانا، تجارت کرنا جوعورت سے نہیں ہوگا ، اور باندی خرید نے کا اصل مقصد جماع کرنا ہے اور بچد پیدا کرنا ہے ، جو غلام سے نہیں ہوگا ، اس لئے اگر باندی خریدی اور غلام نکل گیا تو تیج ہی نہیں ہوگا ، کیونکہ گویا کہ مبتع ہی نہیں دی ۔ اور جانوروں میں نراور مادہ دونوں کا مقصد تقریبا ایک ہی ہوتا ہے ، مثلا گھوڑ ااور گھوڑی دونوں کے خرید نے کا مقصد سواری کرنا ہے ، تیل اور گائے دونوں کا مقصد بل چلانا ہے اور اس کا گوشت کھالینا ہے ، اس لئے جانور میں نراور مادہ دونوں کا مقصد بل چلانا ہے اور اس کا گوشت کھالینا ہے ، اس لئے جانور میں نراور مادہ کی فرق جنس کا فرق نہیں ہے ، صرف صفت کا فرق ہے اس لئے اگر بکر اخریدا اور بکری نکل گئ تو گویا کہ وہی ہیجے دی ہے جو طے ہوئی تھی صرف صفت کا فرق ہے اس لئے تاج جائز ہوجائے گی ، لیکن بہر حال اس صفت پرنہیں دی جو طے ہوئی تھی اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے یا نہ لے ۔

**اصول** : انسان میں نراور مادہ دوجنس ہیں ۔اور جانور میں ایک جنس ہیں ،صرف صفت کا فرق ہے۔

لغت : كبشا: بكرا، ميندُ ها نعجة : بكرى ، بھيرى جنس كامعنى بدوالك الك چيزيں ـ

ترجمه ن اورفرق کا مدارایک اصول پر ہے جسکو میں نے کتاب النکاح میں حضرت امام محمد کے لئے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نام کے ساتھ اشارہ کیا ہوتا مختلف جنس میں عقد نام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور نام نہ ہوتو سے باطل ہوجائے گی۔

فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير. ٢ والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ٣ وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ٣ وفي مسألتنا الذكر والأنثى من

تشریح :یفرق منطق ہے۔ نام لیا ہو کہ باندی کے رہا ہوں ،اوراشارہ بھی کیا ہو کہ یہ باندی کے رہا ہوں ، تو یہاں نام اور اشارہ دونوں جمع ہوں اور مبیع کی جنس مختلف ہوں تو اس وقت بھے نام کے اشارہ دونوں جمع ہوں اور مبیع کی جنس مختلف ہوں تو اس وقت بھے نام کے ساتھ متعلق ہوجائے گی ، لیعنی باندی کا نام لیا ہے تو باندی ہی دینا ہوگا اور وہ جنس نہ ہوتو بھے باطل ہوجائے گی ، کیونکہ وہ بہتے نہیں دی جو طے ہوئی تھی

ترجمه : ٣ اورجنس متحد ہوتو ہے اس کے متعلق ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے پائے جانے کی وجہ سے ہے متعقد ہوجائے گی ، البتة صفت کے فوت ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا ، مثلا کسی نے غلام خرید ااس شرط پر کہ روٹی پکانے والا ہے اوروہ کا تب نکلا [تو ہے ہوجائے گی ، کیکن اختیار ہوگا]

تشریح: جس کی طرف اشارہ کیا وہ، اور جس چیز کا نام لیا وہ دونوں کی جنس ایک ہی ہے تو بیع ہوجائے گی کیونکہ وہی بہتے پائی گئی جس کا نام لیا، البته صفت وہ نہیں جو بتائی گئی اس لئے مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا، مثلا غلام یہ کہہ کرخریدا کہ وہ روٹی پانے والا ہے، اور بعد میں کتابت کرنے والا نکلا تو بیع ہوجائے گی ، کیونکہ غلام تو وہی ہے، البتہ روٹی پانے کی صفت نہیں ہے اس لئے مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا، اس طرح یہاں بیع ہوجائے گی البتہ مشتری کو اختیار ہوگا۔

قر جمه : سے ہمارے مسلے میں انسان کا نراور مادہ مقصد کے فرق کی وجہ سے دونوں دوجنس ہیں، اور جانوروں میں مقصد کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے ایک جنس ہیں، اور جنس کے متحد ہونے میں یہی غرض معتبر ہے اصلی نسل معتبر نہیں ہے، جیسے سر کہ اور انگور کارس دوجنس ہیں۔ اور و ذاری کیٹر ااور زند بنجی کیٹر ادوجنس ہیں حالانکہ دونوں کی نسل ایک ہے۔

**اصول**: شریعت میں مقصد میں الگ الگ ہوں تو دوجنس ہیں جا ہے ایک ہی نسل کے ہوں۔اور ایک نسل کے ہوں اور مقصد بھی ایک ہوتو ایک جنس ہے۔

تشریح : اصل مقصد کیا ہے اس کے اعتبار سے جنس متحداور مختلف ہوتے ہیں چاہے ایک ہی نسل کی دونوں چیزیں ہوں۔ اس لئے انسان میں نر، مادہ [غلام اور باندی] دوجنس ہیں کیونکہ دونوں کے مقصدالگ الگ ہیں غلام سے بڑی بڑی خدمت لینا، اور باندی سے جماع کرنا اور بچہ پیدا کرنا، اور جانوروں میں نراور مادہ [بکرا اور بکری] ایک ہی جنس ہیں کیونکہ دونوں کا مقصد بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر

في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان. والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع التحاد أصلهما. (۱۳۲) قال ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني وقال الشافعي رحمه الله يجوز البياع الثاني وقال الشافعي رحمه الله يجوز البيام الثانع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني وقال الشافعي رحمه الله يجوز البيام الثانات الله يجاور البيام الثان عنه الله يجوز البيام الثاني وقال الشافعي رحمه الله يجوز البيام الله يجاور الوشت كانا بي مثال بي كانكوري عنه بين ما يونكم دونول كمقصدالك الله بين الله مقصد مين دونول دونس بوت بين عالانكه دونول كيش الكرابي عليه المتعال بوت بين عالانكه دونول كيش الكرابي عليه الله الله مقصد مين المتعال بوت بين عالانكه دونول كيشل كيش الهوت بين عالانكه دونول كيش الهوت بين عالانكه دونول كيشل كيش الهوت بين عالانكه دونول كيش الهوت بين عالانكه دونول كيشل كيش الهوت بين عالانكه دونول كيش الهوت بين عالانكه دونول كيش الهوت بين عالونك كيش الهوت بين عالانكه دونول كيش الهوت بين عالونك كونول كيش كونك كونول كيش كونك كونول كيش كونول كونول كيش كونك كونول ك

ترجمه : (۱۳۲) کسی نے ہزار درہم کی باندی خریدی نقدیا دھاراوراس کو قبضہ کیا پھر قبت دیے سے پہلے بائع ہی سے یا نچ سوچے دیا تو دوسری نیچ جائز نہیں ہے۔

اصول: یدمسکداس اصول پر ہے کہ سود کا شبہ بھی ہوتو بی جائز نہیں ہوگ۔

تشریح: مثلا ہزاردرہم میں باندی خریدی، چاہے نفت خریدا ہو چاہے ادھار خریدا ہو، اوراس پر قبضہ بھی کرلیا، کین مشتری نے ابھی بائع کو قیمت نہیں دی تھی اس سے پہلے مشتری نے بائع کے ہاتھ پانچ سومیں چے دیا، اور گویا کہ بائع نے پانچ سوفع کمالیا تویہ بچے جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) کیونکہ مشتری نے ابھی تک قیمت نہیں دی تو پہلی تھے پھھ نہ تھے ہاتی ہے، اور بائع کواس کی ہیج مل گئی اور مزید پانچ سوجھی ملا تو یہ بھی کے بدلے میں ہیج ملی اور یہ پانچ سوزا کد ہوا جو سود کی طرح ہے اس لئے جائز نہیں ہوگا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ بائع نے قیمت پر قبضہ نہیں کیا تو یہ اس کی ذمہ داری میں داخل نہیں ہوئی ، اور بغیر ذمہ داری کے پانچ سو در ہم زائد ملے اس کے بائغ سے جاس لئے جائز نہیں ہوگی۔ (۳) اس قول صحابیہ میں ہے جسکو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عسن ابھی استحاق السبیعی عن امر اته انھا دخلت علی عائشہ فدخلت معھا ام ولد زید بن ارقم الانصاری و

لأن الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء ٢ وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض. ٣ ولنا قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت

امرأة اخرى فقالت ام ولد زيد بن ارقم يا ام المؤمنين انى بعت غلاما من زيد بن ارقم بثمان مائة درهم نسيئة و انى ابتعته بستمأة درهم نقدا ، فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت و بئسما شريت ، ان جهاده مع رسول الله عَلَيْتُ قد بطل الا ان يتوب \_(دارقطنى،باب كتاب البوع، ح ثالث، ص٢٩٨، نمبر٢٩٨٣ سنن يهي، مع رسول الله عَلَيْتُ قد بطل الا ان يتوب \_(دارقطنى،باب كتاب البوع، ح ثالث، ص٢٩٨ سنن يهي، بالب البوط بيت الشىء الى اجل ثم يشتريه باقل، ح خامس، ص٩٥٩، نمبر ٩٨ عنا اس قول صحابيه بين م عد قيمت چكاني سيل م بين خريدنا جائز نهين ہے۔

ترجمه ن امام ثافعی ن فرمایا که یہ نظام از ہے اس کئے کہ قبضہ کی وجہ سے اس میں ملک پوری ہو چکی ہے اس کئے بائع سے نیج ہویاد وسرے سے ہو برابر ہے۔

تشریح : امام شافی نے فرمایا کہ شتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہے اس لئے نیج مکمل ہوگئ اس لئے بائع سے کم قیت میں بیچنا جائز ہے، جس طرح یہ شتری کسی دوسرے سے کم قیمت میں بیچنا توجائز ہوجاتا۔

ا صول : ان کا اصول میہ کہ مشتری کے قبضے کی وجہ سے پہلی بیع ختم ہوگی اس لئے کم قیت میں بیچنا اور نفع کمانے میں سود کا شائر نہیں ہے۔

ترجمه ن اورايا ہو گيا جيسا كمثل قيت ميں يجي، يازياده قيت ميں يجي، ياسامان كر بدل ميں يجيد

تشریح: بیامام شافع گی جانب سے تین مثالیں ہیں۔[ا] فرماتے ہیں کہ جتنے میں بائع نے بیچا تھا استے ہی میں بی وے دے،
مثلا ایک ہزار میں بیچا تھا، اور بعد میں مشتری ایک ہی ہزار میں بائع سے بی دے تو جائز ہوجا تا ہے اسی طرح کم میں بیچ تب بھی
جائز ہوجائے گا۔[۲] دوسری مثال میہ ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ میں بیچ تب بھی جائز ہوجا تا ہے اسی طرح سے یہ بھی جائز
ہوجائے گا۔[۳] تیسری مثال دیتے ہیں کہ باندی کو ایک ہزار درہم میں بیچی تھی ، بعد میں مشتری نے نیچ سے مثلا گیہوں کے
ہوجائے گا۔[۳] تیسری مثال دیتے ہیں کہ باندی کو ایک ہزار درہم میں بیچی تھی ، بعد میں مشتری نے نیچ سے مثلا گیہوں کے
ہوجائے گا۔

**لىغىت** :الثمن الاول: جس قيمت ميں خريدى ہے اسى قيمت ميں پيچاس كوثمن اول كہتے ہيں۔عرض: سامان،سونے اور چاندى كے علاوہ كوعرض كہتے ہيں۔

ترجمه بیج ہماری دلیل حضرت عائشگا قول ہے اس عورت کے لئے جس نے چھ ہزار میں بیچا تھااس کے بعد کہ آٹھ ہزار میں خریدا ہرا ہوا کہ جو بیچا اورخریدا، حضرت زید بن ارقم کوخبر پہنچا دو کہ حضور کے ساتھ حج اور جہاد باطل ہو گیاا گر تو بہیں کی۔

بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة بئسما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب م ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض ٢ بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة. (١٣٣) قال ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم

تشریح: یقول صحابیاویر گزر چکی ہے۔

ترجمه ایم اوراس کئے کہ قیت بائع کے ضمان میں داخل نہیں ہواہے، پھر جب اس کے پاس مبیع پینچی اورادل بدل ہوا تو اس کے پاس پانچ سوزیادہ باقی رہااور یہ بغیر عوض کے ہے [اس لئے جائز نہیں ہوگا ]

**تشریح** : بیامام ابوحنیفی<sup>گ</sup>ی جانب سے دلیل عقلی ہے، کہ بائع کی ذمہ داری میں قیمت داخل نہیں ہوئی ہے،اس لئے پہلی ہیع کا اثر ہاقی ہے، اب جب ہائع کو پیچ کے بدلے بیچ مل گئی تو اور یا نچ سودر ہم زیادہ ہاقی رہا جو بغیر کسی بدلے کے ہے، اس لئے اس میں سود کا شائبہ ہے اس لئے یہ نا جائز ہوگا۔

ا خت : مقاصة :قص كامعنى ہے كاشا، يہاں مراد ہے كسى چيز كے بدلے ميں يورا يورا بدله آنا

**ترجمہ** :ھے بخلاف جبکہ سامان کے بدلے میں بیجا ہو [ توجائز ہوگی <sub>]</sub>اس لئے کہ مجانست کے وقت زیاد تی ظاہر ہوتی ہے۔ تشریح :یام مثافعی کوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مشتری بائع سے سامان کے بدلے کم قیت میں مبیع بائع کے ہاتھ ﷺ دیتو جائز ہوتا ہے اس طرح ایک ہزار کے بدلے خریدا تھا اوریا پچے سودرہم کے بدلے ﷺ دیتو جائز ہونا جاہئے ، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ سامان کے بدلے میں بیچے گا تو زیادتی کا پیتنہیں چلے گا، کیونکہ ایک جنس کا ہوتب ہی زیادتی کا پیتہ چلتا ہے،خلاف جنس میں نہیں چلے گا۔اس لئے یہاں سوز ہیں ہوگا اس لئے جائز ہوگا۔

ترجمه : (۱۳۳) کسی نے یانچ سومیں باندی خریدی، پھراس کواوراس کے ساتھ دوسری باندی کو قیمت دیے سے پہلے بائع سے بیچی تو نیچ جائز ہے اس میں جسکو بائع سے نہیں خریدی ہے،اور دوسری میں باطل ہے۔

تشریح : مثلازید نے صابر سے یا فیج سودرہم میں باندی خریدی، پھرمشتری نے ابھی قیمت بھی بائع کونہیں دی تھی کہ اپنی باندی اور بائع والی باندی یا نچ سومیں بیچی سے بیچی ،توجس باندی کو بائع سے لی تھی اس میں بیچ جائز نہیں ہے،اورجس باندی کو بائع سے نہیں کی تھی اس میں بیع جائز ہے۔

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ جس باندی کو بائع نے ہیں کی تھی اس کی کچھ نہ کچھ قیت ہوگی ،مثلا سودرہم ہوئی تو بائع والی باندی

يشترها من البائع ويبطل في الأخرى للأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه في كون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا T ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدا فيه T أو لأنه باعتبار شبهة الربا T أو لأنه طارئ لأنه

کی قیمت چارسورہ گئی،اس لئے ایک سودرہم سودہوااس لئے بائع والی باندی میں بچ جائز نہیں ہوگی،البتہ مشتری کی جو باندی تھی اس میں سودنہیں ہے اس لئے اس کی بچ جائز ہوجائے گی، بائع والی باندی کے ناجائز ہونے کا اثر مشتری والی باندی میں نہیں پڑے گااس لئے کہ یہاں صراحت کے طور پر سودنہیں ہے،صرف سود کا شائبہ ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ ضروری ہے کہ بعض قبت اس کے مقابلے میں کی جائے گی جسکونہیں خریدا ہے اس لئے بائع والی باندی کو جتنے میں بچی ہے اس سے کم میں خرید ناہوا اور وہ ہمار بے زد کیک فاسد ہے۔

تشریح: یددیل عقل ہے، کہ جس باندی کو مشتری نے بائع سے نہیں خریدی ہے اس کے مقابلے میں پھھ نہ کچھ قیت ہوگی اس لئے الرسودر ہم بھی اس کے مقابلے میں کردیا جائے والی باندی کی قیت پانچ سوسے کم ہوگئی، اس لئے بیسود ہوا جسکی وجہ سے بینچ فاسد ہوگی۔

ترجمه ن بیسود کی وجہ شتری والی باندی میں نہیں پائی گئی، اور نہ بائع والی باندی کا فساداس میں سرایت کرے گی اس لئے کہ بیکمزور ہے، بیاس لئے کہ بیمسللہ مجتهد فیہ ہے۔

تشریح: مشتری والی باندی کی بیج فاسرنہیں ہوئی،اس کی وجہ بتارہے ہیں، کہ بائع والی باندی کا فساد مشتری والی باندی میں اس لئے سرایت نہیں کرے گا کہ بیفساد کمزورہے،اور کمزور ہونے کی تین وجہ ہیں،

**وجه** :(۱)ان میں سے پہلی وجہ سے بیان کررہے ہیں کہ خود بائع والی باندی کی بیٹے ناجائز ہونے میں اختلاف ہے،امام ابوحنیفہ ً کنزد یک فاسد ہے اورامام شافعی کے نزد یک جائز ہے،اور جب ایک چیز میں اختلاف ہوتو وہ کمز ور ہوجاتی ہے اس لئے بائع والی باندی کا فساد مشتری والی باندی میں سرایت نہیں کرےگا۔

ترجمه : ماس لئے کاس میں سود کا شبہ۔

تشریح : [۲] یفساد کے کمزورہونے کی دوسری وجہ ہے، کہ بائع والی باندی کی قیت کم ملی جسکی وجہ سے اس میں سود کا شبہ ہے ، مصراحت کے ساتھ سودنہیں ہے، اس لئے باندی والی بیچ میں تو احتیاط کے طور پر ناجائز قرار دی گئی کیکن اس کا اثر مشتری والی باندی میں پڑے گا، اس لئے کہ پہلاخود کمزورہے۔

ترجمه الله الله كالله كالمناك كالم كالله كالله كالم كالم كالمناك كالم كالم كالمناك كالم كالمناك كالم كالم كا

يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها. (١٣٢) قال ومن اشترى زيتا على أن يزنه بيظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز للأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه. (١٣٥) قال ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول لئ دوسر عكاطرف برايت نهين كركا-

تشریح: [۳] یہ تیسری وجہ ہے، کہ بائع والی باندی میں فساداول مر حلے میں نہیں ہے، بلکہ بیج ہونے کے بعد جب قیمت کو بائع والی باندی پراور مشتری والی باندی پرتقسیم کریں گے تب بائع والی باندی میں فساد آئے گا،اس لئے یہ فساد مشتری والی باندی میں سرایت نہیں کرے گا۔ یا مقاصہ کیا جائے گا،اس کا معنی ہے کہ باندی کے بدلے میں بائع کو باندی مل گئی اور مزید مشتری کی باندی بھی مل گئی تو یہ مقاصہ ہوااس کے بعد فساد کا پہتہ چلا،اس لئے یہ فساد مشتری والی باندی میں سرایت ن نہیں کرے گا۔

ترجمه : (۱۳۴) کسی نے زیتون کا تیل خریدااس شرط پر کہاس کووزن کرے گا اور ہر برتن کے بدلے بچپاس رطل کم کردے گا تو یہ بچنے فاسد ہے ،اورا گرخریدااس شرط پر کہ برتن کے وزن کے مطابق کم کرے گا تو جائز ہے۔

قرجمه نا اس لئے کہ عقد پہلی شرط کا تقاضہ ہیں کرتا اور دوسری کا تقاضہ کرتا ہے۔

**ا صــــول** : بیمسئلها ساصول پرہے کہ برتن کاضیح وزن ناپ کر کم جائے تو جائز ہوگا،اور صرف اندازے سے وزن متعین کرے تو جائز نہیں ہوگا۔

تشریح : مثلا پچاس کیلوزیون کا تیل خرید نا ہے، اور اسکونا پنے کے لئے جو برتن استعال کیا جائے گا سکے لئے ہرنا پ میں مثلا آ دھا کیلو کم کردیا جائے تو بینا جائز ہے، کیونکہ برتن کا جواصلی وزن ہے وہ کم کرنا چاہئے ، بیانداز سے کم نہیں کرنا چاہئے ۔ اور اگر جتنا برتن کا وزن ہے ہر باراتنا کم کیا تو جائز ہوگا ۔ اور اگر جتنا برتن کا وزن کم کیا جوعقد کا نقاضہ ہے، اسلئے جائز ہوگا ۔ اور اگر جتنا برتن کا وزن کا تھا، پس بائع نے کہا کہ دوسرا کیا تھا جو سرطل وزن کا تھا، پس بائع نے کہا کہ دوسرا کیا تھا جو یا نے رطل وزن کا تھا، تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ا صول : يمسئله اس اصول پر ہے کہ گواہ نہ ہوتو قبضہ کرنے والے کی بات مانی جائے گی، یا نکار کرنے والے کی بات مانی جائے گی

تشریح: گیے میں گھی خریدااور دونوں کا مجموعہ وزن مثلاا یک کیلوتھا،مشتری اس کو قبضہ کر کے لے گیا، بعد میں کیے کوواپس کیا تواس کا وزن مثلا دس گرام تھا،اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھی کا وزن 990 گرام تھا،اب با نع کہتا کہ یہ کیانہیں تھا بلکہ دوسرا کیا المشتري للأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ٢ وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة. (١٣٦) قال وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو شرائها ففعل جاز

تھا جواس سے ہلکا تھا اور اس کا وزن پانچ گرام تھا جبکا مطلب ہوا کہ تھی کا وزن 995 گرام تھا، اور بائع کے پاس اس پر گواہ نہیں ہے، تو مشتری کی بات تھم کے ساتھ مانی جائے گی۔

وجه : (۱) کونکه مشتری گلی پراور کپے پر قبضه کرنے والا ہے، اور گواہ نه ہوتو قبضه کرنے والے کی بات مانی جاتی ہے، چاہے قبضه کرنے والاغصب کے طور پر قبضه کیا ہو، اس لئے یہاں مشتری کی بات مانی جائے گی۔ (۲) دوسری صورت میہ ہے کہ بالغ کپے کاوزن کم بتاتے ہیں، جس کا مطلب میہ ہے کہ گلی زیادہ ہے اس لئے زیادہ قیمت کا دعوی کررہا ہے، اور مشتری کی بات مانی جائے گی۔ ہے، اور مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : اس لئے كما گراعتباركيا جائے قبضه كئے ہوئے كيے كے متعين كرنے ميں توقبضه كرنے والے كے بات كا اعتبار ہوگا، قبضه كرنے والله ويا امانت والله و \_

تشریح : مشتری کی بات کا اعتبار ہے اس کی یہ پہلی دلیل عقلی ہے۔ کہ مشتری نے کیا پر قبضہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے و گواہ نہ ہونے کی صورت میں قبضہ کرنے والے کے قول کو مانا جاتا ہے ، چاہے قبضہ کرنے والا ضانت کے طور پر ہوجیسے غصب کرنے والا قبضہ کرتا ہے تو یہ قبضہ ضانت کے طور پر ، غاصب کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو اس کا ضان دینا پڑتا ہے ، اور چاہے امانت کے طور پر قبضہ ہو۔ اور یہاں مشتری قبضہ کرنے والا ہے اس کئے اس کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : ٢ اورا گراعتبار کیاجائے گھی میں اختلاف کا تو حقیقت میں قیمت میں اختلاف ہے اس لئے مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا اس کئے کہ وہ ذیادتی کا انکار کرنے والا ہے۔

تشریح: ید دسری دلیل عقلی ہے، کہ اگریوں کہاجائے کہ بائع کپے کو کم وزن کا بتار ہاہے، جسکا مطلب میہ ہے کہ وہ زیادہ گھی بیخ کا مطالبہ کررہا ہے اور اس کی قیمت زیادہ ما نگ رہا ہے، اور مشتری اس کا انکار کررہا ہے اس لئے گواہ نہ ہونے کی صورت میں بات مشکر کی مانی جائے گی۔

ترجمه : (۱۳۲) اگر مسلمان نے نصرانی کو شراب بیچنے کا یااس کے خریدنے کا حکم دیااوراس نے ایسا کیا توامام ابو حنیفة کے نزدیک جائز ہے

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ اگر شریعت کے اعتبار سے خودکوئی کا منہیں کرسکتا ہو تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک کا فر

عند أبي حنيفة رحمه الله ل وقالا لا يجوز على المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا

وکیل کواس کا حکم دے سکتا ہے، اور صاحبین کے نز دیک نہیں دے سکتا ہے۔

تشریح :مسلمان نے نصرانی، یا کافرکو پیچنے یااس کوخرید نے کا حکم دیا توامام ابوحنیف کے نز دیک بیجائز ہے۔

و ان غیرمسلم کووکیل بنانے کی دلیل بیحدیث ہے۔عن جابر بن عبد اللہ انه سمعه بحدث قال اردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي عُلِيلِه فسلمت عليه و قلت اني أردت الخروج الى خيبر، فقال اذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوقه \_(سنن بيهق، بإبباب التوکیل فی المال ،الخ ، ج سادس ،ص۱۳۲،نمبر۱۱۴۳) اس حدیث میں وکیل سے مراد خیبر کے یہودوکیل ہے جس سے معلوم ہوا کہ غیرمسلم وکیل بن سکتا ہے۔(۲) اس حدیث کےاشارے سےاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیرمسلم کووکیل بنایا جاسکتا ہے ـ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَيْكُ عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ـ (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمز ارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، ص ١٤٨ ، نمبر ١٥٥١ /٣٩ ٢٢) (٣) عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عُلَيْكُ انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على ان يعتملوها من اموالهم و لرسول الله عَلَيْكُ شطر ثموها - (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمز ارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر و الزرع، ص ۲۷۸، نمبر (۳۹۲۲/۱۵۵۱) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ حضور نے اہل خیبر کوجو یہودی تھے کیتی کرنے کاعامل بنا یا اوراس میں اس کووکیل بنایا،جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیرمسلم کووکیل بنایا جاسکتا ہے۔ (۳)امام ابوصنیفڈ کی دلیل بیہ ہے کہ جس نصرانی کووکیل بنایا جار ہاہےاس میں وکیل بننے کی دواہلیتیں موجود ہیں [۱]ایک پیرکہوہ عاقل ہے، [۲]اور دوسری یہ کہوہ بالغ ہےاس لئے وہ وکیل بن سکتا ہے،اوروکیل بنانے والےمسلمان میں بھی پیدواہلیتیں موجود ہیں کہوہ عاقل ہےاور بالغ ہےاس لئے وہ وکیل بنا سکتا ہے۔ باقی رہا کہ خرید نے کی وجہ سے شراب مسلمان کی ملکیت میں آ جائے گی تواس کی مثال موجود ہے کہ باپ کافر ہواس زمانے میں شراب اس کی ملکیت میں آئی ، پھرمسلمان ہو گیا، پھرمر گیا تواس کی شراب مسلمان بیٹے کی ملکیت میں آ جائے گی، اسی طرح یہاں شراب مسلمان کی ملکیت میں آ جائے گی، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

**اصول** :امام ابوحنیفه جس چیز کوخود نہیں کرسکتا اس کاوکیل بناسکتا ہے۔

اصول : صاحبين ،جس كوخود نهيل كرسكاس كاوكيل بهي نهيل بناسكتا ہے۔

ترجمه : ما صاحبین نے فرمایا کہ سلمان کے لئے وکیل بنانا جائز نہیں ہے، اوراسی اختلاف پرسور کوخریدنے کے بارے میں ہے، اوراسی اختلاف پر ہے کہ محرم دوسرے کواپنے شکار پینے کا وکیل بنائے، انکی دلیل بیہے کہ وہ خود بیکام نہیں کرسکتا اس

توكيل المحرم غيره ببيع صيده. لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره T ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. T ولأبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته T وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما

لئے دوسر ہے کو بھی وکیل نہیں بناسکتا۔

تشریح : یہاں تین مسکے ہیں[ا] ..... پہلامسلہ یہ ہے کہ،صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا فرکوشراب بیچنے کا یاخریدنے کا وکیل نہیں بناسکتا۔

[۲] .....دوسرامسکله په ہے که مسلمان کا فرکوسور بیچنے کاوکیل نہیں بناسکتا۔

[۳].....تیسرامسکہ بیہ ہے کہاحرام باند ھنے سے پہلے آ دمی نے شکار پکڑااوراحرام باند ھنے کے بعداس کو بیچنے کے لئے کسی غیر محرم کووکیل بنائے توامام ابوحنیفہ ؓکے نز دیک بناسکتا ہے اورصاحبینؓ کے نز دیک نہیں بناسکتا۔

**وجه** :(۱) وہ فرماتے ہیں کہ سلمان خود شراب نہیں بھے سکتا، سور نہیں بھے سکتا، محرم شکار نہیں بھے سکتا اس کئے دوسرے کو بھی و کیل نہیں بنا سکتا۔ وکیل نہیں بنا سکتا۔

ترجمه : ۲ اوراس لئے کہ جو چیز وکیل کے لئے ثابت ہوگی وہ موکل کی طرف منتقل ہوجائے گی تو گویا کہ موکل نے خود سے کام کیااس لئے جائز نہیں ہوگا۔

تشریح : صاحبین کی بیدوسری دلیل ہے کہ وکیل جو چیز خریدے گا تو وہ موکل کی طرف منتقل ہوجائے گی ، مثلا شراب خریدی تو وہ مسلمان موکل کی ملکیت ہوگئی تو گویا کہ خود و کیل نے بیکا م کیا ، اور بیجا ئرنہیں ہے اسلئے اس کا و کیل بنانا بھی جائز نہیں ہے لفت: کا نہ باشرہ بنفسہ: باشرکا ترجمہ ہے خود کسی کا م کو کرنا۔

ترجمه : سے امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ تھے کرنے والا وکیل ہے جس میں بھے کی اہلیت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔

المغت: اہلیۃ : آ دمی عاقل اور بالغ ہوتو وہ خرید اور فروخت کرنے کا اہل ہے۔ ولایۃ : جس کوقاضی نے بھے شراء کرنے سے روک دیا اور چرکر دیا اس کوخرید وفر وخت کرنے کی ولایت نہیں ہے اور کا فرکوا بھی جرنہیں کیا ہے تواس کو خرید وفر وخت کی ولایت ہے دیا اور چرکر دیا اس کوخرید وفر وخت کی ولایت ہے اور ولایت بھی ہے اور ولایت بھی ہے اور ولایت بھی ہے اس لئے وہ شراب کی بھے کا وکیل بن سکتا ہے، کیونکہ وکیل بن عنہ کا مداروکیل کی اہلیت اور ولایت ہے، اور مدونوں میں موجود ہیں سکتا ہے، کیونکہ وکیل بنتے کا مداروکیل کی اہلیت اور ولایت ہے، اور موکل کی اہلیت اور ولایت ہے، اور میدونوں میں موجود ہیں تو جمعه بھی اور تکم دینے والے کی طرف ملک کا منتقل ہونا غیر اختیاری ہے اس لئے اسلام کے سبب سے ممتنع نہیں ہے، جسیا کے مسلمان شراب اور سور کا وارث بن جائے۔ پھراگر شراب ہے تو اس کو سرکہ بنا لے، اور سور ہے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دے۔

إذا ورثهما ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه. (٣٤) قال ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد لل الأن هذا بيع وشرط

لغت : امرحکمی: جوچیزخود آجائے اس کو امرحکمی کہتے ہیں۔ یخلل: خل سے مشتق ہے، سرکہ بنانا۔ یسیب: سائبۃ سے مشتق ہے، سرکہ بنانا۔ یسیب: سائبۃ سے مشتق ہے، جنگل میں چھوڑ دینا۔

تشریح: بیصاهبین گوجواب ہے، انہوں نے دلیل دی تھی کہ شراب مسلمان کی ملکیت میں آجائے گی جونا جائز ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شراب، یا سورخود بخو دمسلمان کی ملکیت میں آئی ہے اس لئے میمتنع نہیں ہے، جیسے کا فرباپ مسلمان ہوجائے تو اس کی ملکیت کی شراب بیٹے کی وراثت میں خود بخو د آجاتی ہے جو جائز ہے اسی طرح یہاں ہوگا۔ پھراس کا طریقہ یہ ہے کہ شراب ہوتو اس کی ملکیت کی شراب ہوتو اس کو ہوں ہی جنگل میں چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان نہ اس کو بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو ایک بناسکتا ہے۔

ترجمه :(١٣٤) کسی نے غلام بیچاس شرط پر کہ مشتری اس کوآزاد کرے گایا اس کو مدیر بنائے گایا اس کو مکا تب بنائے گایا باندی بیچی اس شرط پر کہ اس کوام ولد بنائے گاتو بیچ فاسد ہے۔

ترجمه الاسكة كاس مين ع باورشرط ب، حالاتكه حضور في كساته شرط لكان كونع فرمايا بـ

اصول : بیمسائل اس اصول پر ہیں کہ بیچ کے ساتھ الیی شرط لگائی جو بیچ کے موافق نہیں ہے تو وہ بیچ فاسد ہوجائے گی۔ شرط لگانے کی چار صور تیں ہیں

- (۱)....الیی شرط جوخود بھے کے موافق ہے، مثلا بھے اس لئے کرتا ہوں کہ مشتری کا قبضہ ہوجائے تو شرط خود بھے کا مقتضاء ہے اس لئے اس سے بھے فاسد نہیں ہوگی۔
- (۲)..... الیی شرط لگائی جو بیچ کے موافق نہیں ہے البتہ بائع کا فائدہ ہے، مثلا اس شرط پر گھر بیچیا ہوں کہ دو ماہ تک اس میں رہوں گا۔اس صورت میں بیچ فاسد ہوجائے گی۔
- (۳)..... اس شرط پر بیچ کرے کہ مشتری کا فائدہ ہو مثلا اس شرط پرخرید تا ہوں کہ جُھے مزید قرض دیں گے۔اس صورت میں بیچ فاسد ہو جائے گی۔
- (۴) ...... اورشرط کی چوتھی صورت ہیہے کہ الیی شرط لگائے جس میں خود مبیع کا فائدہ ہواور مبیع غلام یا باندی ہو جوقاضی کے قضا تک پہنچ سکتا ہو۔اس صورت میں مبیع کا فائدہ ہے اور مبیع جھٹڑا کر سکتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی بھے فاسد ہوگی۔اوپر کا مسکہ اسی چوتھی قسم کی شرط پر متفرع ہے۔ کیونکہ غلام کو آزاد کرنے ،اس کو مد ہر بنانے اور اس کو مکا تب بنانے میں خود مبیع کا فائدہ

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ٢ ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ٢ ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط لا يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط ٣ وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده عاور مبي انبان باس لئ بهم كرسكتا باس لئ بي فاسر مولى -

وجه : (۱) شریعت کے خلاف شرط لگانے سے صدیث میں منع فرمایا۔ عن عائشة قالت ... ثم قال علیہ اما بعد ما بال رجال یشتر طون شروطا لیست فی کتاب الله ؟ ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و ان کان مائة شرط قضاء الله احق و شرط الله او ثق. (بخاری شریف، باب اذااشترط فی البیج شروطالآکل، ٣٣٨، ٢٢١٨ مسلم شریف، باب بیان ان الولاء لمن اعتل ، ٩٥٠ ١٨٠ منم ١٩٥٠ من ١٩٥٨ من بنایا گیا ہے شریعت نمبر ٢١١٨ مسلم شریف، باب بیان ان الولاء لمن اعتل ، ٩٥٠ من ١٩٥٨ من من ایا گیا ہے شریعت کے خلاف جو بھی شرط لگائے اس کا اعتبار نہیں ہے (۲) دوسری صدیث میں ہے جسکی طرف صاحب ہدا ہوئے اشارہ کیا ہے . عبد الله بن عمر قال قال رسول الله علیہ لا یحل سلف و بیع و لا شرطان فی بیع . (ابوداوو شریف، باب فی الرجل بیج مالیس عندہ، ص ٥٠٥ منم بر ٣٥٠ من اس حدیث میں ہے کہ دوشرطیں لگا ناممنوع ہے۔ اور خاص طور پرجس شرط لگائے ہے جھاڑے کا خطرہ ہواس سے نیج فاسد ہوجائے گی۔

اصول : الیی شرط جو بیج کے خالف ہواور بائع یامشتری یا بیج کا فائدہ ہواور بیج انسان ہوتو اس سے بیج فاسد ہوجائے گ۔

الحفت : ید برہ : مد بر بناد ہے ، مولی غلام سے کہے کہ تم میر ہم نے کے بعد آزاد ہو۔ یکا تبہ : مکا تب بنائے ، مولی غلام سے کہے کہ تم میر ہم نے کے بعد آزاد ہو جا وگے اس کو مکا تب بنانا کہتے ہیں۔ لیستولدھا : ام ولد بنائے ، باندی سے وطی کے کہ اسے مولی کا بچہ پیدا ہوتو اس کی ماں یعنی باندی ام ولد ہوجا تی ہے۔ اور مولی کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوجا کے گی ۔ ایس باندی کو ام ولد کہتے ہیں۔

گی ۔ الیں باندی کو ام ولد کہتے ہیں۔

**تسر جمعہ** : ۲ پھراس میں مذہب کااصول یہ ہے کہ ہروہ شرط جس کا عقد نقاضہ کرتا ہو، جیسے مشتری کے مالک ہونے کی شرط تو اس سے عقد فاسد نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ بغیر شرط کے بھی ثابت ہے۔

تشریح: او پرشرط لگانے کی چارصور تیں گزریں ان میں سے بیپہلی صورت ہے۔[ا] ایسی شرط لگائے جوخودعقد کا تقاضہ ہے، جیسے بیشرط لگائے کہ اس بیج سے مشتری کی ملک ہوگی تو اس سے بیچ فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ بیشرط لگائے بغیر بھی مشتری کی ملک ہو جائے گی۔ ملکیت ہوجائے گی۔

ترجمه : سیر ہروہ شرط کے عقداس کا تقاضہ ہیں کرتا اور اس میں بائع یامشتری کا فائدہ ہے یا خور ہیے کا فائدہ ہے اور ہیے حق

کشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده م إلا أن يكون متعارفا لأن العرف قاض على ما تكنوالول مين سي تو تيج فاسر به وجائك، جيسے يشرط لگائے كمشترى مبيع غلام كوئين يج گا، اس لئے كه اس ميں الى زيادتى هم جوعوض سے خالى ہے اس لئے يه سودتك پہنچائے گا، اور اس لئے بھى كه اس كسبب سے جھر اله وگا تو عقد اپنے مقصد سے خالى موجائے گا۔

تشریح : پیشرط لگانے کی دوسری صورت ہے، کہ ایسی شرط لگائے جوعقد کا تقاضہ نہیں ہے، اور اس میں یابائع کا فائدہ ہے ، یامشتری کا فائدہ ہے ، یامشتری کا فائدہ ہے، مثلا میشرط لگائے کہ اس غلام کونہیں بیچے گا، اور مہیج ایسی ہے کہ ق کے مطالبے کے لئے دار القضاء تک جاسکتی ہے، مثلا غلام یاباندی ہے تو اسی شرط سے نیچ فاسد ہوجائے گی۔

**9 جه** : (۱)اس کئے کہ پیشرط زیادہ ہے اوراس کے مقابلے میں کوئی عوض بھی نہیں ہے توبیشرط گویا کہ سود ہے ،اس کئے اسی شرط سے بھی فائدہ ہوگا وہ اس کا مطالبہ کرے گا،اور دوسرااس کورینانہیں چاہے گاس کئے اس سے اس کا جھگڑا ہوگا اس کئے بچے فاسد ہوجائے گی۔

الغت : متعاقدین: دونوں عقد کرنے والے، اس سے مراد ہے، بائع اور مشتری معقود علیہ: جس پر عقد ہوا ہو، اس سے مراد ہے مبیع ۔ اہل استحقاق: حق طلب کرنے والے، اس سے مراد ہے کہ بیع غلام یا باندی ہو۔ فیہ زیادۃ : سے مراد ہے وہ شرط جو بیع سے زیادہ گلی ہے۔

ترجمه بح مريدكه وه شرط متعارف مواس كئه عرف قياس يرغالب بـ

تشریح : الیی شرط لگائی جوعرف میں وہ ہوتی ہی ہے تواس سے بھے فاسر نہیں ہوگی ،مثلا عرف میں ہے کہ جوتے کے لئے چڑاخرید ہے گا تو موچی اس کا جوتا بنا کر دے گا ،اس لئے اگر چیڑا خریدتے وقت جوتا بنانے کی شرط لگائی تو بھے فاسر نہیں ہوگی ، کیونکہ عرف میں جوتا بنا کر ہی بیجتے ہیں۔

العن : العرف قاض على القياس: عرف قياس پرغالب آتا ہے، اس كا مطلب يہ ہے كہ قياس كا تقاضہ يہ ہے كہ جوتا بنانے كى شرط سے چراخريد ہو تاج فاسد ہوجائے گى ، عرف چونكہ جوتا بنانے كا ہى ہے اس لئے يہ قياس پرغالب آئے گا اور بجے فاسد نہيں ہوگى ، كيونكہ بائع اور مشترى دونوں كے ذہن ميں ہے كہ جوتا بنا كر ہى چرا بيچا جائے گا ، ہاں جہاں بيع رف نہ ہوتو وہاں بيع فاسد ہوجائے گى

قرجمه : ه عقداس شرط کا تقاضه نه کرتا هواوراس مین کسی کا فائده بھی نه ہوتو بیج فاسدنہیں ہوگی، ظاہر مذہب یہی ہے جیسے

القياس في ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة. لإإذا ثبت هذا فنقول إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه كي والشافعي رحمه الله وإن كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة في فالحجة عليه ما ذكرناه و شرط لكات كمشرى يجيء وع جانور كؤيين يجياء الله كي جانورقاض كي پاس مطالبنين كرسكتاس لئي يسودكي طرف بحي نهين بنيائي كراد ويقيس بنيائي كاور جمال على المنافق الله على المنافق ال

تشریح: یشرط لگانے کی تیسری قسم ہے۔ ایسی شرط لگائی جوعقد کا تقاضہ ہیں ہے ، لیکن اس میں بائع ، یامشتری ، یا بیٹے کا فائدہ نہیں ہے ، یا بیٹے کا فائدہ ہے لیکن بیٹے غلام یا باندی نہیں ہے تو ایسی شرط لگانے سے نیٹے فاسد نہیں ہوگی۔ مثلا شرط لگائی کہ خریدے ہوئے جانور کونہیں بیچو گے۔

وجه : کیونکداس میں سودبھی نہیں ہے، اور جھگڑے کی طرف بھی نہیں پہنچائے گا۔

قرجمه : ل جب بیاصول ثابت ہو گئو میں کہتا ہوں کہ عقدان شرطوں کا تقاضہ نہیں کرتا، اس لئے کہ تھے کا تقاضہ یہ ہے کہ تھے کا تقاضہ یہ ہے کہ تھے کا تقاضہ یہ ہے کہ تھے کہ

تشریح : اوپر کے چاراصول ثابت ہونے کے بعدیہ کہتا ہوں کہ بیخ کا تقاضہ یہ ہے کہ شتری تصرف کرنے میں آزاد ہو چاہے تو غلام آزاد کرے یا نہ کرے ، اور شرط لگانے سے اس پر آزاد کرنا ، یا مد ہر بنانا لازم ہوجا تا ہے جوعقد کے خلاف ہے اور اس میں غلام کا فائدہ ہے اس لئے ہم نے بنیاد کے اعتبار سے بیچ جائز کی لیکن وصف کے اعتبار سے بیچ فاسد کی ہے۔

ترجمه : کے امام شافعی اگر چہ آزاد کے بارے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اور قیاس کرتے ہیں بی نسمۃ پر پس ان پر جت وہ ہے جوہم نے ذکر کیا۔

تشریح : مدیر بنانے ، مکاتب بنانے اورام ولد بنانے کی شرط پر بیچنے میں امام شافعی ہمارے ساتھ ہیں کہ نجے فاسد ہے، کین اگر آزاد کرنے کی شرط پر بیچے تو ایکے یہاں جائز ہے اس بارے میں وہ ہمارے خلاف ہیں ، انکی دلیل میہ ہے کہ نیے نسمہ جائز ہے، بیچ نسمہ کی تفسیراوپر گزری۔

ترجمه : ٨ پسان پر جت وه ہے جوہم نے ذكر كيا۔

وتفسير المبيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه وإفلو أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله الوقالا يبقى

تشریح: حدیث میں گزرا کہ بچ کے ساتھ شرط لگانے سے حضور گنے منع فر مایا ہے، اس لئے بیر حدیث حضرت امام شافعی پر ججت ہے۔ جست ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ بیر جھکڑے کی طرف پہنچائے گی اس لئے بھی شرط لگا نا امام شافعی ہر ججت ہے۔

ترجمه اله بیج نسمه کی تفسیریہ ہے کہ ایسے آدمی سے بیچ جسکے بارے میں جانتا ہو کہ وہ آزاد کرے گار نہیں ہے کہ نیج میں آزاد کرنے کی شرط لگادے

تشریح: نے العبرسمة: نسمة کارجمہ ہے ہرجاندار۔ یہاں اس کی دونفیریں ہیں[ا] کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ آزاد کرنے کے لئے غلام خریدر ہا ہے تواس کے ہاتھ میں غلام نے دے، یہ نے العبرسمة، ہے۔ حضرت بریرہ نے آپ کو حضرت عائشہ کے ہاتھ میں بچاتھا، اورائکو معلوم تھا کہ وہ حضرت بریرہ گوآزاد کرے گی، حدیث یہ ہے۔ عن عبد الملہ بن عصمر الله عائشہ ام الممؤ منین أرادت ان تشتری جاریة فتعتقها فقال اهلها نبیع کھا علی ان و لائها لنا فذكرت ذالک لرسول الله عائش میں ہے اربخاری شریف، باب اذااشرط فی البیع شروطالاتحل میں ۲۱۲۹ مسلم شریف، باب بازااشرط فی البیع شروطالاتحل میں ۲۲۲۸ مسلم شریف، باب بیان ان الولاء لمن اعتق میں سے کہ غلام کوآزاد کرنے کی شرط پر بیچے۔ یہام شافعی کی تفسیر ہے۔

**تسر جمعہ**: اللہ کیں اگرمشتری نے خریدنے کے بعد آز دگی کی شرط کے باوجود آزاد کر دیا تو بیچ صیحے ہوجائے گی یہاں تک کہ امام ابوحنیفی*ڈ کے نز* دیکٹمن واجب ہوگا۔

تشریح : آزادگی کی شرط سے غلام خریدا تھا جسکی وجہ سے بیچ فاسد ہوئی تھی ، تا ہم مشتری نے خرید نے کے بعد آزاد کر دیا تو بیچ پلٹ کر جائز ہوجائز ہوجائے گی ، یہی وجہ ہے کہ جو قیمت آپس میں طے ہوئی تھی وہی لازم ہوگی ۔

**9 جه** : (۱) اس نیخ میں ایجاب اور قبول ہیں، اور مبیع مال ہے اس لئے بنیادی طور پر نیخ صحیح ہے، البتہ آزاد کرنے کی شرط لگائی جوصفت ہے جسکی وجہ سے بیاف سرموگی ، اس لئے اگر آزاد کردیا جھگڑا نہ ہونے کی وجہ سے بلٹ کر جائز ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ بیہ کہ شریعت کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو آزاد کر ہے جسکوانہاء ملک کہتے ہیں اور اس نے بہی کیا اس لئے نیچ بلیٹ کر جائز ہوجائے گی۔ (۳) اوپر قاعدہ گزرا کہ نیچ فاسد کو توڑنا چاہئے ، لیکن اگر کر ہی گزرا اور جھگڑانہیں ہوا تو بلیٹ کر جائز ہوجاتی ہے ، اس لئے بیجھی جائز ہوجائے گی۔

ترجمه الصاحبين فرمات بين كمفاسد بى باقى رہے كى يہاں تك كمشترى پربازارى قيمت لازم ہوگى اس لئے كمايج

فاسدا حتى يجب عليه القيمة لأن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا كما إذا تلف بوجه آخر. الولابي حنيفة رحمه الله أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ولكن من حيث حكمه يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب العين الفياد وإذا وجد العتق تحققت العيب العيب الفياد وإذا وجد العتق تحققت

فاسدوا قع ہوئی ہےاس لئے بلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، جیسے کسی اور وجہ سے بیع ہلاک ہو جاتی۔

تشریح : صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ یہ بی خاسدوا قع ہوئی ہے اس لئے پلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، یہی وجہ ہے کہ اگر آزاد کر دیا تو اس غلام کی بازار میں جو قیمت ہے وہ لازم ہوگی ، آپس میں جو ثمن طے ہوا ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسے غلام کسی اور وجہ سے ہلاک ہوتا تو بازاری قیمت لازم ہوتی اور نجع پلٹ کر جائز نہیں ہوتی ۔

لغت :ثمن:بالعُ اورمشتری کے درمیان جو قیمت طے ہوتی ہے اس کو بثن ، کہتے ہیں۔القیمۃ: کسی چیز کی قیمت بازار میں جو ہوتی ہے اس کو قیمۃ ، کہتے ہیں۔تلف: ضائع ہونا۔

ترجمه : ۱۲ امام ابوصنیفه گی دلیل میہ ہے کہ آزاد کرنے کی شرط ذات کے اعتبار سے نیچ کے مناسب نہیں ہے جسیا کہ ہم نے ذکر کیالیکن تھم کے اعتبار سے مناسب ہے اس لئے آز دگی ملک کوختم کرنے والی ہے اور کوئی چیز اپنے آخری پر بہنچ کر ثابت ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد کرنے سے رجوع بالعقصان نہیں رکے گا۔

تشریح: امام ابو حنیفہ گی دلیل بیہ ہے کہ آزدگی کی شرط کے ساتھ بیچنا بنیادی طور پر عقد کے قاضے کے خلاف ہے، کین حکم کے اعتبار سے بیچ کے مناسب ہے کیونکہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ غلام آزاد کرواس نے وہی کیا [جسکومنہ للملک] کہتے ہیں، اور منہ للملک کی وجہ سے مشتری کی ملکیت غلام میں ثابت ہوجائے گی، اس لئے بیچ بلٹ کرجائز ہوجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عیب کا بیت چلے اس کے بعد غلام کو آزاد کردے تب بھی عیب کا نقصان لے سکتا ہے، یہ آزاد کرنا نقصان کے لینے سے مانع نہیں بنے گا، جبہ عیب جانے کے بعد بیچ تو نقصان نہیں لے سکتا۔

العنت : مندللملک: شریعت کاجوتقاضہ ہووہ ہی کام کردیۓ کومندللملک، کہتے ہیں، جیسے شریعت کا تقاضہ ہے کہ غلام کوآزاد کردے، تو غلام کوآزاد کرنا مندللملک ہے۔الشکی بانتہا ہُ یتقرر: کوئی چیز اپنی انتہاء کو پہنے جاتی ہے تو وہ مضبوط ہوجاتی ہے اور ثابت ہوجاتی ہے،اسلئے غلام آزاد ہونے کے بعداس کی ملکیت مشتری کے یہاں ثابت ہوجائے گی۔اور ہے جائز ہوجائے گ ترجمه : سل پس اگردوسری وجہ سے غلام ضائع ہواتو جومناسب ہے وہ تحقق نہیں ہوااس لئے فساد چپک گیا،اوراگر آزاد کرنا پایا گیاتو مناسب بات پائی گئ اس لئے جواز کی جانب راجج ہوگا اس لئے اس سے پہلے حالت موقوف رہے گی۔ الملاء مة فيرجح جانب الجواز فكان الحال قبل ذلك موقوفا . (١٣٨) قال وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما

أو على أن يهدي له هدية ل لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه

تشریعت : شرط کے ساتھ خرید نے کے بعد دوحالتیں ہیں[۱] اگر کسی اور وجہ سے غلام مشتری کے پاس رہ گیا تب تو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اس لئے بیج فاسد ہی رہے گی جیسے پہلے تھی ، اور اگر آزاد کرنے کی وجہ سے غلام مشتری کے پاس رہ گیا تو شریعت کے مطابق ہوا اس لئے بیج پلٹ کر جائز ہوجائے گی ، اس لئے آزد کرنے یا غلام کے مرنے سے پہلے بیج کی حالت موقوف رہے گی ، اور اس کے بعد جائزیا فساد کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمه : (۱۳۸) ایسے بی غلام پیچاس شرط پر که اس سے بائع ایک ماہ تک خدمت لے گایا گھر پیچاس شرط پر کہ اس میں بائع ایک مدمت معلوم تک گھر سے گایا اس شرط پر کہ مشتری اس کو پچھ در ہم قرض دے گایا اس شرط پر کہ مشتری اس کو بدید دے گاتو بیج فاسد ہے۔

تشریح : اس عبارت میں چار مسئلے بیان کئے گئے ہیں۔ اور چاروں بیوع کے فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بائع نجے کے خلاف شرط ہواور بائع یا مشتری کا فائدہ خلاف شرط ہواور بائع یا مشتری کا فائدہ ہوتو بچے فاسد ہوجاتی ہے۔ مثلا بائع نے فلام بچپاس شرط پر کہ فلام ایک ماہ تک بائع کی خدمت کرے گا تو بچے فاسد ہوگی۔ کیونکہ فلام تو بکتے ہی مشتری کا ہوجائے گا تو بائع کی خدمت کیوں کرے؟ یا اس شرط پر گھر بچپا کہ بائع اس میں ایک مدت معلوم مثلا ایک ماہ تک مقیم رہے گا۔ یا اس شرط پر بچپا کہ مشتری بائع کو بچھ پونڈ قرض دے گایا ہدید دیگا تو بیشرطیں فاسد ہیں اس لئے ان سے بچ فاسد ہوجائے گا۔

وجه : (۱) اس حدیث میں ہے جسکی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا ہے . عبد الله بن عمر قال قال رسول الله علیہ اسلف و بیع و لا شرط ان فی بیع . (ابوداؤدشریف، باب فی الرجل پیج مالیس عندہ، ص۵۰۵، نمبر ۳۵۰۳ رتر ندی شریف، باب باب ماجاء فی کراہیۃ بیج مالیس عندہ، ص۰۰۰، نمبر ۱۲۳۳) اس حدیث میں ہے کہ دوشرطیس لگانا ممنوع ہے۔ (۲) اس اثر سے بھی خدمت کی شرط لگانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ ان عمر ابن الخطاب اعطی امرأة عبد الله بن مسعود جاریة من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بالف درهم واشترطت علیها

الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ع ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن خدمتها فبلغ عمر بن خطاب فقال يا ابا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فبلغ عمر بن خطاب فقال يا ابا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال نعم فقال لا تشترها وفيها مثنوية (سنن بيصتى، بابمن باع حيوانا اوغيره واستثنى منافعه مدة، ح فامن، ص ٥٩٩٥، نمبر ١٠٨٣٥) عديث اوراصول پهلگرز هي بين اس مسكه بين بائع كوائد كي شرط باس لئ بي فاسد بوگي و اس سند في فاسد بوگي و استروگي و

فائدہ: بعض حضرات کی رائے ہے کہ ایسی شرط پر بائع اور مشتری راضی ہوجا ئیں تو جائز ہے۔

وجه : (۱) حدیث میں ہے کہ آپ نے جابر بن عبداللہ سے اونٹ خریدا اور حضرت نے شرط لگائی کہ گھر تک اس پر سوار ہوکر جائوں گا گھر اونٹ آپ کے حوالے کروں گا۔ حدثنی جابر بن عبد اللہ انہ کان یسیر علی جمل لہ قد اعیا ... ثم قال بعنیه فبعته بوقیة و استثنیت علیه حملانه الی اهلی فلما بلغت اتیته بالجمل فنقدنی ثمنه ۔ (مسلم شریف، باب البعیر واستثناء رکوبہ ، ۱۹۸۸ ، نمبر ۱۹۸۸ ، ۱۳ محدیث میں حضرت جابر نے اونٹ یچا اور اس کی خدمت شریف، باب البعیر واستثناء رکوبہ ، ۱۹۸۷ ، نمبر ۱۹۸۷ ، اس حدیث میں حضرت جابر نے اونٹ یچا اور اس کی خدمت مدینہ تاس کے بائع اور مشتر کی راضی ہوجا کی شرط سے تئ فاسرنہیں ہوگی۔ (۲) عن سفینة قال کنت مملو کا لام سلمة فقالت اُعتقک و اشتر ط علیک ان تخدم رسول الله عَلَیْ ما عشت فاعتقتنی و اشتر طت علی۔ (ابوداود شریف، باب فی العق علی شرط ، ۱۹۸۵ ، نمبر ۱۹۳۳) اس حدیث میں ہے کہ شرط آزاد کیا۔

قرجه از اور اس کے بھی کہ اگر خدمت اور قیام کے مقابلے میں ثمن میں سے پچھ ہوتو ہے میں اجرت بھی ہوجا کی ، اور اگراس کے مقابلے میں بچھ نہ ہوتو ہے میں عاریت ہوجا کی حالانکہ حضور نے ایک معابلے میں دوسرے معابلے کو گھسانے سے معنع فرمایا ہے۔

تشریح: اگرخدمت کے مقابلے میں اور گھر میں رہنے کے مقابلے میں ثمن میں سے کوئی چیز ہے تب تو ہی کے ساتھ اجرت بھی ہوئی ، اور اگر ثمن میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو ہی کے ساتھ عاریت ہوئی ، تو ایک معاملے کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوگیا ، اور حدیث میں ایک معاملے کے ساتھ دوسرے معاملے کو گھسانے سے منع فر مایا ہے۔ اس لئے بیشر طلگا نانا جائز ہوگا۔

وجه : اس کے لئے حدیث یہ ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود معن عن ابیعه قال نهی رسول الله عَلَيْتُ عن صفقتين فی صفقة و احدة ۔ (منداحمد، مندعبدالله بن مسعود، ج ا،ص ۲۵۷، نمبر ۲۵۷ مندی شریف، باب ماجاء فی انتها عن بیعتین فی بیعت ،ص ۲۹۹، نمبر ۱۲۳۱) اس حدیث میں ایک معاملے میں

يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة. (١٣٩)قال ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد لل لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق دوس معاط كو كساني سيمنع فرمايا ب

ا بعت : اجارة: اجرت پرلینا۔ عاریۃ: ما نگ کرکسی چیز کولینا۔ صفقۃ: سودا کرنے کے لئے بائع اور مشتری کا ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارنا، یہاں مراد ہے معاملہ کرنا۔

ترجمه :(١٣٩) كسى نے كوئى عينى چيز بيجى اس شرط پر كه اس كوايك مهيني ميں سپر دكرے گا تو بيع فاسد ہے۔

تشریح: ایک ہے تی سلم اس میں مبیغ مہینوں کے بعد دی جاتی ہے لیکن یو فوری تی ہے۔ مبیغ سامنے موجود ہے جس کو تی عین کہتے ہیں۔ اس میں جیسے ہی تیج ہوئی مشتری مبیغ کا مالک بن گیا۔ اس لئے اب بیشرط لگانا کہ ایک مہینے کے بعد مبیغ سپرد کریں گے شرط فاسد ہے اور بائع کا اس میں فائدہ ہے اس لئے تیج فاسد ہوگی۔

وجه : (١) اس مديث مين اس كى مما نعت بـ عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عَلَيْكُ عن المحاقلة ... وقال آخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا. (ابوداؤد شريف، باب في المخابرة، ص١٢٠)، نبر ١٣٨٠)

لغت: عین : بیچسلم کےخلاف فوری بیچ،اور بیچسلم میں مبیچ ابھی موجود نہیں ہوتی،مہینہ کے بعد لاکر دیتے ہیں۔رأس الشھر : مہینے کے شروع میں،یاایک مینہ بر۔

قرجمه : اس لئے کہ مدت عین مبیع میں باطل ہے اس لئے بیشرط فاسد ہوگی اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ مدت آسانی کے لئے مشروع ہوئی ہے اس لئے بیدین کے لئے لائق ہے، عینی بیچ کے لائق نہیں ہے۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے، کہ عین مجیج میں مت بیکارہے، اس لئے ایک مہینے کے بعددیے کی شرط باطل ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مہینے کی مدت اس لئے ہوتی ہے تا کہ بیج سلم میں جو ہی موجود نہیں ہے اس کو حاصل کر کے مشتری کو دی جائے اس لئے یہ بیج سلم کے لائق ہے، لیکن جو ہی ابھی موجود ہے اس کے لائق نہیں ہے اس لئے یہ شرط فاسد ہے اس سے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

العنت : ترفیھا: رفی سے مشتق ہے، آسانی حاصل کرنے کے لئے۔ دیون: قرض، اس سے مراد ہے بیچ سلم میں مبیع جوابھی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اعیان: وہ بیع جوابھی سامنے موجود ہے۔

ترجمه : (۱۴۰)کس نے باندی بچی یا جانور بچ اگران کا حمل تو سے فاسد ہے۔

بالديون دون الأعيان. (۴۰) قال ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد و الأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل من هذا القبيل وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة وبيع الأصل يتناولهما فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلا يصح

تشريح : يهان چارتسم كى چيزون مين استناء كاحكم ہے۔

[ا] ..... بيع، اجرت، اور رئن ان مين اشتناء سے ميعقود باطل موجاتے ہيں۔

[7] ...... مکاتب بنانا، اس میں الیی شرط لگائی جوعقد کی ذات میں داخل ہو، مثلا شراب کے بدلے میں مکاتب بنائے تو کتابت فاسد ہوگی ، اور اگر الیی شرط لگائی جوعقد کی ذات میں داخل نہ ہوتو اس سے خود شرط باطل ہوجائے گی اور کتابت درست ہوجائے گی۔

[۳] ...... ہبد،صدقہ،نکاح،خلع،قتل عمد پر صلح،میں استثناء کرے تو خود استثناء باطل ہوجائے گا اور بیعقود صحیح ہوں گے۔

[ الم] ..... وصیت میں استناء بھی درست ہے اور وصیت کرنا بھی درست ہے ، چنا نچہ اگر باندی کوکسی کے لئے وصیت کرے اور حمل کواس سے انکار کردیا تو وصیت بھی درست ہے اور اس سے حمل کا استناء کرنا بھی درست ہے۔ آگے ان چاروں قسموں کے احکام ہیں۔

صورت مسکہ بیہ ہے کہ، باندی بیچی اور کہا کہ مگراس کاحمل نہیں بیچیا ہوں ،اس کو بیچے سے اسٹناء کر دیا۔اسی طرح جانور بیچالیکن اس کے حمل بیچے سے اسٹناء کر دیا تو بیچے فاسد ہوگی۔

وجه : (۱) بچه جب تک پیدانهیں ہوا ہے مال کے عضو کی طرح جز ہے، اس لئے جب مال کی بیچ ہوگی تو عضواور جز کی بھی بیچ ہوگی۔ اس لئے بیشر طرفا سد ہے۔ اس لئے بیچ فاسد ہوگ ہوگی۔ اس لئے بیشر طرفا سد ہے۔ اس لئے بیچ فاسد ہوگ (۲) حدیث میں گزرا ۔ عن جابر بن عبد الله قال نهی رسول الله علیہ الله علیہ النبیا و رخص فی العرایا ۔ (ابوداؤ دشریف، باب فی المخابرة، ص ۱۹۹۸، نمبر ۲۰ ۳۸ سرتر ندی شریف، باب ماجاء فی انھی عن الثنیا ، سست النبیا ، سست معلوم ہوا کہ خلاف شریعت استثناء کرنا صحیح نہیں ہے اس سے نیچ فاسد ہوگی۔

اصول : الع میں جانور سے اس کے اعضاء کو استثناء کرنا جائز نہیں ہے۔

نوت: وراثت اوروصیت میں باندی کاحمل الگ جزشار کیا جاتا ہے۔

ترجمه : اِ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کاعقد کے ذریعہ الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے عقد سے اس کا استثناء کرنا بھی سیح نہیں ہے اور حمل اسی قبیل سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل جانور کے ہاتھ پاؤں کے درجے میں ہے پیدائش طور پر اس کے فيصير شرطا فاسدا والبيع يبطل به يروالكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل الشروط الفاسدة يخير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها يروالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء لأن هذه العقود لا

ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اور اصل جانور کی نیچ ہاتھ پاؤں کوشامل ہے اس لئے اس سے استثناء کرنا موجب کے خلاف ہے اس لئے میچے نہیں ہے اس لئے شرط فاسد ہے اور اس سے بیچ باطل ہوجائے گی۔

تشریح: یہاں قاعدہ بتارہے ہیں کہ جس چیز کوالگ کر کے بیچنا جائز نہیں عقد میں سے اس کوالگ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اب زندہ جانور کا ہاتھ پاؤں اس سے الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے جانور بیچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کو نہ بیچے بیجائز نہیں ہے اس کے جانور بیچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کی طرح ہے اس لئے اس کو استثناء کرنا شرط فاسد ہے جس سے بیچے فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : ج مکاتب بنانا،اوراجرت پردینا،اوررئن رکھنا بیج کی طرح ہیں اس لئے کہ بیسب فاسد شرطوں سے باطل ہوجاتی ہیں

تشریح :باندی کومکاتب بنائے مگراس کے حمل کومکاتب نہ بنائے تو یہ عقد سی خیم نہیں ہے، یا کسی عورت کواجرت پردے مگر اس کے حمل کواجرت پر نہ دے، یا عورت پر رہمن پرر کھے اور اس کے حمل کور بن پر نہ رکھے تو یہ سب شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گے

ترجمه الله ياوربات م كه كتابت مين صلب عقد مين شرط فاسد كله كاتب فاسد مولى -

تشریح: مکاتب بنانے میں عقد کی ذات میں شرط فاسد کھی تب مکاتب بنانا فاسد ہوگا، مثلا شراب، یا سور کے بدلے میں مکاتب بنانا میں خامی آئی اس لئے مکاتب بنانا فاسد ہوجائے گا، اور اگر صفت میں شرط فاسد کھی تو مکاتب بنانا فاسد نہیں ہوگا، مثلا اس شرط پر مکاتب بنایا کہ دیو بندسے باہر نہیں جائے گاتو بیصفت میں شرط فاسد لگی اس لئے مکاتب بنانا درست ہوگا، اور شرط بیکار جائے گی، مکاتب دیو بندسے باہر جاسکے گا۔

وجه: الت مديث مين ہے. عن سفينة قال كنت مملوكا لام سلمة فقالت أعتقك و اشترط عليك ان تخدم رسول الله عليك الله عليك ان تخدم رسول الله عليك الله عليك الله علي ما عشت فقلت و ان لم تشترطى على ما فارقت رسول الله علي ما عشت فقلت و ان لم تشترطى على ما فارقت رسول الله علي ما عشت فقلت و البوداود شريف، باب في العق على شرط، من من من من من البوداود شريف، باب في العق على شرط برآ زادكيا ہے جوصفت ميں شرط فاسد ہاں گئے آزادكرنا ميج ہوا۔ اسى پر مكاتب كو بھى قياس كيا جائے گا۔

ترجمه جمع بهم به،صدقه، نكاح خلع ،اور تل عدر برصلح حمل كاستناء كرنے سے باطل نہيں ہوتے بلكہ خودا ستناء بى ختم

تبطل الشروط الفاسدة في وكذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن إبخلاف ما

ہوجاتا ہے،اس کئے کہ میعقودشرط فاسدے فاسرنہیں ہوتے۔

**تشریح** : یہ پانچ عقود[ا]..... ہبہ کرنا،مثلا باندی ہبہ کی اوراس کا حمل ہبہ ہیں کیا تو بیٹر طرفا سد ہے کیکن اس سے ہبہ سیجے ہوجائے گا اورخودا شٹناء کرنا ہاطل ہوجائے گا۔

[۲] .....صدقه کرنا۔

[۳] ...... نکاح میں باندی کومہر رکھنا ،مثلا کہا کہ باندی کومہر میں دیتا ہوں ،کیکن اس کا حمل نہیں دیتا ہوں تو مہر میں دینا درست ہوجائے گا اوراشٹناء کرنا برکار جائے گا۔

[2] ....خلع کرنا، مثلاعورت نے خلع میں شوہر کو باندی دی لیکن اس کے حمل کو ہیں دیا تو باندی خلع میں چلی جائے گی ،اور حمل کا انتناء کرنا بیکار جائے گا۔

[2] .....سلح عن دم العمد: جان کرفل کیا اب اس کی سلح میں باندی دی اور اس کے حمل کونہیں دیا تو صلح درست ہوگی ، اور باندی چلی جائے گی اور حمل بھی جائے گا ، اور استثناء کرنا بیکار جائے گا۔ کیونکہ بیعقو دشرط فاسد سے فاسرنہیں ہوتے ، بلکہ خود شرط بیکار جائے گا۔ کیونکہ بیعقو دشرط فاسد سے فاسرنہیں ہوتے ، بلکہ خود شرط بیکار جاتی ہے۔

ترجمه : ه ایسے ہی وصیت شرط فاسد سے فاسر نہیں ہوتی ،کین اسٹناء سی ہے ، یہاں تک کے حمل میراث ہوگا،اور باندی وصیت میں جائے گی ،اس کئے کہ وصیت میراث کی بہن ہے،اور میراث پیٹ میں بھی جاری ہوتی ہے[اس کئے وصیت بھی پیٹ میں جاری ہوگی]

تشریح : وصیت میں استناع تج ہے، مثلا کہا کہ باندی کوزید کے لئے وصیت کرتا ہوں اور اس کا حمل کسی کے لئے وصیت نہیں کرتا تو باندی زید کی ہوجائے گی، اور حمل وراثت میں تقسیم ہوگا۔

**9 جه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت اور وراثت پیٹ میں بھی جاری ہوتی ہے اس لئے باندی کی وصیت باندی پر جاری ہوئی اور حمل کے لئے وصیت نہیں کی اس لئے وہ وراثت میں تقسیم ہوا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وصیت اور وراثت شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگ فاسد سے وصیت فاسد نہیں ہوگ فاسد کے اسلیجمل کی وصیت کسی اور کے لئے کریتواس سے وصیت فاسد نہیں ہوگ تو جہ کہ خدمت میں جاری نہیں ہوتی ہے۔

تشریح : خدمت میں وراثت اور وصیت جاری نہیں ہوتی اس کئے اگر کسی نے وصیت کی کہ باندی زید کے لئے ہے، اور

إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيها. (١ م ١) قال ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد للأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر (٢ م ١) قال ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع أو السكى خدمت بكرك لئي متو خدمت بكرك لئي ثبين موگى،

**9 جه** :(1) کیونکہ وصیت اور وراثت عین شیء میں جاری ہوتی ہے اور خدمت ایک فائدہ ہے، خارج میں کوئی عین شی عہیں ہوگی ہے۔ ہوگی جس کئے اندی کی وصیت کی ہے۔ ہوگ جس کئے اندی کی وصیت کی ہے۔ ہوگ جس کئے اندی کی وصیت کی تعریب کئے اس کئے اس کئے اس کئے اس کئے اس کو کاٹ دیگا اور اس کا قیص سی دے گیڑ اخرید اس شرط پر کہ بائع اس کو کاٹ دیگا اور اس کا قیص سی دے گیا قباسی دیگا تو بھی فاسد ہے توجہ معد تقاضہ ہیں کرتی، اور اس میں دونوں عقد کرنے والوں کا فائدہ ہے، اور اس کئے کہ بیالی شرط فاسد ہے۔ کئے کہ ایک صفتے میں دوصفتے ہیں اس کئے پیشرط فاسد ہے۔

تشریح: کپڑاخریدااوریہ بھی شرط لگائی کہ بائع اس کو کاٹ کر قبیص سی دیگایا قباسی دیگا تو خرید نے کے علاوہ بیا لگ شرط ہے جس میں مشتری کا فائدہ ہوتو بھے فاسد ہوجائے جس میں مشتری کا فائدہ ہوتو بھے فاسد ہوجائے گی۔ یہاں مشتری کا فائدہ ہے اس لئے بھے فاسد ہوگی۔

اس مورت میں ایک تو بیج ہوئی اور الگ سے کاٹنے اور سینے کی شرط لگائی تو بیا جارہ ہوا اور ایک ہی تیج میں دومعاملہ کرناممنوع ہے۔ یہ تو ایک بیج میں دوئیج کرنے کی طرح ہوا۔ (۲) حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ عن ابی هو یو قال قال دسول الله علیہ من باع بیعتین فی بیعة فله او کسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعت فله او کسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعت میں ایک تیج دو بیوع گسانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لئے تیج کے ساتھ اجارہ کی شرط کانے سے تیج فاسد ہوجائے گی۔ (۳) عن ابی هریرة قال نهی دسول الله علیہ عن بیعتین فی بیعة ۔ (تر فدی شریف، باب ماجاء فی انتھی عن بیعتین فی بیعت میں 197، نمبر ۱۳۳۱) اس حدیث میں بھی دوئیج کرنے سے منع فرمایا ہے۔

قرجمه : (۱۴۲) کسی نے چپل خریدی اس شرط پر که اس کو برابر کردے گایا پٹی لگادے گاتو بیج فاسد ہوگ۔

قرجمه نل مصنف فرماتے ہیں کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہوہ قیاس کا جواب ہے، اوراس کی وجہوہ ہے جومیں نے بیان کیا۔ قشریح :کسی نے چپل خریدی اور شرط لگائی کہ اس کو برابر سے کاٹ کر دیگا، یااس میں پٹی ڈال کر دیگا تو بیچ فاسد ہے، کیونکہ اس شرط میں عاقدین میں سے ایک فائدہ ہے، باقی دلائل او پر گزرگئے۔

**لغت** انعل: جوتایا چیل۔ یحذ و:ایک چیل کودوسرے چیل کے برابر کاٹنے کو یحذ و کہتے ہیں۔ یشرک: چیل میں پٹی لگانایا چیل

يسشركها فالبيع فاسد إقال رضي الله عنه ما ذكره جواب القياس ووجهه ما بينا ٢ وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع. (٣٣ ا) قال والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد للجهالة الأجل وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه كانشار

ترجمه : با اوراستسان کا تقاضہ میہ ہے کہ کہ جائز ہے اس میں لوگوں کا عمل کی وجہ سے توالیہا ہو گیا جیسے کپڑے کورنگنا ، اور تعامل کی وجہ سے ہم نے کاریگر سے کسی چیز کو ہنوانے کو جائز قرارا دیا ہے۔

ا صول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ قاعدے کا تقاضہ یہ ہے کہ تھے ناجائز ہولیکن لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا تشریح : چپل کواس شرط پرخریدنا کہ اس میں تسمدلگا کر دیگا اس سے بچے فاسد ہو جانی چاہئے ،لیکن لوگوں کا عام عمل یہ ہے کہ چپل کوتسمہ لگا کر ہی خرید نے والاخود تسم نہیں لگا سکتا اس لئے اس عام تعامل کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے گا۔

النفت: تعامل: عام لوگ کسی کام کواتنا کرنے لگ جائے کہ وہ عرف کی طرح ہوجائے اس کوتعامل، کہتے ہیں۔ صبغ الثوب:
کیڑار نگنے میں محنت بھی جاتی ہے جو منافعہ ہے اور اجرت ہے، اور رنگ بھی جاتا ہے جو عین شیء کا بیچنا ہے، کیکن تعامل کی وجہ
سے دونوں ایک ساتھ جائز ہیں۔استصناع: صنع سے مشتق ہے، اس کا ترجمہ ہے کاریگری، مثلا چیل بنانے کے حکم دینے کو
استصناع، کہتے ہیں۔ تسمہ: چیل کے اوپر چمڑے کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کوتسمہ کہتے ہیں۔

ترجمه : (۱۴۳) اور بیچنا نیروز کے دن تک اور مہر جان کے دن تک اور نصاری کے روزے کے دن تک اور یہودی کے افظار کے دن تک جبکہ بائع اور مشتری ان دونوں کو نہ جانتے ہوں تو بیچ فاسد ہے۔

**ترجمه** المدت کے مجہول ہونے کی وجہ ہے،اوروہ تج میں جھڑے تک پہنچائے گا، کیونکہ دینے میں ٹال مٹول پر بنیاد ہوگی مگر جبکہ دونوں ان اوقات کو جانتے ہوں اس لئے کہ دونوں کے نز دیک معلوم ہو گیا۔

اصول: اجل مجهول موتوئي فاسد موكى \_اورمعلوم موتوجائز موكى \_

تشریح: یوں کہا کہ میں نیروز کے دن بھے کرتا ہوں، شمسی سال کے پہلے دن کو نیروز کہتے ہیں۔ اور پارسیوں کے عید کے دن
کومہر جان کہتے ہیں۔ اب ان دنوں میں بھے کیا اور بائع اور مشتری کو بیہ معلوم نہیں ہے کہ نیروزکس دن ہے اور مہر جان کس دن
ہود کا وقت مجہول ہوگیا اس لئے بھے فاسد ہوگی۔ اور اگر بائع اور مشتری کو نیروز اور مہر جان یا صوم نصاری یا افطار یہود کا وقت اور
تاریخ معلوم ہوتو اجل معلوم ہونے کی وجہ سے بھے جائز ہوگی۔

لكونه معلوما عندهما T أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه. ( $\gamma \gamma 1$ ) قال ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج و كذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز لأنها تتقدم وتتأخر T ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز

وجه: (۱) حدیث میں گزر چکا ہے کہ تیج میں اجل معلوم ہونا چاہئے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْ المدینة وهم یسلفون فی الثمار السنتین والثلاث فقال اسلفوا فی الثمار فی کیل معلوم الی اجل معلوم. (بخاری شریف، باب السلم الی اجل معلوم، ۳۵۹م، نمبر ۲۲۵۳م مسلم شریف، باب السلم ، ۳۲۰ که نمبر ۱۱۸۳۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچ میں اجل معلوم ہوتب بچ جائز ہوگی۔ (۲) ورنہ مشتری جلدی مائے گا اور بائع مبیع در کر کے دےگا۔ اس لئے کا اسر ہوگی۔

لغت: المماكسة: مكس مشتق بي، روكنا، ثال مثول كرنا ـ

ترجمه ٢ يامت عيسائي كافطارتك مواوروه اپناروزه شروع كرچكا مواس كئے كماس كروز يكى مت معلوم دن ميں اس كئے اس ميں جہالت نہيں ہے۔

تشریح : عیسائی کرروزے کی مدت بچاس دن ہےاس لئے اگروہ روزہ شروع کر چکا ہےاور پیہ طے پایا کہ جس دن وہ افطار کریں گے، لینی عید کریں گے اس دن مبیع دونگا، یا ثمن دونگا تو بائع اور مشتری کو بیہ پیتہ چل گیا کہ آج سے بچاس دن کے بعد دےگا اس لئے مدت معلوم ہوگئی اس لئے اب بیج جائز ہوجائے گی۔

ترجمه :(۱۳۲) نہیں جائز ہے نیج حاجی کے آنے تک۔

ترجمه : اورایسے بی کیتی گئے تک اور گاہنے تک اور کیل توڑنے تک اور اون کے کاٹنے تک راس لئے کہ یہ مقدم اور موخر ہوتے ہیں۔

تشریح: کسی نے یوں کہا کہ جاجی آنے کے دن بھے کروں گایا ہمیع دوں گا تو یدن متعین نہیں ہیں۔ پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی ، یا کھی گئے کے دن بھے کروں گایا گیہوں گا ہنے کے دن بھی دوں گایا گیہوں گا ہنے کے دن بھی کروں گایا گیہوں گا ہنے کے دن بھی کروں گایا بھی دوں گاتو کس دن بھی کا ٹے گا معلوم نہیں۔اس لئے اجل اور مدت مجہول ہونے کی وجہ سے بہتے فاسد ہے۔اگریدن متعین ہوجائے توجائز ہوجائے گی۔

وجه :(١) حديث مين كررچكا بك كريج مين اجل معلوم بونا جائد عن ابن عباس قال قدم النبي عَلَيْكِ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم . ( بخارى

### لأن الجهالة اليسيرـة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة

شریف، باب السلم الی اجل معلوم، ص ۳۵۹، نمبر ۲۲۵۲ رسلم شریف، باب السلم، ص ۲۰۷۰، نمبر ۲۰۱۸/۱۱ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نج میں اجل معلوم ہوتب نج جائز ہوگی (۲) اس قول صحابی میں بھی ہے ۔عن ابن عباس قال لا سلف الی العطاء و لا الی الحصاد و لا الی الاندر، و لا الی العصیر و اضرب له اجلا. (سنن بیحقی، باب لا یجوز السلف حتی یکون بیمن معلوم فی کیل اووزن معلوم الی اجل، جسادس، ص ۲۸، نمبر ۱۱۱۱۱ ) اس اثر میں ہے کہ کا شے تک اور گا ہے تک کی نیچ سے جہنیں ہے ۔ کیونکہ تعین نہیں ہے کہ کس دن کھیتی کا لے گا اور کس دن گا ہے گا۔

الغت: الحصاد: کیتی کاٹنا۔ دیاس: کیتی کوگاہنا۔ قطاف: کیل توڑنا۔ جزار: بکرے یا بھیڑی پیٹھ سے اون کاٹنا۔ تسر جمعه ۲۰۰۰ اگران اوقات تک کے لئے فیل بنا تو جائز ہے اس لئے کہ کفالت میں تھوڑی ہی جہالت قابل برداشت ہے کیونکہ اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔

تشریح : مثلا کہا کہ حاجی کے آنے تک میں تمہارے قرضے کا نفیل ہوں کہ اس وقت نہیں دے گا تو میں بیقر ضدادا کروں گا تو یک نیل بننا جائز ہے۔

رضي الله تعالى عنهم فيها T و لأنه معلوم الأصل T ألاترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان ففي الوصف أولى بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن فكذا في وصفه  $\Delta$  بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز لأن هذا

الی اجل، ج سادس، ص۲۲ ، نمبر ۱۱۱۱) اس حدیث کے اشار ہے معلوم ہوتا ہے کہا گر مدت میں تھوڑی تی جہالت ہوتو نیج جائز ہے، کیونکہ حضور ؓنے آسانی آنے تک بیچا جومدت مجہول ہے۔

ترجمه : ع اوراس لئے کدان اوقات کی اصل معلوم ہے۔

تشریح: معلوم الاصل، کاتر جمد یہ ہے کہ اصل میں حاجیوں کواس سال آنا ہی آنا ہے، گیہوں سال بھر میں کٹے گاہی ، انگور سال بھر میں توڑے جائیں گے ہی ، اس لئے اصل تو معلوم ہے ، البتہ کس دن حاجی آئیں گے یہ معلوم نہیں ہے جو وصف کے درج میں ہے جو جہالت یسیرہ [تھوڑی ہی جہالت] ہے ، اور کفالت میں اتنا قابل قبول ہے۔

قرجمه المجمع ال

تشریح : اصل قرض کی مقدار میں جہالت ہوتب بھی کفالت جائز ہے، مثلا کہے کہ زید کاعمر پر جتنا قرض آتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں ، اب کتنا قرض ہے یہ معلوم نہیں ہے پھر بھی کفالت جائز ہے لیں صفت میں جہالت ہوجائے تب بھی جائز ہے۔ البتہ بچ کا معاملہ ایسانہیں ہے ، اس میں اصل ثمن میں جہالت ہوجائے تب بھی بچے جائز نہیں اور وصف میں جہالت ہوجائے تب بھی بچے جائز نہیں ہے۔

لغت :اصل الدین: سے مراد قرض کی مقدار ہے۔ ذاب علی فلان: ذاب کا ترجمہ ہے بگھلنا، ذاب علی فلان کا ترجمہ ہے فلاں پر جوقرض آیا۔

قرجمه : هیخلاف اگرمطلقا پیچا پھران اوقات تک ثمن مؤخر کیا توجائز ہے اس کئے کہ بیتا خیر قرض میں ہے اوراتی جہالت اس میں قابل برداشت ہے، کفالہ کی طرح۔

تشریح: ان اوقات تک موخر کر کے نہیں بیچا بلکہ مطلقا بیچا اور بعد میں یہ کہا کہ اس کی قیمت حاجیوں کے آنے کے دن دونگا تواب جائز ہے اس لئے کہ نچ میں ان اوقات کی شرط نہیں لگائی ، بلکہ مشتری پر جو قیمت قرض ہوئی اس کوان اوقات تک موخر کیا اس لئے اتن سی جہالت قرض کی ادائیگی کے لئے جائز ہے ، جیسے یوں کہا کہ جس دن حاجی آئیں گے اس دن تک قرض ادا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة للولا كذلك اشتراطه في أصل العقد لأنه يبطل بالشرط الفاسد. (١٣٥) ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضاً. إوقال زفر رحمه الله لا

کرنے کا گفیل ہوں تو جائز ہے اسی طرح ریھی جائز ہوگا۔ کیونکہ بیہ جہالت یسیرہ ہے۔

ترجمه : ٢ سي كاصل عقد مين شرط لكانا ايسانهين باس كئ كشرط فاسد سي في فاسد موجاتى بـ

تشريح: اصل يع ميں شرط لگانے سے وہ فاسد ہوجاتی ہے اس لئے وہ كفالت كى طرح نہيں ہے۔

ترجمه :(۱۴۵) اگران مرتول تک بیچا پھر مدت ساقط کرنے پر دونوں راضی ہو گئے لوگوں کے کٹنے میں لگنے سے پہلے اور گاہنے میں لگنے سے پہلے اور حاجیوں کے آنے سے پہلے تو بیچ جائز ہوجائے گی۔

اصبول: صلب عقد میں فسادنہ ہوبلکہ شرط زائد میں فساد ہواوراس کووفت سے پہلے ساقط کر دیا جائے تو بیچ بایٹ کر درست ہوجائے گی

تشریح :ان مدتوں تک بھے کی لیکن ان مدتوں کے آنے سے پہلے بائع اور مشتری نے ان مدتوں کوسا قط کردیا تو بھے بلٹ کر جائز ہوجائے گی۔

وجه : (۱)اس کی وجہ یہ ہے اصل عقد ایجا ب اور قبول ہیں، اور مجھے اور ثمن ہیں جو مال ہیں اس لئے صلب عقد میں فسادنہیں ہے، یہاں فساد مدت کی شرط لگانے میں ہے جو شرط زائد ہے اس لئے اس کو اندر گھنے سے پہلے ساقط کر دیا جائے تو تھے پلئے ہی جائز ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مدتوں کے مقدم موخر ہونے میں جھگڑا ہوگا یہاں ان کے آنے سے پہلے ہی ساقط کر دی گئی اس لئے جھگڑا نہیں ہوگا اس لئے تھے جائز ہوجائے گی۔ (۲) اس قول صحابی کے اشار قالنص سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ۔عن ابن عباس قبال لا سلف الی العطاء و لا الی الحصاد و لا الی الاندر، و لا الی العصیر و اضرب له اجلا. (سنن جھتی ، باب لا بجوز السلف حتی یکون بیمن معلوم فی کیل اووزن معلوم الی اجل ، جسادی ، میں اس میں میں اس اثر میں ہے کہ مدت متعین کر لوجائز ہوگی ، اور فساد آنے سے پہلے مدت متعین کر لی تو پلٹ کرجائز نہیں ہوگی ، اور ایسا ہوگیا کہ قاسدوا قع ہوئی ہے تو پلٹ کرجائز نہیں ہوگی ، اور ایسا ہوگیا کہ فاسدوا قع ہوئی ہے تو پلٹ کرجائز نہیں ہوگی ، اور ایسا ہوگیا کہ فاصد و کا کہا ہو پھر مدت کو ساقط کردے

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ ان مرتوں تک بیج کی تووہ فاسدوا قع ہوئی اس لئے ان مرتوں کوسا قط کردے تب بھی بیٹ کر جائز نہیں ہوگی ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ ، ایک مرت کے لئے نکاح کیا تو یہ نکاح متعہ ہوا بعد میں اس مدت کوختم بھی

يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل آولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره آوهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه آبيخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد لأن الفساد في صلب العقد في وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح إوقوله في الكتاب ثم

کردےاور ہمیشہ کا نکاح مان لے تب بھی وہ نکاح درست نہیں ہوتا ، جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ کرے ،اس طرح بیج فاسد ہونے کے بعد مدت ساقط کرنے سے پلیٹ کرجائز نہیں ہوگی۔

ترجمه :٢ ہماری دلیل یہ ہے کہ فساد جھڑے کی وجہ سے تھااور بیٹابت ہونے سے پہلے اُٹھ گیا۔

تشریح : یہاں سے حفیہ کی تین دلیلیں ہیں،ان میں سے یہ پہلی دلیل ہے، کہ یہاں اس لئے بیج فاسد کی گئی تھی کہ وقت کے مقدم مؤخر ہونے میں جھڑ اہوجائے گا،اس لئے جھڑ اہونے سے پہلے مدت ساقط کردی گئی تو بیج پلیٹ کرجائز ہوجائے گا
ترجمه : سے یہ جہالت زائد شرط میں ہے صلب عقد میں نہیں ہے اس لئے شرط زائد کوساقط کرناممکن ہے۔

تشریح : پیدوسری دلیل ہے کہ ، حاجی کب آئیں گے بیدت میں جہالت ہے جوز ائد شرط ہے ، اصل ایجاب قبول ، اور مبیع اور ثمن جوصل عقد ہے [عقد کی بنیاد ہے ] اس میں جہالت نہیں ہے اور زائد شرط کوسا قط کیا جاسکتا ہے ، اس لئے جب زائد شرط کوسا قط کر دیا تو نیچ جائز ہو جائے گی۔

**لغت** : صلب: ریڑھ کی ہٹری، بنیادی چیز، صلب العقد : ببیج اور ثمن صلب عقد ہیں، ایجاب اور قبول عقد کے منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے، مدت اور اجل بہ شرط زائد ہیں۔

ترجمه بع بخلاف جبدایک درہم کودودرہم کے بدلے بیچا، پھرزائددرہم کوساقط کردیا [تو بیچ بایث کر جائز نہیں ہوگی ] اس لئے کہ فساد صلب عقد میں ہے۔

تشریح : یتیسری دلیل ہے۔ کہ ایک درہم کودودرہم کے بدلے بیچا تو سودہوگیا، اور دودرہم جوشن ہے وہ صلب عقد ہے، جس میں فساد ہے اس لئے بعد میں دوسرے درہم کوسا قط کردے تب بھی نیچ بلٹ کر جائز نہیں ہوگی، کیونکہ صلب عقد میں فساد ہے۔ اگر نیچ کرنی ہے تو دوبارہ ایجاب اور قبول کر کے نیچ کرے۔

ترجمه : هے بخلاف ایک مت تک نکاح کے،اس کئے کہ بیتو حقیقت میں نکاح متعہ ہے،اور بینکاح صحیح کے علاوہ والا عقد ہے [اس کئے وہ بلٹ کرجائز نہیں ہوگا ]۔

تشریح : بیام زفر الله کوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ ایک مدت کے لئے نکاح کرے پھر مدت کوختم کردے

تراضيا خرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه. ( ۲ % 1 ) قال ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما [ ] وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية

تب بھی نکاح پلٹ کر سیح نہیں ہوتا، اس طرح ایک مدت کے لئے بیع کرے، پھر مدت ختم کردے تو بیع پلٹ کر جائز نہیں ہوگ، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ ایک مدت تک کا نکاح نکاح ہی نہیں ہے وہ تو متعہ ہوگیا، اور الگ عقد بن گیا۔ اس لئے اب مدت کو ساقط کرنے کے باوجود پلٹ کرنکاح صحیح نہیں ہے گا۔

ترجمه : ل متن میں براضیا، ہے کہ بائع اور مشتری دونوں راضی ہوگئے، یہ جملہ ایفاقی ہے اس لئے کہ جس نے مت لی ہے دہ اس کئے کہ اس کا خالص حق ہے۔

تشریح : متن میں براضیا، تثنیہ کاصیغه استعال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں مدت ساقط کرنے پر راضی ہوجائے ، یہا تفاقی جملہ ہے ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے مدت کی ہے صرف وہ مدت ساقط کر دے تب بھی ہی جائز ہوجائے گی ، کیونکہ یہاس کا ذاتی حق ہے۔

**لىغىت** : يستبد : بدسے شتق ہے، اپنے آپ کوتر جیج دینا، يہاں مراد ہے جس کے ہاتھ ميں کام کرنے کا پورا ہا گڈور ہو۔ من لہ الاجل: جس نے مدت کی ہو۔

ترجمه: (۱۴۲) کسی نے بیج میں آزاداورغلام کوجمع کیا، یا حلال بکری اور مردار بکری کوجمع کیا تو دونوں میں بیج باطل ہیں۔ ترجمه: اے اور بیامام ابو حنیفة کے نزدیک ہے۔

**اصبول**: یہ مسلما اس اصول پر ہے کہ بیجے ایسی چیز ہوجو مال ہی نہ ہوتو اس کے ساتھ مال کو ملا کرینچے تو اس کے اثر سے مال کی بھی ہیجے نہیں ہوگی۔

تشریح : آزادآ دمی کواورغلام کومیع جمع کیا تو آزاد کی بین بهوگی ، کیونکه وه مال بی نہیں ہے اوراس کے اثر سے غلام کی بھی بین بھوگی ۔ اس طرح ذرح کی بھوئی بکری اور مردار بکری دونوں کو ملاکر بیچا تو مردار بکری کی بیج نہیں بھوگی کیونکہ وہ مال بی نہیں ہے ، اوراس کے اثر سے ذرح کی بھوئی بکری کی بھی بیچ نہیں ہوگی ۔

**وجه** : (۱) آزاداور مرده بکری کی بیج نه ہونے کی وجہ سے غلام اور ذ<sup>ی</sup> شدہ بکری کی قیمت میں جہالت آگئ اس لئے غلام اور ذیح شدہ بکری کی بیچ بھی نہیں ہوگی۔

اصول: جوبالكل مال نه مواس كو مال كے ساتھ ملاديا جائے تو دونوں كى بيع فاسد موگ ۔

( ٢ م ا ) وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن لعند علمائنا الثلاثة عوقال زفر رحمه الله فسد فيهما على ومتروك التسمية عامدا كالميتة توجمه : ع حضرت امام يوسف ورام مُحمر في أورام مُحمر في الردونون كي قيت الله الله بيان كردي توغلام اورذ كي كي موئي كري مين نيج جائز بوجائي كي -

تشریح : آزاداورغلام، اسی طرح ذرج کی ہوئی بکری اور مردہ بکری کی قیت الگ الگ بیان کردے تو چونکہ غلام کی قیت میں جہالت نہیں رہی اس لئے آزاد کی بیچ تو نہیں ہوگی ، لیکن غلام کی بیچ ہوجائے گی۔

**اصول** :صاحبین گااصول، یہ ہے کہ قیمت کی جہالت نہ ہوتو عدم مال کا اثر مال کی بیچ پڑہیں پڑے گا۔

لغت: ذكية : ذبح كي موئي يمي متعين كيا-

ترجمه : (۱۴۷) کسی نے غلام اور مدبر کو جمع کیایا اپنے غلام اور غیر کے غلام کو بیع میں جمع کیا تو غلام میں بیع سیح ہوگی اس کی قیمت کے حصے کے ساتھ۔

لے ہمارے تینوں علماء کے نز دیک۔

ا صول : (۱) بیمسکه اس اصول پر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں مال ہوتو جو مال اس کے ساتھ بکا ہے اس کی بیچے ہوجائے گ۔ (۲) اور دوسرااصول بیہ ہے کہ مدبر ، ام ولد ، اور مکا تب کسی نہ کسی درجے میں مال ہیں۔

تشریح کردیا۔یا پنے غلام کواوردوسرے کے غلام کواردوس کی جی میں جمع کردیا۔یا پنے غلام کواوردوسرے کے غلام کو بغیراس کی اجازت کے ایک بنج میں جمع کردیا تو مدبر کی بنج تو نہیں ہوگی لیکن خالص غلام کی بنج ہوجائے گی۔اورجو قیت اس کے جھے کی ہوگی وہ لازم ہوگی۔مثلا دو ہزار کے غلام اور مدبر تھے تو خالص غلام کی قیت ایک ہزاررہ گئ تو ایک ہزار لازم ہول کے ۔اورجو ہول کے ۔اورجو ہول کے ۔اورجو اس کے جھے کی ہوجائے گی۔اورجو اس کے جھے کی قیت ہے وہ مشتری پرلازم ہوگی۔

ام مرکسی نکسی امام کنز دیک غلام کی طرح بکنے کے قابل ہے اس لئے وہ کسی نہ کسی درجے میں مال ہے۔ حدیث میں ہے، عن جابو قال باع النبی علیہ المدبو (بخاری شریف، باب بیج المدبر، ص ۲۹۷، نمبر ۲۲۳۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدبر غلام بکنے کے قابل ہے۔

ترجمه : حضرت امام زفر نفر ما یا که دونوں میں بیج فاسد ہوگی۔

تشریح : امام زفر نے فرمایا کہ یہاں بھی خالص غلام اور مدبر ، اسی طرح اپنا غلام اور دوسرے کے غلام دونوں میں بیج فاسد

والمكاتب وأم الولد كالمدبر م له الاعتبار بالفصل الأول إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل و ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن كمن جمع بين الأجنبية وأخته في الكل و بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما لأنه مجهول لرولابي حنيفة رحمه الله وهو

ہوگی۔

ترجمه بس جان كربسم الله چهورد ينامرده كى طرح به، اورمكاتب اورام ولدمد بركى طرح بير-

تشریح : متن میں مردہ کا حکم بتایا تھا، اب فرماتے ہیں کہ بکری ذرج کی لیکن جان کربسم اللہ چھوڑ دیا تو اس کا حکم بھی مردہ کی طرح ہے کہ دہ بھی مال نہیں ہے۔ طرح ہے کہ دہ بھی مال نہیں ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ مکا تب اورام ولد بھی مدبر کی طرح مال نہیں ہے۔

تشریح : بیامام زفرگی دلیل ہے۔انہوں نے مدبر کوآزاد کے عظم رکھا۔وہ فرماتے ہیں کہ صفقہ ایک ہےاور مجموعی طور پر دیکھوتو مدبر کی ہیچ نہیں ہوگی ،تو جس طرح آزاد کوغلام کے ساتھ جمع کرنے سے غلام کی ہیچ نہیں ہوتی اسی طرح مدبر کوخالص غلام کے ساتھ جمع کرنے سے بھی خالص غلام کی ہیچ نہیں ہوگی۔

قرجمه : ه صاحبین کی دلیل به که مفسد کی مقدار ہی فساد آئے گااس لئے خالص غلام کی طرف متعدی نہیں ہوگا ، جیسے اجنبی عورت اور اپنی بہن کو نکاح میں جمع کردے۔ بخلاف جبکہ ہرایک کی قیمت الگ الگ نہ بیان کی ہواس لئے کہ خالص غلام کی قیمت جمہول ہوجائے گی۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ ہرایک کی قیمت الگ الگ بیان کی جا چکی ہے اور مد ہر کچھ نہ کچھ مال بھی ہے اس کئے فساد صرف مد ہر میں آئے گا خالص غلام میں متعدی نہیں ہوگا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کسی نے اجنبیہ سے اور اپنی بہن سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو اپنی بہن سے نکاح نہیں ہوگا اکی اجنبیہ سے نکاح ہوجائے گا، اسی طرح یہاں مد ہر کی بیچ نہیں ہوگا ایک متعد میں نکاح کیا تو اپنی بہن سے نکاح نہیں ہوگا الگ بیان نہ ہوتو اب خالص غلام کی تیج ہوجائے گی۔ ہاں دونوں کی قیمت الگ الگ بیان نہ ہوتو اب خالص غلام کی قیمت مجہول ہوگی اس لئے غلام کی تیج بھی نہیں ہوگی۔

الفت: القن: خالص غلام -لم يسم: هرايك كي قيمت متعين نه كي هو-

ترجمه ن امام ابوحنیف کی دلیل دونون صورتون کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آزاد بالکل تع میں داخل نہیں ہوتا اس

الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد كي بخلاف النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة في البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية وولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته وفي المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في ينفذ في عبد الغير بإجازته وفي المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في لئ كه يمال نهين به اوري آيك بي به اس لئ غلام مين يع بون كي آزاد كوئع كور پر قبول كرن كي شرط موئى اوريش طفا سد به اس لئ دونول كي قاسر موجائى .

تشریح: غلام اور آزاد کوایک بیج میں شامل کیا تو غلام کی بھی بیج فاسد ہے۔ اور مد براور غلام کو جمع کیا تو غلام کی بیج ہوجائے گی ، اس لئے کہ دونوں میں فرق بیہ ہے کہ آزاد بالکل مال نہیں ہے اس لئے اس کی بیج کسی حال میں ہوئی نہیں اور غلام کو اس کی بیج میں داخل کرنے کہ مطلب بیہ ہے کہ غلام کی بیج ہونے کے لئے آزاد کو بیج کے طور پر قبول کرنے کی شرط لگائی جو شرط فاسد ہے اس لئے غلام کی بھی بیج فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : علاف تكاح كاس لئ كه نكاح شرط فاسد عاسنهين موتار

تشریح : پیصاحبین کے استدلال کا جواب ہے، کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتااس لئے اجنبیہ اورا پنی بہن کو نکاح میں جمع کیا تو بہن کو نکاح کے طور پر قبول کرنے کی شرط سے اجنبیہ کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، اور نج شرط فاسد کی شرط لگانے فاسد ہوجاتی ہے اس لئے آزاد کو مہیج کے طور پر قبول کرنے کی شرط لگانے سے غلام کی بچے بھی فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: ٨ اوران چيزول مين سيع موقوف رے گي تاہم ماليت مونے كى وجه سے سيع ميں داخل ہيں۔

تشریح : مکاتب، مد براورام ولد حقیقت میں مال ہیں اس طرح دوسرے کا غلام بھی حقیقت میں مال ہے اس لئے شروع میں ہوجائیں گے اس لئے خالص غلام کی بھی ہیچ ہوجائے گی اور بعد میں مد بر،ام ولد، اور مکاتب کی قیمت ساقط کی جائے گی اس لئے خالص غلام کی ہیچ انکے ساتھ ہوجائے گی۔

ترجمه : و اس لئے دوسرے کے غلام کی بھاس کی اجازت منعقد ہوگی ، اور مکا تب کی بھاس کی رضامندی سے ہوگی اور مکا تب کی بھاس کی رضامندی سے ہوگی (صیح روایت میں) ، اور قضاء قاضی سے مدبر کی بھے درست ہے ایسے ہی ام ولدگی بھام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف آ کے نزدیک جائز ہے۔

تشریع : یہاں سے بی ابت کی جارہی ہے کہ بیسب حقیقت میں مال ہیں، البتہ غیر کے تق کی وجہ سے بیچنا موقوف ہوگیا۔(۱) چنانچے غیر کے غلام کی بیچ اس کی اجازت ہوجائے گی (۲) مکا تب کتابت کوسا قط کردے اور بیچ پر راضی ہوجائے تو

أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله و إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع فكان هذا إشارة إلى البقاء الكما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض ١٢ وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه

اس کی بیج ہوجائے گی (۳) قاضی کے فیصلے سے مدہر کی بیج جائز ہے(۴) ایک روایت میں ہے کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو

یوسٹ کے نزدیک ام ولد کی بیج جائز، اس لئے بیسب مال تو ہیں البتہ غیر کے حق کی وجہ سے بیج بعد میں ساقط ہوگ ۔

ترجمہ ایگریہ کم بیج کا مستحق ما لک ہے، اور مدہر وغیرہ خود مستحق ہیں اسلئے انہوں نے بیج ردکی تو بیا شارہ ہے بیج کی بھا کی طرف

تشسر ایس کے بیج کوردکر دیا گیا، اسی طرح مدہر، ام ولد،

اور مکا تب کی بیج ہوچکی تھی لیکن خود انکو مستقبل میں آزاد ہونے کا حق ہوجائے گی۔

اسب کی بیج ہو بی بی اور بعد میں تو ڈی گئی اس لئے خالص غلام کی بیج ہوجائے گی۔

سب کی بیج ہوئی، اور بعد میں تو ڈی گئی اس لئے خالص غلام کی بیج ہوجائے گی۔

لغت : هولاء باستحقاقهم : يهال هولاء سے مراد مد بر، ام ولد، اور مكاتب مراد بيں ، انكومستقبل ميں آزاد ہونے كاحق حاصل ہوگا دھنا اشارة الى البقاء: كامطلب ميہ بعد ميں سج كار دہونا اس بات كى دليل ہے كہ بي باقى رہى بعد ميں استحقاق كى وجہ سے توڑى گئى ، اس لئے خالص غلام كى ہيے ہى نہيں ہوئى ، اس لئے خالص غلام كى ہيے ہى نہيں ہوئى ، اس لئے خالص غلام كى ہيے نہيں ہوئى ۔ اور آزاد كى صورت ميں شروع ہى سے كسى كى ہيے ہى نہيں ہوئى ، اس لئے خالص غلام كى ہيے نہيں ہوئى ۔

قرجمه : اله جیسے دوخالص غلام یچے اور قبضہ کرنے سے پہلے ایک ہلاک ہوجائے [تو دوسرے کی بیج جائز رہتی ہے]

تشریع : بیام م ابو صنیفہ کی جانب سے مثال ہے ،کسی نے دوخالص غلام یچے ،اوران پر قبضہ کرنے سے پہلے ایک ہلاک ہو گیا تو دوسرے غلام کی بیج باقی رہے گی اور مشتری پر اس باقی غلام کی قیمت لازم ہوگی ،اسی طرح یہاں مدبر کی بیج ہوگئی بعد میں مدبر ساقط ہوگیا اور اس کی قیمت مشتری پر لازم ہوگی۔

ترجمه : ۱۲ اس صورت میں غیر بیچ کو قبول کرنے کی شرط نہیں ہوئی ،اور نہ شروع میں بیچ بالحصہ نہیں ہوئی۔اس لئے ہرغلام کی قیمت بیان کرنے کی ضرورے نہیں ہے۔

تشریح : چونکه مد برغلام مال ہونے کی وجہ سے میچ میں داخل ہے اس لئے دوفا کدے ہوئے[ا] ایک توبیہ کو تجول کرنے کی شرط نہیں گئی۔[۲] اور دوسرا فا کدہ یہ ہوا کہ شروع میں مد بر کی قیت کا حصہ نہیں ہوا، بکنے کے بعداس کی قیت الگ کی گئی، یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہرایک کی قیت الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### ﴿فصل في أحكامه [البيع الفاسد]﴾

وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته  $\frac{1}{2}$  وقال الشافعي رحمه الله لا يملكه وإن قبضه لأنه محظور

# ﴿ فصل في احكامه ﴾

ترجمه : (۱۴۸) اگرمشتری نے بیج فاسد میں بائع کے حکم سے بیچ پر قبضه کرلیا اور عقد میں دونوں عوض مال ہیں تو مشتری بیج کاما لک ہوجائے گا۔اوراس پرمبیع کی قیمت لازم ہوگی۔

تشریح : تین شرطیں پائی جائیں تو تیج فاسد میں مشتری مبیع کا مالک بنتا ہے(۱) مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہو(۲) بائع کی رضا مندی سے قبضہ کیا ہو(۳) مبیع اور ثمن دونوں ہی مال ہوں۔ یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو مشتری مبیع کا مالک بنتا ہے۔اور اس پر مبیع کی بازاری قبت لازم ہوگی

ق بسب ان الله علی است الله الله عقد اور اصل عقد میں خامی نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں جانب مال ہیں۔ اس لئے ما لکہ ہو جا کیں گے۔ یہاں خامی تو شرط میں ہے کہ کہیں مدت مجہول ہے کسی تیج میں بائع کا فائدہ تو کسی تیج میں مشتری کا فائدہ ہو ہے۔ اور کسی تیج میں میں دھو کہ ہے اور کہیں ہے۔ اور کسی تیج میں میں دھو کہ ہے اور کہیں ہے۔ اور کسی تیج میں میں دھو کہ ہے اور کہیں اگر جھگڑا نہیں ہوا اور آخر مشتری نے قبضہ کربی لیا تو جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی پیش بندی کی وجہ سے تیج فاسد کی گئی ۔ لیکن اگر جھگڑا نہیں ہوا اور آخر مشتری نے قبضہ کربی لیا تو آخر تیج جا نز قرار دیدی جائے گی (۲) اس کا ثبوت حدیث میں ہے کہ آپ جنازے سے واپس آرہے تھے۔ ایک عورت نے اپنی کی ۔ آپ کو وہی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ اجازت کے بیش کی ۔ آپ کو وہی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ اس کری کے خرید نے میں فرمایا کہ یہ کھانا قید یوں کو کھلا دو۔ جس کا مطلب بیہوا کہ اس کی جدعورت کی ملکیت نہیں کہ لیک یوں فرمایا کہ یہ کھانا قید یوں کو کھلا دو۔ جس کا مطلب بیہوا کہ فرمایا۔ عین رجل من الانصار قال خو جنا مع رسول اللہ علی ہے نفتی است الی امر أته فار سلت الی امر أته فار سلت الی بھا فقال رسول اللہ علیہ عاسدی ۔ (ابوداؤد شریف، باب فی اجتناب الشبہات، میں کہ بنہ ۲۳۳۳) الی بھا فقال رسول اللہ علیہ عاسدی ۔ (ابوداؤد شریف، باب فی اجتناب الشبہات، میں کہ کہ کھر کھر کی گا۔ کی اسک کی عورت کے گا۔ کو حد مشتری کھنے کا مالک بن جائے گا۔

فلا ينال به نعمة الملك ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضادع ولهذا لا يفيده قبض القبض وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم. ٣ ولنا أن ركن البيع صدر من أهله. مضافا

اصول : سع فاسديس مال كابدله مال كساته موتاب اس لئ قبض كے بعد مشترى مين كاما لك موجائ گا۔

ترجمه نا امام شافعیؒ نے فرمایا کہ چاہم بیچ پر قبضہ کرلے پھر بھی ما لک نہیں ہوگا کیونکہ بیممنوع ہے،اس لئے اس سے ملک کی نعمت حاصل نہیں ہوگی ،اوراس لئے کہ نہی کی حدیث نے مشروعیت کومنسوخ کر دی ، دونوں کے درمیان تضاد کی وجہ سے۔ تشدیعے :امام شافعیؒ نے فرمایا کہ بچ فاسد میں جا ہے مشتری قبضہ کرلے تب بھی ما لک نہیں ہوگا۔

**9 جسه** : (۱) اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں بیخ فاسد مخطور ہے اس لئے اس سے ملک کی نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہوگی۔ ہے کہ حدیث میں بیخ فاسد سے ملک سے ملک ہیں ہوگی۔ ہے کہ حدیث میں بیخ فاسد سے ملکت نہیں ہوگی۔ فوق : ہرا بیآ خرین کے بیوہ مقامات ہیں جن میں صاحب ہدا بیرنے لفظی بحث بہت کمی ہے۔

ترجمه الله الله الله تضي بهله ملكيت كافائده بين دے گا، اور ايسا ہو گيا كه مرداركى بدلے بيچا ہويا شراب كودر ہم ك بدلے بيچا ہو۔

تشریح : بیام مثافی کی دلیل ہے[ا] کہ بیع صحیح میں مبیع پر قبضہ سے پہلے بھی مشتری مالک ہوتا ہے، اور بی فاسد میں قبضے سے پہلے مالک نہیں ہوتا ہے، اور بی فاسد میں قبضے سے پہلے مالک نہیں ہوتا اس لئے قبضے کے بعد بھی مالک نہیں ہوگا۔[۲] دوسری دلیل بیہ ہے کہ پیغ کومر دے کے بدلے بیچ تو قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ بیچ باطل ہے، اس طرح بیج فاسد میں قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوگا، کیونکہ شراب ہوگا۔[۳] بیتیسری دلیل ہے کہ شراب کو درہم کے بدلے بیچ تو شراب پر قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوگا، کیونکہ شراب مقصود ہوگیا، درہم مقصود نہیں ہوتا، اور مسلمان کے لئے شراب کا مالک بنیا جائز نہیں ہے، اس لئے بیج ہی باطل ہوجائے گ

الغت :باع الخمر بالدرا ہم: شراب کودر ہم کے ساتھ بیچنے کی قیداس لئے لگائی اگر شراب کودر ہم دینار کے بجائے گیہوں وغیرہ کے بدلے بیچا تو بیچ جائز ہوگی ، کیونکہ گیہوں اصل مقصود ہوجائے گا،اور شراب کے بجائے اس کی قیت لازم ہوگی۔

ترجمه اس اور ہماری دلیل ہے ہے کہ بیچ کارکن اہل سے صادر ہوا ہے اور کل بیچ کی طرف منسوب ہوا ہے اس لئے بیچ منعقد ہونے کا قول واجب ہوگا۔

الغت : ركن البيع صدر من اهله مضافا الى محله: يوفقه كامحاوره بــ برايك كي تشريح بيه بــ دكن أيجاب كرف البيع صدر من اهله مضافا الى محله: يوفقه كام الله بوار ما لك بواس كوئيع كارابل، كمت الرفي المرابع الله بوار ما لك بواس كوئيع كارابل، كمت

إلى محله فوجب القول بانعقاده م و لا خفاء في الأهلية والمحلية. وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام في والمنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع وبه تنال بين م والمنهي يقرر المشروعية عاكن نهي كاكل بهي مين ي بياكل باطل بوگى داوري فاسدين بي مين مي الكر باطل بوگى داوري فاسدين بي مال بوتا به اس لئ و محل بي به البته وصف مين ، يا شرط لكان مين خامي بوتى به محكى وجه ي فاسد بوجاتى به ويكن چونكه بنيادى طور پر بي كا المل , عاقل ، بالغ ، بيع كامل , مال ، اور ركن بي إيجاب اور قبول ، موجود بين اس لئ و قبض كرن جائك و في الكر جمه مناور بوناد

تشریح: ہماری دلیل بیہ ہے کہ بی کارکن یعنی ایجاب اور قبول اہل آدمی سے صادر ہوا یعنی عاقل بالغ آدمی سے سے صادر ہوا اور کل کی طرف منسوب ہو جو بیج ہے اس لئے قول منعقد ہوجائے گا، یعنی بیچ ہوجائے گی، اور قضے کے بعد مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا۔

ترجمه بن پی کرنے والا بی کا ہل ہے، اور مین کی کا کل ہے اس بارے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور بی کورکن موجود ہے ، لیعنی مال کو مال کے ساتھ بدلنا، اور اسی میں کلام ہے۔

تشریح: بخ فاسد میں مبیع پر قبضہ کر لے، اور در میان میں کوئی جھگڑا نہ ہوتو مشتری اس کا مالک ہوجا تا ہے یہ جملہ اس کی دلیل ہے۔ بچ تین باتوں سے منعقد ہوتی ہے [۱] بچ کرنے والا بچ کرنے کا اہل ہو، یعنی عاقل بالغ آدمی ہو، یہاں بچ فاسد میں بچ کرنے والا عاقل بالغ آدمی ہو، یہاں بچ فاسد میں بچ کرنے والا عاقل بالغ آدمی ہے [۲] دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی بچ کرر ہا ہووہ بیج ہواور مال ہو، بچ فاسد میں مبیع کم مال بھی ہے [۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ مال کو مال سے بدل رہا ہو یہاں یہ بھی موجود ہے اس لئے مشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا اور درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہواتو بچ فاسد میں مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا۔

قرجمه : ها اور شریعت کاروکنا ہمارے نزدیک مشروعیت کو ثابت کرتا ہے، اسلئے کہ تصور کا تقاضا ہے کہ نفس نیج مشروع ہو،
اوراسی سے ملک کی نعمت حاصل ہوجائے گی۔اور ممنوع وہ ہے جواس کے ساتھ لگا ہوا ہے جیسے جمعہ کی اذان کے وقت نیج کرنا تشکر دیجے: المنہ وعیہ : یہ ایک منطقی جملہ ہے جواصول فقہ کی کتابوں میں استعال ہوتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات کے اعتبار سے وہ نیج جائز ہے، البتہ وصف میں یا شرط میں کوئی ہے کہ شریعت کسی چیز سے رو کے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، تواسی سے ملک کی نعمت حاصل خامی ہے جس کی وجہ سے شریعت منع کرتی ہے، اور جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، تواسی سے ملک کی نعمت حاصل ہوجائے گی۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بیج بنفسہ جائز ہے، لیکن جمعہ کے وقت بیج کرنے سے جمعہ میں حاضری میں تا خیر ہوگ اس لئے اس وصف میں خامی کی وجہ سے اس وقت بیج کرنا مکر وہ ہوا۔

نعمة الملك وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء لروإنما لا يثبت الملك قبل القبض كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاوركي إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى في ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في

لغت :المخطور: هطر سے مشتق ہے روکی ہوئی چیز، ممنوع چیز۔ یجاورہ: جارسے مشتق ہے، جواس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔

ترجمه : ل قبضه سے پہلے اس لئے ملكيت فابت نہيں ہوتى تاكہ جوساتھ لگا ہوا فساد ہے وہ مضبوط فہ ہوجائے۔

تشریح: یہاں سے حضرت امام شافعی کو ۱ جواب دئے جارہے ہیں، ان میں سے یہ[۱] پہلا جواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ قبضے سے پہلے مشتری کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس پر قیاس کر کے قبضے کے بعد بھی ملکیت نہ ہو، اس کا پہلا یہ جواب دیا جارہا ہے کہ اس نیع میں فساد لگا ہوا ہے اس لئے قبضے سے پہلے ملکیت ثابت نہیں کرتے ہیں تا کہ اس فساد کو مضبوط کرنا نہ ہو۔

قرجمه : کے اسلئے کہ مشتری سے پیچ واپس کیکر پچ کے فساد کو دور کرنا ضروری ہے تو مطالبہ سے رک کر دور کرنا زیادہ بہتر ہے تشکر دور کرنا نیادہ بہتر ہے تشکر دور کرنا نیادہ بہتر ہے کہ فسادا تنابڑا ہے کہ بیٹے پر مشتری کا قبضہ ہو چکا ہوتب بھی اس کو واپس کروا کر فساد دور کیا جانا چاہئے اس کئے ملکیت ثابت نہ کر کے اس کا قبضہ روکا جائے یہ بدرجہ اولی بہتر ہے، اس مصلحت کی وجہ سے قبضے سے پہلے اس کی ملکیت نہیں ہوگی۔

الغت : استر داد: رویے شتق ہے، واپس کرنا۔ امتناع عن المطالبہ: قبضہ کرنے کا جومطالبہ ہے اس سے روکا جائے ، اور اسکی صورت بیہ ہوگی کہ مشتری کی ملکیت ہی ثابت نہ کی جائے۔

ترجمه : ﴿ اوراس لِئَ كَ قَبَاحت مِلْنَى وجه عليت كاسب كمزور موكيااس لِئَ اس كُومضبوط كرنے كے لئے قبضہ كرے كى شرط لگائى گئى ملک كے فائدہ دینے میں، مبه كے درج میں۔

تشریح : [۳] یدامام شافعی گوتیسرا جواب ہے کہ بیج فاسد میں قباحت مل جانے کی وجہ سے مالک ہونے کا سبب کمزور ہو گیا اس کئے یہ شرط لگائی گئی کہ قبضہ کر کے اس کو مضبوط کیا جائے تب جا کر ملکیت ہوگی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، ہبہ میں مثلا زید کو گائے ہبہ کی تو زید نے گائے کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دی ہے اس لئے اس کی ملکیت کمزور ہے، اس لئے قبضہ ہونے کے بعد گائے پر زید کی ملکیت ہوگی، اسی طرح بیج فاسد میں مشتری کی ملکیت کمزور ہے اس لئے قبضہ ہونے کے بعد اس کی ملکیت ہوگی۔

الغت : اقتران بالقیح : قباحت کے ساتھ ہیے کامل جانا۔ اعتصاد : عضد سے شتق ہے، قوی کرنا ، تا ئید کرنا۔ افادة الحکم : حکم کا فائدہ دینے کے لئے ، البہۃ : بہبر میں قبضے کے بعد وہ آدمی مالک ہوتا ہے جسکو بہد کیا ہے۔

إفادة الحكم بمنزلة الهبة و والميتة ليست بمال فانعدم الركن ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه الوشيء آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا. الثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر إلا أنه يكتفي به دلالة كما إذا قبضه في مجلس

ترجمه في اورمردار مال بي نهيس باس لئے بيع كاركن بي نهيس يايا گيا۔

تشریح : [8] پیامام شافعی کو چوتھا جواب ہے۔انہوں نے استدلال کیا تھا کہ مردار کی بیچ کی ہوتو قبضے کے بعد بھی مشتری ما لکنہیں ہوتااسی طرح نیج فاسد میں قیضے کے بعد بھی ما لکنہیں ہوگا۔اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ مردار مال ہی نہیں ہے جو بیج کارکن ہے،اس لئے بیچ ہوئی ہی نہیں اس لئے قبضے کے بعد بھی ما لک نہیں ہوگا، اور بیچ فاسد میں دونوں جانب سے مال ہوتا ہےاس لئے رکن بیج پائے جانے کی وجہ سے بیچ ہوئی اس لئے قبضے کے بعد مالک ہوجائے گا۔

ترجمه : الرشراب منع موتواس كى تخ تايم كرر چى بــــ

تشريح :[۵] بدام شافعي كويانجوال جواب ہے۔ باب البیج الفاسد، مسّله نمبر ۱۰ احاشیه نمبر ۹ میں گزرا كه اگر شراب مبع ہوتو اس صورت میں بیج فاسرنہیں ہوتی بلکہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ شراب کی اہانت کا حکم دیا گیا ہے اوراس کے مبیع ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی اس لئے بیع سرے سے باطل ہوگی ،اور قبضہ کرنے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوگا ،اس لئے امام شافعی پیاستدلال کہ شراب کودرہم کے بدلے بیچنے سے قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوتا میچے نہیں ہے کیونکہ ہم بیج فاسد کا تھم بیان کرر ہے ہیں،اوراستدلال بیچ باطل سے کرر ہے،جس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ قبضے کے بعد ما لک نہیں ہوگا۔

لغت :مثمنا :ثمن سے شتق ہے، اور مفعول بہ ہے، مراد ہے بیج ۔

ترجمه : ال دوسرى دليل يه يه كه شراب مين واجب اس كى قيمت هوگى اور قيمت توشن هوتى جريج نهين هوتى  $\Gamma$  تو دوشن جمع ہونالازم آئے گا آ

تشریح : [۲] بیامام شافعی کوچھٹا جواب ہے۔عبارت میں یہ جملہ محذوف ہے کہ دوشن جمع ہوجا ئیں گے۔اگر شراب کی بیج جائز قرار دیں توایک مسلمان آ دمی شرابنہیں دے سکتا ہے ،اس لئے اس کی قیت ہی دے گا تو دونوں جانب سے قیت ہوجائے گی اور نیچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگااس لئے شراب کی نیچ جائز قرار نہ دی جائے۔

لغت :ثمنالامثمنا: قیمت ثمن بن سکتی ہے بیع نہیں بن سکتی ۔۔اس لئے دونوں طرف سے قیمت جمع ہوجائے گی۔

ترجمه الله الله يحرشرط بيب كه بائع كي اجازت قبضه كيامو، ظامر بات يهي به اليكن دلالت كيطور براجازت موريجي كافي ہے، جیسے کہ عقد کی مجلس میں قبضہ کیا ہو، استحسان کا تقاضا یہی ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ بیغ کرنا ہی بائع کی جانب سے قبضے پر العقد استحسانا وهو الصحيح لأن البيع تسليط منه على القبض فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق  $M_1$  و كذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا  $M_1$  و وشرط أن يكون في العقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح  $M_1$  والبيع مع نفي الثمن

مسلط کرنا ہے، پس اگر بائع کے سامنے جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرلے، اور بائع اس کورو کے نہیں تو پہلے ہی مسلط کرنے کے حکم میں ہوگا۔

تشریح : متن میں گزرا کہ بائع کے حکم سے بیع پر قبضہ کیا ہوتب مشتری مالک ہوگا، اس لئے شارح فرماتے ہیں کہ بائع کی اجازت کی دوصور تیں ہیں [۱] ایک بید کہ بائع نے صراحت کے ساتھ اجازت دی ہو، [۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ بیع کی مجلس میں مشتری قبضہ کر ہے اور اس سے بھی مشتری مبیع کا مالک بن جائے میں مشتری قبضہ کر نے اور بائع اس کومنع نہ کرے بید لالت کے طور پر اجازت ہے اور اس سے بھی مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا، کیونکہ بیج کرنا گویا کہ مشتری کو قبضہ کرنے پر مسلط کرنا ہے۔ اور دلالۃ قبضے کو بھی استحسان کے طور پر اجازت شارک گئی ہے۔

ترجمه : سالے ایسے ہی بہہ میں عقد کی مجلس میں قبضہ کرنا استحسان کے طور پر حجے ہے

تشریح : مثلا عمر نے زید کو گائے ہید کی ،اور زید نے ہید کی مجلس میں گائے پر قبضہ کرلیا اور عمر نے نہیں روکا تو عمر کی جانب سے دلالت کے طور پر قبضہ کرنے کی اجازت سمجھی جائے گی ،اور زید گائے کا مالک بن جائے گا۔استحسان کا تقاضا یہی ہے۔ تسرجمہ : ۱۲ ملک ہونے کی شرط ہے کہ عقد میں دونوں عوض مال ہوں ، تا کہ بچے کارکن مبادلة المال بالمال متحقق ہوجائے ، پس اس برم دار ،خون ، آزاد کی بچے ،اور ہوا کے بدلے بچے کی تخ تنج کی جاسکے۔

تشریح متن میں ہے کہ دونوں عوض [ یعنی مبیع اور ثمن ] مال نہ ہوں تب بھے فاسد ہوگی ، اور مبیع پر قبضہ کرنے ہے مشتری کی ملک ہوگ ۔ چنا نچیاس جملے سے استخراج کیا جاسکتا ہے کہ مبیع مردار ہو، یا خون ہو، یا آزاد ہوتو یہ مال نہیں ہیں اسلئے بھی باطل ہوگ ، اور قبضہ کرنے کے باوجود مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ بیعی مال نہ ہونے کی مثالیں ہیں۔ یا یوں کہے کہ میں گائے ہوا کے بدلے میں بیچتا ہوں تو ہوا مال نہیں ہے اسلئے یہ ٹمن نہیں بن سکتی اس لئے تیج باطل ہوجائے گی۔ ٹمن مال نہ ہوبیاس کی مثال ہے بدلے میں بیچتا ہوں تو ہوا مال نہیں ہے اسلئے یہ ٹمن نہیں بن سکتی اس لئے تیج باطل ہوجائے گی۔ ٹمن مال نہ ہوبیاس کی مثال ہے ۔ لغت : یخرج : اس پر تخرج کی جائے گی۔

**ترجمه** : 1<u>8</u> اور بع ثمن کی نفی کے ساتھ۔

تشریح : یہ تیسری مثال ہے۔اوپر کی مثال میں مبیع اور ثمن موجود تھ لیکن مال نہیں تھے،اس مثال میں ثمن ہی کی نفی کردی ہے اس لئے اس سے بھی نیج باطل ہوجائے گی۔

ال وقوله لزمته قيمته في ذوات القيم فأما في ذوات الأمثال فيلزمه المثل لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى. (9) ا)قال ولكل

ترجمه : المثال مين تومثل لازم بوگي الزمته قيمة على المطلب بيه به كمبيع كي قيمت لازم بهوگي ذوات القيم مين بهرحال ذوات الامثال مين تومثل لازم بهوگي

**لغت**: يهان چه باتين يادر كيس تب عبارت حل هوگ \_

[ا] ..... بائع اور مشتری کے درمیان جو طے ہواس کو بمن ، کہتے ہیں۔

[۲] ....کسی چیز کی قیمت بازار میں جوہواس کو, قیمت کہتے ہیں۔

[۳] .....کیلی اور وزنی چیز ،مثلا گیہوں ، چاول وغیرہ کو ,ذواۃ الامثال ، کہتے ہیں ، یعنی مثلی چیز ، چنانچیکسی سے ایک کیلو گیہوں ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں ایک کیلو گیہوں ہی لازم ہوگا۔

[ کم] .....مثلا گائے ، بیل وغیرہ کسی سے ہلاک ہوجائے تو اس کے بدلے میں اس کے مثل گائے لازم نہیں ہوگی ، بلکہ اس کی قیت لازم ہوگی ،ایسی چیز کو, ذوا ۃ القیم ، کہتے ہیں۔

[2].....مضمون بنفسه: کا مطلب بیہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان جوثمن طے ہوا وہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ بازرامیں جو قیمت ہے وہ لازم ہوگی ،اس کو مضمون بنفسہ ، کہتے ہیں۔

[۲] ..... گیہوں کے بدلے میں گیہوں ادا کرنا پیشل صورۃ اورمثل معنی ، دونوں ہیں۔ اور گائے کے بدلے میں اس کی قیت ادا کرنا پیصرف مثل معنی ہے۔

تشریح : متن میں بزمت قیمته ، کہہ کریہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچ فاسد میں پہلی بچ اصل نہیں ہے بلکہ قبضہ کرنے کے بعد شروع سے دوسری بچ ہوئی ہے اس لئے پہلے بائع اور مشتری کے درمیان میں جو ثمن طے ہوا تھاوہ لازم نہیں ہوگا بلکہ اگر مبیع ذوا ۃ القیم [
یعنی گائے ، بیل ہے ] تو بازار میں اس مبیع کی جو قیمت ہے وہ لازم ہوگئی ، اور اگروہ ذوا ۃ الامثال [ مثلا گیہوں ، چاول وغیرہ ]
ہے تو اس کے مثل لازم ہوگا ، کیونکہ مثل میصورت اور معنی دونوں اعتبار مثل ہے ، اور قیمت میصرف معنوی اعتبار سے مثل ہے اس کے مثل لازم ہوگا ، کیونکہ مثل میصورت اور معنی دونوں اعتبار مثل ہے ، اور قیمت میصرف معنوی اعتبار ہے مثل ہے اس کے مثل صوری زیادہ بہتر ہے

المنعت : شابدالغصب: مثلازیدنے ایک کیلوگیہوں غصب کرلیا اور وہ ہلاک ہوگیا تواس کے مثل ایک کیلوگیہوں لازم ہوگا کیونکہ وہ مثل صوری اور مثل معنوی ہے، اور گیہوں ذوا قالا مثال ہے۔۔اور گائے غصب کیا تو گائے ذوا قالقیم ہے اس لئے بازار میں جواس کی قیمت ہے وہ لازم ہوگی، کیونکہ وہ ذوا قالقیم ہے۔اسی طرح یہاں ذوا قالا مثال میں اس کے مثل لازم ہوگا، واحد من المتعاقدين فسخه ل رفعا للفساد ع وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه ع وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته م وإن كان الفساد اورذواة القيم مين اس كى بازارى قبت لازم بوگى ـ

ترجمه : (۱۴۹) عاورمشری میں سے ہرایک وضح کرنے کاحق ہے۔

ترجمه فاددوركرن ك كرك

تشریح : این فاسد میں فسادآ چکا ہے اس لئے قبضہ کرنے سے پہلے بائع اور مشتری دونوں کوئن ہے کہ اس بین کو ختم کردے، تا کہ خرائی لازم نہ آئے۔

وجه: حدیث میں توڑنے کا حکم ہے۔ عن علی قال و هب لی رسول الله عَلَیْ علامین الحوین فبعت احده ما فقال رده رده (ترندی شریف، باب احده ما فقال رده رده (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراہیة الفرق بین الاخوین او بین الوالدة وولدها فی البیع ص ۲۲۱ نبیر ۱۲۸ نبیر ۱۲۸ اس حدیث میں ہے کہ بیج میں خامی آئی تو حضور نے اس کوتو ڑنے کا حکم دیا۔

ترجمه : بع قبضه کرنے سے پہلے تو ظاہر ہے اس لئے کہ شتری کی ملکیت ابھی نہیں ہوئی ہے اس لئے نئے کرنا مالک بنانے سے رکنا ہے۔

تشریح : یہاں سے نیج توڑنے کی تین شکلیں بیان کررہے ہیں۔[ا] ابھی تک مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ہے اس لئے اس کی ملکیت نہیں ہوئی ہے اس لئے بائع کے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مشتری کو مالک بنانے سے رکنا ہے اس لئے قبضے سے پہلے بائع بھی اس بیج کوتوڑ سکتا ہے۔ اس میں مشتری کی حق تلفی نہیں ہوئی۔

الفت الم يفد حكمه: بيع كي مكم كافائد فهيس ديا، ليني مشترى ابھى تك ما لك فهيس بنا۔ انتناعامنه: يبال منه كي ضمير حكم كى طرف ہے۔ اس حكم سے ركنا ہے، ليعنى ما لك بنانے سے ركنا ہے۔

ترجمه: ٣ ایسى، قضے کے بعد بائع توڑسکتا ہے اگر صلب عقد میں فساد ہو، فساد کے مضبوط ہونے کی وجہ سے۔

تشریح : یہ تج توڑنے کی دوسری صورت ہے۔ مشتری نے بیج پر قبضہ کر چکا ہے، کیکن صلب عقد میں فساد ہے، مثلا ایک درہم کودودرہم کے بدلے بیچا، اور سود کی صورت بن گئی، یا کیڑے کوشراب کے بدلے میں بیچا تو خودشن میں خامی آگئی اس لئے قبضے کے باوجود بائع کوتوڑنے کاحق ہوگا، کیونکہ بیشریعت مقرر کردہ فساد ہے جسکودور کرنا ہرایک کاحق ہے۔

**ترجمه** بھ اگرفسادشرط زائد میں ہے توجسکوشرط میں فائدہ ہے اس کوتوڑنے کاحق ہے جسکوشرط میں فائدہ نہیں توڑنے کا

بشرط زائد فلمن له الشرط ذلک دون من عليه لقوة العقد في إلا أنه لم تتحقق المراضاة في حق من له الشرط. ( • 0 1 ) قال فإن باعه المشتري نفذ بيعه للأنه ملكه فملك التصرف فيه ي وسقط حق نهيس ہے، كونكه عقد قوى ہے، ليكن جسكو شرط ميں فائدہ ہے اس شرط كے بغيراس كى رضا مندى نہيں ہوگى اس لئے اس كو توڑنے كاحق ہے

الحق المناسرط: شرط لگانے میں جسکوفائدہ ہے اسکو من لہ الشرط، کہتے ہیں۔ مثلا بائع نے شرط لگائی کہ مشتری قرضہ دے گاتب بیچے گاتواس میں بائع کا فائدہ ہے اس لئے بائع من لہ الشرط ہوا، اس کوتوڑنے کاحق ہوگا، کیونکہ اس شرط بغیراس کی بیچنے کی رضامندی نہیں ہوگا۔ یا شرط لگائی کہ بائع مشتری کوقر ضہ دے گاتواس میں مشتری کا فائدہ ہے اس لئے وہ من لہ الشرط، ہوا اس لئے بائع نہیں تو ڈسکتا ہے جقق المراضاة: شرط پوری نہی جائے تو من علیہ الشرط، ہوا، اس لئے بائع نہیں تو ڈسکتا ہے جقق المراضاة: شرط پوری نہی جائے تو من لہ الشرط کی رضامندی نہیں ہوگا۔

تشریح: یہ تج توڑنے کی تیسری صورت ہے۔ اس عبارت میں پیچیدگی ہے۔ اگر صلب عقد میں فساذہیں ہے بلکہ شرط زائد میں فساد ہے تو شرط جسکے لئے فائدہ مند ہے وہ عقد تو ڑسکتا ہے، اور شرط جسکے لئے نقصان دہ ہے وہ عقد نہیں تو ڑسکتا کیونکہ صلب عقد میں خامی نہ ہونے کی وجہ سے عقد بہت مضبوط ہے۔

توجمه: ۵٫ گرید که جسکے لئے شرط فائدہ مندہ،اس شرط کے بغیراس کی رضا مندی نہیں ہوگی[اس لئے اس کوتوڑنے کاحق ہوگا]

تشریح : یہ جملہ ایک اشکال کا جواب ہے اور ایک اعتبار سے دلیل عقلی بھی ہے۔ اشکال یہ ہے کہ صلب عقد میں خامی نہ ہونے کی وجہ سے عقد مضبوط ہے تو پھر من لہ الشرط کو بھی بھے توڑنے کا حق نہیں ہونا چا ہے ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر شرط رکھتے ہیں تو جسکے لئے شرط فائدہ مند ہے وہ بغیراس شرط کے راضی نہیں ہوگا اس لئے اس کو توڑنے کاحق دیا جائے تا کہ دوفائد ہے ہوں گے [ا] فساد دور ہوجائے گا۔[۲] اور من علیہ الشرط[جسکے لئے وہ شرط نقصان دہ ہے ] اس کو بھی عافیت ہوجائے گا۔

ترجمه :(١٥٠) پس اگرمشترى في اون دياتواس كى بيع نافذ موجائى۔

قرجمه : ل اس لئ كمشترى اس مبيع كاما لك موكيا تواس مين تصرف كرني كا بهى ما لك موكار

تشریح : چاہئے تو یہ تھا کہ اس بھے فاسد کو توڑد یتا اکیکن اس نے اس بینے کودوسرے کے ہاتھ بھی دیا تو یہ بھی نافذ ہوجائے گ۔ وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ شتری اس بینے کا مالک ہو گیا ہے ، اس لئے اس میں تصرف کرنے کا بھی مالک ہوگا۔ حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته سلا ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه فلا يعارضه مجرد الوصف ع ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع في بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة

ترجمه: ۲ بائع اول کے لئے واپس لینے کاحق ساقط ہو گیااس لئے کہ دوسری بیع کی وجہ سے دوسر بندے کاحق متعلق ہو گیا،اور پہلی بیج کا توڑنا شریعت کی وجہ سے تھا،اور بندے کے تتاج ہونے کی وجہ سے اس کاحق مقدم ہے۔

قشری نے ہیں [۱] پہلی دلیل میں کو ایس کیوں نہیں لے سکتا اس کی تین دلیلیں دے رہے ہیں [۱] پہلی دلیل میہ ہے کہ مشتری نے دوسرے مشتری کے ہاتھ میں بیچا تو اس بندے کاحق اس مبیع کے ساتھ متعلق ہوگیا ،اور بندہ مختاج ہے اس لئے اس کاحق مقدم ہوگا ،اور پہلے بائع کی طرف لوٹا نے کاحق شریعت کاحق تھا جومختاج نہیں ہے اس لئے اب پہلے بائع کی طرف لوٹا نے کاحق ساقط ہوگیا۔

تسر جسمه سے اوراس کئے کہ پہلی تھے ذات کے اعتبار سے مشروع ہے ،البتہ وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے ،اور دوسری بیج ذات اور وصف دونوں اعتبار سے مشروع ہے۔اس کیے محض وصف بیج نانی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔

تشریح : [۲] میدوسری دلیل ہے، کہ پہلی بیچ صرف ذات کے اعتبار سے مضبوط ہے،اوروصف کے اعتبار سے کمزور ہے، اور دوسری بیچ ذات اور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے اس لئے پہلی بیچ دوسری بیچ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی،اور پہلی کی وجہ سے دوسری بیچ نہیں تو ڑی جاسکے گی۔

**لغت**: یعارضہ: دوسری بیچ کامعارض نہیں ہوگی ،مقابل نہیں ہوگی ۔اصل: سےمراد ہے بیچ کی ذات اور بنیاد۔

ترجمه بي اوراس لئے بھی كدوسرى بيع بائع اول كى جانب سے مسلط كرنے كى وجہ سے حاصل ہوئى ہے۔

تشریح : [۳] یہ تیسری دلیل ہے، بائع اول کو پیغی واپس لینے کاحق اس لئے بھی نہیں ہوگا کہ، بائع اول نے ایجاب کیا تھا، پھر بائع اول کی اجازت سے مشتری اول نے قبضہ کیا تھا، پس جب اس کے مسلط کرنے سے بیج ٹانی ہوئی تو اسکو واپس لینے کا حق کیسے ہوگا!

ترجمه : هی بخلاف شفعہ والے گھر میں ،اس لئے کہ دونوں بندے کے تن ہیں ،اور دونوں مشروع ہونے میں برابر ہیں۔ اور شفیع کی جانب سے مسلط کرنا بھی نہیں یا یا گیا۔

تشریح : اوپروالے مسلے کے قریب قریب حق شفعہ کا مسلہ ہے اس لئے شارح علیہ الرحمۃ دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ زید نے عمر سے گھر خریدا، عمر کا پڑوی ساجد تھا جس نے اس میں حق شفعہ کا دعوی کیا ، اس درمیان زیدنے گھر کورجیم لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان في المشروعية وما حصل بتسليط من الشفيع. (١٥١) قال ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة الميامة ال

وجه: يهال تين وجه بين (۱) زيد کاحق بھي حق العبد ہے، اور ساجد کاحق بھي حق العبد ہے حق شريعت نہيں ہے، اس لئے دونوں کے حق برابر درجے ميں بين دينے جو بيج کی ہے بنيا داور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے۔ اور ساجد نے جو حق شفعہ کا دعوی کيا ہے يہ بھی بنيا داور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے۔ (۳) ساجد شفع نے زيد کو بيچنے پر مسلط نہيں کيا ہے، نہ اجازت دی ہے اور نہ حق شفعہ چھوڑا ہے اس لئے ساجد کوحق ہے کہ زيد کی بیج تو ٹر واکر گھر خود خريد لے۔ جبکہ بيج فاسد ميں ان بينوں اعتبار سے بائع اول کاحق کمز ورتھا اس لئے اس کو بیچ فاسد ميں ان بينوں اعتبار سے بائع اول کاحق کمز ورتھا اس لئے اس کو بیچ فاسد ميں ان بينوں اعتبار سے بائع اول کاحق کمز ورتھا اس لئے اس کو بیچ فافی تو ڑوا نے کاحق نہيں تھا۔

ترجمه : (۱۵۱) کسی نے غلام کو شراب کے بدلے میں یا سور کے بدلے میں خریدا، اور اس پر قبضہ کیا اور اس کو آزاد کردیا، یا اسکو نے دیا یا اسکو نے دیا ہاور اس کو میں دیا تو بیسب جائز ہے اور مشتری پر شراب اور سور کی قیمت واجب ہے۔ ترجمه : اللہ اس کی وجہ ہم نے ذکر کی ہے کہ قبضہ کرنے کی وجہ سے مشتری مالک بن گیا اس لئے مشتری کے تمام تصرفات نافذ ہوجا کس گے۔

اصول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ بی فاسد میں قبضہ کرنے کے بعد مشتری میں کا مالک بن جاتا ہے اس کئے اس کے تمام تصرفات نافذ ہوں گے۔

[۲] اور دوسرااصول بیہ ہے کثمن میں خامی ہے،مثلا شراب، یا سور ہے تواس کی بازاری قیمت لازم ہوگی۔

تشریح : کسی نے غلام کوشراب کے بدلے میں یا سور کے بدلے میں خریدا، تو چونکہ بید دونوں حرام ہیں اس لئے غلام کی بیج فاسد ہوئی، پھر بھی مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا اور غلام کو آزاد کر دیا، دوسری صورت ہے کہ بیچ دیا، اور تیسری صورت ہے کہ ہبہ کر دیا اور جسکو ہبہ کیا تھا اسکو دے بھی دیا تا کہ ہبہ کمل ہوجائے، تو ان تینوں صورتوں میں مشتری کا بیآزاد کرنا، بیچنا اور ہبہ کرنا نافذ ہوجائے گا، کیونکہ قبضہ کرنے کی وجہ سے غلام کا مالک بن چکا ہے۔ اور چونکہ شراب اور سور نہیں دے سکتا اس لئے۔ بازار میں غلام کی جو قبہت ہوگی وہ لازم ہوگی۔

ترجمه : اورآزادكرنى كى وجه على كالمنام بلاك مولياس لئے اس كى قيت لازم موگا۔

وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مرس والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان. إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع. في وهذا بخلاف الإجارة لأنها

تشریح: آزادکرنے سے غلام زندہ ہے، کین واپس غلام نہیں بناسکتا تو گویا کہ غلام مرگیا اسلے اسکی قیمت واجب ہوگی۔ ترجمه : سے اور بیچنے سے اور ہبہ کرنے سے واپس لینے کاحق منقطع ہوگیا جیسے کہ گزرگیا۔

تشریح : مشتری نے غلام نیج دیا، یا بہہ کر کے سپر دبھی کر دیا تواب مشتری ثانے سے واپس لینے کاحق منقطع ہو گیا، اس کئے اب بائع اول غلام کی بازاری قیمت مشتری اول سے لے گا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه بیل مکاتب بنانا،اور رہن پررکھنا بھے کی طرح ہے اس لئے کہ وہ دونوں بھی لازم ہیں، مگریہ کہ مکاتب کے عاجز ہونے کے بعدوا پس لینے کاحق لوٹ آئے گااس لئے کہ مانع زائل ہوگیا۔

تشریح : بیاوردومثالیں ہیں۔[1] پہلی مثال ہیہ۔اگرمشتری نے بیج فاسد میں خرید ہوئے غلام کو مکا تب بنادیا تو گویا کہ غلام کو بیچ دیا اس لئے بائع اول مشتری سے غلام کی بازاری قیمت لے گا۔اس لئے کہ مکا تب بنانے کے بعد مشتری واپس خالص غلام نہیں بنا سے گا۔ ہاں اگر مکا تب مال کتابت اداکر نے سے عاجز ہوجائے ،اورخود خالص غلام بن جائے تو بائع اول کوت ہوگا کہ بیچ تو ڑد ہے اور غلام واپس لے لے ،کیونکہ اب واپس لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔۔[۲] دوسری مثال میں ہے کہ۔مشتری نے غلام کو قرضہ کے بدلے رہن پر کھ دیا تو بیر بن مشتری کے تق میں لازم ہوگیا ،اور غلام اس کے ہاتھ سے نکل کر قرضہ والے کے پاس چلاگیا اس لئے بائع اول واپس لینے کاحق ختم ہوگیا ، ہاں اگر قرضہ دادا کر کے غلام مشتری کے پاس واپس آگیا تو اب بائع اول کو واپس لینے کاحق میں فعت ختم ہوگیا ۔ ہاں اگر قرضہ دادا کر کے غلام مشتری کے پاس واپس آگیا تو اب بائع اول کو واپس لینے کاحق موگئی۔

الحفت: استرداد: ردسے مشتق ہے، واپس لینے کاحق ۔ فک الرئن: فک کامعنی ہے چھوٹنا، فک الرئن: رئن کاختم ہوجانا۔ ترجمه : هے پیاجرت کے خلاف ہے اس لئے کہ اجرت عذر سے فنخ ہوسکتی ہے اور فسادکو دور کرنا عذر ہے اس لئے اجرت توڑی جاسکتی ہے، اور اس لئے بھی کہ اجرت تھوڑی تھوڑی کر کے منعقد ہوتی ہے تو غلام واپس لینے میں آگے والی اجرت سے رکنا ہے۔

تشريح :مشترى نے غلام كواجرت پر كھ ديا توبيا جرت تو رُكر كے غلام بائع اول كو دلوايا جائے گا۔

وجسه : اس کی دووجہ بیان کررہے ہیں(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ عذر کی بنا پراجرت تو ڑی جاسکتی ہے، اور فساد کو دور کرنا قوی عذر ہمال لئے اجرت کو تو ٹر کرغلام والیس کیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اجرت تھوڑ اتھوڑ اکر کے منعقد ہوتی ہے اس لئے مثلا ایک گھنٹہ کرنے کے بعد آگے اجرت نہ کر بے تو اجرت کا تو ڈیانہیں ہوا بلکہ اگلات دینے سے رکنا ہوا، اس لئے مشتری کو یہ

تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا. (١٥٢)قال وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن ٢ وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حق بولا كالرهن ٢ وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حق بولا كالرهن ٢ وإن ما البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حق بولا كالرهن ٢ وإن ما البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حق بولا كالرهن ٢ وإن ما البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في البين نهر دي المنافق المن

العنت: امتناع: مثلا کسی کوگائے دینے کا وعدہ کیا لیکن پھرنہیں دیا تو بیامتناع ہوا، اس میں دینے والے کاحق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور لینے والے کاحق کمزور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے استر داد ہے: مثلا گائے کوزید کے ہاتھ میں دے دیا، اب اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، یہ, استر داد، ہے، اس میں قبضہ کرنے والے کاحق زیادہ ہوتا ہے اور واپس لینے والے کاحق کمزور ہوتا ہے۔ اجرت میں غلام واپس لینا امتناع ہے استر دادنہیں ہے۔

قرجمہ: (۱۵۲) تج فاسد میں بائع کے لئے جائز نہیں ہے کہ مشتری سے بیجے واپس لے جب تک کہ من واپس نہ کردے۔ قرجمہ نا اس لئے کہ بیج ممن کے مقابل میں ہے،اس لئے بیج ممن کے بدلے میں مشتری کے پاس محبوس رہے گی، جیسے کہ رہن

تشریح : بائع کوہیے لینے کاحق تو ہے، لیکن اگر بائع نے مشتری سے ثمن لیا ہے تو پہلے بائع مشتری کوثمن واپس کرے پھراپی مہیج واپس لے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ بیج شن کے مقابل میں ہے اس لئے جب تک شمن واپس نہ کرے بیع مشتری کے پاس محبوس رہے گی ۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ قرض کے بدلے میں گائے رئن پررکھی تو جب تک قرض ادانہ کرے مالک گائے واپس نہیں لے سکتا،اسی طرح یہاں مبیع مشتری سے واپس نہیں لے سکتا۔

الغت: ثمن: بہال ثمن سے مرادوہ چیز ہے جو ہائع نے مشتری سے لی ہے، جا ہے غلام کی بازاری قیمت، یا جو ہائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئی تھی۔

ترجمه نی اگربائع مرگیا تو بلیع کازیاده حقدار مشتری ہے یہاں تک کمثن وصول کرلیاس کئے کہ مشتری بائع کی زندگی میں مقدم تھااس کئے بائع کے مرنے کے بعداس کے ورشا وراس کے قرض خوا ہوں پر بھی مقدم رہے گا، جیسے کہ را بہن ۔

تشریح ناگراس در میان بائع کا انتقال ہوگیا تو یہ بیع وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی ، یا قرض خوا ہوں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا زیادہ حقدار مشتری ہوگا ، مبیع کی دی ہوئی قیمت لے گا، پھر بیع دے گا اسکے بعد یہ بیع وراثت میں تقسیم ہوگی ۔

وجسمه: مشتری بائع کی زندگی میں بیع کا زیادہ حقدار تھا اس لئے اس کے مرنے کے بعد بھی زیادہ حقدار رہے گا۔ اس کی ایک

حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ٣ ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا. (٥٣ ) قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمته ال عند أبي حنيفة رحمه الله رواه يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية.

مثال دیتے ہیں کہ زیدنے خالد سے قرضہ لیا اور اس کے بدلے میں ایک گائے خالد کے پاس رہن رکھ دیا تو زید کے مرنے کے بعد جب تک خالد اپنا قرضہ وصول نہ کرلے اس گائے کو اپنے پاس رکھے گا، جیسے کہ زید کی زندگی میں اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ ۔ اسی طرح یہاں مشتری اپنائمن نہ لے لیمنے اپنے یاس رکھے گا۔

لغت: يستوفى: وفى سيمشتق ب، بورابوراوصول كرنافر ماء: غريم كى جمع ب، قرض خواه-

قرجمہ بیں پھراگر ثمن درہم ہے اور بائع کے پاس موجود ہے تو مشتری اس درہم کو لے گااس لئے بیج فاسد میں درہم متعین ہوتا ہے ، بھرا گر ثمن درہم ہاک ہو چکا ہے تو اس کے شل وصول ہوتا ہے ، بھر اگر درہم ہلاک ہو چکا ہے تو اس کے شل وصول کرے گا۔

ا صول : درہم اور دینا متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے الیکن نیج فاسد میں اور غصب میں متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں ،اگر زید نے خالد کا درہم ، یا دینار غصب کیا تو خاداتی درہم اور دینار کوزید سے لے گا جو غصب کیا تھا، اور اگر ہلاک ہوگیا تب اس کے مثل لے گا۔

**تشسریج** : بیج فاسد میں مشتری کا دیا ہوا درہم بائع کے پاس موجود ہے تو وہی درہم واپس لےگا ،اورا گر ہلاک ہو چکا ہے تو اس درہم کے مثل لےگا۔جس طرح گیہوں وغیرہ ہوتو وہی لے گا اورا گر ہلاک ہو گیا ہوتو اس کے مثل لےگا۔

و جه : در ہم اور دینارا گرچہ متعین نہیں ہوتے ،کین عقو د فاسدہ میں متعین کرنے ہے متعین ہوتے ہیں۔

ترجمه (۱۵۳) کسی نے بیج فاسد کے ماتحت گھر کا احاط خریدا، اوراس میں دوسرا گھر بنادیا تو مشتری پراحاطے کی قیمت لازم ہوگی

ترجمه ال امام ابوطنيفة كنزديك

ا صدول: یمسکداس اصول پر ہے کہ شتری نے بیچے بیچی نہیں بلکداس میں ہمیشہ والا اضافہ کر دیا تب بھی امام ابو صنیفہ ک نزدیک بائع کومیجے واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا۔اور صاحبینؓ کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا۔

تشریح :کسی نے بیج فاسد کے ماتحت گھر کا احاط خریدا،اس کے بعد میں اس میں دوسرا گھر تقمیر کر دیا توامام ابوحنیفہ کے

(۱۵۴) ولا ينقض البناء وترد الدار والغرس على هذا الاختلاف . [لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقو اهما أولى ل وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من

بزدیک بائع کے لئے مبیع لینے کاحق ساقط ہوجائے گا،اب وہ صرف احاطے کی بازاری قیمت مشتری سے وصول کرے۔

**وجه** :(۱) جس طرح مبیع کو بیچنااور به کرنا بمیشه رکھنے کے لئے ہوتا ہے اس طرح احاطے میں تعمیر کرنا اور گھر بنانا بمیشہ رکھنے کے لئے ہوتا ہے اس طرح احاطے میں تعمیر کرنا اور گھر بنانا بمیشہ رکھنے کے لئے ہوتا ہے ،اس لئے اس سے بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا۔ (۲) بائع کی رضامندی سے مشتری کا قبضہ ہوا ہے تو گویا کہ مشتری کو گھر تعمیر کرنے پر بائع نے مسلط کیا اس لئے اس کاحق ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ جامع صغير مين امام ابولوسف في خصرت امام ابو صنيفة سعد وايت كي ، پھر انكور وايت مين شك ہو گيا۔

تشریب : جامع صغیر میں ہے کہ بیروایت حضرت ابو یوسف ؓ نے امام ابو صنیفہ ؓ سے کی ایکن بعد میں انکوشک ہو گیا کہ حضرت امام اعظم سے بیروایت کی یانہیں نوٹ: جامع صغیر میں اس قتم کی عبارت نا چیز کوئیں ملی ۔

ترجمه : (۱۵۴)صاحبین نے فرمایا کے ممارت توڑ دی جائے گی ،اورگھر کا احاطہ بائع کی طرف واپس کیا جائے گا۔اورزمین میں درخت لگانا بھی اسی اختلاف پر ہے۔

تشریع : صاحبین گیرائے یہ ہے کہ نئی تعمیر توڑ دی جائے گی اور زمین بائع کوواپس کی جائے گی۔۔اگر کسی نے زمین خزیدی اور اس پر درخت لگا دیا تو بھی اسی اختلاف پر ہے۔ یعنی امام ابوصنیفہ کے نزدیک بائع کے واپس لینے کاحق ساقط موجائے گا،اورصاحبین کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا، بلکہ درخت کٹوا کر بائع زمین واپس لےگا۔

**وجه**: یہاں احاطے کے ساتھ ، اور زمین کے ساتھ کسی دوسرے بندے کاحق متعلق نہیں ہواہے ، بلکہ مشتری کے ہاتھ میں مہیع موجود ہے ،صرف ایسااضا فہ کیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس لئے بائع کاحق باقی رہے گا۔

ترجمه المحمد ال

تشریح : بیصاحبین کی دوسری دلیل عقلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شفعہ کے دعوی کرنے والے کاحق بائع سے کمزور ہے، پھر بھی نئی تعمیر کرنے سے، یا درخت لگانے ساقط نہیں ہوتا تو بائع کاحق جومضبوط ہے کیسے ساقط ہوگا! اس لئے نئی تعمیر کے باوجود مبیع

جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط س ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه م وشك يعقوب في حفظ الرواية عن أبي حنيفة رحمه المله وقد نص محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق والله وقد نص محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق والله لين كاحق معلى أور ب [ا] شفيع كوح شفعه كاحق دواعتبار ب بائع سي كرور ب [ا] شفيع كوح شفعه كاحق دواعتبار ب يائع على كرور ب [ا] شفيع كوح شفعه كام موتواس مجلس كي في في كاحق شفعه كام موتواس من الله كاحق من الله كاحق من المرورة به المرورة به المرورة بالكاحق من المرورة بالكا

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه گی دلیل میه که نئ تغیر کرنااور درخت لگانے سے ہمیشہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں ،اور بائع کے مسلط کرنے سے ہی میدی حاصل ہوا ہے ،اس لئے بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا ، جیسے کہ مشتری چے دے ، بخلاف شفیع کے ،انکی جانب سے مسلط کرنانہیں پایا گیا ہے۔

تشریح : امام ابو صنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ نی تغییر کرنے اور درخت لگانے کا مقصد ہے ہے کہ مشتری مبیع کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، اور بیت باک کے جاسے کے دائیں لینے کاحق ساقط ہوجائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ مشتری اس اصاطے کو دسروں کے ہاتھ بھی دیتا تو بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجا تا۔ اور شفیع پر اس لئے قیاس نہیں کیا جائے گا، کہ انہوں نے مشتری کوئی تغییر کرنے یا درخت لگانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے مشتری کی نئی تغییر کرنے یا درخت لگانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے مشتری کی نئی تغییر کرنے سے شفیع کاحق ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه : ٣ اى كيمشرى كے مبداوراس كے بينے سے شفيع كاحق باطل نہيں ہوتا، اس طرح نئ تعمير كرنے سے شفيع كاحق باطل نہيں ہوگا۔

تشریح : شفیع کاحق اگر چه بالع سے کمزور ہے لیکن اس نے مشتری کوئی تعمیر کرنے پر مسلط نہیں کیا ہے اس لئے اگر مشتری نے گھر کسی دوسر سے کو بہد کر دیا، یا کسی دوسر سے کے ہاتھ نیج دیا پھر بھی اس کاحق شفعہ ختم نہیں ہوگا، اسی طرح مشتری نے اس پر نئی تعمیر کردی، یا درخت لگا دیا پھر بھی اس کاحق ختم نہیں ہوگا، وہ نئی تعمیر کوتوڑ واکر، اور درخت اکھڑ واکر شفعہ کا گھر واپس لے گا۔

ترجمه بی حضرت امام ابویوسف گوامام ابو صنیفہ سے روایت کے بارے میں شک ہوا ہے حالانکہ امام محمد نے کتاب الشفعہ میں اختلاف کی تصریح کی ہے۔ وہ اس طرح کہ حق شفعہ کا مدار ہے نئی تعمیر کرنے سے بائع کے حق کے مقطع ہونے پریانہ ہونے پریانہ ہونے یہ المحد میں اختلاف کی تقدیر کا شوعہ کا شفعہ کا مدار ہے نئی تعمیر کرنے سے بائع کے حق کے مقطع ہونے پریانہ پریانہ ہونے پریانہ ہونے پریانہ ہونے پریانہ ہونے پریانہ پریانہ ہونے پریانہ پریانہ

البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف. (٥٥ ا)قال ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن إوالفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق

تشریح : امام ابویوسف گوامام ابوصنیفہ سے بیروایت کرنے میں شک ہوا ہے کہ نئی تعمیر کے بعد بائع کاحق استر دادسا قط ہوگیا ہے۔ صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہ امام ابویوسف کوشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام ابوحنیفہ گامسلک یہی ہے کہ بائع کاحق ساقط ہوگیا ہے، اور صاحبین گامسلک بیہ ہے کہ ساقط نہیں ہوا ہے۔

**9 جه** : اس کا ثبوت عجیب انداز میں دےرہے ہیں، اس کو مجھیں۔ فرماتے ہیں، کہ امام محمد نے کتاب الشفعہ میں تصریح کی ہے کہ مشتری زمین پرنئی تعمیر کردے تو صاحبین ؓ کے نزدیک شفعے کوحق شفعہ نہیں ملے گا، جس کا مطلب بید نکلا کہ بائع زمین مشتری سے داپس لے گا اور بیاتھ سرے سے ختم ہوجائے گی، اور چونکہ بجے ہی نہیں رہے گی توشفعہ کاحق کیسے ملے گا۔ مشتری سے داپس لے گا اور بیا تھے کہ شفعہ کاحق ملک بین کی قیمت لیگا اور بیا بھے کہ شفعہ کاحق ملے گا، جسکا مطلب بیہ واکہ بائع مشتری سے زمین کی قیمت لیگا اور بیا بھے موجودر ہے گی، تب ہی توشفیع کو اس میں شفعہ کاحق ملے گا۔ نوٹ: جامع صغیر اور جامع کمیر میں بہت تلاش کی نا چیز کو ایس کوئی عبارت نہیں ملی ، والٹد اعلم بالصواب۔

قرجمه: (۱۵۵) کسی نے بیج فاسد کے ماتحت باندی خریدی، اور بائع اور مشتری نے ایک دوسر بے پر قبضہ بھی کیا، پھر مشتری نے باندی بچے دی اور اس میں نفع کمایا، تو نفع کوصد قد کرے گا، اور بائع نے جوشن سے نفع حاصل کیا بیا سلئے حلال وطیب ہے نے باندی بچے دی اور اس میں نفع کمایا، تو نفع کوصد قد کر ہے گا، اور بائع نے جوشن سے نفع ہوگی اس لئے نفع میں خبث آجائے گا۔ اور در ہم اور دینار عقو دمیں متعین نہیں ہوتے اس لئے عقد ثانی در ہم کے ساتھ متعین نہیں ہوگا اس لئے عقد ثانی در ہم کے ساتھ متعین نہیں ہوگا اس لئے عقد ثانی میں خبث نہیں آئے گا اس لئے اس نفع کوصد قد کرنا واجب نہیں ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پرہے کہ بھے فاسد کی مبیع ، یا ثمن سے جونفع کما یاوہ حلال وطیب ہے یانہیں ، فرماتے ہیں کہ مبیع سے جو نفع کما یا وہ حلال وطیب نہیں ہے ، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے ، اور ثمن سے جونفع اٹھا یا ، وہ حلال وطیب ہے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں

تشریح : کسی نے بیج فاسد کے ماتحت باندی خریدی اور با کع نے ثمن پر اور مشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا، پھر مشتری نے باندی پیج کرنفع کمایا، تو یہ نفع صدقہ کرے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے،اس لئے جس باندی کو پیچااس میں خبث ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے میں بھی خبث آیا اس کو صدقہ کرے۔

العقد بها فيتمكن الخبث في الربح والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق ع وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك أما الخبث لعدم الملك فعند أبي حنيفة ومحمد يشمل النوعين على التعلق العقد فيما يتعين حقيقة

اور بائع نے ثمن سے کوئی چیز خریدی اور اس میں نفع کمایا تو بینفع حلال وطیب ہے اس کوصد قد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ **9 جبه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس لئے بائع نے جو چیز خریدی گویا کہ اس ثمن سے نہیں خریدی ، غیر متعین درہم سے خریدی ہے، بس ویسے ہی بیٹمن دے دیا ،اس لئے اس نفع میں کوئی خبث نہیں آیا اس لئے اس کوصد قد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ يفصيل اس ميں ہے جس كا سبب ملك كا فساد ہے۔ بہر حال وہ خبث جو ملك نہ ہونے كى وجہ سے ہے تو امام ابو حنيفة اُورامام محمد كنز ديك دونوں قسموں كوشامل ہيں۔

تشریح: یہاں ؟ چارصورتیں ہیں سب کا حکم دیکھیں۔ بیج فاسد میں ملک تو ہوتی ہے، البتہ فاسد ہوتی ہے(ا) اب اس کی وہ چیز جو متعین ہوتی ہے جیسے باندی سے نفع کمانا، اس میں شبذ جبث ہے اس لئے اس کوصد قد کرے۔ (۲) اور جو چیز متعین نہیں ہوتی جیسے درہم اور دینار تو اس سے نفع کمانے میں شبہ شبہ خبث ہے اس لئے اس کوصد قد نہ کرے۔

اورجس میں ملک ہی سرے سے نہیں ہے، جیسے غصب کی ہوئی باندی ، یا غصب کیا ہوا درہم ۔(۳) تو اس میں جو چیز متعین کرنے سے ہوتی ہے جیسے باندی ،اس سے نفع کمانے میں حقیقت خبث ہے اس لئے اس کوصد قد کرے۔(۴) اور جو چیز متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی جیسے درہم دینار تو اس سے نفع اٹھانے میں شبہ خبث ہے اس لئے اس کو بھی صدقہ کرے۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقش بیکھیں ۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقش بیکھیں ۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقش بیکھیں ۔۔۔ سبجھنے کے لئے ہیں شبہ خبث ہے اس کے اس کو بھی صدقہ کرے۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقش بیکھیں ۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقش بیکھیں ۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقش بیکھیں ۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نوٹ بیکھیں ۔۔۔ سبجھیں کے بیکھیں ہے اس کے لئے یہ نوٹ بیکھیں کے بیکھیں ۔۔۔ سبجھیں کے بیکھیں کے

#### مال مغصوب میں

|                              |                         | مان مفتوب بن           |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ×                            | درہم میں خبث کا شبہ ہے  | باندی میں حقیقت خبث ہے |
|                              | اس کئے صدقہ کرے         | اس کئے صدقہ کرنے       |
| ييع فاسدمين                  |                         |                        |
| درہم میں خبث کاشبہۃ الشبہ ہے | باندی میں خبث کا شبہ ہے | x                      |
| ای کئر پر                    | ای گئےصدقہ کر ہے        |                        |

وفي ما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن بروعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. (١٥١) قال وكذلك إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعى في الدراهم يطيب له الربح لأن الخبث لفساد الملك هاهنا

ترجمه سے جو چیز متعین ہوتی ہے عقد کا تعلق اس میں ہوتو حقیقت خبث ہے، اور جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں شبہ خبث ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے مبیع کی سلامت ہوتی ہے، یا ثمن کی مقدار متعین ہوتی ہے۔

تشریح: مغصوب چیزجس میں عاصب کی ملیت نہیں ہوتی اس میں نفع ایسی چیز سے اٹھائی جائے جومتعین ہوتی ہے، جیسے باندی تو اس میں حقیقی اور اصلی خباشت آتی ہے اس لئے اس کوصد قد کر ہے۔ اور جو چیز متعین نہیں ہوتی، جیسے درہم اور دینار، اس سے نفع اٹھانے سے خباشت کا شبہ ہے، کیونکہ بدرہم متعین تو نہیں ہوتے [ا] ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے مبیع سلامت رہتی ہے،
کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاتی اور دوسرا فائدہ بہ ہے کہ درہم کتنے ہیں، اس کا وصف کیا ہے، یہ اسی مغصوب درہم سے متعین ہوئے ہیں، وی اس کو بھی صدقہ کر ہے۔
سے متعین ہوئے ہیں، چاہے وہ درہم دیے نہیں گئے اس لئے اس میں خباشت کا شبہ آگیا اس لئے اس کو بھی صدقہ کر ہے۔
ترجمه : میں اور ملک کے فساد کے وقت حقیقت خبث نیچ از کر خباشت کا شبہ ہوجائے گا۔ اور شبہ الشبہ ہوجائے گا۔ اور شریعت میں شبہ کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: نیخ فاسد میں جہاں ملک تو ہے کین ملک میں فساد ہے، اس کی دونوں صور تیں عدم ملک سے بنچاتر ے گی، یعنی جو چیز متعین ہوتی ہے، مثلا با ندی سے فائدہ اٹھانے میں حقیقت خبث نہیں بلکہ خبث کا شبہ ہوگا، اور نفع صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور جو چیز متعین نہیں ہوتی جیسے در ہم تو اس سے فائدہ اٹھانے سے خبث کا شبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بنچا تر کر شبہۃ الشبہ ہوجائے گا، اور نفع صدقہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ خباثت کے شبہ تک کا اعتبار ہے اس سے بنچا تر کر شبہۃ الشبہ کا اعتبار نہیں ہے، اس سے بخنے کی ضرورت نہیں ہے۔

العنت : دون النازل عنها: اس سے نیچاتر ہوئے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی شریعت میں شبہ سے بیخے کا حکم ہے، اس سے نیچ شبہۃ الشبہ سے بیخے کا حکم نہیں ہے، اس لئے اس کو کھا سکتا ہے۔

قرجمه : (۱۵۲) ایسے ہی اگر دعوی کیا دوسرے پر مال کا ، اور اس نے دعوی کرنے والے کوا دا بھی کر دیا ، پھر دونوں نے مان لیا کہ مدی علیہ پر پچھ ہیں ہے ، اور مدی نے درہم سے نفع کمایا ہے تو اس کے لئے یہ نفع حلال وطیب ہے۔ قرجمہ نے اس لئے کہ خبث یہاں ملک کے فساد کی وجہ سے ہے [عدم ملک کی وجہ سے ہیں ہے] ٢ لأن الدين و جب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يعين.

ا صول : بیمسکه اس اصول پر ہے کہ فساد ملک ہوا ور درہم ، دینار ہوتو خبا ثت کا شبہ الشبہ ہے اس لئے اس سے نفع کمانے والے کے لئے حلال وطیب ہے ، صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح : مثلازید نے عمر پردعوی کیا کہ ایک ہزار درہم پہلے کا قرض ہے، عمر نے اس کو مان لیا اور ایک ہزار زید کودے دیا، زید نے اس سے نفع کمایا تو پیفع زید کے لئے حلال وطیب ہے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ زید نے ہزار درہم غصب نہیں کیا ہے، اور عدم ملک نہیں ہے۔ بلکہ زید نے پرانے قرضے کا دعوی کیا ہے اور عمر کی تصدیق کرنے اور اداکر نے سے زیداس کا مالک بن گیا ہے پھر بعد میں پتہ چلا کہ عمر پر قرض نہیں تھا، اس لئے ملک میں فساد آیا، اور یہ درہم ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس لئے خبا ثب کا شبہۃ الشبہ آیا اس لئے زید مدعی کے لئے حلال رہے گا۔

ترجمه نل اس لئے كةرض مرعى عليه پرواجب ہوا ہے مرعى عليه كنام لينے سے، پھر مرعى عليه كابى مستحق ہو گيا دونوں كے مان لينے كى وجہ سے، اور مستحق شدہ در ہم كابدل مملوك ہے، اس لئے جہال متعین نہیں ہوتا اس میں خباشت عمل نہیں کرے گا لغت : بالتسمیة : تسمیه سے مراد ہے وہ قرض جو مرعى كامملوك ہے، ليكن بعد میں می تصدیق ہوئى كه مرعى علیه پرقرض نہیں ہے اس لئے اس میں فساد آیا۔

تشریح : بیعبارت بہت بیچیدہ ہے۔ اس کو مجھیں۔ فرماتے ہیں مدعی علیہ پر جوقرض واجب ہوا ہے وہ خود مدعی علیہ کے ماننے اور نام لینے سے ہوا ہے، بھر دونوں کی تقد بی کرنے کی وجہ سے وہ درہم مدعی علیہ کامستحق نکل گیا ایکن پہلے مدعی علیہ کے ماننے کی وجہ سے درہم مدعی کا فساد کے ساتھ مملوک ہوا ، اور درہم چیز ایسی ہے جو متعین نہیں ہوتی اس لئے اس سے جو فائدہ اٹھایا اس میں خباثت کا شبہ ہوا اس لئے وہ مدعی کے لئے حلال اور طیب ہے۔

## ﴿فصل فيما يكره ﴾

(۵۷) قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يزيد في الثمن و لا يريد الشراء ليرغب غيره قال لا تناجشوا. (۱۵۸) قال وعن السوم على سوم غيره قال عليه الصلاة

# ﴿ فصل فیما یکره ﴾

ترجمه : (۱۵۷) اورروکاحضور ننجش کرنے ہے۔

**نسر جمعه** نے وہ یہ ہے کمثن زیادہ کرے حالانکہ خریدنے کااردہ نہیں کرتا ہے، تا کہ دوسرے کوزیادہ قیمت دلوانے کی ترغیب دے، حضورها ہے نے فرما مالا تناب<sup>حش</sup>وا۔

تشریح: نجش کامطلب میه که خود کوخرید نانهیں ہے لیکن قیمت لگا کرخواہ نخواہ اس کی قیمت بڑھار ہاہتا کہ دوسرا آ دمی مہنگا خریدے۔اس کو دلالی کرنا کہتے ہیں ایسا کرنا مکروہ ہے۔

وجسه : (۱) اس میں دوسر کو نقصان دینا ہے اس کئے مکروہ ہے (۲) حدیث میں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، صاحب ہدایہ کی حدیث میں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، صاحب ہدایہ کی حدیث میہ ہوں ابن عمو قال نھی النبی عُلَیْ النبی عُلیْ النبی میں ۳۲۲، میں سے معلوم ہوا کہ دلالی کرنا ممنوع ہے تا ہم بیج ہوجائے گی۔ کیونکہ صلب عقد میں خامی نہیں ہے۔

قرجمه : (۱۵۸) اورروکا دوسرے کے بھاؤیر بھاؤکرنے سے۔

ترجمه : اے حضور نے فرمایا کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے بھاؤپر بھاؤنہ کرے، اور نہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نکاح دے، اس لئے کہ اس میں متوحش کرنا اور نقصان دینا ہے۔

والسلام لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ي وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمنا في المساومة فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره م وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا. (٥٩ ) قال وعن تلقي الجلب وهذا إذا كان يضر بأهل البلد فإن كان لا يضر فلا بأس به

معلوم ہوا کہ کوئی بھاؤ کرر ہا ہواور مائل ہو چکا ہوتو اس پر بھاؤ کرنا مکروہ ہے۔

**اصول** : کسی کونقصان دینایا متوحش کرنا مکروہ ہے۔ حدیث لاضور و لا ضوار گزر چکی ہے۔

**لغت**: السوم : بھاؤ کرنا۔

ترجمه بن بیراہیت اس وقت ہے کہ دونوں عقد کرنے والے بھاؤ میں تمن کی متعین مقدار پر راضی ہوجائیں ، بہر حال اگر دونوں میں سے ایک دوسرے کی طرف مائل نہ ہوئے ہوں تو یہ تج من بزید ہے ، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

وجه : صدیث میں اس کی اجازت ہے، صاحب ہدایہ کی صدیث ہے۔ عن انسس بن مالک ان رسول اللہ باع حلسا وقد حا وقال من یشتری هذا الحلس و القدح فقال رجل اخذ تهما بدر هم فقال النبی عَلَیْ من یوید علی در هم ؟ من یوید علی در هم ؟ فاعطاه رجل در همین فباعهما منه \_ ( تر مذی شریف، باب ماجاء فی تیج من یوید علی در هم ؟ من یوید علی در هم آپ نے بیج من یوید کی اور کی آدمیوں نے بھاؤ پر بھاؤ کئے کیکن چونکہ کوئی آدمی بالکل خرید لینے پر ماکل نہیں تھا اس لئے دوسرے کے لئے بھاؤ کرنا جائز تھا۔

ترجمه : ٣ اور ہم نے جوذ کر کیا نکاح میں بھی منع کرنے کا محل یہی ہے۔

تشریح : نکاح میں بھی یہی ہے کہ عورت مرد نکاح کرنے میں ایک دوسرے پر مائل ہو چکے ہوں تو پیغام نکاح دینا مکروہ ہے۔ ہے،اورا بھی مائل نہ ہوئے ہوں تو پیغام دینا مکروہ نہیں ہے۔

ترجمه :(١٥٩)اورروكاآپ نيسوداگرون سيل جانے سے

ترجمه الكراميت جب ہے كہ شہر والوں كواس سے نقصان ہوتا ہو، پس اگر نقصان نہ ہوتا ہوتو كوئى حرج كى بات نہيں ہے۔ اصول: اہل شہر كونقصان ہوتو يہ بيع مكر وہ ہے۔ ع الا إذا لبس السعوعلى الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرور والضور. (١٦٠) قال وعن بيع الحاضر للبادي إفقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع الحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل تشريح المحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل تشريح التلقى كاترجمه م المحاضر للبادي العلى الحلب كا تشريم على المحاضر المبادي التي الحب كا تشريح عنه المحلب بيه عنه كاترجمه م المحلب عنه المحلب المحلم وامول عن تمام ما ما نخريد المحلب المحلم والول كومبكى قيت عن يجهدا الكوت المحلب المحلم والول عن المحلل المحلم والمول كانتها المحلب على المحلم عنه والول كومثل غلول كانت عنه المحلب عنه المحلب عنه والول كومثل المحلم عنه والول كومثل المحلم عنه والول كومثل المحلم عنه المحلم المحلم عنه المحلم على المحلم عنه المحلم المحلم عنه المحلم عنه المحلم عنه المحلم المحلم عنه المحلم المحلم عن

نوٹ : اگراہل شہرکواس غلے کی ضرورت نہیں اور آنے والے قافلے کو بھی قیمت بتانے میں دھو کہ نہیں دیا تو تلقی الجلب مکروہ نہیں ہے

ترجمه: ٢ مگرجبكة في والول پر بھاؤكو پوشيده ركھتا ہوتواس وقت مكروه ہوگااس لئے كهاس ميں دھوكه اورضرر ہے۔ تشریح : غلے کی کمی کی وجہ سے شہر والول كوكوئی نقصان تو نہيں ہے، ليكن شہر ميں اس غلے کی کيا قيمت ہے، باہر سے آنے والول كواس بارے ميں دھوكہ ديتا ہے اور غلط قيمت بتاكر مال خريد تاہے تو چونكہ سودا گركواس سے نقصان ہے اس لئے مكروہ ہوگا لغت البس بتلبيس سے شتق ہے تلبيس كرنا دھوكہ دينا۔ سع : بھاؤ، قيمت غرور: دھوكہ۔

قرجمه : (١٦٠) اورآپ نے منع فرمایا شہروالوں کی بیج دیہات والوں سے۔

ترجمه الديهات والول سهد

تشروالوں کومثلاغلوں کی تخت ضرورت ہے اس کے باوجود تا جردیہات سے آنے والے لوگوں سے زیادہ قیمت میں غلہ بچ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔

وجعه : (١) كيونكهاس سي شهروالول كونقصان موكاروه محتاج بين اوران كازياده حق به (٢) حديث مين منع فرمايا كيا ب

البلد في قحط وعوز وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر. (١٢١) قال والبيع عند أذان الجمعة ول قال الله تعالى و ذروا البيع عثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ٣ وقد ذكرنا الأذان المعتبر

جسکی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا ہے۔ عن ابی هریو ة قال نهی النبی عَلَیْ عن التلقی وان یبیع حاضر لباد (بخاری شریف، باب تحریم سی اللہ ۱۹۲۰ نمبر (بخاری شریف، باب تحریم سی اللہ ۱۹۲۰ نمبر (بخاری شریف، باب تحریم سی اللہ ۱۹۲۰ نمبر (۳۸۲۴ نمبر ۳۸۲۴ نمبر ۱۹۲۰ نمبر (۳۸۲۴ نمبر ۱۹۲۰ نمبر ۱۹۲۰ نمبر (۳۸۲۴ نمبر ۱۹۲۰ نمبر علی منع فرمایا گیا ہے کہ شہروالے دیہات والوں سے ضرورت کے وقت سامان فروخت کرے۔

المحت: حاضر: شہروالے جو حاضر رہتے ہیں۔ باد: دیہات والے عوز جمتاج ہونا۔

قرجمه : برجب ہے کہ شہروالے قط میں ہوں اور تنگی میں ہوں ، اور وہ دیہات والوں سے گراں قیمت کے لالج میں بیچنا ہو، اس لئے کہ اس میں شہروالوں کو نقصان نہیں ہے۔
ہو، اس لئے کہ اس میں شہروالوں کو نقصان ہے، بہر حال اگریہ نہ ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ نقصان نہیں ہے۔

اور شہروالوں کو ضرورت نہ ہوتو دیہات والوں سے نیچ سکتا ہے۔ اس کی دلیل بیا ثر ہے سالت ابن عباس ما معنی قول له لا یبعی عن حاضر لباد؟ قال لا یکون له سمسار ۔ (بخاری شریف، باب انصی عن تلقی الرکبان، ص ۱۳۸۲، نمبر ۲۱۲۳ مسلم شریف، باب تحریم بیچ الحاضر للبادی، ص ۱۲۱۲، نمبر ۲۸۲۱ مسلم شریف، باب تحریم بیچ الحاضر للبادی، ص ۱۲۱۲، نمبر ۲۲۱۲ مسلم شریف، باب تحریم بیچ الحاضر للبادی، ص اگر دلال نہیں بنتا ہے تو شہروالے دیہات والوں سے سامان نیچ تو جائز ہوگا کروہ نہیں ہوگا۔

ترجمه : (١٦١) اورمنع كياجمعه كي اذان كروت بيع كرنے سے

ترجمه: ل الله تعالى كاقول و ذروا البيع كى وجب

تشريح: جمعه كي اذان موكّى مواس وقت بيع كرنا مكروه بـ

وجه (۱) آیت میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت بیج چھوڑ دینا چاہئے اور جمعہ کی طرف دوڑ پڑنا چاہئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نو دی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع (الف) (آیت ۹ سورة الجمعة ۲۲) اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت بیج چھوڑ دے۔ اس لئے اسوقت بیج مکروہ ہے۔

ترجمه : پهراس کی وجه بعض مرتبه واجب سعی مین خلل موتا ہے۔

تشریح : یہ دوسری دلیل ہے کہ بیچ کرے گا تو نماز جمعہ کی طرف جانے کا جو تھم ہے اس میں بعض مرتبہ خلل واقع ہوگا اس لئے اس وقت بیچ کرنا مکروہ ہے۔ فيه في كتاب الصلاة. (٢٢) قال وكل ذلك يكره لما ذكرنا ولا يفسد به البيع إلأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. (١٢٣) قال ولا بأس ببيع من يزيد إو تفسيره ما ذكرنا. ٢ وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من

ترجمه: س اورجم نے كتاب الصلوة ميں ذكركيا ہے كەمعتراس ميں يہلى اذان ہے۔

تشریح: حضرت عثمان نے ایک اذان پہلی کراوئی، اور دوسری اذان خطیب کے سامنے کروائی، تو یہاں آیت میں پہلی اذان کے وقت خرید وفروخت چھوڑ نامراد ہے۔

ترجمه : (۱۹۲) يسب مروه بين ليكن ان سيزيع فاسرنبين موگ .

ترجمه ال اس لئے کوفساد خارج اور زائد چیزوں میں ہے، صلب عقد میں نہیں ہے، اور نہ بھے تھے ہونے کی شرطوں میں ہے تشریح: اوپر یانچ صورتیں بیان کی گئی ہیں جن سے بھے مکروہ ہوگی لیکن بھے فاسد نہیں ہوگی۔

**9 جه** : اوپر کی پانچوں صور توں میں خامی صلب عقد اور اصل عقد میں نہیں ہے، اور جو بھے تھے ہونے کی شرط ہے اس میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر کی چیزوں میں ہے اس لئے تھے فاسد نہیں ہوگی بلکہ صرف مکروہ ہوگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شتری مبیع پر قبضہ کر لے تو مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے نہیں کرنا جائے۔

قرجمه : (۱۹۳) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے نعمن یزید کرنے میں۔

قرجمه ال اوراس كي تفيروه بي جويس في يهلي ذكركيا-

قرجمه نل اور سیح حدیث میں گزری ہے کہ حضور نے ایک پیالہ اور ایک موٹی کملی سیج من بزید کے طور پر بیچا۔ قشریع : بولی کی سیج جسکوانگاش میں اوکشن auction کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ حضور نے پیالہ اور کملی اوکشن کے طور پر بیچا ہے

وجه: صاحب ہدایہ کی صدیث ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله باع حلسا وقد حا وقال من یشتری هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذ تهما بدرهم فقال النبی عَلَیْ من یزید علی درهم ؟ فاعطاه رجل درهمین فباعهما منه ۔ (تر ندی شریف، باب ما جاء فی تیج من یزید، ۲۲۰۰، تبر ماکل اس صدیث میں آپ نے تیج من یزید کی اور کی آ دمیوں نے بھاؤ پر بھاؤ کئے کیکن چونکہ کوئی آ دمی بالکل خرید لینے پر ماکل نہیں تھااس لئے دوسرے کے لئے بھاؤ کرنا جائز تھا۔

الغت : بيتم من يزيد ببيع سامنے ركوكر مجمع كے سامنے يوں بولى لگائے كه كون اس كى قيت زيادہ دينا چا ہتا ہے؟ جوسب سے

يزيد ٣ و لأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه نوع منه (٢٢ ا) قال ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما خبيراً و الأصل فيه أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك إن كان أحدهما كبيراً و الأصل فيه

زیادہ دے اس کے ہاتھ میں بچ دے،اس کو بیع من بزید، کہتے ہیں۔ قدحا: پیالہ۔ حلسا: موٹی کملی۔

ترجمه : اوراس لئے كفقيرول كى نيا ہاوراس مى نيا كى ضرورت براتى ہے۔

تشریح :یددلیل عقلی ہے۔ فقیرلوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ہاتھ میں جلدی پیج دیتے ہیں جوزیادہ قیمت دے، اس لئے اس قسم کی ہیچ کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے جائز ہے۔

ترجمه : (۱۲۴) کوئی دوچھوٹے مملوک کا مالک بنا،ان میں سے ایک دوسرے کا ذی رحم محرم ہے قو دونوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ایسے ہی جبکہ ان میں سے ایک بڑا ہوا ور دوسرا چھوٹا ہو۔

ترجمه نے اصل اس میں وہ حدیث ہے، جس نے بچاوراس کی والدہ کے درمیان تفریق کرائی تو اللہ تعالی اس کے درمیان اور اس کے محبوب کے درمیان قیامت میں تفریق کرائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ حضور ؓ نے حضرت علیؓ کو دو بچ غلام ہبہ کئے، جو دونوں بھائی تھے، پھر حضرت علیؓ سے پوچھا کہ وہ دونوں غلام کیا ہوئے، حضرت علیؓ نے فرمایا دونوں میں سے ایک کو نیچ دیا حضور ؓ نے فرمایا کہ اس کو والیس لو، اس کو والیس لو۔

تشریح : دونوں مملوک چھوٹے ہوں، یا میک چھوٹا ہواور دوسرابڑا ہواور دونوں ذی رخم محرم ہوں توان کو پچ کریا ہبہ کر کے جدا کرنا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) چیونادوسرے سے انسیت حاصل کرتا ہے مثلا ماں اور بیٹا ہے تو ماں کو بیٹے سے انسیت ہوتی ہے اور پرورش کرتی ہے، اب اگر جدا کر دیں تو دونوں پریشان ہوں گے اور پرورش بیں بھی کمی آئے گی۔ اس لئے دونوں کوجدا کرنا مکروہ ہے (۲) اس میں مملوک کو ضرر ہے اس لئے مکروہ ہے (۳) صاحب ہدایہ کی صدیث ہے۔ عن ابسی ایدوب قال سمعت رسول الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ عَلْ الله عَلْ

قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ووهب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان؟ فقال بعت أحدهما فقال أدرك أدرك ويروى اردد اردد ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار وقد أوعد عليه على ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم عولا يدخل فيه الزوجان حتى

افت : ادرک ادرک: پالو پالو، یعنی واپس لےلو، بیا یک روایت میں ہے، اور دوسری روایت میں ہے اردد، اردد: بیر د دُسے مشتق ہے، واپس لےلو۔ اوپر تر مذی شریف کی حدیث میں ردہ، ردہ کا جملہ ہے۔

ترجمه : ۲ اوراس کئے کہ چھوٹا بچہ چھوٹے بچے سے مانوس ہوتے ہیں،اور بڑے سے مانوس ہوتے ہیں،اور بڑاسکی گرانی کرتا ہے،اوراس میں چھوٹے پررم گرانی کرتا ہے،اس لئے دونوں میں سے ایک کو بچپنا انسیت کوختم کرنا ہے اور نگہداشت کورو کنا ہے،اوراس میں چھوٹے پررم کرنے کوچھوڑ نا ہے،حالانکہ اس پروعید کی گئی ہے۔

تشریح: چھوٹے بچکوالگ کئے جائیں توانکو تکلیف ہوگی اوراس کی انسیت ختم ہوجائے گی اس لئے انکوالگ کرنا مکروہ ہے السفت : بیتانس: انسیت سے شتق ہے، مگرانی کرنا، تکہداشت رکھنا۔اوعد: وعید سے شتق ہے، تکرانی کرنا، تکہداشت رکھنا۔اوعد: وعید سے ہے، جس پروعید کی گئی ہے۔

ترجمه بیج پیرالگ کرنے کورو کئے کامداروہ قرابت ہے جس سے نکاح حرام ہو یہاں تک کہوہ محرم داخل نہیں ہیں جو رشتہ دار منہ ہو [جیسے رضاعی بھائی]،اور نہوہ رشتہ دار داخل ہیں جومحرم نہ ہو [جیسے بچپاز ادبھائی]۔

تشریح: دوباتیں ہوں توالگ کرنا مکروہ ہے، ور نہیں [۱] ایسار شتہ دار ہو [۲] دوسرااس سے نکاح کرنا حرام ہو، جیسے دو بھائی لیکن اگر نکاح کرنا حرام ہے، لیکن رشتہ دار نہیں ہے توالگ کرنا جائز ہے، جیسے رضائی بھائی ہے تواس سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اپنے خاندان کارشتہ دار نہیں ہے، اس لئے اس کوالگ کرنا جائز ہے۔ اور رشتہ دار ہے لیکن نکاح کرنا حرام نہیں ہے، جیسے چیاز ادبھائی تواس کوالگ کرنا جائز ہے۔

ترجمه بير اوراس ميں مياں بيوى داخل نہيں ہيں يہاں تك كددونوں كے درميان تفريق كرنا جائز ہے،اس لئے كه نص [حديث] خلاف قياس وار دہوئى ہے،اس لئے اپنے مور دير ہى اكتفا كيا جائے گا۔ جاز التفريق بينهما لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده 6 و لا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما لولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية 6 وبيعه بالدين 6 ورده بالعيب لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. (١٦٥) قال فإن فرق كره له ذلك و جاز العقد ا

تشریح: دوغلام میال بیوی ہوں تو تفریق کی جاسکتی ہے، اس لئے کہ حدیث قیاس کے خلاف وارد ہوئی ہے کہ کیونکہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت ہے اس لئے جدا کر سکتا ہے، لیکن بچے کو تکلیف کی وجہ سے حدیث میں منع فرمایا ہے، اور حدیث میں بچے اور اس کی والدہ کے در میان تفریق نہ کرے ہے، اس لئے اس سے آگے میاں بیوی میں مما نعت نہیں ہوگی۔ لغت : یقت صرعلی موردہ: بیر محاورہ ہے، کہ حدیث میں جتنا ثابت ہے اسے ہی براکتفاء کیا جائے گا۔

ترجمه : ه اور ضروری ہے کہ دونوں غلام ایک ہی ملکیت میں جمع ہوں جسیا کہ ہم نے ذکر کیا، یہاں تک دو بچوں میں سے ایک اس کا ہواور دوسراکسی اور کا ہوتو دونوں میں سے ایک کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تشریح دونوں بچاکیہ ہی مالک کی ملکت ہوتو تفریق کرنا کروہ ہے، لیکن دونوں دوآ دمی کی ملکت ہیں تو ایک کو بچپنا جائز ہے توجمہ نلا اگر تفریق کسی استحقاق کی وجہ سے جب بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے ایک بچکو جنایت کی وجہ سے دیا تشریح : دوغلام بھائی بھائی تھا کہ نے کسی کو ماردیا آقانے اس کی جنایت میں اس کودے دیا تو بی تفریق جائز ہے، کیونکہ اس کو جدا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے او پر سے ضرر کو دفع کرنا ہے، جسکی اس کو اجازت ہے۔

ترجمه : ا ایک کوفرض میں چے دیا۔

تشریح : دوغلام بھائی بھائی تھے،ایک و تجارت کی اجازت دی تھی،جس میں وہ اتنامقروض ہو گیا کہ اس کو پچ کر قرض ادا کرنا پڑا جسکی وجہ سے تفریق ہوئی تو بیجائز ہے۔

قرجمه : ۸ عیب کی وجہ سے واپس کرنا، اسلئے کہ مقصود دوسر بے سے نقصان کو دور کرنا ہے خود غلام کو نقصان دینا نہیں ہے تشہر سے جو دغلام کو نقصان دینا نہیں ہے تشہر سے جو دغلام کو نقصان کو جہ سے دو بھائیوں میں تقسر سے جو دغلام کو نقصان دینا مقصود نہیں ہے اس لئے بیہ تفریق ہوئی تو جائز ہے، کیونکہ یہاں اپنے سے نقصان دور کرنا مقصود ہے،خود غلام کو نقصان دینا مقصود نہیں ہے اس لئے بیہ مکرون نہیں ہے۔

لغت :الاضرار به:اس كونقصان دينا، يعنى غلام كونقصان دينا-

قرجمه :(١٦٥) پس اگردونول كوعليحده كيا توييكروه بـــاور نيع جائز موگ ـ

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ٢ ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام (٢١١) وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما للأنه ليس في معنى ما ورد به النص وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين وكانتا أمتين أختين.

تشریح: پربھی دونوں علیحدہ کر کے نے دیا تو سے جائز ہوگی،البتہ مکروہ ہوگی۔

**وجسہ** :اس کی وجہ ہے کہ صلب عقد میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ تو خارجی صفت میں خامی ہے کہ اس سے بچے غلام کو تکلیف ہوگی اس لئے نیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه نا امام ابو یوسف گی رائے ہے کہ ولادت کی قرابت ہوتو تیج جائز نہیں ہے، اوراس کے علاوہ کی قرابت ہوتو جائز ہے۔ ہے۔اور انہیں سے دوسری رائے یہ ہے کہ کسی قرابت میں جائز نہیں ہے، اس حدیث کی بناپر جور وایت کی گئی، اس لئے کہ واپس لینے اور رد کرنے کا حکم تیج فاسد میں ہوتا ہے۔

تشریح : امام ابو یوسف کی دورائیں ہیں[ا] ایک بیہ کہ اگر ماں بیٹے کا یاباپ بیٹے کی رشتہ داری ہوتو بیچناہی جائز نہیں ہوگی، بلکہ ہیج فاسد ہوگی۔[۲] اور دوسری رائے بیہ کہ کوئی بھی قرابت ہوتو بیچنا جائز نہیں ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ردہ اس کو واپس لے لو، پس واپس لینے کا حکم اسی وقت ہوتا جبکہ تھے فاسد ہواس لئے ان تمام صورتوں میں تھے فاسد ہے۔

ترجمه : (١٢٦) اگردونوں بڑے ہول تو دونوں کو جدا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

تر جمہ: اِ اس لئے کہ حدیث میں جس وجہ سے منع کیا ہے بڑوں کو جدا کرنے میں وہ وجہ نہیں ہے۔،اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ماریۃ اور سیرین کے درمیان تفریق کی تھی ،اور وہ دونوں باندی تھیں اور بہنیں تھیں۔

تشریح : اگر دونوں غلام بڑے ہوں تو انکو جدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں تو جھوٹوں کو جدا کرنے ہے منع کیا ہے، بڑوں کونہیں، کیونکہ انکوانسیت کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه :(۱) کونکہ چھوٹے بچوں کوانسیت کی ضرورت ہے بڑے کونہیں اس لئے اس کوجدا کر سکتے ہیں۔(۲) لمبی حدیث کاٹلڑا سے ہیں۔(۲) لمبی حدیث کاٹلڑا سے جسکوصا حب ہداید نے پیش کی ہے۔ اخبر نا ابو عبد الله الحافظ....فقال هی لک یا رسول الله عَلَيْتُ

#### ﴿ باب الإقالة ﴾

(١٢٤) الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول إلقوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما

فاعطاہ رسول الله عَلَيْهُ سيرين القبطية ، فولدت له عبد الرحمن بن حسان \_(دلاكل النوق للبيهتى ،باب حديث الافك، جرائع ،ص 24) اس حديث بين ج كه سيرين قبطيه كوحفرت حسان ً كو مديد يا، اور مارية قبطيه جوائكى بهن تخيس وه حضور كياس تخيس معلوم ہوا كه برول ميں تفريق كى \_

#### ﴿ باب الاقالة ﴾

ضروری نوٹ: اقالہ کا مطلب ہے کہ بالکے ہیج کے بعد نادم ہوجائے کہ میں نے غلط بھے دیا، پھر مشتری سے کہ کہ مجھے ہیج واپس کردیں اور ثمن واپس لے لیں اور مشتری ایسا کردی تو اس کوا قالہ کہتے ہیں۔ یا مشتری خرید نے پر نادم ہو جائے اور بائع سے کہے کہ ہیج واپس لے لیں اور ثمن دے دیں اور بائع ایسا کرے تو اس کوا قالہ کہتے ہیں۔ایسا کرنا جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابھ ھریو قال قال دسول الله من اقال مسلما اقاله الله عشر ته بلکہ افضل ہے۔ حدیث میں الاقالة ، ص ۲۱۹۹ ) اس حدیث ابوداؤد شریف، باب الاقالة ، ص ۲۱۹۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اقالہ کرنا جائز ہے بلکہ سامنے والے کی مجبوری ہوتوا قالہ یعن مبیع واپس کرنے میں ثواب ملے گا۔

قرجمه : (١٦٧) قاله جائز ہے بیج میں بائع کے لئے اور مشتری کے لئے تمن اول کے مثل سے۔

ترجمه المحضورً کے قول جس نے ندامت کرنے والے کی بیج کا قالد کیا تواللہ تعالی قیامت کے دن اس کی لغز شوں کو معاف کردے گا۔

تشریح: بائع اور مشتری دونوں کے لئے اقالہ جائز ہے۔ لیکن جس قیت میں بیع ہوئی تھی بائع اتنی ہی قیت واپس کر یگا، کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں۔ بائع نے جتنی قیت پہلے لی ہے وہی قیت واپس کرے، اسی کو بمثل اثنتن الاول کہا ہے۔ حدیث میں اس کی ترغیب ہے

وجه: (۱) صاحب مداید کی حدیث بیرے۔عن ابی هریر قال قال دسول الله من اقال مسلما اقاله الله عثرته. (۱) صاحب مداید فضل الاقالة ،ص ۵۰۰ منبر ۲۰۲۰ ۱۳۷۸ ابن ماجه شریف، باب الاقالة ،ص ۳۱۵ ، نمبر ۲۱۹۹۸ اس حدیث میں اقالہ کی فضلیت ہے۔ (۲) بائع اور مشتری کے درمیان کوئی نئی بیج نہیں ہے کہ قیمت زیادہ لے یا کم لے بلکہ اقالہ کا مطلب

بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ٢ و لأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما (١٦٨) فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول.

ہے۔ پہلی تج کوتوڑ نااس لئے پہلی ہی قیمت واپس کرےگا۔ (۳)عن ابن عباس ان کرہ ان يبتاع البيع ثم يوده ويرد معه دراهم و في هذا دلالة على ان الاقالة فسخ فلا تجوز الابرأس المال. (سنن بيحقى ،باب من اقال المسلم اليه بعض المسلم وقبض بعضا، جسادس، ص ۲۵، نمبر ۱۱۱۳۱۱) (۴) عن الاسود ان کره ان يردها و يود معها شيئا (مصنف عبدالرزاق، ج ثامن، ص ۱۹، نمبر ۱۳۱۱۱) اس اثر ميں حضرت عبدالله بن عباس نيمن كے ساتھ مزيد كھود ين سے كرا جيت كا ظہاركيا ہے۔

ا قاله نظاول كا فنخ ہے۔

قرجمه ٢ اوراس لئے كەعقد دونوں كاحق ہے اسلئے اپنى ضرورت پورى كرنے كے لئے نئے كواٹھاد يے دونوں مالك ہيں قشسر يح : اقالہ جائز ہونے كے لئے يدليل عقلى ہے كه ،عقد ئيج بائع اور مشترى دونوں كاحق ہے اس لئے اگر ضرورت ہوتو دونوں اس كے تم كرنے كا بھى مالك ہيں۔

ترجمه: (۱۲۸) اگر قیمت سے زیادہ یا کم کی شرط لگائی تو شرط باطل ہے اور ثمن اول کے شل سے واپس ہوگا۔

تشریح: مثلادس پونڈ قیمت طے ہوئی تھی اور بائع کہتا ہے کہ نو پونڈ دے کرمبیجے واپس دونگا مشتری کہتا ہے کہ بارہ پونڈ لے کرمبیجے واپس کروں گا تو یہ دونوں شرطیں باطل ہیں ، پہلے جو دس پونڈ قیمت طے ہوئی تھی اسی میں مبیجے واپس کرے گا اور اسی میں اقالہ تھے ہوگا۔

نوٹ : بدایہ آخرین میں یہ وہ مقامات ہیں جہاں صاحب ہدایہ نے لفظی بحث بہت کمبی کی ہے۔اور جا بجامنطقی جملے استعمال کئے ہیں۔حدیث کی روسے میں نے جو سمجھا کوشش کررہا ہوں کہ اس کو سمجھا دوں۔واللہ اعلم شمیر غفرلہ

ا مها م ابو حنیفه تکا اصول یہ ہے کہ: (۱) اقالہ نہ کی کے ساتھ جائز ہے اور نہ زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ اس طرح خلاف جنس کے ساتھ مثلا ہزار درہم میں باندی خریدی گیہوں سے اقالہ کرے بیجھی جائز نہیں ، اس کو کہتے ہیں کہ ثمن اول بر فنخ ہوگا۔

ہاں شفیع کے قت میں پہلے بیع کاختم کرنانہیں ہوگا، ورنہ تواس کوکوئی حق شفعہ ہی نہیں ملے گا، بلکہاس کے قت میں بیع جدید ہوگی،اور مشتری جس وقت پیزمین بائع کود ہے گا، توشفیع حق شفعہ کے ماتحت اس زمین کو لےسکتا ہے۔

اصول : (۲) مبیع میں اضافہ ہوگیا ، مثلا باندی مشتری کے یہاں بچہ دیا تواب مبیع اول کے ساتھ فنخ نہیں ہوسکتا ہے اس لئے

ا قالہ جائز نہیں ہے

**9 جه** : (۱) کی اور زیادتی کے ساتھ اس لئے جائز نہیں ہے کہ یہ سود ہوجائے گا۔ اور دوسری جنس مثلا گیہوں کے ساتھ تھ اس لئے جائز نہیں ہے کہ یہ پہلا والاثمن نہیں ہے اس لئے سود کا شبہ ہے۔ اس طرح مبیع میں اضافہ ہوجائے تو سود کا شبہ ہے اس لئے بھی اقالہ جائز نہیں ہے۔

(۲) صاحب ہدایہ نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ اقالہ کامعنی ہے بہتے کو توڑنا ،اس لئے بیتے ہونے کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا ،اس لئے بیتے جدید نہیں ہوگی۔

شفیع کے حق میں اس لئے بیع جدید ہوگی ، کہ اس میں سود کا شائنہ نہیں ہے ، اور بیز مین دوبارہ بائع کے پاس جانے سے ہوسکتا ہے کہ اس کونقصان ہواس لئے اس کوخل شفعہ دیا جائے گا۔

ا مهام ابو يوسف على المهال ميه كه: كى كساتها ورزيادتى كساتها قاله جائز ب، اورخلاف جنس، مثلا المهاري المهاري الم

وجه : مشتری کامیج پراور بائع کائن قبضہ ہو چکا ہے، اس لئے پہلی بیج کمل ہو چکی ہے، اس لئے اب جوا قالہ کر رہا ہے تو گویا کہ پینی بیج ہے، اس لئے کمی ، زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور خلاف جنس مثلا گیہوں سے بھی جائز ہے۔

امام محمد کا اصول یہ ہے کہ بائع شمن زیادہ لیکرا قالہ کر ہے جائز ہے لیکن کم لیکرا قالہ کر ہے و جائز نہیں۔ وجه :(۱) کیونکہ زیادہ لینے میں بائع کی مجبوری نہیں ہے ، لیکن کم لیکرا قالہ کرنے میں بائع کی مجبوری ہے مشتری فائدہ اٹھار رہا ہے جوالی قسم کا سود ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔

| ايك نظرميں | صورتيں | ا قالەكى 9 |
|------------|--------|------------|
|            | 0      | 0020       |

## (۱) ثمن اول میں اقالہ کر ہے

| جائز ہے | فنخب        | ا مام ابوحنیفه <sup>ر</sup> |
|---------|-------------|-----------------------------|
| جائز ہے | بيع جديد ہے | ا مام ابو ب <u>و</u> سف ً   |
| جائز ہے | فنخہے       | امام محمد                   |

### (۲) کم کرکے اقالہ کرے

| جائز نہیں ہے       | فنخ نہیں ہے        | امام ابوحنیفه   |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| جائز ہے            | بيع جديد ہے        | امام ابو پوسف ً |
| ثمن اول پرفنخ ہوگا | کم سا قط ہوجائے گا | امام محمدٌ      |

# (۳) مشتری کے یہاں مبیع میں عیب پیدا ہو گیا ہواس لئے کم کر کے اقالہ کرے

| فنخ ہے جائز ہے  | عیب کے مقابلے پر کمی ہے | امام ابوحنیفهٔ |
|-----------------|-------------------------|----------------|
|                 | بع جدید ہے              | _,             |
| فنخ ہے، جائز ہے | عیب کے مقابلے پر کمی ہے | امام محمد      |

### (۴)زیاده کرکے اقالہ کرے

| جائز نہیں ہے | فنخ نهيں    | امام ابوحنيفيه   |
|--------------|-------------|------------------|
| جائز ہے      | بیع جدید ہے | ا مام ابو بوسف ۗ |
| جائز ہے      | تع جدید ہے  | امام محرّ        |

## (۵) درجم کے بجائے گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرے

| جائز نہیں ہے | فنخ نہیں ہے        | ا مام ابوحنیفه <sup>ر</sup> |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| جائز ہے      | بیج جدید ہے        | ا مام ابو یوسف ّ            |
| جائز ہے      | <u> بع</u> جدید ہے | امام محكر"                  |

#### ل والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعله

| رلے میں اقالہ کرے | ئے گیہوں کے ما | درہم کے بچانے | ر قنصهٔ بین کیااور      | (۲)مبيع پر |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|
|                   | ;—02,84        |               | יין אַרייניין אַרייניין |            |

| ا قالہ باطل ہے             | فنخ نہیں ہے   | امام ابوحنيفه   |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| فنخ بھی نہیںا قالہ باطل    | بع جدیزہیں ہے | امام ابو پوسف ّ |
| فنخ بھی نہیں اقالہ باطل ہے | بيع جديد نہيں | امام محمدً      |

#### (2) منقولی شکی ، مثلا با ندی پر قبضه کرنے سے پہلے اقالہ کرے

| جائزہ   | فنخ<br>ہے                    | امام ابوحنيفيه ً |
|---------|------------------------------|------------------|
| جائز ہے | فنخ ہے، بیع جدید ہیں ہو سکتی | امام ابو بوسف    |
| جائز ہے | فنخ<br>منح ہے                | ا مام محمدٌ      |

#### (٨)غير منقولى ، مثلاز مين يرقبضه كرنے سے يہلے اقاله كرے

| جائز ہے              | فنخ ہے                             | امام ابوحنیفهٔ |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| بيع جديد ہے، جائز ہے | قبضہ سے پہلے زمین کا بیچنا جائز ہے | امام ابو يوسف  |
| جائز ہے              | •                                  | ا مام محرّ     |

#### (۹) باندی نے بچیزن دیااس کے بعدا قالہ کرے

| فنخ نہیں ہے،جائز نہیں ہے | مبيع ميں اضافه ہوا | امام ابوحنيفيه           |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| جائز ہے                  | بع جدید ہے         | امام ابو ب <u>و</u> سف ً |
| جائز ہے                  | بع جدید ہے<br>ا    | امام محكر ّ              |

ترجمه الله قاعده ميه كما قاله بالع اورمشترى كن مين فنخ هاوران دونوں كے علاوه كئ ميں بيع جديد ہے، مگريه كونخ بناناممكن نه ہوتو باطل ہوگا۔

تشریح : امام ابوصنیفهٔ کے نزد یک اقاله کا قاعدہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے تق میں پہلی بیچ کوفنخ کرنا ہے، اور فنخ بناناممکن نہ ہوتوا قالہ ہی باطل ہوجائے گا

نوت : يهان تو فرماتي بين كما قاله باطل موگا \_ ليكن آ كے صاحب مداية فرماتي بين كمكى اور زيادتى كى شرط بيكار جائے گ

#### فسخا فتبطل وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ٢ وعند أبي يوسف رحمه الله هو بيع إلا أن لا

اورثمن اول پر فنخ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

﴿ اقاله باطل ہونے کی 4 صورتیں ہیں ﴾

،[۱].....مثلاایک ہزار درہم میں باندی خریدی،اب ایک ہزار سے کم میں،ا قالہ کرے۔

[۲] ..... يازياده ميں اقاله کرے۔

[٣] ..... یامبیع میں زیادتی ہوگئی،مثلا باندی نے بچید یااس کے بعدا قالہ کرے۔

[<sup>4</sup>] ..... یا غیرثمن کے ساتھ اقالہ کرے ،مثلا درہم کے بجائے گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرے ،تو ان چاروں صورتوں میں ثمن اول اور مبیجے اول پر فنخ نہیں ہوااس لئے اقالہ ہی باطل ہوجائے گا۔

لیکن پہلی بچے فتخ ہوجائے اورختم ہوجائے توشفیع کوتل شفعہ نہیں ملنا چاہئے ، لیکن یہاں حق شفعہ ملے گا کیوں کہ شفیع کے تق میں گویا کہ مشتری بائع کے بیچتے وقت حق شفعہ نہیں لیا تب بھی جب مشتری بائع کی طرف زمین دے رہا ہوتو شفیع کو دوبارہ حق شفعہ ملے گا۔

**وجسه** :(۱)ایک وجہتو پہلی گزری کہ ثمن میں، یا پہنچ میں کمی بیشی کرنے سے سودلازم آئے گااس لئے ثمن اول پر ہی فنخ ہوگا۔ (۲) دوسری وجہ آگے صاحب ہدایہ بیان کررہے ہیں کہ اقالہ کا ترجمہ ہے نیچ کا فنخ کرنا اور اٹھانا اس لئے اس لفظ سے بیچ نہیں بنے گی، اور فنخ نہ بن سکے گاتو اقالہ باطل ہوجائے گا

ترجمه : ٢ اورامام ابو يوسف كيز ديك قاله بيع جديد به اورا كرنيع بناناممكن نه موتو فنخ بنايا جائے گا، اور فنخ بنانا بھى ممكن نه موتو اقاله باطل موجائے گا۔

تشریح : امام ابولیسف کے زدیک اقالہ کرنا گویا کہ شتری بائع سے دوسری بیج کررہاہے، اس لئے یہ بیج جدیدہ۔

ان6صورتوں میں بیع جدید سنے گی۔

[ا]....ثمن اول میں اقالہ کرے

[۲].....ثمن اول سے کم کر کے اقالہ کرے

<sub>[47]</sub>.....ثمن اول سے زیادہ کر کے اقالہ کرے

[4] ..... ببیع میں زیادتی ہوگئی ہواورا قالہ کرے

[2] ....غيرثمن كے ساتھا قاله كرے۔

يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا أن لا يمكن فتبطل. ٣ وعند محمد رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا أن لا يمكن فتبطل.

[۲] .....غیر منقولی چیز ، مثلا زمین پر قبضه کرنے سے پہلے تھ کرے توان چیر صورتوں میں اقالہ تھ جدید ہے

[2] .....کین بیج جدید کرناممکن نه ہومثلامنقولی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے،اس لئے باندی پر قبضہ کئے بغیراس کو بائع کی طرف واپس کرے توبیؤ بیج جدیز نہیں ہو سکے گی،اس لئے بیصورت فنخ کی ہوگی۔

[ ٨ ......] اور فنخ بھى نہيں ہوسكتا ہوتو اقالہ باطل ہوجائے گا، مثلا ایک ہزار میں باندی خریدی، اور اس پر قبضہ نہیں کیا، اور دس من گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بیچ نہیں ہوسکتا، گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بیچ نہیں ہوسکتا، کیونکہ ثمن اول میں فنخ ہوتا ہے اور یہاں درہم کے بدلے میں دس من گیہوں دے رہا ہے اس لئے بیا قالہ باطل ہوجائے گا۔

اصول : امام ابو یوسف کا اصول یہ ہے کہ: کی کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اقالہ جائز ہے، اور خلاف جنس، مثلا گیہوں سے اقالہ کرے یہ بھی جائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں بیج جدید ہے۔

وجه : مشتری کامبیع پراور بائع کانمن قبضہ ہو چکا ہے، اس لئے پہلی بیج کمل ہو چکی ہے، اس لئے اب جوا قالہ کر رہا ہے تو گویا کہ بینی بیچ ہے، اس لئے کی ، زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور خلاف جنس مثلا گیہوں سے بھی جائز ہے۔

ترجمه : ٣ امام مُحرِّك نزديك اقاله فنخ به، پس اگر فنخ بناناممكن نه بهوتو تو بچ قرار دياجائے گا، اور بچ بھى ممكن نه بهوتو اقاله ماطل موجائے گا۔

تشریح : امام محمد کنزدیک اقاله کرنا پہلے ننخ ہے، وہ نہ ہو سکے تو بیع جدید ہوگی اور بیع جدید بھی نہ ہو سکے تو اقاله باطل ہو جائے گا

[ا] ا قالة ثمن اول ميں كرے تو فنخ ہے۔

ان5 صورتوں میں بیچ جدید بنے گی

[ا] .....ثمن اول سے كم كركے اقاله كرے

[۲]....ثمن اول سے زیادہ کر کے اقالہ کرے

[۳]....مبيع ميں زيادتی ہوگئی ہواورا قاله کرے

[۴].....ثمن کےعلاوہ کےساتھ اقالہ کرے۔

[3] .....غیر منقولی چیز، مثلاز مین پر قبضه کرنے سے پہلے بچے کر ہوان پانچ صورتوں میں اقالہ بچ جدید ہے

 $\gamma$  لمحمد رحمه الله أن اللفظ للفسخ والرفع. ومنه يقال أقلني عثراتي فتو فر عليه قضيته. وإذا تعذر يحمل على محتمله وهو البيع ألا ترى أنه بيع في حق الثالث  $\alpha$  ولأبي يوسف رحمه الله أنه

[۲] .....کین بھے جدید کرناممکن نہ ہومثلامنقولی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لئے باندی پر قبضہ کئے بغیراس کو بائع کی طرف واپس کرے توبیہ بھے جدید نہیں ہو سکے گی،اس لئے بیصورت فنخ کی ہوگی۔

[2] .....اور فنخ بھی نہیں ہوسکتا ہوتوا قالہ باطل ہوجائے گا، مثلا ایک ہزار میں باندی خریدی، اور اس پر قبضہ نہیں کیا، اور دس من گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بھی نہیں ہوسکتا، گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ ثمن اول میں فنخ ہوتا ہے اور یہاں درہم کے بدلے میں دس من گیہوں دے رہا ہے اس لئے بیا قالہ باطل ہوجائے گا۔

اصول : امام مُحمدٌ کا اصول ہیہے کہ بائع ثمن زیادہ لیکرا قالہ کر بے جائز ہے، کیکن کم لیکرا قالہ کر بے جائز نہیں۔

وجه: (۱) کیونکہ زیادہ لینے میں بائع کی مجبوری نہیں ہے، لیکن کم لیکرا قالہ کرنے میں بائع کی مجبوری ہے مشتری فائدہ اٹھارر ہا ہے جوا یک قسم کا سود ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ جوصاحب ہدایہ بیان کررہے ہیں یہ ہے کہ اقالہ کا ترجمہ ہے فنخ کرنا اور اٹھانا اس لئے جہاں تک ہوسکے گاا قالہ فنخ ہوگا، لیکن اگر فنخ بنانا ممکن نہیں تو بیچ جدید ہوجائے گی ، جیسے کہ فیج کے حق میں نیچ جدید ہوجائے گی ، جیسے کہ فیج کے حق میں نیچ جدید ہو۔

تینوں اماموں کے نز دیک اقالہ کے درجات یہ ہیں

| 3                     | 2                                | 1           |                 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
|                       | فنخ نه ہو سکے توا قالہ باطل ہوگا | فشخ ہے      | امام ابوحنیفهٔ  |
| فشخ نه هوتو باطل هوگا | سے نہ ہوتو فتخ ہے                | بيع جديد ہے | امام ابو يوسف ۗ |
| بيع نه ہوتو باطل ہوگا | فنغ.<br>منخ نه ہوتو بیچ جدید ہے  | فننخ ہے     | امام محمدٌ      |

ترجمه : بع حضرت امام محمدگی دلیل بیه به که لفظ اقاله کاتر جمه فنخ اورا شانا ہے اس سے دعامیں ہے اقبالہ بست عشر تسبی [میرے گناہ ختم کرد بیجئے] اس کئے لفظ اقالہ کواس کا معنی بھر پورد نے جائیں گے جواس کے لغت کا تقاضہ ہے۔ اور جب یہ متعذر ہوتو اس کے محتل پر حمل کیا جائے گا اوروہ نیچ ہے ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ تیسر ہے [شفع] کے حق میں نیچ ہے۔ تشریح : امام محمدگی دلیل بیہ بے کہ لفظ اقالہ کاتر جمہ فنخ کرنا اورا شانا، ہے چنا نچد دعامیں اقلنی عثر تی، کہ میری لغز شوں کو دور کردے، اس لئے جب تک ہو سکے گا قالہ کو فنخ کے معنی پر محمول کیا جائے گا، اوروہ نہیں ہو سکے گا تو پھر اس کا جو دوسر ااحتمال ہے اس پر حمل کیا جائے گا، واردو نہیں ہو سکے گا تو پھر اس کا جو دوسر ااحتمال ہے اس پر حمل کیا جائے گا، چنا نچشفیع کے حق میں یہی اقالہ بی جدید ہے۔

مبادلة المال بالمال بالتراضي. وهذا هو حد البيع ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة وهذه أحكام البيع. لرولاً بي حنيفة رحمه الله أن اللفظ ينبئ عن الرفع والفسخ كما قلنا والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه

الغت:عثر تى: عشر: گرنا، مراد ہے لغزش، اور گناه ۔ فیوفر علیہ قصیۃ: اس کے تضیئے کواس پرخوب ڈالا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ لفظ کا جواصلی معنی ہے پہلے اس پرمحول کیا جائے گا۔ یعنی اقالہ کو فنخ پرمحمول کیا جائے گا۔ محتملہ: لفظ کے اور جواحمال ہے اس پرحمل کیا جائے گا۔ کیا جائے گا، یعنی بیچ پرحمل کیا جائے گا۔

ترجمه : ه ام ابو یوسف کی دلیل بیہ کہ اقالہ میں رضامندی کے ساتھ مال کو مال سے بدلنا ہے، اور یہی تعریف سے کی ہے [اس کے وہ بیع جدید ہوگی ] یہی وجہ ہے کہ میع ہلاک ہونے پر اقالہ ختم ہوجا تا ہے، میع میں عیب ہوتو مشتری پرواپس کی ہے [اس کے وہ بیع جدید ہوگی ] یہی وجہ ہے کہ میع میں اور میتنوں احکام بیع کے ہیں۔

تشریح: امام ابو یوسف کی دلیل میہ کہ اقالہ میں مشتری کا قبضہ ہو چکا ہے اور بائع اور مشتری کی رضامندی سے مبیع دیکر ثمن لیاجار ہاہے، اور اس کا نام بیج ہے، اس لئے یہ بیع جدید ہوگی۔ یعنی کہ اقالہ پر بیع کی تعریف صادق آتی ہے۔

**وجه** :اس کی تین علامتیں بیان کررہے ہیں (۱) اگر مشتری سے بیچ ہلاک ہوجائے توا قالہ ہیں ہوگا، جیسے بائع سے بیچ ہلاک ہوجائے توا قالہ ہیں ہوگا، جیسے بائع سے بیچ ہلاک ہوجائے تو تو بین ہوگا، جیسے بائع سے بیچ ہلاک ہوجائے تو بین ہوگا، آئے تو یہاں ہوجائے تو بین ہوگا، آئے تو یہاں مشتری پرواپس لوٹا دی جائے گی، جیسے بیچ کے بیچ میں عیب ہونکل آئے تو بائع پرواپس لوٹا دی جاتی ہے۔ (۳) اقالہ میں بھی شفیع کوتل شفعہ ملتا ہے، ان تینوں علامتوں سے ثابت ہوا کہ اقالہ بیچ ہے۔

لغت : حد: تعريف، منطق مين كسي چيز كي حد بيان كرنا ـ سلعة : مبيع كاسامان ـ

ترجمه نل امام ابوحنیفه گی دلیل میہ ہے کہ لفظ اقالہ کا ترجمہ فنخ کرنا اوراٹھانا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا، اوراصل میہ کہ لفظ کواس کے حقیقی مقتضی کاعمل دیا جائے۔ اور لفظ اقالہ ابتداء عقد کا احتمال نہیں رکھتا کہ فنخ کے متعذر ہوتے وقت اس پرحمل کیا جائے ، اس کئے کہ وہ اس کی ضد ہے، اور لفظ ضد کا احتمال نہیں رکھتا، اس کئے اقالہ باطل ہونا متعین ہوگیا۔

تشریح : بیامام ابوصنیفه گی دلیل ہے کہ لفظ اقالہ کا ترجمہ فنخ اور اٹھانا ہے، اور قاعدہ بیہ ہے کہ لفظ کا جوتر جمہ ہے اس کے اصلی مقتضی پرمجمول کیا جائے گا اس لئے اقالہ کا مطلب فنخ ہی ہوگا۔ اور ابتداء عقد [یعنی نیچ جدید] پر اس لئے جمال فنخ نہیں کیا جائے گا کہ بیتو اس کی ضد ہے، اس لئے جہال فنخ نہیں بن سکتا ہو وہاں اقال باطل ہو جائے گا۔

ترجمه : ع اورتيسر ع كون مين بيع مونا مجبورى كى وجدسے ہے،اس كئے كدا قالدسے بيع كر عمل ثابت موتا،

عند تعذره لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان كو كونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري لأنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة إذ لا ولاية لهما على غيرهما ٨ إذا ثبت هذا نقول إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ٩

جسکوملک کہتے ہیں، بیا قالہ کے لفظ کا تقاضہ ہیں ہے اس لئے کہ بائع اور مشتری کو دوسرے پرولایت نہیں ہے۔

تشریح : عبارت پیچیدہ ہے۔ اقالہ فیع کے ق میں نیع کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بتار ہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقالہ کا ترجمہ تو نیع کواٹھانا، اور زائل کرنا ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بیع سے مشتری کی ملک زائل ہوکر بائع کی ملکیت میں آتی ہے، اور جوں بی زمین مشتری کی ملک خاص کے ملک شفیع پر بائع اور جوں بی زمین مشتری کی ملکیت سے زائل ہوکر بائع کی ملکیت میں آئے گی توشفیع کوقت شفعہ لی جا کا مشتری کی کوئی ولایت نہیں ہے کہ رفع اور اٹھانے کا حکم اس پرلا گو کرسکے، اس لئے مجبوری کے درجے میں شفیع کوتی شفعہ لی جا تا ہے۔ یہا قالہ کا مقتضی نہیں ہے۔

المنطقة: بمنطقى لفظ ہے، لفظ كا اصلى معنى كچھاور ہو،كين اس كا تقاضه كچھاور ہواس كومقتضى، كہتے ہيں، جيسے اقاله كا ترجمہ ہے اٹھانا،كين اس كامقتضى ہے بائع كى ملك ثابت ہونا۔

ترجمه : ﴿ جب بيربات ثابت ہوگئ كما قاله كاتر جمة ثابت شده چيز كوا ثھانا ہے، تو ہم كہتے ہيں كما كرزيادتى كى شرط لگائى سب بھى اقالة ثمن اول پر ہى ہوگا، اس لئے كه زيادتى پر فنخ كرنا متعذر ہے، اس لئے كه جو چيز ثابت ہى نہيں ہے اس كوا ٹھانا محال ہے، اس لئے زيادتى كى شرط ختم ہوجائے گى [اورا قاله باقى رہے گا] اس لئے كما قاله شرط فاسد سے باطل نہيں ہوتا۔

تشریح: یہاں سے متفرعات ہیں۔ اقالہ کی تحقیق سے بیہات ثابت ہوگئ کہ اقالہ کا ترجمہ ثمن اول پر فنخ کرنا ہے اس لئے زیادتی کی شرط لگائی ، مثلا ایک ہزار میں باندی خریدی تھی ، اب مشتری کہدر ہاہے کہ پندرہ سودر ہم میں اقالہ کروں گاتو بیشرط بکار جائے گی اور ایک ہزاریر ہی اقالہ ہوگا۔

**وجمہ** :اس کی دلیل عقلی بیفر ماتے ہیں کہ فنخ کا ترجمہ ہے, جوثابت ہے اس کواٹھانا،اور پندرہ سوثابت نہیں ہے، صرف ایک ہزار ثابت ہے،اس لئے ایک ہزار کواٹھائے گا،اور پانچ سو کی شرط بیکار جائے گی ۔اورا قالہ بحال اس لئے رہے گا کہا قالہ شرط فاسد سے فاسر نہیں ہوتا۔

ترجمه : 9 بخلاف بنج كاس كئ كه عقد بع مين زيادتى كوثابت كرناممكن ب،اس كئي سود تحقق موجائ كا \_بهرحال اقاله مين اس كا ثابت كرناممكن نهين \_

بخلاف البيع لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا أما لا يمكن إثباتها في الرفع ولل وكذا إذا شرط الأقل لما بيناه الإلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب الوعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هو البيع

تشریح: اس عبارت میں فرق بتارہے ہیں کہ تیج میں زیادتی کی شرط ہوتو وہ تیج ہی فاسد ہوجاتی ہے، اورا قالہ میں زیادتی کی شرط ہوتو وہ تیج ہی کہ تیج میں زیادتی کا ثابت کرنا کی شرط لگائی جائے تو اقالہ بحال رہتا ہے، اور شرط ہی ختم ہوجاتی ہے، ایسا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تیج میں زیادتی کا ثابت کرنا ممکن ہے، مثلا ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں بیج سکتا ہے، کیکن میسود ہوجائے گا اس لئے خود تیج فاسد ہوجائے گی۔ اور اقالہ کا ترجمہ ہے کہ جو چیز پہلے سے ثابت ہواس کو اٹھانا ہے، اور ایک ہزار سے زیادہ شن پہلے سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کے اضافے کا امکان نہیں ہے اس لئے اس کی شرط لگانے سے خود شرط برکار ہوجائے گی، اور اقالہ بحال رہے گا۔

لغت : فی العقد: اس عقد سے مراد ، عقد سے بے فی الرفع: سے مرادا قالہ کا عقد ہے۔

ترجمه: ایسے ہی اگر کم کی شرط لگائی ،اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کی۔

تشریح : مثلاایک ہزار میں باندی بیجی تھی اور بائع کہتا ہے کہ نوسو میں واپس لوں گا، توبیشرط باطل جائے گی اورا قالہ ایک ہزار میں ہی ہوگا، کیونکہ اقالہ کا ترجمہ ہے جو پہلے سے ثابت ہے اس کواٹھانا، اور نوسو پہلے سے ثابت نہیں ہے اس لئے نوسونہیں اٹھے گا، ایک ہزار ہی اٹھے گا۔

ترجمه : ال مگرید کہ میں عیب پیدا ہوجائے تواس وقت کم سے اقالہ جائز ہے، اس لئے کہ کم کرنا عیب سے جوفوت ہوئی سے اس کے بدلے میں ہے۔

تشریح : مشتری کے یہاں باندی میں عیب پیدا ہوگیا، اور مثلا ایک سوکا عیب ہوگیا، اب ایک سوکم کے بدلے میں اقالہ کرے تو جائز ہے، اور یوں سمجھا جائے گا کہ اقالہ تو ایک ہزار کے بدلے ہی میں ہوا، اور ایک سودر ہم عیب کے بدلے میں کم ہوگیا۔

ترجمه : ۱۲ اورصاحبین کے نزدیک زیادتی کی صورت میں بیجے ہوگی، اس لئے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک اصل میں بیج ہے، اور امام محمد کے نزدیک اس کو بیج بناناممکن ہے، پس جب زیادہ کی شرط لگائی تو اس سے بیچ کا ارادہ کیا۔ اور ایسے ہی کمی کی شرط میں امام ابو یوسف کے نزدیک اس لئے کہ بیجے ہی اصل ہے انکے نزدیک۔

تشریح : اگرزیاده کی شرط پرا قاله کیا،مثلا پندره سویرا قاله کیا توصاحبینؓ کے نزدیک بیچ ہوگی۔

وجعه: امام ابو یوسف یک نزدیک تو کمی کے ساتھ اقالہ کرے یا زیادتی کے ساتھ ہرحال میں بیچ جدید ہوگی ، اورام محمد کے

عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله جعله بيعا ممكن فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف رحمه الله لأنه هو الأصل عنده الوعند محمد رحمه الله هو فسخ بالثمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا فهذا أولى بخلاف ما إذا زاد الإواد دخله عيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه. هل ولو أقال بغير جنس الشمن الأول فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة رحمه الله ويجعل ولو أقال بغير جنس الشمن الأول ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن نزد يك الرج بهل فنخ كي صورت و ي جاتى جاكن يهال زيادتي پراظهار رضا مندى كرك تعنى كاراده كيا جاس لك الكريم بهل به يهي بوكي و ق

ترجمه : ۱۳ اگر کی کی شرط پر ہوتوا مام محمر کے نز دیک ثمن اول پر فنخ ہوگا اس لئے کہ ثمن اول کے بعض ثمن سے سکوت ہے، اگر کل سے سکوت کرتا اور اقالہ کرتا تو فنخ ہوتا، پس بیزیادہ اولی ہے بخلاف جبکہ زیادہ سے اقالہ کرے۔

تشریح: مثلانوسومیں اقاله کرے توام محمد کے نزدیک ایک ہزار ہی میں فنخ ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ پیفر ماتے ہیں کہا قالہ کرتے وقت تمام ہی شن سے سکوت کر لے توایک ہزار پر فنخ ہوگا، پس گویا کہ ایک سے سکوت کیا اور نوسو بولا تو بدرجہاولی فنخ ہوگا۔ ہاں زیادہ پرا قالہ کیا تو سکوت کیا وئی شکل نہیں ہے اس لئے نیچ جدید قرار دی گئی۔ توجمه :۱۲ اورا گرمبیع میں عیب پیدا ہوگیا تو کمی کے ساتھ فنخ ہوگا،اس دلیل سے جوہم نے بیان کیا۔

تشریح : مبیع میں عیب پیدا ہوااس لئے کمی کے ساتھ اقالہ کیا توامام محمد کے نز دیک بھی فنخ ہوگا ،اور مثلا ایک سودر ہم کم دیا وہ عیب کے بدلے میں ہوجائے گا۔

ترجمه : هل اورا گرشن اول کی جنس کے علاوہ سے اقالہ کیا توامام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک شن اول ہی پر نشخ ہوگا ، اور دوسری جنس کا جونام لیاوہ لغو ہوجائے گا ، اور صاحبین ؓ کے نزدیک بیج جدید ہوگی ، جبیبا کہ ہم نے بیان کیا۔

تشریح : مثلاایک ہزار درہم میں باندی خریدی تھی ،اب دس من گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرر ہاہے توامام ابوحنیفہ کے بزدیک دس من گیہوں کا جملہ بیکار ہوجائے گا اور ایک ہزار درہم کے بدلے ہی میں اقالہ ہوگا۔اور صاحبین آ کے نزدیک تیج جدید ہوجائے گا۔

ترجمه الله الربیح ہوئی باندی نے بچدیا،اس کے بعدا قالہ کیا تو توام م ابو حنیفہ کے نزدیک اقالہ باطل ہے،اس لئے کہ

الولد مانع من الفسخ وعندهما تكون بيعا كروالإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة رحمه الله في المنقول لتعذر البيع مرا وفي العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده. (٢٩) قال وهلاك الشمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منه لأن رفع البيع

بچیمن اول پرفنخ سے مانع ہے۔اورصاحبینؓ کےنز دیک بیج جدید ہوجائے گی۔

**اصول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ پہلی ہی مبیع پرا قالہ ہوگا ،اورا گراضا فہ ہو گیا ہے توا قالہ باطل ہوجائے گا۔

تشرویج : چونکہ پہلی ہیچ پرا قالہ ہوتا ہے، یہاں باندی نے بچے دے دیا ہے اس لئے اقالہ باطل ہوجائے گا، اور پہلی بچ برقر ارر ہے گا۔اورصاحبین ؓ کے نز دیک نگ بچے ہوئکتی ہے اس لئے بچے جدید ہوکرا قالہ درست ہوجائے گا۔

ترجمه : کل اور قبضه کرنے سے پہلے اقالہ کرنا منقولی چیز میں اور غیر منقولی چیز میں امام ابو صنیفہ اُورا مام محمد کے نزد یک فنخ ہے۔اورایسے ہی امام ابویوسف کے نزدیک منقولی چیز میں ، کیونکہ اس میں بیج منعذ رہے۔

اصبول : بیمسکداس اصول پرہے کہ منقولی چیز ، جیسے گیہوں ، چاول پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے ، اور اس کئے قبضہ سے پہلے اس کو بائع کی طرف واپس کرنا تمام کے نزدیک فنخ ہی ہوگا۔

تشریح: منقولی چزیر قبضه کرنے سے پہلے اقالہ کرناامام ابوصنیفہ اورامام محکر کے نزدیک فنخ ہے، کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے کسی کے نزدیک بھی بیچ نہیں ہوسکے گی مثن اول پر فنخ ہی ہوگا۔ چونکہ منقولی چز میں قبضہ کرنے سے پہلے بیچ نہیں ہوسکے گی اس لئے امام ابویوسٹ کے نزدیک بھی فنخ ہی ہوگا۔

**تسر جسمه** ۱۸ اورزمین میں امام ابو یوسف ؒ کے نز دیک بیع ہوگی اس لئے کہ زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اسکے نز دیک بیع ہو سکتی ہے

اصبول : بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ غیر منقولی چیز ، مثلا زمین اور مکان ، پر قبضہ نہ کیا ہواس سے پہلے مشتری اس کوکس کے ہاتھ بیچنا جا ہے تو بچ سکتا ہے۔

تشریح : زمین پر قبضه کرنے سے پہلے اقالہ کر ہے تو امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک بیڑج ہوگی ، کیونکہ اٹکے نزدیک زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچ کرسکتا ہے۔

ترجمه : (١٦٩) اورشن كابلاك مونا قاله كے جونے كؤيس روكتا اور بيج كابلاك موناس كے جونے كوروكتا ہے۔ ترجمه : اس كئے كہ بيج كواٹھا نا اسكے موجود ہونے كا تقاضه كرتا ہے، اور بيج بيج سے قائم ہوتی ہے نہ كہ شن سے [اس كئے يستدعي قيامه وهو قائم بالبيع دون الثمن (٠٤١) فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي المقيام البيع فيه روان تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا.

مبیع کوموجود ہونا ضروری ہے]

**اصول**: اقاله میں اصل والیسی مبیع کی ہوتی ہے۔

**تشریح**: ثمن ہلاک ہوجائے، بائع کے پاس نہرہے تب بھی اقالہ ہوسکتا ہے۔ کیکن مشتری کے پاس مبیع ہلاک ہوجائے تو اقالہ نہیں ہوسکے گا۔

**9 جسه** : (۱) اصل واپسی مبیع کی ہے۔ وہی متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے۔ قیمت اور روپیہ تو کوئی سابھی دےگا۔اس لئے اگر مبیع ہلاک ہونے کے بعد اقالہ نہیں ہوسکے گا۔اور ثمن ہلاک ہو اگر مبیع ہلاک ہونے کے بعد اقالہ نہیں ہوسکے گا۔اور ثمن ہلاک ہو جائے توبیہ پونڈ نہیں دوسرے پونڈ بائع واپس کردےگا۔اس لئے ثمن کے ہلاک ہونے کے باوجود اقالہ ہوسکتا ہے۔

ترجمه : (١٤١) الربعض ميع الماك موجائة وباقى مين اقاله جائز ہے۔

**خشر بیج** :مثلا چھِکیلو گیہوں دس روپے میں خریدے تھے۔ پھر تین کیلو گیہوں ہلاک ہو گئے تو باقی ماندہ تین کیلو گیہوں واپس کر سکتا ہےاوریا پخے روپے واپس لےسکتا ہے۔

وجه: اقالها سنے ہی میں ہور ہاہے جتنی ہیچ موجود ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ اوراگردونوں جانب سے نظم مقایضہ ہوتوا يک مبيع كے ہلاك ہونے كے بعد بھى اقالہ جائز ہے، دونوں ميں سے ايك كے بلاك سے اقالہ باطل نہيں ہوگا، اس لئے كہ دونوں ميں سے ہرايك مبيع ہے، اس لئے نبيع باقی رہے گی۔

تشریح: اگردونوں طرف سامان ہی تھا مثلا مبیع گیہوں اور شن میں چاول تھا تو چونکہ دونوں مبیع بن سکتے ہیں۔اوردونوں متعین ہوتے ہیں اسلئے اگر مبیع مثلا گیہوں ہلاک ہو گیا تو چاول مبیع بن سکتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی اقالہ صحیح ہو سکے گا سعین ہوتے ہیں اسلئے اگر مبیع مثلا گیہوں ہلاک ہو گیا تو چاول ہوتو ایسی بیع العنت: مقایضہ: دونوں جانب سے سامان مبیع ہوں ،مثلا ایک طرف سے گیہوں ہواور دوسری طرف سے جاول ہوتو ایسی بیع کو مقایضہ، کہتے ہیں۔

#### ﴿باب المرابحة والتولية ﴾

( ا / ا )قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح لو البيعان جائزان الاستجماع شرائط الجواز

### ﴿ باب المرابحة والتولية ﴾

ضروری نوٹ : مرابحہ : کامطلب یہ ہے کہ جتنے میں خریدابائع مشتری کوصاف بتائے کہ میں نے مثلاوس پونڈ میں یہ بیج خریدی ہے اور دو پونڈ نفع لیکر بارہ پونڈ میں آپ کے ہاتھ بیچا ہوں۔ اس میں دو پونڈ نفع لیا اس لئے اس کومرا بحہ کہتے ہیں۔ اگر بائع نفع لے لیکن مشتری کو بینہ بتائے کہ کتنے میں خریدا ہے تو یہ عام بیج ہے۔ اس کومرا بحنہ بیں گے۔ مرا بحہ میں کی بیلی قیمت بتانا ضروری ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے تا کہ مشتری کو اعتماد ہواور دھو کہ نہ ہو۔ اس کا ثبوت اس اثر میں ہے۔ دا ایس کے مرابحہ میں علی عملی از اردا غلیظا قال اشتریت بخمسة دراهم فمن اربحنی فیه در هما بعته ایاہ (سنن میں باب المرابحة ، ج غامس ، ص ۵۳۸ بنمبر ۱۹۵۷) اس اثر میں پانچ درہم میں از ارخریدی تھی اور ایک درہم مرابحہ پر حضرت علی بیچنا علی سے بیچ مرابحہ کا ثبوت ہوا۔

**ترجمہ** :(۱۷۱) بیچ مرابحہ منتقل کرناہے جس چیز کاما لک بناعقداول میں ثمن اول سے نفع کی زیادتی کے ساتھ۔اور بیچ تولیہ وہ منتقل کرنا ہے جس کا مالک بناعقداول سے ثمن اول کے ساتھ بغیر نفع کی زیادتی کے۔

تشریح : پہلی بیع میں جس مبیع کا جتنی قیت سے مالک بنا ہے اسی قیت پر کچھ نفع کیکر بیچنے کومرا بحد کہتے ہیں۔اور جتنے میں پہلی بیع میں خریدا ہے اتنی قیت میں بیچ دینے کوتولیہ کہتے ہیں۔ والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها على وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لسما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لسما أراد الهجرة بتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المعتب عمل المعتب عن أنع لينا ہے۔ اس لئے پہلی تیت پرنفع لے گا۔ اس لئے اس کوم ابحہ کہتے ہیں۔ تولیه، ولی بنانے سے مشتق ہے چونکہ پہلی ہی قیمت میں مشتری کو بیع کاولی بنانا ہے اور اس پر پچھ نفع نہیں لینا ہے اس لئے اس کے اس کے سنتن ہے کوتولیہ کہتے ہیں۔ مرابحہ اور تولیہ دونوں بیوع کی دلیل ضروری نوٹ میں گزرگئی (بخاری شریف نمبر ۲۹۵ سنن بیعق نمبر ۲۵۵ سند)

ترجمه اوراس سلم کی بی کی خورت بھی ہوائے ہیں جواز کے تمام شرا لطاجع ہونے کی وجہ سے،اوراس سم کی بیج کی ضرورت بھی ہے اس لئے کہ غبی آدمی کو تجارت کا پیتے نہیں چاتا ہے تو اس کو تجربہ کار ذبین آدمی کی ضرورت پڑتی ہے جس پراعتاد کرے،اوردل اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جتنے میں خریدا ہے اس میں لے، یا نفع دیکر لے لے،اس لئے مرابحہ اور تولیہ کے جائز ہونے کا قول واجب ہوا،اس لئے مرابحہ اور تولیہ کے جائز ہونے کا قول واجب ہوا،اس لئے ان دونوں کا مدارامانت پر،اور خیانت، یا خیانت کے شبہ سے بچنا ہے۔

تشریح: مرابحهاورتولیہ جائز کیوں ہے اس کی تین دلیل عقلی دے رہے ہیں۔[ا] سے میں جائز ہونے جینے شرائط ہیں وہ سب ان دونوں ہوع کے اندر موجود ہیں ، مثلا مبادلۃ المال بالمال ہے ، بائع اور مشتری کوئیج کرنے کی اہلیت بھی ہے ، اور دونوں اس پرراضی بھی ہیں۔[۲] امت کواس بیع کی ضرورت ہے ، کیونکہ بعض آ دی کوئیج کی مہارت نہیں ہوتی اس لئے آ دمی پر اعتاد کرنا چاہتا ہے جسکومہارت ہو۔اور جینے میں اس نے خریدا ہے اس میں خرید لے جو تولیہ کی شکل ہے ، یا اس پر تھوڑ اسانفع دیر خرید لے جو تولیہ کی شکل ہے ، یا اس پر تھوڑ اسانفع دیر خرید لے ، جسکوم را بحد کہتے ہیں ، اس لئے اس کی ضرورت بھی ہے ، چونکہ اس کی بنیادا عماد پر ہے اسلئے اس میں امانت ہونی چاہئے ، اور خیانت آ جائے تو مرا بحد یا تولیہ فاسد ہوجا کیں گے جہتے ، استجماع الشرائط: استجماع اخراز کرنا چاہئے ، چنا نچاگر خیانت آ جائے تو مرا بحد یا تولیہ فاسد ہوجا کیں گل سے مشتق ہے ، چھونا ، الحاجۃ ماسة : کا ترجمہ ہے ، اس کی ضرورت پڑتی ہے ۔ النجی : جسکومہارت نہیں ہے۔ تاہو۔لا بھتدی : ہدایت نہیں ہے ، یعنی مہارت نہیں ۔ الذکی : ذہین ، المہددی : ہدایت نہیں ہے ، یعنی مہارت نہیں ۔ الذکی : ذہین ، المہددی : ہدایت نہیں ہے ، یعنی مہارت نہیں ۔ الذکی : ذہین ، المہددی : ہدایت نہیں ہے ۔ الغی : جسکومہارت نہیں ہے ۔ یطیب نفسہ : دل خوش ہوتا ہے۔

ترجمه : ۲ صحیح روایت میں ہے کہ نی ایک جب ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکرٹ نے دواونٹ خریدا، تو ان سے حضور علیہ استی نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کا مجھے ولی بنادیں، تو حضرت ابوبکرٹ نے فرمایا کہ بیآپ کے لئے بغیر کسی چیز کے ہے، تو

ولني أحدهما فقال هو لك بغير شيء فقال عليه الصلاة والسلام أما بغير ثمن فلا. (١٧٢)قال ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل للأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة (١٤٢) ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد حضورً في من يملك ذلك البدل وقد حضورً في من يملك في المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة المنا

تشریح: صاحب بدایه کی حدیث یہ جس میں حضور نے حضرت ابو بکر سے تولیه کیا ہے۔ قالت عائشة فبینما نحن یو ما جلوس فی بیت ابی بکر ... قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول الله احدی راحلتی هاتین قال رسول الله بالشمن. (بخاری شریف، باب ہجرة النبی ایسی واصحاب الی المدینة ، ص ۱۵۵ ، نمبر ۱۵۵ مربی الله بالشمن. (بخاری شریف، باب ہجرة النبی ایسی واصحاب الی المدینة ، ص ۱۵۵ ، نمبر ۱۵۵ مربی الله بالشمن وضعه عند البالغ ، س ۱۳۸۳ ، نمبر ۲۱۳۸ )

ترجمه : (۱۷۲) نہیں صحیح ہے مرابحہ اور تولیہ یہاں تک عوض اس میں ہے ہوجس کی مثل ہو۔

اصول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ بیع کی قیت مثلی چیز ہو، مثلا گیہوں، چاول، درہم، اور دینار ہوں تا کہ دوسرامشتری اس کا مثل دے سکے۔ ذواۃ القیم، مثلا گھوڑا، گائے وغیرہ نہ ہو، کیونکہ گھوڑے کامثل نہیں دیا جا تا، اس کی قیمت لگا کر دی جاتی ہے۔

تشریح : مرابحہ اور تولیہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کانٹن مثلی ہو۔ اگر نٹمن مثلی نہ ہوتو مرابحہ اور تولیہ نہیں ہوسکے گا۔ مثلا گیہوں ، چاول ، درہم اور دنا نیر ہوں جو دنیا میں اس جیسا دوسرا مل سکتا ہو۔ گائے ، جینس وغیرہ نہ ہو کہ اس جیسا دنیا میں نہیں مل سکتا ہو ، بڑا چھوٹا ضرور ہوتا ہے۔

، بڑا چھوٹا ضرور ہوتا ہے۔

**9 جسه**: اس جیسادوسرامل سکتا ہوتب ہی اگلامشتری اس جیسائٹن دیکر مبیغ خریدےگا۔اوراگراس جیسانہیں مل سکتا ہوتوا گلا مشتری کیا دیکر خریدے گا اور کیسے اس پر نفع دیگا یا وہی قیمت دے گا؟ اس لئے مرابحہ اور تولیہ کے لئے ضروری ہے کہ مثلی ثمن سے مبیع خریدی ہو۔

ترجمه السلع كالراس كامثل نهيس ب تواكر مالك بناتو قيمت سه مالك بخ كااوروه مجهول بـ

تشریح : یددلیل عقلی ہے، مثلازید نے عمر ہے بیل کے بدلے دومن چاول خریدا، تواب زیداس چاول کوتولیہ کے طور پر خالد سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ خالداس جیسا بیل نہیں دے سکتا، بیل یا بڑا ہوجائے گایا چھوٹا ہوجائے گا، پہلے کے مثل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیل ذوا قالقیم ہے اس لئے خالد بیل کی قیمت لگا کرزید کو دیگا، اور بیل کی قیمت معلوم نہیں ہے اس لئے جہالت کی وجہ سے مرابحہ یا تولیہ ہونا ناممکن ہے۔

ترجمه : (۱۷۳) اگرمشتری نیمیج ایسے آدمی کے ہاتھ میں مرابحہ کے طور پر بیچا جواس بدل کا مالک تھا، اور مزید کچھ متعین

باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز للأنه يقدر على الوفاء بما التزم (٢٥١) وإن العدر باعه بربح ده يازده لا يجوز للأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال

درہم کے بدلے بیچا، یا کوئی متعین کیلی چیز کے بدلے بیچا تو جائز ہے۔

قرجمه السلئ كمشترى فانى في جولازم كياس كويورا كرف يرقادر بـ

لغت : ذواة القيم: جسكی قيمت لازم ہو،اوراس كامثل نه دے سكے، جيسے گائے ، بيل وغير واس كو, ذواة القيم ، كہتے ہيں۔ ذواة الامثال: جس كامثل موجود ہو، جيسے گيہوں چاول وغير و، اس كو, ذواة الامثال ، كہتے ہيں۔

ا صول : بیمسکاس اصول پر ہیں کی ثمن ذوا ۃ القیم ہو، مثلا بیل ہو، کیکن مشتری اس کے دینے پر قادر ہوتو اس سے بیج تولید، یا مرابحہ جائز ہوجائے گی۔

نوت : او پر کامیمتن خودصاحب بدایه کابنایا ہوا ہے، قدوری میں نہیں ہے، اوراس کا سمجھنا ذرامشکل ہے۔ یہاں چارصورتیں ہیں، جن میں تین جائز کی ہیں، اور چوتھی ناجائز کی ہے۔

**تشسر بیج** :[۱] پہلی صورت مثلا زید نے بیل کے بدلے دومن چاول عمر سے خریدا،عمر نے اس بیل کوخالد کودے دیا اب زید نے بیدومن چاول خالد کے ہاتھ بیل کے بدلے میں بیجا،اور بچے تولیہ کیا تو جائز ہے۔

**وجه** : کیونکہ یہاں دومن چاول کی قیت بیل ذوا ۃ القیم ہے الیکن خالداس بیل کا مالک ہے اوراس کے دینے پر قادر ہے اس لئے ذوا ۃ القیم ہونے کے باو جو دہیج تولیہ ہوجائے گی۔

[۲] دوسری صورت بہ ہے کہ زید نے خالد سے وہ بیل بھی لیا اور متعین پانچ در ہم بھی لیا ، اور مرابحہ کیا تب بھی جائز ہے کیونکہ خالد بیل دینے پر بھی قادر ہےاور پانچ در ہم بھی دینے پر قادر ہے۔

[۳] تیسری صورت بہ ہے کہ بیل کےعلاوہ متعین کیلی چیز مثلا تین کیلو گیہوں بھی لیا اور مرابحہ کیا تب بھی جائز ہے، کیونکہ خالد بیل دینے ریجھی قادر ہے،اور تین کیلو گیہوں بھی دینے پر قادر ہے۔

النفت: باعد برن درا ہم: بیل کے علاوہ کچھ تعین در ہم نفع لیکر بیچا۔ بشی ء من المکیل موصوف: اس عبارت کا مطلب میہ کہ بیل کے ساتھ کیلی چیز جو متعین ہواس پر مرا بحد کرے۔ موصوف کیلی چیز مثلا گیہوں کی صفت بھی بیان کیا ہواوراس کی مقدار مثلا تین کیلو ہے وہ بھی بیان کیا ہو۔

قرجمه : (۱۷۴) اوراگر بیاوس فصد کے نفع کے ساتھ تو بیمرا بحد جائز نہیں ہے۔

ترجمه الله السياح كراكس المال كريد لي مين بيجا وراس كى بعض قيت كريد لي مين بيجا، اوروه ذواة الامثال مين

(20) ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام إلأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد في عين هيد الشياء برأس المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد في المناه بين المدال في عدد الشين بيات بين المدال في عدد المناه المال في عدد المال في عدد المناه المال في عدد المناه المال في عدد المال في عدد المناه المال في عدد المال في

اصول: يدمسكهاس اصول يرب كفع مجهول موتوسي فاسد موجائ گار

تشریح: یه چوتھی صورت ہے۔ زیدنے خالد سے کہا کہ دومن چاول کے بدلے بیل دو،اور بیل دسواں حصہ نفع دو،اور بیج مرابحہ کرو، تو یہ بیچ جائز نہیں ہے

**9 جسه**: خالد بیل دینے پرتو قادر ہے، لیکن اس کا دسوال حصہ بیل کی بازار کی قیمت لگانے پر نکلے گا اور وہ بھے کرتے وقت معلوم نہیں ہے کہ کتنا ہے اس لئے نفع میں جہالت کی وجہ سے بیچ نہیں ہوگی ۔ مثلا بیل کی بازار کی قیمت نو درہم ہے تو اس کا دسوال حصہ نو درہم ہوگا، کیکن یہ بعد میں پتھ چلے گا، بھے کرتے وقت یہ طے نہیں ہے اس لئے بھے فاسد ہوجائے گی۔

لغت : دہ یاز دہ: دس کا دسوال حصہ، مراد ہے دس فیصد۔ رأس المال: سے یہاں بیل مراد ہے، جوخالد کے یاس ہے۔

ترجمه : (۱۷۵) جائز ہے کہ رأس المال میں جمع کرے دھو بی کی اجرت، کشیدہ کرنے والے کی اجرت، رنگنے والے کی اجرت، رنگنے والے کی اجرت، باٹنے والے کی اجرت، باٹنے والے کی اجرت۔

اصول: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ جن کا موں سے قیمت میں بڑھوتری ہوتی ہے ان کی اجرت ثمن میں شامل کی جائے گا۔

تشریح: جتنے میں مبیع خریدی ہے اس کے لئے جن جن کا موں سے مبیع میں بڑھوتری ہوگی اس کی اجرت بھی ثمن اور قیمت میں شامل کی جائے گی۔ اور مرابحہ کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ مجھے بیٹیع اسنے میں پڑی ہے۔ مثلا دس پونڈ میں کپڑ اخریدا، دو پونڈ میں سٹال کی جائے گی۔ اور مرابحہ کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ مجھے یہ کپڑ ابارہ پونڈ میں بڑا اس کی دھلائی کے دیئے تو اب ثمن بارہ پونڈ ہو گئے۔ مرابحہ یا تولیہ کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ مجھے یہ کپڑ ابارہ پونڈ میں بڑا ہے۔ اور تولیہ میں بارہ پونڈ میں دوں گا۔

وجه : قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ قبلت لابر اهیم انا نشتری المتاع ثم نزید علیه القصارة و الکراء ثم نبیعه بدینار زیاده قال لا بأس. (مصنف ابن ابی شبیة ۲۲ فی النفقة تضم الی رأس المال، جرابع، ۳۰۸، نبر ۳۰۸، نبر ۲۰۳۰، اس اثر میں فرمایا که دهلائی اور کرایکواصل میں شامل کرسکتا ہے۔

العنت: راس المال: مبيع كى قيمت كوراً سالمال، كهتم بين القصار: دهو بي الصباغ: رنگريز الطراز نقش ونگار بنانے والا الفتل: رسى با ثنا۔

ترجمه : 1 اس لئے كوف ميں ان چيزوں كوراً س المال كساتھ ملانے كى عادت تاجروں ميں جارى ہے، اس لئے

المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل وما عددناه بهذه الصفة ٢ لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان (٢٥١) ويقول قام علي بكذا ولم يقل اشتريته بكذا لكي لا يكون كاذباع وسوق الغنم بمنزلة الحمل ع بخلاف أجرة كم بروه چيز جوميع مين اضافه كرتى به باس كاضافه كرتى باس كواصل كماته ملائى جائك كا، اورجن باتول كوم في تأيايا وه الكانايا و الكانايا و

تشریح: تاجروں کی عادت یہ ہے کہ جن کا موں سے بیع میں اضافہ ہوجائے ، یا سکی قیت میں اضافہ ہوجائے تو اس کا خرج اصل ثمن کے ساتھ ملاتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ بیمبیع مجھاتنے میں پڑی ہے، مثلا کپڑا دھلانے سے اس کی چک میں اضافہ ہوتا ہے اس کئے دھلائی کی اجرت اصل ثمن کے ساتھ ملاکریہ کے گا کہ بیکٹر الجھے اسے میں پڑا ہے۔

ترجمه ۲: اس کئے کہ دھونا اور اس کی مانند سے عین کیڑے میں اضافہ ہوتا ہے، اور اٹھا کر لیجانے سے قیمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے، اس کئے کہ مکان کے مختلف ہونے سے قیمت مختلف ہوتی ہے۔

تشریح : دھونے ، نقش وزگار کرنے ، رنگنے ، اور بننے سے کپڑے میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ، اس طرح ایک چیز کی قیمت دہلی میں اور ہے اور بمبئی میں اور ہے اس لئے دہلی کا کپڑ ابمبئی لے گیا تو لیجانے کی اجرت اصل قیمت کے ساتھ ملاسکتا ہے۔

ترجمه : (۱۷۱) اور کے گامجھکواتنے میں پڑی ہے اور بینہ کے کہ میں نے اس کواتنے میں خریدی ہے۔ ترجمه نا، تا کہ جھوٹ نہ ہو۔

تشسویہ : اجرت وغیرہ جو کچھاصل ثمن میں شامل کی جائے گی اس کوشامل کرنے کے بعد پیذہ کیے کہ میں نے اسے میں خریدی ہے۔ خریدی ہے۔ کیونکہ بیتو جھوٹ ہوگا سے میں تو اس نے خریدی نہیں ہے۔ اس لئے یوں کہے کہ مجھے بیٹیجا سے میں پڑی ہے۔ اصول : آدمی ہر حال میں بچے بولے۔ تا کہ اعتماد بحال رہے۔

اغت: قاملی کذا: مجھ کواتے میں بڑی ہے۔

ترجمه بع اوربری کا با تکنااناج الھانے کے درج میں ہے۔

تشریح : بکری ہاننے کی اجرت اناج اٹھانے کی طرح ہے، یعنی بکری ہانک کردوسری جگہ لے گیا تو اس کو بھی اصل ثمن کے ساتھ ملائے گا۔

ترجمه بس برخلاف چرواہے کی اجرت، اور حفاظت خانہ کا کراییاس لئے کہ اس سے عین میں بھی زیادتی نہیں ہوتی اور

الراعي وكراء بيت الحفظ لأنه لا يزيد في العين والمعنى ٢ وبخلاف أجرة التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته. (٧١) فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار العند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه (٨١) وإن اطلع على قيت مين بحى زيادتى نهي موتى ـ قيت مين بحى زيادتى نهي موتى ـ

تشروی جائی ہوں ہے ان میاناج کو کسی حفاظت کے گھر میں رکھنا ضروری چیز ہے، اور اس سے عین مجیع میں یا اسکی قیت میں زیادتی شارنہیں کی جاتی ہے اس لئے اس کو اصل ثمن کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں۔

لغت : سوق: بكرى كو ہا نكنا \_ راعى: چروا ہا \_ بيت الحفظ: اناج كى حفاظت كرنے كا جو گھر ہوتا ہے اس كو, بيت الحفظ ، كہتے ہيں \_ المعنى: سے مراد ہے اس كى قيمت \_

ترجمه: ٧ بخلاف تعليم كى اجرت كاس كئ كه زيادتى اس كى ذ مانت ميس موتى ہے۔

تشریح: غلام کوتعلیم دینے کی اجرت اصل ثمن کے ساتھ ملائی جائے گی، کیونکہ تعلیم سے غلام کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے ،جس سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔۔حذاقة: ذہانت۔

ترجمه : (۱۷۷) پس اگر مشری نیج مرابحه مین خیانت پر مطلع هور

ترجمه الاتوام ابوطنیفه کزد یکاس واختیار بے چاہتو پوری قیت سے لے چاہتواس کوردکردے۔

**صے ل** : بیمسکلہاس اصول پر ہے کہ بائع جولفظ مرابحہ بولا ہے اس میں وہ سچے ہے۔جھوٹ بولنے پرمشتری کور دکرنے کا خیار ہوگا۔

تشریح: مثلادس پونڈ میں کپڑاخریداتھااوراس نے خیانت کی اور کہا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا ہے۔اوردو پونڈ نفع کیکرسترہ
پونڈ میں بیچنا ہوں۔مشتری نے اعتماد کر کے خرید لیا بعد میں پتہ چلا کہ بائع نے پانچ پونڈ کا جھوٹ بولا ہے۔اس نے دس پونڈ ہی
میں خریدا تھا اور مجھ سے دو پونڈ نہیں سات پونڈ نفع لیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مشتری کو اختیار ہے کہ لے یا رد
کردے۔لیکن لے گا توسترہ پونڈ میں لے گا۔دس پردو پونڈ نفع ملاکر بارہ پونڈ میں قانونی طور پڑہیں لے سکے گا۔

وجه: (۱) ستره پونڈ میں لے تب بھی مرابحہ ہوگا اور بارہ پونڈ میں لے تب بھی مرابحہ ہے۔ دونوں صورتوں میں مرابحہ ہی ہے۔ اور بائع نے لفظ مرابحہ بولا ہے جس میں وہ سے ہاس لئے خرید ہے تو سترہ میں خرید ہے۔ البتہ پانچ پونڈ کا جموٹ بولا ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہے لے یانہ لے۔ (۲) اس کا اشارہ اس حدیث میں ہے۔ عن ابی ذر عن النبی عَلَيْسِالله قال شامت کا دو اللہ البہ میوم القیامة و لا یز کیھم ولھم عذاب الیم. قلنا من هم یا رسول اللہ؟ فقد خابوا

#### خيانة في التولية أسقطها من الثمن (٩٦١) وقال أبو يوسف رحمه الله يحط فيهما وقال محمد

و خسروا فقال السمنان والمسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. (ترندى شريف، باب ماجاء فيمن حلف على سلعة كاذبا ، ص ٢٩٥٥ ، نم بر ١٢١١) اس حديث مين اشاره مه كه جوجهو لى قتم كها كراپيخ سامان كا بها وَبرُ هائي الله كاعذاب مين بيع صحيح موجائي كي -

نوٹ : اگر دونوں جھوٹ کے تین پونڈ کم کرکے لینے دینے پر راضی ہوجا کیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔البتہ قانونی طور پر بائع کواس پرمجبورنہیں کر سکتے۔

قرجمه : (١٤٨) اورا كرخيانت يرمطلع موائي توليد مين توشمن مين ساتنا كم كر عاد

**اصول**: يمسئله اس اصول پر ہے کہ جولفظ تولیہ بولا ہے اس کی حقیقت پر فیصلہ کیا جائے گا اور اس قیمت پر مشتری کو لینے کاحق ہوگا۔

تشریح : مثلا دس پونڈ میں کپڑاخریدا تھااور جھوٹ بولا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا ہوں اور پندرہ پونڈ ہی پر تولیہ کرتا ہوں توامام ابوصنیفہ کے نز دیک اس صورت میں یا نچ پونڈ کم کر کے دس پونڈ ہی میں لے گا۔

**وجه**: تولیه کہتے ہیں اس بیچ کو کہ جتنے میں خریدا ہے اتنے میں ہی دوں گا اور حقیقت میں دس پونڈ ہی میں خریدا تھا جھوٹ بولا تھا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا تھا۔اس لئے جتنے میں خریدا تھا اتنے ہی میں مشتری لے گا۔

اصول: مع مرابحهاورتوليه كامداران كالفاظ يرموگا-

ترجمه :(۱۷۹)اورامام ابو یوسف یے فرمایا دونوں صورتوں میں کم کیا جائے گا،اورامام محمد نے فرمایا دونوں صورتوں میں کم نہیں کیا جائے گالیکن دونوں کواختیار دیا جائے گا۔

**اصول** : امام ابویوسف گااصول میہ ہے کہ مرابحہ کے وقت مرابحہ ہوگا اور تولیہ کے وقت تولیہ ہوگا ،البتہ جھوٹ بول کر جتنالیا ہے وہ کم کر دیا جائے گا۔

تشریع : امام ابو یوسف ٔ فرماتے ہیں کہ تولیہ اور مرابحہ دونوں صور توں میں جتنی قیمت جھوٹ بول کر لی ہے اتنی قیمت کم کر کے مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا۔ مثلا مثال مذکور میں دس پونڈ میں خریدا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا ہے تو پانچ پونڈ می کر کے لئے کا اختیار ہوگا۔ مثلا مثال مذکور میں دن پونڈ میں میں پانچ پونڈ کم کر کے لے گا۔ اس لئے مرابحہ کی شکل میں سترہ کی بجائے بارہ پونڈ دے گا اور تولیہ کی شکل میں دس پونڈ ہی دے گا۔ اور آگے صاحب ہدا میہ بیز فرمار ہے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولا ہے اس میں کم کیا جائے گا، اور اس کی مناسبت سے نفع میں بھی کم کیا جائے گا۔

رحمه الله يخير فيهما إلمحمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوما والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته على ولابي يوسف رحمه

**وجه** امام ابو یوسف ُفرماتے ہیں کہ قاعدہ یہی ہے کہ بیچ یا مرا بحد ہوگی یا تولیہ ہوگی اس لئے جب مرا بحد کے طور پر بیچا ہے تو مرا بحد ہوگی اور جب تولید کے طور پر بیچا ہے تو تولیہ ہوگی ،البتہ جتنا جھوٹ بولا ہے وہ کم کر دیا جائے گا۔ امام محمد کی دلیل آگے آر ہی ہے

لغت : عط : كم كياجائ كامشتق به ط سيم كرنا-

اس مسئلے کے لئے اس نقشہ کو مجھیں

| اِ | 17 يونڈ ميں مرابحه كب | اور 15 پونڈ میں تولیہ کیا | 5 پونڈ کا جھوٹ بولا | 10 پونڈ میں خریدا تھا    |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
|    |                       |                           |                     | نوںمسلکوں میں پہفرق ہوگا |

| مرابحه                            | تولیه                           |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 17 يونڈ ميں لے گاليكن اختيار ہوگا | 10 پونڈ میں لے گا               | امام ا بوحنیفته |
| 12 يونڈ ميں لے گا                 | 10 يونڈ ميں لے گا               | امام ابو پوسف ً |
| 17 پونڈ میں لے گااوراختیار ہوگا   | 15 پونڈ میں لے گااوراختیار ہوگا | امام محمرٌ      |

ترجمه نا امام محری دلیل میہ کہ نام کا عتبار ہے کیونکہ وہ معلوم ہے اور تولیہ اور مرابحہ کالفظ رواج دینے کے لئے اور ترغیب دینے کے لئے ہے، اس لئے میرغبت کی صفت ہوگی، جیسے کہ سلامت کا وصف، اس لئے اس کے فوت ہونے سے مشتری کو اختیار دیا جائے گا۔

تشریح : امام محمد کی دلیل میہ کے کہ بالکت نے جو قیمت متعین کی ہے پندرہ پونڈ ، یا تیرہ پونڈ وہ اصل ہے کیونکہ مشتری اسی پر راضی ہوا ہے ، اور مرا بحد کا لفظ اور تولیہ کا لفظ صرف ترغیب کے لئے ہے اس لئے اس کے فوت ہونے سے پونڈ کی کمی نہیں ہوگی ، البتہ چونکہ دھوکہ ہوا ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے یا چھوڑ دے ، جیسے بیچے میں وصف کی کمی ہوتو رقم کم نہیں ہوتی البتہ عیب کی وجہ سے اختیار ہوتا ہے کہ مشتری اتنی ہی رقم میں لے یا چھوڑ دے۔

ترجمه : ج امام ابویوسف کی دلیل میرے که اصل اس میں تولیہ ہے یا مرا بحہ ہے اس لئے ولیتک بالثمن الاول [پہلی قیمت

الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الأول وذلك بالحط عمر ابحة على الأول وذلك بالحط عن مرابحة على الأول وذلك بالحط عن غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح مم ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير التصرف يرتوليه كرتامول] كمت بين ما يها ثمن يرمرا بحد كطور يربيجيامول ، اگريمعلوم مو، اس لئ يهل قيمت يربنا كرناضرورى به اوريه جموط كي مقدار كم كرنے سے موگا۔

تشریح : امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ بی دوشکلیں بنتی ہیں، تولیہ، یامرا بحہ، یہی وجہ ہے کہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں کہلی قیمت پر مرا بحد کرتا ہوں ، اس لئے جتنا جھوٹ بولا ہے اتنا کم کر کے جینے میں خریدا ہے اس پر تولیہ ہوگا۔ اسی طرح جتنا جھوٹ بولا ہے، وہ کم کر کے جونفع کا بچتا ہے اس پر مرا بحہ ہوگا۔ مثال مذکور میں میں خریدا ہے اس پر تولیہ ہوگا۔ اسی طرح جتنا جھوٹ بولا ہے، وہ کم کر کے جونفع کا بچتا ہے اس پر مرا بحہ ہوگا۔ مثال مذکور میں تولیہ کے طور پر بچاتھا تو پانچ پونڈ کم کر کے دس پونڈ میں مشتری لے گا ۔ یادس پونڈ میں خریدا تھا اور پانچ پونڈ میں کر پیدرہ بتایا تھا اور دو پونڈ نفع کیکرستر ہیں مرا بحد کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرا بحد کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرا بحد کیا تھا اور پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرا بحد کیا تھا اور پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرا بحد کیا تھا اور پانچ پونڈ کم کر کے گا

ترجمه بسل البته بيه كوليه مين جموث بولنے كى مقدار شن سے كم كياجائے گا،اور مرابحہ ميں جموث سے بھى اور نفع سے بھى كياجائے گا۔ بھى كم كياجائے گا۔

تشريح : امام ابوسف فرماتے ہیں کہ بچے تولیہ میں جتنا جھوٹ بولا ہے وہ کم کردیا جائے گا، مثال مذکور میں دس میں خریدا تھا،
اور پندرہ میں بیچا تھا اور پانچ پونڈ جھوٹ بولا ہے، اس لئے پانچ کم کر کے دس پونڈ لازم ہوں گے، اور مرا بحد میں سترہ میں بیچا ہے
، اور پانچ جھوٹ بولا ہے اس لئے یہ پانچ کم ہوجائے گا، اور دو پونڈ نفع کا تھا تو اس میں بھی ایک پونڈ کم ہوجائے گا اس لئے
اگیارہ بونڈ لازم ہوگا

ترجمه : ۲ امام ابو حنیفه گی دلیل بیہ کہ اگر تولیہ میں کم نہ کرے تو تولیہ باقی نہیں رہے گا، اس لئے کہ نمن اول پر زیادہ ہوجائے گا تو تصرف ہی بدل جائے گا اس لئے کم کرنا ضروری ہے۔

تشریح امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کولیہ میں جھوٹ بولی ہوئی رقم کم نہ کی جائے تو تولیہ باتی نہیں رہے گاوہ تو مرابحہ ہوجائے گا، کیونکہ تولیہ کہتے ہیں ثمن اول پر نیچ کرنے کواس لئے مثال مذکور میں پانچ پونڈ جھوٹ بولا ہے اس لئے وہ کم کر کے دس پونڈ میں تولیہ ہوگا فتعين الحط في وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخيير إفلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الشمن في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط كيبخلاف خيار العيب لأنه المطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه.

الغت : يتغير : بدل جائ گا، يهان مرادي كه تولينهين رہے گامرابحه ہوجائے گا۔

ترجمه : ه مرابحه میں اگر کم نه کیاجائے تب بھی مرابحہ ہی باقی رہے گابس نفع میں فرق ہوگا اس لئے بیچ نہیں بدلے گی اس لئے اختیار دینے کی بات ممکن ہے۔

تشریح : اگرمرابحه میں جھوٹ بولی ہوئی رقم[پانچ پونڈ] کم نہیں کی تب بھی ستر ہ پونڈ میں مرابحہ ہوگا،اور کم کی توبارہ پونڈ میں مرابحہ ہوگا، تا ہم دونوں صورتوں میں مرابحہ ہی ہوگا تولیہ نہیں ہوگا اس لئے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،البتہ چونکہ دھو کہ ہوا ہے اس لئے کینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔

الخت:فامكن القول بالتخيير: اس عبارت كامطلب يه به كمشترى كولينے يانه لينے كا اختيار ہوگا، يہ كہنا ممكن ہے۔ ترجمه : له پس اگر بائع كى طرف واپس كرنے سے پہلے بہلاك ہوگئ، يااس بيس ايسى چيز پيدا ہوگئى جو بيج كے فنخ كوروكتى ہوتو مشترى كو پوراثمن لازم ہوگا، ظاہر روايت يہى ہے، اس لئے كه صرف واپس كرنے كا اختيار تھا جسكے مقابلے ميں ثمن كا پچھ حصنہيں ہوتا، جيسے كه خيار رويت اور خيار شرط۔

تشریح : مرابحهاور تولیہ کے جن صور توں میں مشتری کو بائع کی طرف مبیع واپس کرنے کاحق ہے ان صور توں میں مبیع ہلاک ہوگئ، یامبیع میں کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا تو مشتری کو پوراہی ثمن اواکرنا ہوگا۔

**9 جه**: واپس کرنے کا اختیار صرف ایک اختیار ہے، جیسے خیار رویت، یا خیار شرط ایک اختیار ہے، انکے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لئے واپس نہ کرنے کی وجہ ہے کوئی رقم کم نہیں کی جائے گی۔

ترجمه : ع بخلاف خیار عیب کاس کئے کہ فوت شدہ چیز کے واپس لینے کا مطالبہ ہے اس کئے واپسی سے عاجز کے وقت میں اتناشن کم ہوجائے گا۔

تشریح : خیارعیب میں مبیع واپس کرناناممکن ہوجائے تو عیب کا جتنا نقصان ہے مشتری اتنا کم کر کے ثمن واپس دے گا۔ وجه :عیب کی وجہ سے جونقصان ہے اس کی تلافی کا مطالبہ ہے ، اس لئے مشتری اتنی قیمت کم کرے گا۔ ( • ١ / ا )قال ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل

ذلك فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يبيعه مرابحة

على الثمن الأخير لصورته إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه

يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة ٢ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم

اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا ٣ وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين لهما أن

ترجمه : (۱۸۰) کسی نے کپڑاخریدا پھراس کونفع ہے بیچا، پھردوبارہ خریدلیا، پس اگراس کومرا بحد کے طور پر بیچاتو جتنا نفع پہلے اٹھایا تھااس کو کم کرے، اور اگر پورے ہی تمن کا نفع اٹھالیا ہے تو اس کومرا بحد کے طور پر نہ بیچے، بیامام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے، اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ آخیر ثمن برمرا بحد کے طور پر پچ سکتا ہے۔

ترجمه الله اس کی صورت میہ کہ ایک کیڑے کودس درہم میں خریدا، اور اس کو پندرہ میں بیچا دوبارہ اس کیڑے کودس میں خریدا تواب یا نج پر ہی مرابحہ کرسکتا ہے، اور یوں کے کہ مجھکو یا نج میں پڑا ہے۔

اصول: يمسكداس اصول يرب كدرهوككاشائب بهي بوتونيع جائز نهيس ب

تشریح: خالد نے ایک کپڑے کوزید سے دس درہم میں خریدا، پھر پانچ درہم نفع کیکر عمر سے پندرہ میں بیچا،اور پانچ درہم نفع کمایا، پھراس کپڑے کوعمر سے دس درہم میں خریدلیا، اب دوبارہ اس کپڑے کومرا بحد کے طور پر بیچنا چاہے تو یوں بتائے کہ جھے پانچ درہم میں بڑا ہے اس پردودرہم نفع کیکر سات درہم میں بیچنا ہوں،اور تولیہ کرنا چاہے تو پانچ درہم میں تولیہ کرے۔

وجه :اس کی وجہ ہے کہ عمرے پندرہ میں بچاتھا اور دس میں پھر خریدا تو یہ کپڑا پانچ ہی میں بڑا ہے اس لئے یوں کہے کہ پانچ میں بڑا ہے اس لئے یوں کہے کہ پانچ میں بڑا ہے اس لئے اس پر مرا بحد یوتولیہ کرتا ہوں۔ کیونکہ مرا بحد کا معاملہ احتیاط پر ہے۔۔صاحبین کی دلیل آ گے آرہی ہے توجہ معنی بیا اوراگردس میں خرید ااور بیس میں بیچا ، پھر اس کودس میں خرید لیا تو اب مرا بحد کے طور پر بالکل نہیں بیچ سکتا۔ وجہ میں میں بیچا تھا اور اس کودس میں خرید لیا تو یہ کپڑ امفت کا پڑا ، اس لئے بغیر مرا بحد کے بیچ

دے،مرابحہ کاذکر نہ کرے۔

ترجمه اس اورصاحبین کے نزدیک دی در ہم پر دونوں صورتوں میں مرا بحد کرسکتا ہے، ان دونوں حضرات کی دلیل ہے ہے کہ دوسراعقد نیا ہے اور پہلے سے بالکل الگ ہے اس لئے اس پر مرا بحد کی بنا کرسکتا ہے۔ جیسے بچ میں تیسرا آ دمی آ جاتا۔
تشریح : دونوں صورت میں سے پہلی صورت ہے کہ خالد نے عمر سے پندرہ درہم میں بچا تھا، پھراس سے دی درہم میں خریدا تھا اور یا بخ درہم نفع کمایا تھا، چونکہ خالد نے عمر سے دی درہم میں خریدا ہے اس لئے دوسرے سے دی درہم پر ہی مرا بحد

العقد الثاني عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل ثالث م ولأبي حنيفة رحمه الله أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب الشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا

کرسکتا ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ خالد نے عمر سے بیس درہم میں بیچا تھا اور دس درہم میں خرید کر دس درہم نفع کمایا تھا، تواس صورت میں بھی خالد دس درہم میں مرا بحد کرسکتا ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ خالد نے عمر سے دونوں صورتوں میں دس درہم میں خریدا ہے اس لئے دس درہم پر مرا بحد کرسکتا ہے،

کیونکہ عمر سے خرید نابالکل نئی بیچ ہے، پہلی بیچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے دھو کے کا شبہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال

دیتے ہیں کہ عمر یہ کپڑ اسا جد کو بیچیا اور خالد ساجد سے دس درہم میں خرید تا تو دس مرا بحد کرسکتا ہے اس طرح یہاں بھی دس پر
مرا بحد کرسکتا ہے

ترجمه ۱۱ ما عظم کی دلیل بیہ کہ دوسر ے عقد سے نفع حاصل کرنے کا شبہ موجود ہے اسکئے کہ دوسری بچے سے پہلی بچے مؤکد ہوئی ہے جوعیب کے ظاہر ہونے پرختم ہونے کے قریب تھی اور مرا بحد کے بچے میں احتیاط کیلئے شبہ حقیقت کے درجے میں ہے مولک ہے جوعیب کے ظاہر ہونے نے گر اور دوسری بچے کا ،اور دوسری بچے کا ،اور دوسری بچے کا ،اور دوسری بچے کا ،اور دوسری بچے کا ،ور دوسری بچے کا ،ور دوسری بچے کا موا کے کے طرف سے پہلی بچے موکد ہوئی ہے ، کیونکہ اس بات کا شبہ ہے کہ پہلی بچے میں عیب ظاہر ہوجائے جسکی وجہ سے وہ بائع کی طرف لوٹ آئے لیکن جب دوسری بچے کی تو پینے طرف کی بھی مؤکد ہوگئی ،تو گویا کہ دوسری بچے کرنے سے پہلی بچے میں فائدہ احتیاط پر ہے اس لئے اس کیڑے کو پہلی صورت میں پانچ در ہم پر مرا بحد کرے اور دوسری صورت میں مرا بحد کر درہم پر مرا بحد کر درہم کی موا بحد پر بیجے ہی نہیں۔

اس کے بیجھنے کے لئے اس نقشہ کودیکھیں

پہلی شکل میں 5 درہم پر مرابحہ کرے۔

| تيسري بيع                | دوسری بیع              | بہلی                    |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| خالدنے ساجدسے مرابحہ کیا | عمرنے خالدسے کیڑا بیچا | خالدنے عمر سے کپڑا بیچا |
| ساجدے مرابحہ کرے 5 پر    | 10 در ہم میں           | 15 در ہم میں            |
|                          | 5 درہم نفع کمایا       |                         |

في ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطيطة لل فيصير كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة فيطرح عنه خمسة كي بخلاف ما إذا تخلل ثالث لأن التأكيد حصل بغيره. (١٨١) قال وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد أن

دوسری شکل میں مرابحہ کرے ہی نہیں

| تيسري بيع               | دوسری بیع               | ىپىلى                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| خالدنے ساجدے مرابحہ کیا | عمرنے خالد سے کپڑا بیجا | خالد نے عمر سے کپڑا بیچا |
| ساجدے مرابحہ کرے 5 پر   | 10 در ہم میں            | 20 درہم میں              |
|                         | 10 درہم نفع کمایا       |                          |

قرجمہ : ھے یہی وجہ ہے کہ جو چیز سلح سے لی گئی ہواس کومرا بحہ سے بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ دام گھٹانے کا شبہ موجود ہے۔
تشریح : چونکہ مرا بحد کا معاملہ احتیاط پر ہے، اس لئے اگر کوئی چیز سلح کر کے لی گئی ہے، مثلا زید کا عمر پر بچاس در ہم تھے، عمر
نے زید سے سلح کی اور اس کے بدلے میں بیل دے دیا تو اس بیل کو بچاس در ہم پر مرا بحد کے طور پرنہیں نے سکتا ، کیونکہ اس
بات کا شبہ ہے بیل چالیس در ہم کا تھا لیکن سلح کر کے بچاس میں لے لیا، یہاں مرا بحد کے بغیر عام بچ میں نے دے۔
ایفت : طبط: ط سے مشتق ہے، کم کرنا۔

ترجمہ : آی تو گویا کہ دس درہم میں کپڑ ااور پانچ درہم خریدااس لئے پانچ کم کر کے [پانچ پرہی مرابحہ کرے گا] تشسریع : اس عبارت کا تعلق اوپر عشرة دراہم سے ہے، کہ خالد نے عمر سے گویا کہ دس درہم میں کپڑ ابھی خریدا، اور پانچ درہم بھی خریدا، اس لئے یانچ درہم کر کے یانچ پر ہی مرابحہ کر ہے۔

ترجمه : کے بخلاف جبکہ درمیان میں ایک تیسری ہیچ ہوئی ہو [تو دس میں چھ سکتا ہے ] کیونکہ دوسرے آ دمی کی ہیچ سے پہلی ہیچ مؤکر نہیں ہوتی۔

تشریق دس میں پچ سکتا ہے، اس کا جواب ہے کہ تیسری بیج پچ میں آ جائے تو دس میں پچ سکتا ہے، اس کا جواب ہے کہ تیسرے آ دمی کی بیچ سے پہلی بیچ مؤکر نہیں ہوتی اس لئے اس کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه :(١٨١) تجارت کی اجازت والے غلام نے دس درہم میں کیڑا خریدا، اوراس پراتنا قرض ہے کہ اس کی گردن

في هذا العقد شبهة العدم بجوازه مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرابحة وبقي الاعتبار للأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه يبيعه للمولى في الفصل

گھری ہوئی ہے، پھراس نے آقاسے پندرہ درہم میں بیچا، تو آقادی درہم ہی پرمرابحہ کرے گا۔اس طرح اگر آقانے دیں درہم میں خریداتھا، پھراس کوغلام سے پندرہ میں بیچا توغلام دیں درہم پرہی مرابحہ کرے گا۔

العبدماً ذون له التجارة: جس غلام کوتجارت کرنے کی اجازت دی ہو۔ دین یحیط برقبتہ: مثلا غلام کی قیت پانچ ہزار درہم ہوگیا، اسکو, دین یحیط برقبته، کہتے ہیں که قرض نے اس کی گردن کو گھیرلیا۔
احدول : [۱] بیمسکلہ اس اصول پر ہے کہ غلام کی چیز آقا کی ہے اس لئے دونوں کے درمیان بھے نہیں ہوتی۔

[7] .....دوسرااصول بیہ ہے کہ غلام پراتنا قرض ہے کہ اس کی وجہ سے پوراغلام بک جائے تو اس صورت میں گویا کہ غلام قرض والوں کا ہوگیاء آقا کا نہیں رہااس لئے آقا سے بیچ جائز ہوگئی۔

تشریح : [ا]ماً ذون له التجاره غلام نے دس درہم میں کپڑاخریدا، پھراس کوآ قاکے ہاتھ پندرہ درہم نے دیا تو آقا پندرہ پر مرابحہ نہیں کرے گا، بلکہ دس پر مرابحہ کہ بالی پھر مرابحہ کا لفظ ہولے بغیر نے دے۔[۲] اسی طرح آقانے دس درہم میں کپڑا خریدااور پندرہ درہم میں اپنے غلام کے ہاتھ تے دیا تو غلام اب دس درہم ہی پر مرابحہ کرے گا۔

تشریح : بیصاحب ہدایہ کی دلیل عقلی ہے۔ غلام اوراس کے آقا کے درمیان بی نہیں ہوتی ، کیونکہ غلام کی چیز آقابی کی ہے،
لیکن غلام کی گردن قرض میں گھری ہوئی ہے اس لئے گویا کہ وہ قرض والوں کا ہوگیا ہے اس لئے آقا کے ہاتھ میں بیچنا جائز
ہوگیا ،لیکن حقیقت میں وہ ابھی بھی آقا کا غلام ہے اس لئے مرابحہ کے موقع پر بیچ نہ ہونے کا حکم لگایا گیا ، اور پہلی بیچ جس میں

الشاني فيعتبر الثمن الأول. (١٨٢) قال وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى شوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف للأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مقصود والانعقاد يتبع الفائدة ففيه شبهة العدم ٢ ألا ترى أنه

غلام نے یا آقانے دس درہم میں خریداہے اسی پرمرا بحد کرنے ، یا تولید کرنے کا حکم کیا گیا۔

الحفت الجوازه مع المنافی: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ غلام کا مال آقا کا مال ہے اس لئے انکے درمیان بیج نہیں ہوگی ،کین چونکہ غلام کی گردن قرض میں گھری ہوئی ہے، اس لئے منافی کے باوجود بیج جائز قرار دے دی گئی۔

ترجم الله المراب الرمضارب كودس درجم ديا آدھ نفع پر، پھراس نے دس درجم كاكپڑ اخريدا، اور مال والے سے پندرہ درجم ميں ني ديا تو مال والاساڑھے بارہ برمرا بحدكرے گا۔

المعنی ارب المال: تجارت میں جس کی رقم ہے، وہ رب المال، ہے۔ مضارب: جوآ دمی تجارت میں محنت کرے گااسکو, مضارب، کہتے ہیں۔ بیچ مضارت: ایک کی رقم ہواور دوسرا آ دمی تجارت کی محنت کرے، اور نفع میں دونوں شریک ہوں، رنگ: نفع مضارب، کہتے ہیں۔ بیچ مضاربت کے طور پر عمر کودس درہم دیا، اور نفع میں دونوں آ دھا آ دھا کیا۔ اب عمر نے دس درہم کا کبڑا تشکیل اور خرید ااور زید [رب المال] کے ہاتھ میں پندرہ درہم میں بیچ دیا، اور دونوں نے ڈھائی ڈھائی درہم نفع کمایا، تو اب زید کسی اور سے مرابحہ کرنا چا ہے تو یوں کہ گا، مجھے ساڑھے بارہ میں پڑا ہے، اس لئے اس پر دو درہم نفع کیکر ساڑھے چودہ میں بیچنا ہوں ۔ یعنی ساڑھے برہ بین سے مرابحہ کرسکتا ہے، پندرہ بینہیں۔

**وجه** : زیدکو ڈھائی درہم نفع کامل گیا تو وہ کپڑاساڑھے بارہ ہی کا پڑا ہےاور مرابحہ کامعاملہ احتیاط پرہے اس لئے ساڑھے بارہ پر مرابحہ کرے۔

افحت او ان قصبی بجوازه عند عدم الربع: زید کامال تقااور عمر تجارت میں محنت کرنے والامضارب تھا، اوراس مال سے کوئی نفع نہیں کمایا تھا کہ عمر کا بھی کچھ مال ہوجاتا، اب عمر سے زید نے کپڑا خریدا تو گویا کہ اپنا ہی کپڑا عمر سے لیا، اس لئے بعض حضرات نے اس بیچ کوجائز قرار نہیں دیا۔ ہاں اگر مضارب میں نفع ہو چکا ہے، تو نفع کا کچھ حصہ عمر مضارب کا ہو چکا ہے،

### وكيل عنه في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح. (١٨٣) قال ومن

اس لئے اب زید کا عمر سے بیج جائز ہے، کیونکہ کچھ حصہ عمر کا بھی خریدا۔ لما فیمن استفادۃ ولایۃ التصرف: جب تک مضاربت کا کپڑا عمر کے پاس ہے تو زید خوداس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا، اگر چہاصل میں اس کا ہے۔ لیکن عمر سے خرید لے گاتو زید کواس میں تصد کے لئے نفع نہ ہونے کے باو جود عمر سے بیچ وغیرہ کاحق ہوجائے گا، بس اسی مقصد کے لئے نفع نہ ہونے کے باو جود عمر سے بیچ کرنا جائز قرار دیا۔ الانعقاد بیچ افغائدۃ: بیچ جومنعقد ہوتی وہ دو کا موں کے لئے ہوتی ہے [۱] ایک ملکیت حاصل ہونے کے لئے [۲] اور دوسری تصرف کرنے کے لئے۔ مال مضاربت میں مالک کی ملکیت پہلے سے ہے، البتہ خرید نے سے بیچنے وغیرہ کا تصرف حاصل ہوجائے گا، اسی فائدے کے لئے نفع نہ ہونے کے باو جود مضارب سے بیچ کرنے کی اجازت ہے۔ شبہۃ العدم: بیچ نہ ہونے کا شہر ہے، کیونکہ وہ مال رب المال کا ہی ہے۔ رب المال: مضاربت میں جس کا مال ہو۔ مضارب: جوآ دمی تجارت کی محنت کرے شہر ہونے کی وجہ سے عمر کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، اس لئے اپنے مال کوا ہے مال سے خرید نا جائز نہیں ہے، اس لئے اپنے مال کوا ہے مال سے خرید نا جائز نہیں ہے، اس لئے اپنے مال کوا ہے مال سے خرید نا جائز نہیں ہے، اس لئے اپنے مال کوا ہے مال سے خرید نا جائز نہیں ہوگا۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے۔ عبارت پیچیدہ ہے۔ اوپر کے لغت میں تفصیل کو مجھیں پھر یہ عبارت ہم ھیں آئے گی۔ مال مضاربت میں نفع نہ ہوا ہوا ور رب المال مضارب سے بیج کرے قوجا کزنہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ اپنے ہی مال کواس سے لینا ہے، لیکن جا کزاس لئے قرار دیا کہ فرید نے سے پہلے اس میں تصرف نہیں کرسکتا ، اور فرید نے کے بعداس میں تصرف کرسکتا ہے ، مثلا نچ سکتا ہے ، مدید دے سکتا ہے ، پس تصرف کے مقصد سے بیچ کرنا جا کز قرار دیا۔ یہاں چونکہ اپناہی مال لینا ہے ، اس لئے ، مثلا نچ سکتا ہے ، مدید درہم میں زید کے درمیان گویا کہ بیچ نہیں ہوئی ، اور یوں کہا جائے گا کہ عمر نے دس درہم میں زید کے لئے خریدااس لئے زید دس درہم ہی پر مرا بحد کرے۔

قرجمه : ٢ کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ مضارب رب المال کی جانب سے پہلی تھے میں من وجہ وکیل ہے اس لئے دوسری تیج میں بھی آ دھے نفع سے حق میں بیچ معدوم مجھی گئی۔

تشریح: چونکہ نفع میں دونوں شریک ہیں اس لئے عمر [مضارب] نے جب دس درہم میں کپڑا خرید کرلایا تو اس بھے میں آ دھا تریک ہیں، اس لئے آ دھا آ دھا تریک ہیں، اس لئے آ دھا تو ھائی درہم ہے وہ زید کول ہے، اور آ دھا خودا پناوکیل ہے، اس لئے دونوں نفع میں آ دھا آ دھا شریک ہیں، اس لئے آ دھا نفع جوڈھائی درہم ہے وہ زید کول گیا، اور زید کو یہ کپڑ اس اڑھے بارہ درہم میں بڑا، اس لئے زید ساڑھے بارہ میں مرا بحد کرے گا لغت نے الاول: عمر مضارب نے دس درہم کے بدلے کہیں سے کپڑ اخرید کرلایا وہ مراد ہے۔ البیع الثانی: عمر زید کے ہاتھ

اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين  $\frac{1}{2}$  لأنه لم يحتبس عنده شيئا يقابله الثمن لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن  $\frac{1}{2}$  ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن  $\frac{1}{2}$  وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء  $\frac{1}{2}$  وعن أبي

پندره در ہم میں کیڑا بیچا،اور ڈھائی ڈھائی درہم دونوں نے نفع کمایا نیچ الثانی سےوہ نیچ مراد ہے۔

**قوجمه** :(۱۸۳) کسی نے باندی خریدی اوروہ کانی ہوگئی، یا ثیبہ ہونے کی حالت میں وطی کی توان چیز وں کو بیان کئے بغیر مرابحہ کرسکتا ہے۔

ا صول :[ا] بیمسکداس اصول پر ہے کہ بائع نے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھی ہے، یا عیب دار نہیں کیا ہے تواس کو بیان کئے بغیر مرابحہ کے طور پر بھی سکتا ہے، یہ کوئی دھو کہ نہیں ہے۔[۲] .....دوسرااصول بیہ ہے کہ وصف کے مقابلے میں کوئی ثمن ،اوررقم نہیں ہوتی ۔البتہ اس کے فوت ہونے سے مشتری کو لینے یانہ لینے کا اختیار ملے گا۔

تشریح: کسی نے باندی خریدی اوروہ کانی ہوگئ، یا ثیبہ ہونے کی حالت میں اس سے وطی کی تو مرا بحد کرتے وقت اس عیب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بتائے بغیر مرا بحد کرسکتا ہے، اوراس قیمت پر مرا بحد کرے جس میں خریدی ہے۔

9 جمعه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں آنکھوں کا سالم ہونا، اور کا ناہونا صفت ہے اوراس صفت کے بدلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا،

ایس ایریس کا کمیس قریم کے گیاں میں مارہ فریس سے طرح وزیر براہ شد میں سے طرح اوراس فریس کے بدلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا،

اس لئے اس کی کمی سے نہ قیمت کم ہوگی اور نہ بتا نا ضروری ہے۔اسی طرح باندی پہلے سے ثیبہ ہے اور اس پروطی کرلی تو بائع نے اپنے پاس کوئی وصف نہیں رکھا اس لئے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : اس كارسپردكرنے سے پہلے وصف فوت ہوجائے تو ثمن كمنہيں ہوگا۔

تشریح: یددیل کی ایک مثال ہے، کہ بائع نے صحیح سالم باندی مشتری کے ہاتھ بیچی ایکن ابھی سپر ذہیں کیا تھا کہ کانی ہوگئ،
تواس کا نا بن کے بدلے میں ثمن کا کوئی حصہ کم نہیں ہوگا، البتہ لینا ہوتو پوری قیمت دے کرلے، یا پھر چھوڑ دینے کا اختیار ہوگا۔
ترجمه : ۳ ایسے ہی بضع کے منافع کے بدلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا۔ اور مسکداس صورت میں ہے جبکہ وطی کرنے سے
عورت میں کوئی کی نہ آئی ہو

تشریح : اگر پہلے سے وطی کی ہوئی نہیں ہے تب تو وطی کرنے سے کمارا پن زائل ہوتا ہے، اوراس کے مقابلے میں قبت ہوتی ہوتی ہے، لیکن اگر وطی کی ہوئی ہے اور ثیبہ ہے تواس سے وطی کرنے میں ، اور بضع سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی قبت نہیں

يوسف رحمه الله في الفصل الأول أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي رحمه الله (١٨٣) فأما إذا فقاً عينها بنفسه أو فقاها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ل لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ٢ وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن

ہے۔بشرطیکہ وطی کرنے سے شرمگاہ میں کوئی نقص نہ آیا ہو۔اگر شرمگاہ میں کوئی نقص آگیا ہوتو شمن سے قیمت کم ہوجائے گ ترجمه بیج فصل اول کے بارے میں امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے کہ بغیر بیان کئے ہوئے مرابحہ کے طور پر نہ بیچ، جیسا کہ بائع کے فعل سے کوئی چیز اس کے پاس محبوس ہوگئی ہو۔اوریہی قول امام شافعی کا ہے۔

تشریح: امام شافعی گیرائے ہے،اور حضرت امام ابولوسٹ گی ایک روایت ہے کہ یہاں بھی بغیریہ بیان کئے ہوئے کہ یہ باندی میرے یہاں کا نی ہوئی ہے مرابحہ کے طور پر نہ یہے، کیونکہ بیا حتیاط کا تقاضہ ہے،اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بائع نے خود کا نی کردی ہوتو بیان کرنا پڑتا ہے،اس طرح یہاں خود بخو دباندی کا نی ہوگئی ہوتب بھی بیان کرنا ہوگا۔

ترجمه : (۱۸۴) اگرخود بائع نے باندی کی آنکھ پھوڑ دی، یا کسی اجنبی نے پھوڑ ا، اور بائع نے اس کا تاوان لے لیا تو بغیر بیان کئے مرابحہ کے طور پر نہ بیجے۔

قرجمه السالع كم صفت كوخود ضائع كركوه مقصود بن كيا،اس لئے اس كے مقابلي بر كچھ أن موكار

**ا صول**: يەمئلەاس اصول پر ہے كەصفت كواپنے پاس روك ليا تو مرابحه ميں اس كوبيان كرنا ہوگا۔

تشریح : یہاں تین صورتیں بیان کررہے ہیں۔[ا] پہلی صورت یہ ہے کہ بائع نے خود باندی کی آ کھے پھوڑ دی تو گویا کہ ایک عضواس نے اپنے پاس رکھ لیا، اس لئے اس کے مقابلے میں ثمن کا پچھ حصہ ہوگا۔[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ اجنبی نے آ تکھے پھوڑ کی، اور اس کا تاوان بائع نے وصول کر لیا تو گویا کہ بائع نے صفت کوروک لیا اس کو بیان کر بیغیر مرا بحد نہ کرے، کیونکہ بیا حتیاط کے خلاف ہے۔

ترجمه بن السي بى اگر باندى سے وطى كى اس حال ميں كه وہ كنوارى تھى [توبيان كرنا ہوگا] اس لئے كه كنوار و بن باندى كا ايك جزہے جس سے مقابلے ميں ثمن ہوتا ہے، اور بائع نے اس كومجوس كيا ہے۔

تشریح : یہ تیسری صورت ہے کہ۔ کنواری باندی کوخریداتھا، پھر بائع نے اس سے وطی کی ، تو مرا بحہ کے وقت اس کو بیان کرنا ہوگا

**وجه** : کنوارہ پن ایک اہم صفت ہے جسکو باکع نے ضائع کیا تو گویا کہ اس صفت کو باکع نے اپنے پاس رکھا اس لئے مرابحہ کے وقت اس کو بیان کرنا ہوگا۔ العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها. (١٨٥) ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين لو المعنى ما بيناه. [الف] (١٨١) قال ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل

لغت : فقاً العين: آنكه يجورٌ نا ـ ارش: تاوان \_ بكر: كنواره هونا حبس روكنا مجبوس كرنا ـ عذرة: كنواره بين ، باكره هونا ـ

ترجمه :(۱۸۵) اگر کپڑاخریدااوراس کو چوہے نے کاٹ دیا، یا آگ سے جل گیا تو مرابحہ کے طور بغیر بیان کے نی سکتا ہے، اورا گر کھو لنے اور لیسٹنے سے بھٹ گیا تو بیان کئے بغیراس کونہیں نیچ سکتا، اور دلیل ہم نے پہلے بیان کی ہے۔

ترجمه ال اوروجهوه بح جسكو بهن يهلي ذكركيار

ا حسول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ آسانی حادثے سے کوئی وصف ضائع ہوا تو اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کیکن اگر بائع نے وصف ضائع کیا تو بیان کئے بغیر مرابح نہیں کرسکتا ہے۔

تشریح : اگربائع نے صحیح سالم کیڑا خریداتھا، پھراس کو چوہ نے کاٹ دیا، یاا چانک کہیں سے جل گیا تواس کو بغیر بیان کے بھی مرا بحد کرسکتا ہے، کیونکہ یہ آسانی حادثہ سے ہوا، اس صفت کو بائع نے محبوس نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کھو لنے اور لیسٹنے کی وجہ سے کپڑا کہیں سے پھٹ گیا تواس کو بیان کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بائع کے فعل سے ہوا، تو گویا کہ بائع نے ایک وصف کو اپنے پاس محبوس کرلیا۔

لغت : فرض: كانا،فرض فار: چوہے كا كاننا۔نشر: پھيلا ناطيّ: ليٹينا۔والمعنی: دليل۔

ترجمه :[الف](۱۸۲) کسی نے ہزار کے بدلے میں غلام ادھار خریدا، پھرایک سونفع کیکر مرابحہ کیا تو، اور ادھا کا ذکر نہیں کیا، پھر مشتری کوادھار کاعلم ہوا تو چاہے اس کور دکر دے، اور چاہے اس کو قبول کرلے۔

اصول: یمسکداس اصول پر ہے کدادھاراورنقد بھی ایک بڑی چیز ہے اس سے قیمت بڑھتی اور گھٹی ہے اس لئے مرابحہ کے وقت اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ورنداختیار ہوگا۔ [۲] دوسرااصول بیہ ہے کداس کے مقابلے پرکوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تشریح : بائع نے غلام کوایک ہزار میں ادھارخریدا تھا، پھر ایک سوفع کیکر گیار ہسودر ہم میں نقذیج اور مرابحہ کیا، اور مشتری کو یہ ہیں بتایا کہ میں نے ادھار خریدا تھا، تو مشتری کوت ہوگا کہ اس کو کو یہ ہیں بتایا کہ میں نے ادھار خریدا تھا، بعد میں مشتری کومعلوم ہوا کہ بائع نے ادھار خریدا تھا، تو مشتری کوت ہوگا کہ اس کو کے بارد کردے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھارسے قیمت زیادہ ہوجاتی ہے،اوراسی چیز کونفترخریدوتو کم قیمت میں مل جاتی ہے،اس لئے ایسا

الأجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بشمنهما والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب [-1](100) وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة لأن الأجل لا يقابله شيء من الشمن [-100) قال فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لأنه بناء

سمجھا جائے گا کہ ایک ہزار میں غلام بھی خریدا ، اور مدت بھی خریدی ، اور آ گے مشتری کوا گیارہ سومیں صرف غلام دیا ہے ، جوایک قسم کا دھو کہ ہے اس لئے مشتری کو لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه نا اس لئے کہ مدت مبیع کے مشابہ ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مدت کی وجہ سے ثمن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں شبہ حقیقت کے ساتھ ملا دیا گیا ہے تو گویا کہ بائع نے دو چیز خریدی تھی [غلام اور مدت] اور دونوں کی قیمت میں ایک چیز کو مرا بحد کے طور پر بیچی ، اور مرا بحد پر اقدام کرنا اس قتم کی خیانت سے سالم رہنا واجب کرتا ہے، پس جب خیانت ظاہر ہوئی تو اختیار ہوگا، جبیہا کہ عیب میں ہوتا ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ مدت مبیع کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نقد ہوتو قبت کم ہوجاتی ہے اورادھار ہوتو قبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے یول سمجھا جائے گا کہ ایک ہزار میں دو چیزیں خریدی[ا] غلام -[۲] اور مدت، پھر بالکع نے گیارہ سودرہم میں ایک ہی چیز، صرف غلام بچا، اس لئے مشتری کو اس خیانت کے علم ہونے کے بعد لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ جیسے خرید نے کے بعد بائع کے پاس عیب پیدا ہوگیا ہوتو مشتری کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کولے یا نہ لے۔

ترجمه :[ب](۱۸۲) اگرمشتری نے غلام کوضائع کردیا پھراس کوخیانت کاعلم ہواتو مشتری کو گیارہ سولازم ہوجائے گا۔ ترجمه نا اس لئے مدت کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا۔

تشریح: مشتری نے غلام کو ہلاک کردیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ بائع نے ادھار خریدا تھا اور بغیر بتائے گیارہ سومیں نچ دیا۔ اب غلام واپس نہیں کرسکتا ہے، کیونکہ وہ ہلاک ہو چکا ہے تو پوری قیمت ہی دینی ہوگی، کیونکہ مدت کے بدلے میں کوئی قیت نہیں ہوتی

قرجمه : (۱۸۷) اورا گرایک ہزار پرتولیه کیا اورادھار ہونے کو بیان نہیں کیا تو مشتری چاہے تو واپس کردے۔

ترجمه الاس لئے كتوليديس خيانت مرابح ميں خيانت كى طرح ہے،اس كئے كتوليد كامدار شناول يرہے۔

تشریح: مرابحه کی طرح ایک ہزار پرتولیه کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ میں ادھار خریدا تھا اور آپ سے نقذ نیچ رہا ہوں تو مشتری کوواپس کر دینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ تولیہ بھی مرابحہ کی طرح ہے، فرق بیہ ہے کہ مرابحہ میں نفع لیا جاتا ہے، اور تولیہ میں ثمن اول

على الثمن الأول (١٨٨) وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة إلىما ذكرناه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ٢ وقيل يقوم بثمن حال وبثمن يريّع كي جاتى هـ-

ترجمه : (۱۸۸)اوراگرمشتری نے ہلاک کردیا پھراس کوادھار کاعلم ہوا تو نفذایک ہزار لازم ہوگا،اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کیا۔

تشریح : غلام ہلاک کر دیااس کے بعد مشتری کو علم ہوا کہ بائع نے ایک ہزار میں ادھار خریدا تھا تب بھی مشتری پرایک ہزار نقد لازم ہوگا۔ کیونکہ مدت کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ،اور بات ایک ہزار پر طے ہوئی تھی اس لئے ایک ہزار ہی لازم ہوگا۔

ترجمه : حضرت امام ابو یوسف گی ایک روایت سے کہ بازاری قیمت بائع کوواپس کردے اور پورائمن واپس لے اس کی مثال سے ہے کہ جیدورہم کی جگہ پر کھوٹا وصول کرلیا، اور خرج کرنے کے بعد علم ہوا [اس کی تفصیل بعد میں آئے گی ]

تشریح : حضرت امام ابو یوسف گی رائے ہے ہے کہ اس غلام کی بازار میں جو قیمت ہے [مثلا آٹھ سودرہم] وہ بائع کودے دے ، اور اپنا پورائمن ایک ہزار درہم بالغے سے واپس لے ۔ اسکی ایک مثال بید سے ہیں کہ ، مثلا زید کا عمر پر ایک ہزار جید درہم قرض سے ، اسنے کھوٹا درہم دے دیا ، اور زید نے اس کھوٹے درہم کو خرج کر دیا ، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ درہم کھوٹے سے ، تو رض سے ، استے کھوٹا درہم کے ایک ہزار کھوٹے درہم عمر کودے ، اور اس سے ایک ہزار جید درہم واپس لے ، اسی طرح یہاں ہوگا لغفت : یردالقیمة : اس سے بازار کی قیمت مراد ہے ۔ یستر دائمن : ردسے شتق ہے ، پورائمن واپس لے ۔ الزیوف : کھوٹا ۔

لغفت : یردالقیمة : اس سے بازار کی قیمت مراد ہے ۔ یستر دائمن : ردسے شتق ہے ، پورائمن واپس لے ۔ الزیوف : کھوٹا ۔ فلیر: مثال ۔ سیا تیک من بعد : کتاب الصرف سے پہلے مسائل منثورہ ہے اس میں اس کی بحث آئے گی ۔

ترجیمه بن البعض حضرات نے فرمایا کہ نقر ثمن کا ندازہ لگایا جائے ،اورادھار ثمن کا اندزہ لگایا جائے پھر دونوں کے درمیان میں جوفرق ہووہ مائع سے لیاجائے۔

تشریح : مثلا غلام کی نفته قیمت آٹھ سودر ہم ہے اورادھار قیمت ایک ہزار در ہم ہے تو دونوں کے درمیان میں دوسودر ہم کا فرق ہے اس لئے دوسودر ہم مشتری بائع سے لے گا۔ بیقول حضرت ابوجعفر ہندوائی گاہے۔

ترجمه بیل اورا گرعقد میں مدت کی شرط نہ ہو، کیکن قسط وارا داکرنے کی عادت ہوتو بعض حضرات نے کہا کہ اس کو بیان کے کہ جومشہور ہے وہ شرط جیسی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیان کئے بغیر بیجے، اس لئے کہ حقیقت میں ثمن

مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما ٣ ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لأن الشمن حال. (١٨٩)قال ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فإن أعلمه البائع في المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ٢ وبعد الافتراق فقر هر المجلس ٢ وبعد الافتراق

تشریح :عقد میں ادھار کی شرط نہ ہو، کیکن اس بیع میں عادت یہ ہو کہ قسطوار قیمت اداکرتے ہیں تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیان کی میں کہ بیان کی طرح ہے ادر بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ بیان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں بیٹمن نقد ہی واجب ہے، بیتو صرف عادت کی وجہ سے کرتے ہیں اس لئے اسکو بیان کی ضرورت نہیں ہے کے فنکہ حقیقت میں بیٹمن نقد ہی واجب ہے، بیتو صرف عادت کی وجہ سے کرتے ہیں اس لئے اسکو بیان کی ضرورت نہیں ہے

ترجمه : (۱۸۹) جتنے میں پڑاہاس پرتولیہ کیا،اور مشتری کو پیتہ ہیں کہ کتنے میں پڑاہے،تو نمن میں جہالت کی وجہ سے بعظ فاسد ہوگی، پس اگر بالکع نے مجلس میں بتادیا تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تولیے اور چاہے تو چھوڑ دے۔

ترجمه الله السلط كه فسادا بهى متحكم نهيل مواهم، پس جب مجلس مين علم موگيا تو يون مجھوكه شروع سے عقد كيا، اور مجلس كة خيرتك قبول كرنے كى تا خير موئى۔

تشریح :بائع نے یوں کہا کہ جتنے میں مجھے پڑا ہے اس پر تولیہ کرتا ہوں ،اور مشتری کو بیلم نہیں ہے کہ کتنے میں پڑا ہے تو چونکہ ثن مجہول ہے اس لئے بیج فاسد ہوجائے گی۔اورا گرمجلس میں بتادیا کہاتنے میں پڑا ہے تو اب مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تولے اور چاہے تورد کردے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد شن کی جہالت متحکم ہوگی، اس کے پہلے وہ متحکم نہیں ہے، فساد متحکم ہونے سے پہلے اس کوا مُعادیا تو بیج جائز ہوجائے گی، البتداب مشتری کوشن کاعلم ہوا ہے اس لئے لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔ ترجمه : بر اور مجلس سے جدا ہونے کے بعد فساد متحکم ہوگیا اس لئے اصلاح قبول نہیں کرے گا، اس کی مثال ، کسی چیز کواس

**نسر جممه** : ۲. اور جنس سے جدا ہونے کے بعد فساد متحکم ہو گیا اس لئے اصلاح قبول ہمیں کرے گا ،اس کی مثال ،نسی چیز کواس پر ککھی ہوئی قیمت سے بیچنا ہے ، جبکہ مجلس میں اس کاعلم ہو گیا ہو۔

ا صول: پیمسکاس اصول پر ہے کیجلس تک خبر دے دیتو اصلاح ہوجائے گی ، اور بیج جائز ہوجائے گی ، اس کے بعد نہیں۔

قد تقرر فلا يقبل الإصلاح ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس م وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية .

تشریح : مجلس ختم ہوگئ ہواس کے بعد بائع نے بتایا کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے تو بیع ختم ہوجائے گی، قبول کا وقت نہیں رہے گا وجعہ : مجلس ختم ہونے کے بعد ثمن کی جہالت متحکم ہوگئ اس لئے اب اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہیہ ہے کہ ہبیع پر قیمت کھی ہوئی ہے، اور بائع نے کہا جتنی قیمت کھی ہوئی ہے اس میں بیچنا ہوں ، اور مشتری اس قیمت کو نہ پڑھ سکا تو بیچ فاسد ہوجائے گی ، لیکن مجلس ختم ہونے سے پہلے بائع نے کھی ہوئی قیمت بتا دی تو اب بیچ ہوجائے گی ، لیکن مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا ، ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے۔

لغت : بع الشي برقمه: يول كهنا كه, چيز پر جو قيمت لكھي هوئي ہاس پر بيچا هول، يہ يع الشي برقمه، ہے۔

ترجمه سي مشترى كواختيار موگاس كئ كه جانے سے پہلے رضامندى نہيں موئى ، جيسے خيار رويت ميں موتا ہے۔

تشریح: قیت کاعلم ہونے کے بعد مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ کیونکہ جانے سے پہلے اسکی رضا مندی نہیں ہے، جیسے خیار رویت ہوتو مبیع کودیکھنے کے بعد لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوتا ہے۔

### ﴿فصل

( • 9 ١) ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه الأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ٢ ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. ( ١ ٩ ١) ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله لا يجوز ا

# ﴿ فصل ﴾

ترجمه : (۱۹۰) کسی نے کوئی ایسی چیز خریدی جونتقل ہو سکتی ہے تواس کی بیچ جائز نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ترجمه نا اس لئے کہ حضور گبضہ کرنے سے پہلے بیچ سے روکا ہے۔

ترجمه : ٢ اس كئ كه الماك الوفي كاعتبار سے عقد ك فنح الوف كا دهوك ب

تشریح : یہ بہت ممکن ہے کہ بائع کے پاس مبیع ہلاک ہوجائے تو آگے مشتری کو کیا دیگا! اس لئے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

قرجمه: (۱۹۱) اور جائز ہے زمین کو بیچنا قبضہ کرنے سے پہلے شخین کے زدیک اور امام محمد نے فرمایا جائز نہیں۔ وجمہ: (۱) زمین منقولی چیز نہیں ہے۔ اس لئے اس میں ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے اس لئے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دیا تو جایز ہے (۲) حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قبضہ کرنے کی شرط غلہ وغیرہ میں ہے۔ جس سے اندازہ ہوا کہ زمین وغیرہ رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة T ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله T ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول T والغرر المنهي عنه

پر قبضہ کرنے سے پہلے بچنا جائز ہے، انکا قول ہے۔ سمعت ابن عباس یقول اما الذی نھی عنه النبی فھو السطعام ان یباع حتی یقبض ( بخاری شریف، باب بھے الطعام قبل ان یقبض و پیج مالیس عندک، ص۲۳۲، نمبر ۲۱۳۵) اس اثر میں ہے کہ غلے کے بارے میں ہے قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچ۔ اس کا مطلب بیہوا کہ زمین وغیرہ کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچ۔ اس کا مطلب بیہوا کہ زمین وغیرہ کو قبضہ کرنے سے پہلے نہے سکتا ہے ( ۳ ) قول تا بعی میں ہے۔ عن ابن سیسرین قبال لا باس ان یشتری شیئا لا یکال و لا یوزن بنقد شم بیسے عمل ان یقبضه، ج ثامن بیسے میں ہے کہ جو چیز کیلی اوروزنی نہیں ہے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیج سکتا ہے۔ مصمحت ابن و بیٹ کیلی اوروزنی نہیں ہے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیج سکتا ہے۔

ترجمه الدرجوع كرتے ہوئے حديث كے مطلق ہونے كى طرف، اور منقولى چيز پر قياس كرتے ہوئے۔ اور غير منقولى چيز كواجرت يرركھنے كى طرح ہوگئى۔

تشریح: یہاں سے امام محر کی تین دلیلیں ہیں۔ انہوں نے فر مایا تھا کہ زمین کو بھی قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے ۔ [۱] انکی پہلی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں مطلقا کسی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا نا جائز ہے، اس لئے زمین کو بھی قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا نا جائز ہے۔ [۲] دوسری دلیل، وہ منقولی چیز وں پر قیاس کرتے ہیں، کہ جس طرح منقولی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا نا جائز ہے، اسی طرح زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا نا جائز ہے، اسی طرح زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے نا جائز ہے۔ [۳] تیسری دلیل میہ کہ زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو اجرت پردینا جائز نہیں اسی طرح اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔

ترجمه : امام ابوصنيفة أورامام ابويوسف كى دليل بيه كه ربيع كاركن ابل سے صادر مواسم كل ميں ـ

تشریح: رکن البیع صدر من اهله فی محله: یه ایک محاوره ہے۔ اہل سے مراد ہے ایجاب اور قبول کرنے والے بائع اور مشتری، جوعاقل بالغ ہیں اور ایجاب اور قبول کرنے کے اہل ہیں۔ اور کل سے مراد ہے بیع جو بیج کا کل ہے، عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عاقل بالغ بائع اور مشتری نے زمین جیسی بیع کو بیچی ہے اس لئے زمین کی بیع ہوجانی چاہئے۔

ترجمه : سے اور زمین میں کوئی دھو کہ بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اندر ہلا کت نہیں ہوتی بخلاف منقولی چیز کے۔

تشریح : بیدوسری دلیل بیدیتے ہیں کہ زمین خراب تو ہو عمق ہے لیکن ختم نہیں ہو عمق ،اس لئے اس میں منقولی چیزوں کی طرح ہلا کت نہیں ہے،اس لئے پہلی ہے ٹوٹ جانے کا دھو کہ نہیں ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز ہوگا۔

ترجمه الروه دهوكه جس كوحديث ميں روكا ہے، وہ پہلى بنج كے فنخ ہونے كا دهوكه ہے۔

غرر انفساخ العقد في والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز والإجارة قيل على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في إلإجارة المنافع وهلاكها غير نادر ( ١٩٢ ) قال ومن اشترى مكيلا تشريح : صديث مين ہے كه دهو كى بنج نه كرو، صديث يہ ہے۔ عن ابى هريرة قال نهى رسول الله عَلَيْهُم عن بيع المغرر و عن بيع المحصاة \_ (ابن اجة شريف، باب انهى عن بنج الحصاة وعن بنج الغرر، ص١٩٣ ، نبر ٢١٩٨) اس صديث مين ہے كه دهو كى بنج سے حضور فرمانے دراس صديث كى تاويل فرماتے بين كه مبيع ضائع ہونے كى وجه سے حديث مين ہے كه دهو كه كى بنج سے دوكا ہے، اور زمين كے ضائع ہونے كا خطر فهيں ہے اس لئے كي بنج يو شائع ہونے كا خطر فهيں ہے اس لئے اس سے منع نہيں ہے

قرجمه : ه اوپرجو قبضے والی حدیث گزری اس کی تاویل ہے تھے کے جائز ہونے کی دلیل سے۔

تشریح : اوپر بیحدیث گزری که قبضه کئے بغیر مینی مت ہیچو۔اس کی تاویل کرتے ہیں۔ دوسری احادیث میں مطلقا ہیچنا جائز ہے، چاہے قبضہ کر چکا ہویا قبضہ نہ کیا ہو، اور چاہے منقولی چیز ہویا غیر منقولی ہو۔اس لئے اس حدیث کی وجہ سے بیخ جائے گی کہ جن چیزوں میں ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، جیسے گیہوں، چاول اس کے بارے میں اوپر کی حدیث میں منع فر مایا کہ قبضہ کئے بغیر مت ہیچ

العنت :بدلائل الجواز: كامطلب يه به كه حديث مين سب قتم كى چيز ول كو بيچنا جائز ب، جا به منقولى مو ياغير منقولى ، اور حاب اس ير قبضه كيام ويانه كيام و -

ترجمه: ٢ اوراجرت كها گيا بكه اختلاف پرب،اورا گرسليم كرلياجائ تواجرت ميساصل چيز نفع ب،اوراس كاملاك مونانادرنېيس بے۔

مکایلة أو موزونا موازنة فاکتاله أو اتزنه ثم باعه مکایلة أو موازنة لم یجز للمشتری منه أن یبیعه ولا أن یأکله حتی یعید الکیل والوزن [ لأن النبي علیه الصلاة والسلام نهی عن بیع الطعام حتی کیل سے یاوزن سے بیچا تو مشتری کے لئے جائر نہیں ہے کہاں کو ییچا ورنہ یہ جائز ہے کہاں کو کھائے یہاں تک کہ دوبارہ کیل یاوزن کرلے

ا صول: يه مسئله اس اصول پر ہے کہ سی کو مال پورادینا چا ہے اور پورالینا چا ہے۔

تشریح : کیلی چیزمثلا گیہوں چاول اوروزنی چیزمثلا درہم اور دنانیر کیل اوروزن سے خریدا۔اور کیل یاوزن کر کے بائع سے لیا۔اب اس کودو بارہ کیل کر کے یاوزن کر کے بیچنا چاہتا ہے اٹکل سے نہیں تو پہلا کیل کیا ہوایا وزن کیا ہوا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اگے مشتری کے سامنے دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔یاوزنی چیز ہے تو وزن کرنا ہوگا۔

وج من الله علی المار ا

نوٹ :اس حدیث کی بنیاد برکھانے کے وقت دوبارہ کیل کرنااستحبابی ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ غلہ زیادہ آگیا ہوتو بائع کوواپس کرسکے، یا کم آیا ہوتو اس سے لے سکے۔

ترجمه : ٢ اوراس لئے كما كرشرط پرزيادہ ہوجائے توبير بائع كاہے،اوردوسرے كے مال ميں تصرف كرناحرام ہاس

يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري  $\Upsilon_0$  ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه  $\Upsilon_0$  بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له  $\Upsilon_0$  وبخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له إذ الذرع وصف في الثوب بخلاف القدر  $\Omega_0$  و لا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط  $\Gamma_0$  و لا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم لأن به يصير وهو الشرط  $\Gamma_0$  و لا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم لأن به يصير

تشریح: مشری کے ہاتھ میں جو کچھ بیچاہے، مثلادس کیلو، اور وہ حقیقت میں گیارہ کیلوتھا، توبیا یک کیلوبائع کاہے، جو مشری کے لئے حرام ہے اس لئے اس سے پر ہیز کرنا چاہئے، اور بائع کو چاہئے کہ مشتری کے سامنے دس کیلوکیل کر کے دے۔ ترجمه : ۳ بخلاف جبکہ اٹکل سے بیچا ہواس لئے کہ زیادتی مشتری کے لئے ہے۔

تشریح: اگرکیل کرکے یاوزن کر کے نہیں بیچا بلکہ اندازے سے بیچا تو کم ہویازیادہ سب مشتری کا ہے اس لئے یہاں کیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

لغت :مجازفة :اٹکل سے،انداز ہے۔

ترجمه الله بخلاف جبکہ کپڑے کو گزسے بیچااس کئے کہ جوزیادہ ہواوہ مشتری کے لئے ہے اس کئے کہ گز کپڑے میں صفت ہے بخلاف مقدار کے۔

تشریح :بائع نے کیڑا گزسے ناپ کر بیچا، اور وہ زیادہ نکل گیا تو وہ شتری کا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیڑے میں گرصفت ہے جو کیڑے کی اور وہ زیادہ نکل گیا تو وہ شتری کے بیمال جاتی ہے اس لئے کیڑے کو دوبارہ ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، بخلاف مقدار لیعنی کیلی اور وزنی چیز کے، وہ صفت نہیں ہے، مستقل مبیع ہے، اور زیادہ ہوتے وقت بائع کی ہوتی ہے۔

ترجمه : ه بیج سے پہلے بائع کے کیل کرنے کا اعتبار نہیں ہے جاہے مشتری کے سامنے ہواس لئے کہ یہ بائع اور مشتری کا پاننہیں ہے جوشرط ہے۔

تشریح: حدیث میں ہے کہ بالع اور مشتری ناپ ،اور بیچ کرنے سے پہلے دونوں بالع اور مشتری نہیں ہیں،وہ اجنبی ہیں اس کئے اس وقت بالع نے چاہے بینے والے مشتری کے سامنے نایا ہووہ کافی نہیں ہے۔

ترجمہ نیے کے بعد بائع کیل کرے مشتری کی غیر حاضری میں تو کافی نہیں ہے اس لئے کہ کیل کا مطلب ہے سپر دکرنا اس لئے کہ اس کے کہ کیل کا مطلب ہے سپر دکرنا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس سے بیچے معلوم ہوتی ہے، اور مشتری کی حاضری کے بغیر سپر دکرنا نہیں ہوگا۔

تشریح: سے کرنے کے بعد بائع نے ناپا، کین مشتری موجود نہیں تھا تو یہ نا کا فی نہیں ہے۔

**9 جسه**: (۱) اس لئے کہ ناپنے کا مطلب میہ کہ شتری کوئیج سپر دکر رہا ہے، اور اس کی حاضری کے بغیر سپر ذہیں کر سکتا اس لئے مینا پنا کافی نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ میہ ہے کہ ناپنے کا مطلب میہ ہے کہ شتری کا ہے، اور میاس کی حاضری میں ہوگا اس لئے اس کی غیر حاضری میں ناپنا کافی نہیں ہے۔

ترجمه : على اگربائع نے بیچ کے بعد مشتری کے سامنے کیل کردیا تو بعض حضرات نے فرمایا کہ ظاہری حدیث کی بناپر بید کافی نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث میں دوصاع کا اعتبار کیا ہے، لیکن صحح بات سے ہے کہ ایک ہی صاع کافی ہے اس لئے کہ ایک مرتبہ ناپنے سے مبیج معلوم ہوگئی، اور سپر دکرنے کا معنی تحقق ہوگیا۔

تشریح: حدیث میں تھا کہ بائع الگ نا پے ، اور مشتری الگ نا پے ، حدیث کاجملہ بیہ حتی یہ جری فیہ الصاعان صاع البائع و صاع المستری ۔ (ابن ماجہ شریف ، نمبر ۲۲۲۸) اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ باضا بطر دومر تبہ نا پناہوگا ، ایک مرتبہ بائع کا ناپنا مرتبہ بائع کا ناپنا کا ناپنا کا فی ہے۔ کہ بیچ کے بعد مشتری کے سامنے ایک مرتبہ بائع کا ناپنا کا فی ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کے سامنے ناپنے سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ مشتری کا مال کتنا ہے،اور مال بھی مشتری کے سپر دہوگیا اس لئے ایک مرتبہ کا فی ہے۔

ترجمه : ۸ اور صدیث کاممل بیہ کے دوصفتے جمع ہوجا کیں جیسا کہ باب السلم میں بیان کریں گےان شاءاللہ۔
تشریح : صدیث میں جو با کع اور مشتری دونوں کے لئے دومر تبہ کیل کرنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے جبکہ ایک ساتھ دو بیج جمع ہوجا کیں تو دومر تبہ کیل کرنا ہوگا۔ مثلا زیدنے خالد سے بیج سلم کیا اور کہا کہ ایک کوئفل گیہوں ایک مہینے کے بعدلوں گا، اور خالد نے عمر سے ایک کوئفل گیہوں لے آؤ۔ اب یہاں دو بیج ہیں خالد نے عمر سے ایک کوئفل گیہوں خریدا، اور زید سے کہا کہ عمر کے پاس سے ایک کوئفل گیہوں لے آؤ۔ اب یہاں دو بیج ہیں ایک زید جب عمر سے گیہوں لیگا تو ایک مرتبہ خالد کے لئے ناپے گا، اور دوسری مرتبہ خود اپنے لئے ناپے گا تب زید کا گیہوں پر قبضہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں دوعقد ہیں۔ اور صدیث کامکل کہی ہے ناپے گا، اور دوسری مرتبہ خود اپنے لئے ناپے گا تب زید کا گیہوں پر قبضہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں دوعقد ہیں۔ اور صدیث کامکل کہی ہے

الربا وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط. (١٩٣) قال والتصرف في الثمن قبل القبض جائز ل لقيام المطلق وهو الملك وليس

ترجمه الح اگرعددی چیزگن کر بیچا توه گروالی چیز کی طرح ہے، بیصاهین گی روایت ہے اس کئے کہ بیسود کی جنس میں سے نہیں ہے۔ سے نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ گی روایت بیہ ہے کہ جنتی شرط ہے اس سے زیاد تی جائز نہیں ہے۔

تشریح ؛عددی چیز مثلااخروٹ گن کر بیجا تو صاحبین ؑ کے نزد یک مشتری کودوبارہ گننے کی ضرورت نہیں ہے بغیر گنے تصرف کرسکتا ہے

**9 جبہ** :(۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیر کی طرح ہے جس میں گرصفت ہے اور زیادہ ہوجائے تو بیمشتری کے لئے ہے، اس لئے مشتری کو دوبارہ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ ایک اخروٹ کو دواخروٹ کو بیچنا جائز ہے، سو دنہیں ہے ، اور جب سود کے اموال میں سے نہیں ہے تو دوبارہ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔

اورامام ابوحنیفد قرماتے ہیں کہ مشتری کو دوبارہ گننے کی ضرورت ہے تب تصرف کرے۔

**وجسہ** : وجداس کی وجد یہ فرماتے ہیں کہ جتنے اخروٹ کی بیچ ہوئی ہے مشتری کے لئے اتنابی لینا جائز ہے،اس سے زیادہ جائز نہیں ہے،اس لئے مشتری کو گننا ہوگاتا کہ زیادہ ہوتو بائع کی طرف واپس کرے۔

قرجمه : (۱۹۳) اورتصرف كرنائن مين قبضه كرنے سے يہلے جائز ہے۔

ترجمه المحارية المحارية المحتال المحت

فيه غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع (٩٣) قال ويجوز للمشتري

أن يـزيـد لـلبـائـع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن

الدنانير، فقال: لا بأس ان تأخذها بسعويومها مالم تفرقا و بينكما شي رسننيه قي، باب اقتفاء الذهب من الورق، ج فامس، ص ٢٩٨، نمبر ١٠٥١) اس حديث ميں ہے كه درجم كے بدلے دينارليا كرتے تھے، جس سے معلوم درجم اور دينا متعين كرنے سے متعين نہيں ہوتے ۔ (٣) اس قول تابعی ميں ہے كه ثمن كے بدلے كوئى اور چز بھى لے سكتا ہے۔ عن ابن سيرين قال اذا بعت شيئا بدينار فحل الاجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع و غير و مصنف عبد الرزاق، باب السلعة يسلفها فى ديناره الى غذ غير الدينار، ج ثامن، ص ١٦ نمبر ١٢٥١) اس اثر ميں ہے كه ثمن دينار ہوتو اس كے بدلے كوئى اور چز لے سكتا ہے۔ جس كا مطلب بيہ ہوا كه ثمن متعين كرنے سے متعين نہيں ہوتا۔ اس لي قضہ كرنے سے بہلے تصرف كرسكتا ہے۔

لغت : مطلق: اطلاق سے شتق ہے، جائز کرنے والی چیز، مراد ہے درہم پر بائع کی ملکیت۔ غیر در الانفساخ بالھلاک : یہ ایک عاورہ ہے، بنمن ہلاک ہوجائے جسکی وجہ سے بیچ ختم ہوجائے ، یہ دھو کہ نہیں ہے ، کیونکہ اپنی طرف سے دوسرا درہم دے دے گا۔ بخلاف المبیع: مبیع لینی گیہوں چاول متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں ،اس کے بدلے دوسرا گیہوں دینا چاہتو نہیں دے سکتا۔

ترجمه : (۱۹۴) اور مشتری کے لئے جائز ہے کہ بائع کوشن میں زیادہ دے۔ اور بائع کے لئے جائز ہے کہ بیچ میں زیادہ کردے اور جائز ہے کہ ثمن میں کمی کردے اور جائز ہے کہ ثمن میں کمی کردے ا

تشریح : مثلادس پونڈ میں کیڑا خریدا ہے اب مشتری خوش ہوکر بارہ پونڈ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اس طرح با کع مبع زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا جو قیمت طے ہوئی ہے اس سے کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

وجه : (۱) يمشترى، اور ملكيت باس كوجيبا چا بخرج كرسكتا ب (۲) مديث مين قيمت زياده دى گئي به عن ابى رافع قال استسلف رسول الله بكرا فجائته ابل من الصدقة فامر ني ان اقضى الرجل بكره فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال النبى عَلَيْكُ اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء ر (ابوداؤد شريف، باب في حن القضاء، ص ٨٨٨، نمبر ٣٣٨٨) اس مديث مين جوان اونث ليا تقااوراس كے بدل الجھ ميم كاونث واپس ديا، جس سے معلوم ہوا كمشترى زياده دينا چا جو د سكتا ہے۔ (٣) مبيع زياده دينے كى ترغيب مديث مين ہے۔ حدثنا سويد بن قيس ... و ثم رجل يزن بالا جر فقال له رسول الله عَلَيْكُ ذن وار جح ـ (ابوداؤدشريف، باب

(٩٥) ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ل فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا ٢ وعند زفر والشافعي رحمه الله لا يصحان على اعتبار الالتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة لهما

فی الرجحان فی الوزن ، ص ۴۸۶ ، نمبر ۳۳۳۷) اس حدیث میں ہے کہ بائع کو جاہئے کہ بیچ کووزن میں کچھ زیادہ ہی دے

ترجمه :(١٩٥) اوراستحقاق ان تمام كساته متعلق بوكك

ترجمه : إيس زياده كرنا، اوركم كرنا جاريز ديك اصل عقد كساته مل جائكا ا

**اصول** : بیمسئلہاس اصول پرہے کہ۔ زیادہ دی ہوئی قیت یا کم کی ہوئی قیمت یازیادہ دی ہوئی بیبجے اصل کے ساتھ لاحق ہوکر اب بیاصل بن جائیگی (۲)اب تمام حقوق ان ہی کے ساتھ متعلق ہو نگے۔

تشریح: دس درہم پر قیمت طے ہوئی تھی مشتری نے اس کے بجائے بارہ درہم دیئے تواب مرابحہ اور تولیہ جو کرے گاوہ بارہ درہم پر کرے گا۔ اسی طرح بائع نے ایک مبیع کے بجائے دومبیع دس درہم میں دیدی تواب یوں کہے گا کہ دومبیع دس درہم میں لی بے۔ اسی طرح بائع نے دس درہم کے بجائے آٹھ درہم لئے تولین والا یوں بیں۔ یوں نہیں کہے گا کہ آٹھ درہم میں بی ہے۔ اسی طرح بائع نے دس درہم کے بجائے آٹھ درہم پر مرابحہ یا تولیہ نہیں کرے گا کہ آٹھ درہم میں بیع خریدی ہے۔ اور اسی آٹھ درہم پر مرابحہ اور تولیہ کرے گا۔ اب دس درہم پر مرابحہ یا تولیہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو آ دمی شفعہ کا دعوی کرے گا وہ اب موجودہ قیت اور موجودہ مبیع پر شفعہ کا دعوی کرے گا۔

**وجه** : كيونكهاب يهى قيمت اصل بن گئ اور زياده دى هوئى قيمت يابائع كى جانب سے كم كى هوئى قيمت ہى اصل بن گئ ـ اس لئے ابتمام حقوق اسى ير منحصر ہونگے ـ

ترجمه بن حضرت امام زفر "اورامام شافعی کنزدیک اصل عقد کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے، بلکہ از سرنو صلہ اور مہر بانی ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ مشتری نے جوزیادہ دیا اس کو ثمن بنانا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ مشتری کے مال کے بدلے میں پہلے ہی اس کی ملکیت ہو چی ہے، اس لئے اس زیادتی کو اصل عقد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اور ایسے ہی ثمن کم کرنا، اس لئے کہ پوراشن پوری مبیع کے مقابلے میں پہلے ہو چی ہے، اس لئے اس ثمن کو زکالناممکن نہیں ہے، اس لئے از سرنو یہ مہر بانی اور صلہ ہے۔

ا صول : امام زفرُ اورامام شافعی کا اصول یہ ہے کہ، بعد میں کم یازیادہ کیا ہواصل عقد کے ساتھ نہیں ہے، یہ صلداور مہر بانی ہے، اس پر مرابحہ یا تولید نہیں ہوگا۔ پہلی قیمت پر ہوگا۔

تشریح : امام زفراورامام شافعی گی رائے ہے ہے کہ شروع میں جو قیمت یا مبیع طے ہوئی تھی وہی اصل ہے۔اس کے ساتھ تمام حقوق متعلق ہوں گے۔اور بعد میں جومبیع زیادہ کی یا ثمن زیادہ کئے وہ بعد کا ہدیداور ہبہہے اس کا تعلق اصل مبیع اور ثمن کے ساتھ

ترجمه: ٣ ہماری دلیل میہ کہ بائع اور مشتری کے کم کرنے اور زیادہ کرنے سے عقد ایک مشروع وصف سے دوسرے مشروع وصف کی طرف بدلتا ہے، یا وہ نفع بخش ہوتا ہے، یا نقصان والا ہوتا ہے، یا برابر والا ہوتا ہے، اور دونوں کو بیچ کے ختم کرنے کا اختیار ہے تو دونوں کو اس کی تبدیل کا بھی اختیار ہوگا، اور ایسا ہوگیا کہ عقد کے بعد خیار شرط کوسا قط کر دیا، یا خیار شرط کو منعقد کرلیا۔

الغت : را بحا: مثلا بازار میں ایک من گیہوں کی قیمت دس درہم ہے، اور دس ہی درہم پر بیچے ہوئی تو یہ بیجے عادل ہے، بعد میں مشتری نے دو درہم اضافہ کر دیا، تو یہ بائع کے لئے بیچ رائے ہوگئی، [نفع بخش]۔ اور اگر بائع نے دو درہم کر دیا تو یہ بائع کے لئے بائع کے ان باتوں کوصفت کہتے ہیں۔

تشریح : بیامام ابوحنیفه گی دلیل عقلی ہے۔ امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ تیج کے بعد ثمن میں کمی زیادتی کرنے سے بیج ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہوتی ہے ، اور بائع اور مشتری کو بیر قت ہے کہ سرے سے بیج ہی ختم کردے ، اس لئے اس کا بھی اختیار ہوگا کہ ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کردے۔ کہ پہلے رائ تھا تو خمن کم کرکے عادل کردے ، یاعادل تھا تو خمن کم کر دے ۔ جیسے عقد کے بعد خیار شرط سے لئے اس کا محمل خیار شرط تھا تو اس کو ساقط کردے ، ایمان کے مار کے مارک کے مارک کردے ۔ اس کا محمل کے ساتھ ملحق کردے ۔

تشریح : جب بیج کی صفت میں تبدیل ہوگئی لیمنی رائے سے عادل، یا خاسر ہوگئی تو بیصفت اصل عقد اور اصل ثمن کے ساتھ مل جائے گی اور یوں سمجھا جائے گا کہ اب اسنے میں بیجا ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیصفت ہے،اورصفت کا قاعدہ بیہ کہ بیخود بخو دقائم نہیں رہتی، بلکہ اپنے اصل کے ساتھ چیک جاتی ہے،اس لئے پہلی قیمت کے ساتھ ال جائے گی۔

لغت : وصف الشئ يقوم به لا بنفسه : ياكمنطق قاعده بركسى چيز ك صفت خودقائم نهيں رہتى بلكه وه است اصل كر ماتھ چيك كرر ہنا۔

ترجمه: هے بخلا پورائمن ہی کم کردے تو تو بیاصل بیچ کو ہی تبدیل کرنا ہے [وہ ہبد بن گیا] وصف کو بدلنا نہیں ہے اس کئے اصل کے ساتھ نہیں ملے گا۔

تشریح :بائع نے تمام من معاف کردیا تو بیعقداب تی نہیں رہا بلکہ ہبہ بن گیا، بیصفت کی تبدیل نہیں ہے، بلکہ عقد کی تبدیل نہیں ہے، بلکہ عقد کی تبدیل ہے، کہ عقد کی تبدیل ہے، کہ بیت ہے۔ تبدیل ہے، کہ بیت ہے۔ کہ ہے۔ کہ بیت ہے۔ کہ ہے۔ کہ بیت ہے۔ کہ بیت

ترجمه نل احق كرنے كا عتبار سے زيادتى اين ملك كے بدلے مين نہيں ہوگا۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ شتری پہلے ہی قیمت سے مبیع کا مالک بن چکا ہے اب جوزیادہ دیا اسکوشن بنا ئیں تو ایسا ہوا کہ اپنے ہی ملک کے لئے زیادہ رقم دی۔ تو اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ جب اس دو درہم کوبھی اصل شمن کے ساتھ لاحق کر دیں گے تو بیزیادتی مبیع کے مقابلے میں ہوجائے گی ، اپنی ملکیت کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔

ترجمه : کے تولیہ اور مرابحہ میں لاحق کرنے کا حکم ظاہر ہوگا، یہاں زیادتی میں کل پر مرابحہ تولیہ کرے گا اور کی کی صورت میں باقی پر مرابحہ اور تولیہ کرے گا۔

تشویج : مثلادس درہم میں کپڑاخریدا تھااور مشتری نے دودرہم زیادہ کر دیا تو مرابحہ اور تولیہ بارہ درہم پرکرے گا۔اور بالغ نے دودرہم کم کر دیا تھا تواب مرابحہ اور تولیہ آٹھ درہم پرکرے گا کیونکہ کمی اور زیادتی اصل عقد کے ساتھ ل گئی۔ الكل في الزيادة ويباشر على الباقي في الحط في الشفعة حتى يأخذ بما بقي في الحط وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه و ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه والشيء يثبت ثم يستند و بخلاف الحط لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق

ترجمه : ٨ اور شفعہ میں كم كى صورت میں مابقى میں ليگا۔اور شفيع بغير زيادتى كے ليگاس لئے كه زيادتى ميں اس ثابت شدہ حق كوباطل كرنا ہے اس لئے باكع اس كاما لكن نہيں ہوگا۔

تشریح : بائع نے جو قیمت کم کی ہے شفیع اس میں ہی حق شفعہ کے ذریعہ مکان لیگا ، مثال مذکور میں بائع نے دودرہم کم کیا تھا تو شفیع آٹھ درہم وہ چیز لیگا لیکن اگر مشتری نے دس کے بجائے بارہ درہم کر دیا تو شفیع بارہ درہم میں مکان نہیں لیگا۔ دس میں ہی لیگا۔

**9 جسه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو دس درہم میں بیچا تھااسی میں شفیع کاحق ہو گیا تھااس لئے بارہ دلوا کراس کاحق باطل نہیں کیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے ، ممکن ہے کہ مشتری زیادہ پیش کر کے شفیع کو نقصان دینا مقصود ہو، اس لئے اس کو نقصان سے بچایا جائے گا۔

ترجمه او مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں زیادتی کرناضی خہیں ہے اس لئے کہ بیع اس حال میں باقی نہیں رہی کہ اس کاعوض بنایا جائے، کیونکہ چیز پہلے ثابت ہوتی ہے، پھر منسوب ہوتی ہے۔

ا صول : یہ سکداس اصول پر ہے، کہ بیجے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں کمی کی جاستی ہے۔ زیادتی نہیں کی جاسکتی ہے۔ تشکر ایج : مبیح ہلاک ہوگئی اس کے بعد مشتری ثمن میں اضافہ کرنا چا ہے تو بیاضافہ اصل ثمن کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا بلکہ الگ سے مہر بانی ہوجائے گی۔ کیونکہ ثمن کی زیادتی مبیع کے مقابلے میں ہوتی ہے اور مبیع ہی نہیں ہوگا واصل شمن کے ساتھ لاحق بھی نہیں کیا جائے گا۔

 بأصل العقد استنادا. (٩٦) قال ومن باع بشمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه ألا ترى أنه يملك إبراء ه مطلقا فكذا مؤقتا ٢ ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز وإن كانت متقاربة اصل عقد كمنوب موجائك .

تشریح : یمنطقی جملہ ہے۔ ثمن مبیع کے مقابلے میں ہے، بیچ اگر چہ ہلاک ہو چکی ہے، کین ثمن موجود ہے جس سے کم کیا جائے گا،اور جب کم ہوگیا تواصل ثمن کے ساتھ ال جائے گا۔

اخت : یده کن اخواج البدل عما یقابله: بدل سے مراد ہے ثمن ۔ اور یقابلہ سے مراد ہے بیع ۔ ثمن کو کم کرناممکن ہے جو ثمن بیع کے مقابلے میں ہے، کیونکہ ثمن ابھی بھی موجود ہے ۔ یہ لتحق باصل العقد استنادا : ثمن کی کی اصل عقد کے ساتھ منسوب کردیا جائے گا۔

ترجمه : (١٩٢) كسى فورى ثمن كساته يها پراس كومؤخركرديا اجل معلوم كساته تو مؤجل موجائ كار

ترجمه السائع کا اس کے کثمن بائع کا حق ہے، اس کئے مشتری پر آسانی کے لئے مؤخر کرسکتا ہے، کیا آپنہیں ویکھتے ہیں کہ بالکل ثمن معاف کرسکتا ہے تو اس کومؤخر بھی کرسکتا ہے۔

تشریح : کسی نے اس طرح بیچ کی کہ ابھی قیمت دے گالیکن بعد میں متعین تاریخ کے ساتھ مؤخر کر دیا تواب مؤخر ہوجائے گا۔اور متعین تاریخ پر قیمت دینی ہوگی۔

وجه: (۱) عدیث میں قیمت مؤخر کرنے کی ترغیب ہے۔ ان حدیفة قال قال النبی عالیہ الملائکة روح رجل ممن قبلکم فقالوا اعملت من الخیر شیئا؟ قال کنت آمر فتیانی ان ینظروا ویتجاوزوا عن الموسر قال فتیجاوزوا عنه (بخاری شریف، باب من انظر موسرا، ۳۳۳ ، نمبر ۲۰۷۷) اس حدیث میں پچھلے زمانے کا کیک آدمی کو اس بنا پر اللہ نے معاف کردیا کہ وہ قیمت لینے میں مہلت دیا کرتا تھا۔ اس لئے قیمت لینے میں مہلت دینا جائز ہے۔ بشرطیکہ تاریخ معلوم ہوورنہ جھڑا ہوگا (۲) تا خیر دینا بائع کا اپنا اختیار ہے اس لئے وہ استعال کرسکتا ہے۔ (۳) بائع پوری قیمت معاف کرسکتا ہے۔ اس کے دو استعال کرسکتا ہے۔ اس کے دو استعال کرسکتا ہے۔ اس کے دو استعال کرسکتا ہے۔

العنت : حال : ابھی فوری۔ اجلا : تاخیر کے ساتھ علی من علیہ: جس پر قیمت ہے، یعنی مشتری کو۔ابراؤ مطلقا: مطلقا بری کرنا، معاف کرنا۔

ترجمه : ٢ اگرمجهول وقت متعین کیا، پس اگر جہالت فاحشہ ہوتو جیسے کہ ہوا کا چینا تو تاخیر جائز نہیں ہے، اورا گر جہالت

كالحصاد والدياس يجوز لأنه بمنزلة الكفالة وقد ذكرناه من قبل. (١٩٤)قال وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلى الما ذكرنا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في

تھوڑی ہے تو بھیتی اور گا ہنا تو جائز ہے،اس کئے کہ یہ کفالت کے درجے میں ہے،جسکو پہلے ذکر چکا ہوں۔

تشریح : اگر قیمت موخر کی لیکن تاریخ متعین نہیں کی بلکہ مجھول رکھا تواگر جہالت الی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز کب ہوگی ، مثلا جب ہوا چلے تو قیمت دینا ، لیکن ہوا کب چلے گی کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے تا خیرختم ہوجائے گی اور نقذ قیمت ادا کرنی ہوگی۔اوراگر جہالت الیسی ہے کہ دو چار مہینے میں ہوہی جائے گی ، جیسے کس ماہ میں کھیتی کٹے گی اور گھاہی جائے گی میہ طے ہے ، البت تاریخ متعین نہیں ہے ، اس لئے اگر کہا کہ کھیتی کٹنے کے وقت قیمت دینا تو جائز ہے۔ یہ کفالت کے درجے میں ہے۔ جیسے کفالت میں جہالت فاحشہ ہوتو جائز نہیں اور تھوڑی بہت ہوتو جائز ہے۔

الغت : هموب الرسى: موا كاچلنا - الحصاد: كليتي كاثنا - دياس: كليتي كامهنا -

قرجمه : (۱۹۷) ہروہ دین جوفوری ہوا گراس کومؤخر کر دیاجائے تو مؤخر ہوجائے گا مگر قرض کہ اس کی تاخیر سیحے نہیں ہے۔ قشریح : مثلا ہیج کی قیمت مشتری پرفوری ہواس کومؤخر کر دیا تو وہ مؤخر ہوجائے گی۔ اب بائع تاریخ سے پہلے لینا چاہتو نہیں لے سکے گا۔لیکن قرض کوموخر کیا تو مآخر نہیں ہوگا، بلکہ جب چاہے قرض دینے والا واپس ما نگ سکتا ہے۔

وجه : (۱) تا خیر کرنے میں مبیع کی قیمت زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے تاخیر کی بھی قیمت ہوئی اس لئے اس کوتاری نے پہلے نہیں لئے سکتا لیکن قرض تو شروع سے تبرع اوراحسان ہے اس لئے جب چاہے قرض دینے والا واپس لے سکتا ہے۔ تاریخ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگی ۔ قانونی طور پر پہلے بھی لے سکتا ہے۔ البتہ تاریخ پر لے تو بہتر ہے۔ (۲) اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم قال والقرض حال وان کان الی اجل (مصنف ابن البی شیبہ ۲۸ من قال القرض حال وان کان الی اجل (مصنف ابن البی شیبہ ۲۸ من قال القرض حال وان کان الی اجل ، چرابع میں ہے کہ قرض کومؤخر بھی کیا تب بھی فی الحال ہی دینا ہوگا۔

کان الی اجل ، چرابع ، سی میں فرق یہ ہے۔ خرید نے کی وجہ سے ، یا کسی چیز کو ہلاک کرنے کی وجہ سے جورقم واجب اس کو ردین ،

العصب اور من اور حرس کی میعاد مقرر کی جاستی ہے، مثلا ایک مہینے میں قیمت دول گا، اب بائع ایک مہینے سے پہلے قیمت نہیں مانگ کہتے ہیں۔ دین کی میعاد مقرر کی جاستی ہے، مثلا ایک مہینے میں قیمت دول گا، اب بائع ایک مہینے سے پہلے قیمت نہیں مانگ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بیعے کے بدلے میں ہے اور تاخیر کی وجہ سے قیمت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور قرض: زید کسی کو قرض حسنہ دے دے بید قرض ہے، بیاحسان ہے اس کے اس کی میعاد مقرر نہیں ہوتی، اگر کہا ہے کہ ایک مہینے کے بعد قرض واپس لوں گا تب بھی زیدا بھی قرض واپس مانگ سکتا ہے۔ میعاد: وقت مقرر کرنا۔

ترجمه الله الله كرفض ميعاد مقرر كرنا في نهين ب، ال لئه كدوه ابتداء مين عارت اور صله ب، يهي وجه به كه

الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الابتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع ٢ وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ٣ وهذا بخلاف ما إذا عاريت كافظ صحيح به اور جوتبرع ديخ كاما لكنبيس وه قرض ديخ كابحى ما لكنبيس بوتا جيب وصى اور يجه اور بيانتهاء كامتبار عماوضه به بس ابتداء كامتبار سيم ميعادلان نهيس ميعادلان نهيس ميعادلان نهيس ميعادلان نهيس عادلان كتبرع يس كوئى جرنبيس على كتبرع يس كوئى جرنبيس ع

اصول: يمسكهاس اصول يرب كقرض كاوقت متعين نهيس موسكتا بـــ

تشریح: قرض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا وقت متعین کرنا تیجے نہیں ہے، قرض شروع میں تبرع اوراحسان ہے، اور آخیر میں وقت معین نہیں کیا جاسکتا اور آخیر میں وقت معین نہیں کیا جاسکتا ہے ورز اس پر جبر کرنالازم ہوگا۔

**9 جه**: قرض تبرع ہے اس کی دودلیلیں دیتے ہیں (۱) قرض شروع میں عاریت اور صلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عاریت کے لفظ سے قرض دیا جاسکتا ہے [ عاریت کا معنی ہے ما نگ کر لینا] اس لئے قرض عاریت ہے، اور عاریت میں میعاد مقرر نہیں کی جاسکتی ورنہ ما لک پر جبر ہوجائے گا، اس لئے قرض میں ہی میعاد مقرر نہیں کی جاسکتی ہے۔ (۲) جولوگ عاریت اور تبرع نہیں کر سکتے وہ لوگ قرض بھی نہیں دے سکتے ، مثلا بچے کا وصی بچ کے مال کو عاریت پرنہیں دے سکتا، تو بچ کے مال کو کس کو قرض بھی نہیں دے سکتا، اس طرح خود بچے اپنے مال کو عاریت پرنہیں دے سکتا۔

ترجمه : ٢ اورانتهاء كاعتبار وقت متعين كرنافتي نهيل ہے اس كئے كه درجم كودرجم كے بدلے ميں ادھار بي پنا ہوجائے گا اور وہ سود ہے۔

تشریح : قرض آخیر میں معاوضہ بن جاتا ہے ، کیونکہ قرض کووا پس کرنا پڑتا ہے ، کین اس میں بھی وقت متعین نہیں کرسکتا کیونکہ وقت متعین کریں گے تو درہم کو درہم کے بدلے ادھار بیخالازم آئے گا ،اور درہم کو درہم کے بدلے ادھار بیخنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ ادھارا کیفتم کا سود ہے ،اسلئے انتہاء کے اعتبار سے بھی قرض میں وقت متعین نہیں کر سکتے ،اس لئے جب چاہے واپس مانگ سکتا ہے

قرجمه : سے یہ بخلاف جبکہ وصیت کی کہ اس کے مال میں سے ایک ہزار درہم فلاں کو ایک سال کے لئے قرض دے دے، تو ورثہ پرلازم ہے کہ تہائی مال میں سے فلاں کو قرض دے، اور مدت سے پہلے مطالبہ نہ کرے اس لئے کہ ایک سال کے احسان

أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه و لا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكني فيلزم حقا للموصى

کی وصیت ہے، جیسے ایک سال کی خدمت کی وصیت کرے، یا ایک سال کے رہنے کی وصیت کرے، اس لئے وصیت کرنے والے کے قتل کی اوا نیگل کے لئے پیلازم ہوگا۔

تشریح : یہاں وصیت کے مسلے کی وضاحت ہے، زیدنے وصیت کی کہ خالد کوا یک سال کے لئے ایک ہزار درہم قرض دے، تو وارث پرضروری ہے کہ ایک سال کے لئے ایک ہزار درہم خالد کودے اور ایک سال سے پہلے مطالبہ نہ کرے، یہاں قرض کے لئے مدے متعین کرنا ضروری ہے۔

**9 جه** :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک وصیت ایک ہزار دینے کی ہے،اور دوسری وصیت ایک سال مدت کی ہے،اس کئے دوسری وصیت پوری کرنے کے لئے ایک سال کی مہلت ہوگی، قرض کی بنا پرایک سال کی مہلت نہیں ہے۔(۲) جیسے ایک سال تک خلام کو خدمت کی وصیت کرے، تو چونکہ خدمت کے علاوہ ایک سال مہلت کی وصیت کرے، تو چونکہ خدمت کے علاوہ ایک سال مہلت کی وصیت سے اس کئے اس کو پوری کرنے کے لئے مدت ہے، یہی حال یہاں قرض کا ہے۔

## ﴿باب الربوا﴾

# (٩٨) قال الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا

# ﴿ باب الربوا ﴾

ترجمه : (۱۹۸)ربواحرام ہے کیلی یاوزنی چیز میں جبکہ بیچا جائے اسی جنس سے کی بیشی کر کے۔

تشریح :الیی زیادتی جوعوض سے خالی ہواس کور ہوا کہتے ہیں۔ یہاں مخصوص زیادتی کور بوااور سود کہاہے جوحرام ہے۔ایک ہی چیز ہو،اور کی بیشی کرکے بیچے تو یہ سود ہے جوحرام ہے۔اورادھار بھی حرام ہے،مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا۔

ا صبول : حنفیہ کے یہاں سود ہونے کے لئے تین علتیں ہیں[ا] دونوں چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں۔[۲] دونوں چیزیں وزنی ہوں۔[۳] یا دونوں چیزیں کیلی ہوں۔

**وجه** :او پر کی حدیث میں تینول علتوں کا ثبوت اس طرح ہے۔

[۱] پہلی علت ہے جبنس ایک ہو چنانچہ اس حدیث میں الذہب بالذہب، والفضۃ بالفضۃ الخ ہے، کہ سونا سونے کے بدلے میں ہو، لیعنی مبیع اور ثمن ایک جبنس کے ہول تب سود ہوگا۔

[7] دوسرى علت ب، دونو ل چيزي وزنى مول، چنانچ حديث, الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدونو ل وزنى چيزي مين (٢) وزن كوعلت بنانى كى وجداس حديث كا اشاره بحى به عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود الاوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا

و زنسا بسوزن. (مسلم شریف، باب بیج القلادة فیھا خرز و ذهب، ص۱۹۴ ، نمبر ۱۹۹۱ مردیم ۱۹۳۰) اس حدیث میں ہوزنا بوزن، اس سے بھی اس علت کا اشار ہ ملتا ہے کہ چیز و زنی ہوتب سود ہوگا

٢٣٦ تيسرى علت بيدونوں كيلي هوں، چنانچه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يه چاروں کیلی چیزیں ہیں،جس سے معلوم ہوا کہ کیلی چیز ہونا سود کی علت ہے۔ (۲) یا ابن عباس الا تتقبی الله حتی متی تؤكل الناس الربا أما بلغك ان رسول الله عُلَيْكُ قال ذات يوم و هو عند زوجته ام سلمة .....بعثت بصاعين من تمر عتيق الى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد فألقى التمرة من يده و قال ردوه ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و الذهب بالذهب و الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة و الانقصان فمن زاد او نقص فقد اربى و كل ما يكال او يوزن فقال ابن عباس ذكرتني يا ابا سعيد امرا أنسيته أستغفر الله و اتوب اليه و كان ينهي بعد ذالك اشد النهى \_ (سنن بيهي، باب من قال بجريان الربافي كل مايكال ويوزن، ج خامس، ص ٢٩٩، نمبر ١٠٥١) اس حديث میں ہے کہ کیلی اور وزنی چیز میں سود ہے (۳) اس حدیث مرسل میں بھی ہے۔ عن سعید بن المسیب ان رسول الله عَلَيْكُ قَالَ لا ربوا الا في ذهب او فضة او مما يكال او يوزن و يؤكل و يشرب. (دار قطني، كتاب البيوع، ج ثالث، ص ١١، نمبر ٢٨١ رسنن بيه في ، باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن ، ج خامس ، ص ٦٩ ، نمبر ١٠٥٢) اس حدیث مرسل میں صراحت ہے کہ سونا ، جاندی یا کیلی اور وزنی چیزیں سود ہیں جو کھائی اور پی جاتی ہوں۔(۴)اس قول تابعی فیما یکال او یو ذن ۔(مصنفعبدالرزاق، بابالبز بالبز،ج ثامن،ص۲۷،نمبر۲۷۱٬۲۲)اس قول تابعی میں ہے کہ سود صرف کیلی اوروزنی چیزوں میں ہے۔

الغت : ہدایہ کی عبارت میں بیالفاظ بار بارآئیں گے، انکامطلب سمجھناضروری ہے۔

[ا] .....قدر: وزن کرنے کو، اور کیل کرنے کو,قدر، کہتے ہیں کیونکہ اسی سے مقدار معلوم ہوتی ہے۔

[۲] .....معیار:وزن اورکیل کومعیار کہتے ہیں، کیونکہوزن کے ذریعہ اورکیل کے ذریعہ ہی دوچیزوں کا معیار معلوم ہوتا ہے۔ [۳] .....صورةً مماثلت: کیل اوروزن کو چسورةً مماثلت، کہتے ہیں، اسی کوذات کے اعتبار سے مماثلت کہتے ہیں۔

[4] ....معنوی مماثلت: مبیع اور شن کی جنس ایک ہوتو معنوی مماثلت، ہوتی ہے

آفالعلة عندنا الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس. عقال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل. ع والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مشلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الأشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال. ع ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا. ومعنى الأول

[4] ....ربوا: بائع ، یامشتری میں سے کسی ایک کے لئے الیی زیادتی جوعوض سے خالی ہو،اس کو ربوا، کہتے ہیں۔

[۲].....صفت کے اعتبار سے گھٹیا یا علی ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے ، دونوں کو کی بیشی کر کے بیچنا جائز نہیں ہے ، برا برا سرا برہی بیچنا ہوگا۔

ترجمه: السي علت جارے زدير بوامين كيل ہے جنس كے ساتھ اوروزن ہے جنس كے ساتھ۔

تشریح : ربواہونے کے لئے تین علتیں ہیں(ا)، پیچ اور ثمن ایک جنس کی چیز ہو۔ (۲) دونوں وزنی ہو، (۳) یا دونوں کیلی ہوں۔ باقی دلائل او پرگزر چکے ہیں۔

قرجمه: ٢ قدرمع الجنس بهي كهاجا تاج اورية عريف زياده شامل بـ

تشریح : کیل مع انجنس ،اوروزن مع انجنس سے قدر مع انجنس ، زیادہ بہتر تعریف ہے۔ کیونکہ قدر میں کیل اوروزن دونوں آجاتے ہیں،اور کیل مع انجنس ،اوروزن مع انجنس ، سے خضر بھی ہے۔

ترجمه بس اصل اس میں وہ مشہور حدیث ہے ، حضورگا قول گیہوں کے بدلے برابر سرابر، ہاتھوں ہاتھ [ یعنی نقد ہو] اور زیادہ ہوا تو سود ہوگا ، اور اس میں چھ چیزیں گنوائی ، گیہوں ، جو ، تھجور ، نمک ، سونا ، اور چاندی ، اسی طرح [ یعنی مثلا بمثل ، یدابید]
یدابید]

تشريح: صاحب بداير كا مديث بير عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله عَلَيْكُ الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطى فيه سواء - (مسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق، ص١٩٣، نمبر ١٥٥/ ٢١٥ براري شريف، باب تج الفضة بالفضة بالفضة بالفضة على ٢١٥/ ٢١٥ به ٢١٥ به ٢١٥ به ٢١٥ به ٢١٥ به ١٥٥ به ١٥٥ به باب تج الفضة بالفضة بالمناطقة بالفضة بالف

ترجمه: کم حدیث میں دوروایتی ہیں[ا]ایک ہے رفع کے ساتھ مثل بمثل ،اور دوسراہے نصب کے ساتھ مثلا بمثل ، پہلی صورت میں معنی ہوگا ، بیج التمر [کھجور کا بیچنا] اور دوسری صورت میں معنی ہوگا , بیجو التمر ، [کھجور کو بیچو]

تشریح : صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ حدیث میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں مثل بمثل، کے رفع کے ساتھ ہے اس

بيع التمر ومعنى الثاني بيعوا التمر في والحكم معلول بإجماع القائسين لكن العلة عندنا ما فكرناه. آروعند الشافعي رحمه الله الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط صورت مين بيع التمر مثل بمثل بمثل بمثل عبارت بن كى، اس صورت مين بيج التمر مبتداء بن كااور مثل بمثل ، اس كى خربن جائي داوپر كى حديث مين نصب والى عبارت بهداور وسرى صورت مين بيعوا التمر مثلا بمثل ، عبارت بهوكى ، اس صورت مين مثلا بعوا كامفعول بن كاد

ترجمه : ه تمام قیاس کرنے والوں نے اجماع کیا ہے کہ پیتکم علت پر ہے، کین ہمارے نز دیک علت وہ ہے جوذ کر کیا [یعنی کیلی ، یاوز نی ہواور جنس ایک ہو]

قشراج : اصحاب طوہر کا کہنا ہے کہ سود ہونے کے لئے کوئی علت نہیں ہے اس لئے حدیث میں جو چھ چیزوں میں سود حرام ہے صرف سے صرف اسی میں سود حرام ہوگا، دوسروں میں نہیں الیکن قیاس کرنے والے تمام اماموں نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ صرف ہے چھ چیزوں میں سود حرام نہیں ہے بلکہ اور چیزوں میں بھی سود کرام ہوگا۔ اور حنفیہ کے بند ویک سود کا سبب کیلی اور وزنی ہونا ہے، اور ایک جنس ہو۔

ترجمه نی اورامام شافعی کنزدیک کھائی جانے والی چیزوں میں کھاناعلت ہے، اور قیت اداکی جانے والی چیزوں میں ثمنیت علت ہے، اورایک ہی جنس ہونا شرط ہے پس اگر برابر ہوتو سوذہیں ہوگا۔

تشریح : امام شافعی کے نزد یک سود ہونے کی علت کھانے کی چیز ہونا ہے، اس لئے جتنی چیزیں کھانے کی ہیں، ان میں سود ہوگا۔اور دوسری علت ہے ہمنیت ، یعنی جتنی چیز وں سے قیمت اداکی جاتی ہے، جیسے درہم ، دینار، سونا، چاندی ، سکہ، روپیدان سب میں سود ہوگا ، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں ایک جنس کی ہوں۔ موسوعہ میں ہے۔ فجعلنا لیلاشیاء أصلین : اصل مأکول فیہ دبوا۔ (موسوعة امام شافعی ، باب الربا، باب الطعام بالطعام ، جسادس، ۵۲ منبر۵۲ میں ہے کہ کھانے والی چیز میں ربوا ہے۔

اوجه : (۱)او پرکی حدیث میں دوسم کی چزیں ہیں ایک ہے سونا اور چاندی ، ان دونوں میں شمنیت ہے ، ان سے قبت اداکی جاتی ہے ، اس لئے ایک علت شمنیت ہوگی ۔ دوسری سم کی چز ہے ، گیہوں ، جو ، گھجور ، اور نمک ، بیسب کھانے کی چزیں ہیں اس لئے سود کی دوسری علت طعمیت ہوگی ۔ (۲) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن سعید بن المسیب ان رسول الله علیہ قال لا ربوا الا فی ذهب او فضة او مما یکال او یوزن و یؤکل و یشرب . (دار قطنی ، کتاب البوع ، جو ثالث ، ساا، نمبر • ۲۸۱) اس حدیث میں ہے کہ سونا اور چاندی میں سود جس سے پنہ چلاک شمنیت علت ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے دارد وسرا جملہ ہے۔

والمساواة مخلص. كي والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض والمماثلة في والمساواة مخلص. كي والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزـة وهو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ولا أثر

یؤکل ویشرب،جس سے پتہ چلا کے طعمیت سود کی علت ہے۔ (۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں انہیں دونوں قسموں کی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، چنانچہ کھانے کی چیزوں سے انسانی زندگی قائم رہتی ہے۔ اور ثمنیت سے ان کا کاروبار چلتا ہے، اس لئے انہیں دونوں کو سود کی علت قرار دی جائے۔ اور ایک جنس ہویہ شرط ہے۔

اصول: امام شافعی ۔ (۱) جنس ایک ہویہ شرط ہے (۲) اور شن بننے کی چیز ہو (۳) یا کھانے کی چیز ہو۔ یہ دو علتیں ہیں۔ ترجمه : کے امام شافعی کے نزد یک اصل حرمت ہے، اس لئے کہ حدیث میں دو شرطوں کی تصریح کی ہے، ایک قبضہ کرنا ،[یدابید] دوسرا برابر ہونا[مثلا بمثل]۔

تشریح : ببیج اور شمن ایک ہی جنس ہوں تو امام شافعیؓ کے نز دیک بیج اصل میں حرام ہی ہوگی ، ہاں دو شرطیں ہوں تو حلال ہوگی ایک بیر کہ دونوں برابر ہوں ، اور دوسری بیر کمجلس میں قبضہ کرے۔

وجه :اس مدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ تیج اصل میں حرام ہے۔ عن فضالۃ بن عبید قال.... لا تبیعوا الذھب بالذھب الا وزنا بوزن. (مسلم شریف، باب تیج القلادۃ فیما خرزوزھب، ص۲۹۲، نمبر ۲۹۵۱/۸۵۰۱) اس مدیث میں ہے سونے کوسونے کے بدلے مت بیچو مگر برابر سرابر وزن کر کے، جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ ایک جنس میں اصل حرمت ہے، ہاں برابر اسرابر ہوتو صلت آئے گی۔ (۲) اور یہ بھی شرط ہے کہ مجلس میں دونوں پر قبضہ ہوت صلت ہوگی، اس کے لئے مدیث بیہے۔ عن ابسی سعید الخدری قال قال رسول الله علیہ الذھب بالذھب والفضۃ بالفضۃ والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد او استزاد فقد اربی الآخذ والمعطی فیہ سواء۔ (مسلم شریف، باب الصرف و تیج الذھب بالورق، ۱۹۳۳، نمبر ۱۹۸۷/۱۵۸۷) اس مدیث میں برابر سرابر کی بھی تا کید ہے۔

ترجمه : ﴿ ثمنیت اورطعمیت میں سے ہرایک عزت اوراہمیت کی اطلاع دیتی ہے، جیسے نکاح میں گواہی کی شرط لگانا عزت اوراہمیت کی اطلاع دیتی ہے اس لئے الیی علت مقرر کریں جوعزت اوراہمیت کے مناسب ہو، اور وہ طعمیت ہے اس لئے کہ انسان کی بقا کا مدار اس پر ہے، اور ثمنیت ہے، اس لئے کہ مال کے باقی رہنے کا مدار اس پر ہے، جومسلحت کا مدار ہے، اور للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط. وولنا أنه أو جب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع إذ هو ينبئ عن التقابل وذلك بالتماثل أو صيانة لأموال الناس عن التوى أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به ثم يلزم عند فوته حرمة

جنسیت کا کوئی اثر نہیں تھا تو اس کوہم نے شرط قرار دیا ،اور حکم بھی شرط کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔

تشریح : امام شافعیؒ نے طعمیت اور ثمنیت کوسود کی علت قرار دی اس کی وجہ بیان کررہے ہیں، کہ طعمیت پر انسان کے باقی رہنے کا مدارہے اس کے اس کی اہمیت اور عزت ہے، اور ثمنیت پر کاربار اور تجارت کا مدارہے اس کئے اس کی عزت اور اہمیت ہے اس کے اس کی علت قرار دی جائے۔ اور حدیث میں , الذہب بالذہب، ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہواس کئے اس کوشر طقر اردی جائے ، اور بیاتنی اہم شرط ہے کہ اس کے حلال اور حرام ہونے کا حکم اس کے گرگھومتا ہے۔

افعت : الخطر : دل میں جوبات کھیے، اہمیت کی چیز - مناط: ناط سے مشتق ہے، اور اسم مفعول ہے، لیکانے کی چیز، یہاں مراد ہے، مدار، ۔ الحصے فید یدور مع الشوط: اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ بعض مرتبدا کی چیز علت نہیں ہوتی، شرط کے درجے میں ہوتی ہے، کیکن اتنی اہم ہوتی ہے کہ بورے کم کا مداراس پر ہوتا ہے، چنا نچہ یہاں جنس کا حال یہی ہے کہ ایک جنس کا ہوت ہی سود ہوگا ور نہیں ۔

ترجمه اور ہماری دلیل ہے کہ حدیث میں مماثلت واجب کی ہے جو جو ہے میں شرط ہے، اور بھے کے معنی کو ثابت کرنے کے حدیث کا مقصد بھی مماثلت ہے، کیونکہ بھے کا ترجمہ ہے مقابل ہونا ، اور بیر مماثلت سے ہوگا ۔ یا لوگوں کے مال کو ہلاکت سے بچانا ہے، یا سپر دکر کے فائدہ کو پورا کرنا ہے پھراس کے فوت ہوتے وقت سود کی حرمت لازم ہوگا۔

خلاصہ: صاحب ہدایہ کی دلیل کا ماحصل ہے ہے کہ حدیث میں مماثلت کو واجب کی ہے، اور مماثلت دوطرح سے ہوتی ہے [۱] ایک صورت اور ذات کے اعتبار سے ۔ [۲] اور دوسری معنی کے اعتبار سے ۔ کیل اور وزن کر کے صورت کے اعتبار سے مماثلت کی جاتی ہے، اس لئے کیل اور وزن علت ہوگی ۔ اور جنس کے ذریعہ معنوی مماثلت ہوتی ہے اس لئے جنس کوسود کی علت قرار دی جائے۔

تشریح: سود کے لئے[ا] جنس[۲] کیل[۳] اوروزن علت ہیں،اس کے لئے تین دلیلیں دےرہے ہیں[ا] پہلی دلیل میں دلیل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ برابری سے کہ بچے میں برابری ضروری ہے، چنا نچے جو حدیث اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں مثلا بمثل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ برابری ضروری ہے[۲] دوسری دلیل ہے کہ لوگوں کے مال کو ہلاکت سے بچانا ہے،اور یہ برابری کے ذریعہ ہوگا،[۳] اور تیسری دلیل ہے کہ جس میں میرچ سپر دکروتا کہ پوراپورافائدہ ہو،اور یہ برابری اور جلس میں سپر دگی نہیں ہوئی تو سود ہوگا، جوحرام ہے۔

الرباول والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعيار يسوى الذات والجنسية تسوى الرباول والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعيار يسوى الذات والجنسية تسوى المعنى في ظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا الله لأن الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه ١ل ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا أو لأن في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء

الغت : سوقه: چلانا، مراد ہے حدیث جس مقصد کے لئے لائی گئی ہو۔ صیانة: بچانا۔ التوى: ہلاك ہونا۔

تسر جسمه : اله دوچیزوں کے درمیان مماثلت صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے ، اور معیار [کیل اور وزن] صورت کے اعتبار سے برابر کرتی ہے۔ اور جنس معنی کو برابر کرتی ہے پس اس پر زیادتی ظاہر ہوگی اور سود تحقق ہوگا

الغت : معیار: کیل اوروزن کومعیار، کہتے ہیں۔الذات: سے مراد صورت کے اعتبار سے برابری، یعنی کیل میں مبیع اور ثمن دونوں برابر ہوں۔ اُمعنی: سے مراد ہے کہ جنس کے اعتبار سے دونوں ایک ہوں۔ یُسوّی : برابر کرتا ہے۔

تشریح: اوپر بتایا کو بیج اور شن میں مماثلت ہونی چاہئے، یہاں سے بتارہے ہیں کہ مماثلت دوطریقے سے ہوتی ہے [1] کیل میں یاوزن میں دونوں برابر ہوں تو صورت اور ذات کے اعتبار سے برابری ہوئی [۲] اور دونوں کی جنس ایک ہوتو معنی کے اعتبار سے برابری ہوئی۔ اس کے باوجودا گرایک طرف چیز زیادہ ہوجائے جسکی کوئی عوض نہ ہوتو یہ سود ہوجائے گا۔

ترجمه : ال اس کئے کہ ربووہ ستحق زیادتی ہے جو معاوضے میں بائع اور مشتری کے لئے ہو جو عوض سے خالی ہواوراس کی شرط لگائی گئی ہو۔

تشریح : بیر بواکی تعریف ہے، کہ بائع یامشتری میں سے کسی ایک کے لئے زیادہ چیز کی شرط لگائی گئی ہواوروہ توش سے خالی ہو،اس کوسوداور ربوا کہتے ہیں ۔

ترجمه : 11 صفت کاعلی اورادنی کا عتبار نہیں ہے اس کئے کہ عرف میں فرق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یااس کئے کہ اس کے اعتبار کرنے میں نیچ کے درواز ہے و بند کرنا ہے۔ یااس کئے کہ حضور گاقول ہے کہ اعلی اورادنی کا درجہ برابر ہے۔ تشریعے ایک کھجوراعلی ہواور دوسراادنی ہوتواس صفت کا اعتبار نہیں ہے، دونوں کو برابر کر کے ہی بیچنا ہوگا ورنہ سودلازم آئے گا

۔ وجسہ :صاحب ہداییاس کی تین دلیل دے رہے ہیں۔(۱)عام عرف میں ان چیزوں میں اعلی اوراد نی کااعتبار نہیں کرتے

سل والطعم والشمنية من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره. ١٦ إذا ثبت هذا نقول إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار ألا ترى اس لئے برابر ہی بیچناہوگا۔نوٹ:عام عرف میں اعلی اوراد نی کا اعتبار کرتے ہیں اسی لئے تو ہرقتم کے گیہوں کی الگ الگ قیمت ہوتی ہے۔ (۲) صفت کے اعتبار کرنے میں بیچ کا دروازہ بند ہوجائے گا، کیونکہ ایک ہی قتم کا گیہوں ہوتو کیوں بیچے گا اور بدلے گا۔ (۳) اور تیسری دلیل پیہے کہ حدیث میں ہے کہ اعلی گیہوں اورا دنی گیہوں کا حکم برابر ہے، یعنی برابر سرابر ہیجو۔اس حديث كامفهوم بيت عن ابى هريرة ان رسول الله عليه قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما و الدرهم بالدرهم لا فيضل بينهما \_ (مسلم شريف، باب الصرف و الاسب بالورق نقرا، ص ١٩٣٠ ، نمبر ١٩٨٨ ، ١٩٣٧ ) اس حدیث میں ہے کہ جیداورردی کی فضیلت نہیں ہے۔(۴)اس کے قریب حدیث سے۔ ان أب سعید الحدری و اب هريوة حدثاه ان رسول الله عُلِيلِهُ بعث أخا بني عدى الأنصاري و استعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله عَلَيْكُ أكل تمر خيبر كذا؟ قال: لا و الله يا رسول الله انا لنشترى الصاع بالصاعين من الجهمع فقال رسول الله عَلَيْهُ لا تفعلوا و لكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا و اشتروا بثمنه من هذا و كـذالك الـميزان \_( بخارى شريف، باب اذااجتهدالعامل والحائم فأنطأ الخ، ص١٢٦٣، نمبر ٢٣٥٥مسلم شريف، باب بیج الطعام مثلا بمثل ،ص ۱۹۵ بنبر ۲۹۵ /۸۱/۱۵۹۳ ) اس حدیث میں ہے کہ گھٹیا در جے کے کھجور کواعلی درجے کے ساتھ بھی برابر سرابر بیخاہوگا۔

ترجمه الله المعميت اور ثمنيت بڑے نفع کی چیز ہے اور ان جیسی چیز وں میں زیادہ چھوٹ ہونی چاہئے کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے اس میں تنگی نہیں ہونی جا ہے اس لئے امام شافعیؓ نے جوذ کر کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ سود کی علت طعم اور ثمنیت ہے۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ انسان طعم اور ثمنیت کی طرف بہت زیادہ مختاج ، اور جس کی ضرورت زیادہ ہواس میں زیادہ چھوٹ ہونی چاہئے ، جیسے ہوا پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کوعام کررکھا ہے، اس لئے طعم اور ثمنیت کوسود کی علت قر انہیں دینا جاہئے۔

قرجمه ۱۳۰ جب یہ بات ثابت ہوگئ تو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کیلی اور وزنی چیزکواس کی جنس کے ساتھ برابر سرابر بیچ تو تو تع جائز ہے جواز کی شرط پائے جانے کی وجہ ہے، اور وہ وزن میں اور کیل میں برابری ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں مثلا بمثل کے ساتھ کیلا بکیل ہے اور سونے کے بارے میں الذہب بالذہب وزنا بوزن موجود ہے۔ إلى ما يروى مكان قوله مشلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن (٩٩١) وإن تفاضلا لم يجزل لتحقق الربا (٢٠٠) ولا يجوز بيع الجيد بالردىء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل ل

تشریح :اس ساری تفصیل کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کیلی اوروزنی چیزوں کو برابر سرابر بیچا تو جواز کی شرط پائے جانے کی وجہ سے نج جائز ہوگی ، کیونکہ حدیث میں مثلا بمثل کے ساتھ کیلا بکیل موجود ہے ، جس کا مطلب ہے کہ کیلی چیز ہونا علت ہے ، اور سونے کے بارے میں حدیث میں ہے وزنا بوزن ، جس کا مطلب ہے کہ وزنی چیز ہونا سود کی علت ہے۔

> ترجمه: (۱۹۹) اوراگر کی بیشی ہوئی تو سود تقق ہونے کی وجہ سے بیج جائز نہیں ہے۔ تشریح گزرگی ہے۔ ترجمه :(۲۰۰) اور نہیں ہے عمدہ کی بیچ ردی کے ساتھ جس میں ربوا ہے مگر برابر سرابر۔

> > ترجمه : وصف مین تفاوت کولغوقر اردین کی وجہ سے۔

تشریح : جن چیزوں میں ربوا جاری ہوتا ہے مثلا گیہوں تو جا ہے عمدہ گیہوں کو گھٹیا گیہوں کے بدلے میں بیچے پھر بھی برابر سرابر ہی بیچنا پڑے گاور نہ سود ہو جائے گا۔

وجسه :(۱)ان چیزوں میں عمدہ اور گھٹیا تو ہوتا ہی ہے۔ اس کئے تو بھے کرتا ہے۔ پس اگر کی بیشی جائز قرار دید ہے تو رہوا کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے ان میں صفت کے اعلی اورا دنی کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا پڑے گا۔ اورا گر برابر سرابر نہیں بیچنا چا ہتا ہے تو یوں کرے کہ مثلا گھٹیا کھجورا یک درہم کے دوکیومشتری کے ہاتھ بھی دے اوراسی مشتری سے ایک درہم کا ایک کیلوعمدہ کھجور خرید لے۔ اس صورت میں کھجور کھجور کے بدلے میں نہیں ہوا بلکہ دوکیلوگھٹیا کھجور کے بدلے ایک درہم آیا اور ایک کیلوعمدہ کھجور ایک درہم کے بدلے میں نہیں ہوا بلکہ دوکیلوگھٹیا کھجور کے بدلے ایک درہم کی اس سے معجور کی قیمت لگی اس لئے جائز ہوجائے گی (۲) اس حدیث میں عمدہ کھجور کو گھٹیا کھجور کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی میں عمدہ کھجور کو گھٹیا کھجور کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی میں عمدہ کھجور کو گھٹیا کھجور کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی ہے۔ اور کھجور کو درہم کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی ہے۔ عن ابی ھریو قان دسول اللہ اُللہ اُن لنا خذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین والصاعین بالثلاث فقال تصور خیبر ھکذا؟قال لا واللہ یا دسول اللہ انا لنا خذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثلاث فقال

# لإهدار التفاوت في الوصف (١٠١) ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ل لأن

رسول الله لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (بخارى شريف، باب اذااراديج تم بتم خير منه، مسلم شريف، باب يخ الطعام مثلا بمثل، ١٩٥٥ ، نمبر ١٩٥٣ ، نمبر ١٢٠ / ١٨٠ مسلم شريف، باب يخ الطعام مثلا بمثل، ١٩٥٥ ، نمبر ١٩٥٣ ، نمبر ١٩٥٣ ، نمبر ١٠٥ مديث سے معلوم بواكد بوى چيز ول ميں عمده اور هُميًا كا اعتبار نہيں ہے۔ برابر سرابر بى بيخيا بوگا ورنہ سود بوگا۔ (٣) اس حدیث میں صراحت ہے كہ هُميًا كا عمده كره كے ساتھ بھى كى بيشى جائز نہيں ہے۔ يا ابن عباس الا تتقى الله حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك ان رسول الله عَلَيْتُ قال ذات يوم و هو عند زوجته ام سلمة ..... بعثت بصاعين من تمر عتيق الى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد فألقى التمرة من يده و قال ردوه ردوه لا حاجة لى فيه التمر بالتمر و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و الذهب بالذهب و الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة و الا نقصان فمن زاد او نقص فقد اربى و كل ما يكال او يوزن فقال ابن عباس ذكر تنى يا ابا سعيد امرا أنسيته أستغفر الله و اتوب اليه و كان ينهى بعد ذالك اشد النهى ۔ (سنن يمن ، باب من قال بين عباس فكر تنى تا الله بين الله و اتوب اليه و كان ينهى بعد ذالك اشد النهى ۔ (سنن يمن ، باب من قال بين الله الله بين الله الله بين ال

ترجمہ : (۲۰۱) اورایک لپ کودولیوں کے بدلے اور ایک سیب دوسیبوں کے بدلے بیخنا جائز ہے۔ اصول : پیمسکا اس اصول پر ہے کہ تھوڑی بہت چیز میں کمی زیادتی کرلی توبیسود کی حرمت میں نہیں آئے گا۔

**اصول** : دوسرااصول میرکه کیلی نداوروزنی ہوبلکہ عددی ہوتب بھی کمی زیادتی کر کے بیچناجا ئزہے۔

تشریح : ایک لپ، اور دولپ کوئی اہم چیز نہیں ہے اس لئے اس میں کمی زیادتی کرنے سے سود کی حرمت نہیں ہوگی، ہاں آ دھاصاع ہوجائے تو بیا لیک اہم چیز کہلی اوروزنی نہ ہو بلکہ عددی ہو، جیسے ایک سیب کو دوسیب کے بدلے جائز ہے، کیونکہ بیگن کرنے جی جاتے ہیں۔

وجه : (۱) اس مديث بين على كرساع بوتوسود بوگاريا ابن عباس الا تتقى الله حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك ان رسول الله عَلَيْ قال ذات يوم و هو عند زوجته ام سلمة ..... بعثت بصاعين من تمر عتيق الى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد فألقى التمرة من يده و قال ردوه ردوه لا حاجة لى فيه التمر بالتمر و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و الذهب بالذهب و الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة و الا نقصان فمن زاد او نقص فقد اربى و كل ما يكال او يوزن فقال ابن عباس ذكرتنى يا ابا سعيد امرا أنسيته أستغفر الله و اتوب اليه و كان ينهى بعد ذالك اشد النهى \_ (سنن يهي ، باب من

المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف. ٢ وعند الشافعي رحمه الله العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم س وما دون نصف قال بجريان الربافي كل مايكال ويوزن، ج خامس، ص ٢٩٩م، نمبر ١٠٥١) (٢) اس حديث ميں صاع تذكره بياس لئے اس ہے کم میں سودنہیں ہونا جا ہے ۔ (۲) اس دوسری حدیث میں مد کا تذکرہ ہے، اور ایک مد چوتھائی صاع ہوتا ہے اس لئے چوتھائی صاع سے کم میں سوزہیں ہونا جا ہے۔ عن قتادہ باسنادہ ان رسول اللہ عَلَیْتُ قال الذهب بالذهب تبرها و عينها و الفضة بالفضة تبرها و عينها و البر بالبر مدى بمدى و الشعير بالشعير مدى بمدى و التمر بالتمر مدى بمدى و الملح بالملح مدى بمدى فمن زاد او ازداد فقد اربى (سنن بيهق، بإباستارالتماثل فیما کان موز وناعلی عہدالنبی علیقی بالوزن ،الخ ،ج خامس،ص ۵۷۵،نمبر۱۰۵۴)اس حدیث میں مد کا ذکر ہے جس سے ۔ معلوم ہوا کہ ایک مرتک سود ہوگا اس ہے کم میں سودنہیں ہوگا۔ (٣) عددی چیز کوکی زیادتی کے ساتھ چے سکتے ہیں اس کے لئے *بيرهديث بــــاعـن ج*ابر قال جاء عبد فبايع النبي عَلَيْكِهُ على الهجرة و لم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده ف قال له النبي عَلَيْنَهُ بعنيه فاشتراه بعبدين اسو دين. (مسلم شريف، باب جوازيج الحوان بالحوان من جنسه متفاضلا، ص ۵۱ کے، نمبر ۲۰ ۱ ۱۳۱۱ م) اس حدیث میں ایک غلام کو دوغلاموں کے بدلے میں خریدا۔ (۴) کیلی وزنی کے علاوہ میں سود نہیں ہاس کے لئے بیول تابعی ہے۔عن ابن المسیب فی قبطیة بقبطیتین نسیئة کان لا یری به بأسا، و قبال انها الربا فيها يكال اويوزن \_ (مصنف عبدالرزاق، باب البز، ج ثامن، ص ٢٧، نمبر ٢ ١٣٢٧) اس قول تابعي میں ہے کہ سود صرف کیلی اوروزنی چیزوں میں ہے۔ قبطی کیڑے میں نہیں ہے۔

لغت :هنة: ایک لپ ۔ تفاحة: سیب ۔ معیار: کیل کرنے کواوروزن کرنے کو,معیار، کہتے ہیں۔

ترجمه الله السلط كربرابرى وزن اوركيل سے ہوتی ہے اور يہ پائى نہيں گئ اس لئے سومتحقق نہيں ہوا۔ اس لئے ہلاک ہوتے وقت اس كى قيمت لازم ہوتی ہے۔

تشریح: یددلیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ وزن اور کیل ہوتواس میں سود ہوگا، اس کا نقاضہ یہ ہے کہ جو چیز وزن کے درجے میں نہیں ہے یہ اس کی ایک دلیل میں نہیں ہے بائز ہوگی۔ اس کی ایک دلیل میں نہیں ہے یا کیل کے درجے میں ہے تواس میں کی بیشی جائز ہوگی۔ اس کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ مثلی چیز کے ہلاک ہوتے وقت اس کی مثل لازم ہوتی ہے، لیکن ایک لپ، دولپ مثلی چیز کسی سے ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت لازم ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کیل کے اندر داخل نہیں ہے۔

قرجمه برابری ہے جو یہاں ہیں ہالے حرام اور مینت ہے اور چھٹکارے کی چیز برابری ہے جو یہاں ہیں ہے اس لئے حرام

الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه م ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس. في وعنده

ہوگا۔

تشریح : امام شافعیؒ کے نزدیک سود کی علت کھانا ہونا اور ثمن بننا ہے، اور ایک لپ اور دولپ بھی کھانا ہے، اوریہال مبیع اور مثمن برابر سرابر نہیں ہے اس لئے حرام ہوگا۔

قرجمہ: ٣ اورآ دھاصاع سے کم وہ لپ کے تکم میں ہے کیونکہ آ دھاصاع سے کم میں شریعت میں کوئی مقداری پیانہ ہیں ہے تشریع : شریعت میں جو کم سے کم واجب ہوتا ہے وہ آ دھاصاع گیہوں صدقۃ الفطر ہے، اس لئے آ دھاصاع گویا کہ ایک کیل ہے اس سے کم لی کے تکم میں ہوگا، لین کی بیش کر کے بیخنا جائز ہوگا۔

وجه: اس حدیث میں مرکا تذکرہ ہے، اورا یک مدچوتھائی صاغ ہوتا ہے اس لئے چوتھائی صاغ ہے کم میں سونہیں ہونا چاہئے مصنف اسے آگر مرکر آ دھا صاغ کو متار بنایا ہے۔ عن قتادة بالسناده ان رسول الله علیہ قال الذھب باللہ ہمانہ الفضة بالفضة تبرها و عینها و البر بالبر مدی بمدی و الشعیر بالشعیر مدی بمدی و الشعیر بالشعیر مدی بمدی و التمر بالتمر مدی بمدی و الملح بالملح مدی بمدی فمن زاد او ازداد فقد اربی (سنن بہتی باب اعتبار التماثل فیما کان موز و ناعلی عہد النبی عظیم النبی عظیم بالوزن، الخ، ج خامس، ص ۵ کے منہ برام ۱۹۵۵) اس حدیث میں مدکاذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایک موز و ناعلی عہد النبی عالی صاغ یا تک سود ہوگا اس سے کم میں سونہیں ہوگا، کین مصنف اسسے آگر بڑھ کر آ دھا صاغ کو سود کا معار مانتے ہیں

ترجمه بیج اگر کیلی یاوزنی چیز ہواور کھانے کی نہ ہواور اس کی جنس کیساتھ بیچے جیسے چونا اور لوہا تو ہمارے نزد یک جائز نہیں ہے، کیلی وزنی اور جنس یائے جانے کی وجہ سے۔

**اصول**: پیمسکلهاس اصول پر ہے کہ کھانے کی چیز نہ ہو،اور ثمنیت کی چیز بھی نہ ہو،کیکن کیلی ہویاوز نی ہوتب بھی کمی بیشی میں سود ہوگا

تشریح: اگرکوئی چیز کھانے یا شمنیت کی نہیں ہے لیکن کیلی ہے، یاوز نی ہے، جیسے چونا کھانے کی نہیں ہے، کیاں کیلی ہے، اور لو ہاوز نی ہے، پس اگر لو ہے کولو ہے کے بدلے میں کمی بیشی کرکے بیچ تو ناجائز ہے، اور سود ہے

**وجه** :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہاس میں مبینے اور ثن کی جنس ایک ہے، اور چونا کیلی ہے اور لوم اوز نی ہے اس لئے کی بیثی میں سود ہوگا۔(۲) اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الزهری قال کل شئ یوزن فھو مجری مجری الذهب و

یجوز لعدم الطعم والثمنیة. (۲۰۲)قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنی المضموم إلیه حل التفاضل والنساء العدم العلة المحرمة ۲ والأصل فیه الإباحة وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء الفضة، و كل شئ یكلا فهو یجری مجری البر و الشعیر - (مصنف عبدالرزاق، باب الحدید بالناس، ج ثامن، ص ۲۹، نبر ۱۳۲۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ جو چیز وزن کی جاتی ہے وہ سونے چاندی کے درجے میں وزنی ہے، اور جو چیز کیل کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے۔

ترجمه : في امام شافعيٌّ كزر يك كى بيشى جائز ہے كھانانه ہونے كى وجه سے اور ثمنيت نه ہونے كى وجه سے۔

تشریح : امام شافعیؓ کے نز دیک سود کی علت کھانا ہونا ، یانمن ہونا ہے ، اور چونا اور لو ہا کھانا نہیں ہے اور نیمن بن سکتا ہے اس لئے ان دونوں میں کمی بیشی جائز ہے۔

ترجمه : (۲۰۲) اگر دونوں وصف نه ہوں لینی جنس اور و معنی جواس کے ساتھ ملائی گئی ہوتو کی بیشی حلال ہے اور ادھار بھی حلال ہے۔

قرجمه العرام كرنے والى علت نه ہونے كى وجه سے۔

 لوجود العلة. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما. ٣ وقال الشافعي دين أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما. ٣ وقال الشافعي دين (بخارى شريف، باب نيخ الورق بالذهب نية ص ٢١٨ نبر ٢١٨ ) اس حديث مين مهم كروب نين بين النبي عالية النبي النبي عالية النبي النبي عالية النبي النبي عالية النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبية النبي النبي النبي النبي النبي النبية النبي النبية النبية النبية النبي النبي

يين دولول وزى ہے اس سے ادھار ترام ہوكا۔ (٣) اس حديث ين بى ہے۔ عن سمر ہ بن جندب عن النبى علاہے الله الله عن النبى علاہے الله عن النبى علاہے الله نهى عن بيع المحيوان بالمحيوان نسيئة ، ج عامس، الله نهى عن بيع المحيوان بالمحيوان نسيئة ، ج عامس، ص٢٧٨ ، نمبر١٠٥٣ ) اس حديث ميں عددى چيزوں كى جنس ايك ہوتو ادھار بينا حرام قرار ديا۔

ترجمه ۲: بیج میں اصل مباح ہونا ہے اور اگر دونوں علتیں پائی جائیں تو کی بیشی اور ادھار دونوں حرام ہوں گے، حرام کی علت پائے جانے کی وجہ سے، اور اگر دوعلتوں میں سے ایک پائی جائے اور دوسری علت نہ ہوتو کمی بیشی حلال ہوگی ، اور ادھار حرام ہوگا ، مثلا ہروی کپڑا ہروی کے بدلے میں بیچے ، یا گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچے ۔ پس کمی زیادتی کا سود ہونا دونوں علتوں کی وجہ سے ہے، اور ادھار کا حرام ہونا دونوں میں سے ایک علت سے ہے۔

تشریح : یہاں چارصورتیں ہیں[ا] جنس ایک ہو،اور کیلی ہویاوزنی ہوتو کمی زیادتی بھی حرام ہے اورادھار بھی حرام ہے۔ [۲] .....جنس ایک ہولیکن کیلی اور وزنی چیز نہ ہوتو کمی بیشی حلال ہے، لیکن ادھار حرام ہوگا نقذ بیچ کرنی ہوگی، جیسے ہروی کیڑا ہروی کیڑے کے بدلے بیچ تو جنس ایک ہے کیکن نہ کیلی ہے اور نہوزنی ہے اسلئے ایک کیڑا دیکر دو کیڑے لے سکتا ہے، البتہ نقد لینا ہوگا

[س] ......دونوں چیزیں کیلی ہوں، لیکن جنس ایک نہ ہوتو بھی کی بیشی کر کے بیخا حلال ہے، لیکن ادھار بیخا جا ترنہیں ہے، جیسے گیہوں کو جو کے بدلے بیچ تو جنس دونوں دونوں کیلی ہیں اسلئے کی بیشی جا ترنہے، لیکن ادھار ناجا ترنہوگا۔
[م] .....یا دوجنس ہوں لیکن دونوں وزنی ہوں جیسے پیتل کو لو ہے کے بدلے بیچ تو کی بیشی حلال ہے لیکن ادھار ناجا ترنہوگا۔

وجه : (۱) حدیث میں ہے۔ عن عبادة بن المصامت قال قال دسول الله علیہ الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید فاذا اختلفت ھذہ الاوصاف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید (مسلم شریف، باب الصرف و تیج الذھب بالورق نقرا، ص۱۹۲ ، نمبر ۱۵۸۷ سرتر ندی شریف، باب ماجاءان الحطة بالحطة بالحطة مثلا بمثل ، س۲۰ سرتر ندی شریف، باب ماجاءان الحطة بالحطة مثلا بمثل ، س۲۰ سول الله علیہ عن بیع الذھب بالورق دینا . (بخاری شریف، باب بیج الورق بالذھب نے میں ہم سول الله علیہ الذھب بالورق دینا . (بخاری شریف، باب بیج الورق بالذھب نے میں ۱۸۳۸ میں دولوں الله علیہ بالورق دینا . (بخاری شریف، باب بیج الورق بالذھب نے میں ۲۵۸ سول الله میں ۱۸۳۸ میں دولوں الله میں ۱۸۳۸ میں کے دولوں الله میں دولوں الله میں ۱۸۳۸ میں دولوں الله میں دولوں الله میں دولوں اللہ میں الدھب نے دولوں الله میں دولوں الله میں دولوں الله میں دولوں اللہ میں دولوں اللہ میں دولوں اللہ میں دولوں الله میں دولوں الله میں دولوں الله میں دولوں اللہ میں دولوں الله دولوں اللہ میں دولوں الله دولوں اللہ میں دولوں اللہ میں دولوں اللہ میں دولوں الله دولوں الله میں دولوں الله دولوں بالدھر الله میں دولوں الله دولوں بالدھر الله میں بالدھر الله میں دولوں بالدھر الله میں بالیہ میں بالیہ میں بالدھر بالدھر اللہ میں بالدھر بالدھر

الجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى. ٣ ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو البعنس والنقدية أو جبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة ٥ إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان في صفة الوائدة أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان في صفة توجمه على المائعي أن أنه المائعي أن أنه المثاني الله المثاني المثاني المائعي أن الله المثاني المائعي المائعية المائعية المائعي المائعي المائعي المائعي المائعي المائعي المائعي المائعية المائعية المائعي المائعي المائعية الما

تشریح : امام شافعی فرماتے ہیں کہ بنس ایک ہولیکن وہ چیز کھانے کی ، یا ثمن کی نہ ہوجیسے ہروی کیڑ اہروی کیڑے کے بدلے بیچتو اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے، اورادھار بھی جائز ہے۔

كاشبه ہوتو بدرجه اولى حائز ہونا جا ہئے۔

وجه : (۱) انکی دلیل عقلی بیش کی ہے۔ جو چیز نقد ہے شہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہوئی اور جو چیز ادھار ہے شبہ ہے کہ اس کی قیمت کم ہوئی ، لیکن جو چیز کھانے کی نہیں ہے اور ثمنیت بھی نہیں ہے تو اس کو کم بیش کر کے بیچنا جائز ہے جو هی تی ربو ہے تو شبہ ربوابدرجہ اولی جائز ہونا چا ہے (۲) اس قول تا بعی میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابن السمسیب فسی قبطیة بقبطیتین نسیئة کان لا یری به بأسا ، و قال انما الربا فیما یکال او یوزن ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب البر ، بالبر ، ج ثامن ، ص ۲۵ ، نمبر ۲۷ میں بھی ہے ادھار جائز ہے۔ عسن اب الشوب بالشوب بالشوبین نسئیة اذا اختلفا ، و یکر هه من شیء و احد (مصنف عبد الرزاق ، باب البر ، ج ثامن ، ص ۲۵ ، نمبر ۲۷ میں بھی ہے ادھار کا ۱۳۲۷)

ترجمه بیج ہماری دلیل بیہ کہ من وجہر بوا کا مال ہے نظر کرتے ہوئے کیل اور وزن کی طرف ،یا ایک جنس ہونے کی طرف ،اور نقد ہونا مالیت میں زیادتی کرتی ہے اس لئے سود کا شبہ تقل ہوگیا ، اور پیر حقیقت سود کی طرح ممنوع ہوگا۔

تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ نقد کی قیمت زیادہ ہے اور ادھار کی قیمت کم ہوتی ہے، اس لئے مالیت میں کمی زیادتی ہوئی،
اور میہ حقیقت سو زہیں ہے، لیکن سود کا شبہ ہوا ، اور ربوا میں سود کے شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لئے ادھار ممنوع ہوگا ۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ سود کی علت دو ہیں [۱] ایک جنس ہونا [۲] کیل ہونا ، یا وزن ہونا ، اب دوعلتوں میں سے ایک پائی گئی تو سود کا شیرضرور ہوگیا اس لئے ادھار نا جا ئز ہوگا۔

قرجمه : ه گراگرزعفران میں نفذ کے بدلے بیع سلم کیا تو جائز ہے اگر چدونوں ہی کووزن کیا جاتا ہے، اس لئے کہوزن

الوزن فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بالتعيين والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين. لا ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل

کرنے کے طریقے میں فرق ہے، اس لئے کہ زعفران من کے ذریعہ وزن کیا جاتا ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ زعفران مثمن ہے متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے۔ اور درہم دینار سنجات، اور باٹ سے وزن کیا جاتا ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ وہ ثمن ہے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔

**اصول**: میمسکنهاس اصول پرہے که دونوں کووزن کیا جاتا ہولیکن وزن کرنے کا طریقها لگ الگ ہواور دونوں کی حقیقت بھی الگ الگ ہوتو کمی بیشی بھی جائز ہے اوراد ھاربھی جائز ہے۔

العنت : یہاں یہ بھی بتانا چاہئے ہیں کہ زعفران حقیقت میں کیلی چیز ہے لیکن پیداوار میں بہت کم ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے اس کے اس کو وزن سے ناپتے تھے۔نوٹ زعفران ایک درخت کا پھول ہے جسکو سکھا کر بادشاہ لوگ دوائی میں استعال کرتے ہیں۔

تشریح کسی نے زعفران میں یاروئی وغیرہ میں بھی سلم کیا کہ ایک ماہ کے بعد زعفران دینا،اور درہم ابھی دے دیا تو بیہ ادھار جائز ہے، حالانکہ دونوں وزنی ہے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چرزعفران اور درہم دونوں وزنی ہیں اس لئے کم سے کم ادھار ناجا کز ہونا چا ہے ، کین ادھار بھی جا کڑاس لئے ہے کہ (۱) دونوں کے وزن کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، زعفران من سے وزن کیا جاتا ہے، اور درہم اور دینار سنجات سے وزن کئے جاتے ہیں اس لئے دونوں کے وزن بھی الگ الگ ہیں (۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ زعفران ثمن نہیں ہے مثمن ہے، اور متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے۔ اور درہم اور دینار ثمن ہیں اور متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے۔ اور درہم اور دینار ثمن ہیں اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ، اس لئے دونوں کو ادھار بیچنا جائز ہے۔

لغت : من: عرب میں پہلے بیوزن کرنے کا آلہ تھا۔ سنجات: باٹ، سونااور چاندی ناپنے کا آلہ۔ مثمن: ثمن سے جو چیزخریدی جاتی ہواس کو، مثمن، کہتے ہیں، جیسے زعفران وغیرہ۔

ترجمه نظر الرزعفران کودرہم سے بیچااوراس پر قبضہ کرلیا تواس درہم کووزن کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے،اور زعفران اور اس کے مشابہ میں وزن کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ پس جب زعفران اور درہم صورت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے وفتان ہیں تو ہراعتبار سے دونوں ایک قتم کی وزنی نہیں ہیں،اس لئے اس میں

الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة. (٢٠٣)قال وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة للأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك شبه شبهة الشبه كاطرف زول كرايا اوراس كاعتبارنهين بهد

تشریح : زعفران اوردرہم کے درمیان یہ تیسرافرق ہے۔ زعفران پر مشتری نے قبضہ کیا تو بچپلی حدیث کے اعتبار سے جب تک دوباراس کووزن نہ کرے اس کو بیچنا، ہدیہ کرنا، یا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن بائع درہم پر قبضہ کر ہے تو دوبارہ وزن کئے بغیراس سے کوئی چیز خریدسکتا ہے، اس کو ہدیہ کرسکتا ہے، کیونکہ یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ اس لئے تھی اعتبار سے بھی زعفران اور درہم الگ الگ چیز ہیں، اس لئے ایک کو دوسرے کے بدلے میں بچپا تو سود کا شبہ بھی نہیں رہا بلکہ شبہۃ الشبہ ہوگیا، اور شریعت میں حقیقت سود سے بچنے کی تاکید ہے، آگے بڑھ کرسود کے شبہ سے بچنے کی تاکید ہے، کیکن شبہۃ الشبہ کا کوئی اعتبار فہیں ہے، اس لئے اس کوادھار بیخیا بھی جائز ہے۔

ترجمه : (۲۰۳) ہروہ چیز جس میں حضور علیہ نے تصریح کی کمی بیشی کے حرام ہونے پرکیل کے اعتبار سے وہ چیز ہمیشہ کیلی ہے اگر چہلوگ اس کو کیل کرنا چھوڑ دے۔ مثلا گیہوں، جو، کھجوراور نمک۔ اور ہروہ چیز کہ تصریح کی اس میں کمی بیشی کے حرام ہونے پروزن کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ وزنی ہے اگر چہلوگ اس کووزن کرنا چھوڑ دے۔ جیسے سونا اور چاندی۔

قرجمه الاسك كه كه مديث عرف سے زياد ه توى ب، اورادنى كے ذريعه سے توى كونہيں چھوڑا جاسكتا ہے۔

تشریح : حضور کے زمانے میں جو چزیں کیلی تھیں وہ قیامت تک کیلی ہیں رہیں گی۔اور کی بیشی کا عتبار کیل کے اعتبار سے
ہوگا۔ چاہے بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کو کیل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ مثلا گیہوں ، جو بھجورا ورنمک وغیرہ حضور کے زمانے میں کیل
سے بیچ جاتے تھے اور حضور ٹے تصریح کی ہے کہ یہ کیلی ہیں اس لئے وہ ہمیشہ کیلی ہی رہیں گی۔ چاہے آج کل لوگوں نے ان
چیزوں کووزن کر کے بیچنا شروع کر دیا ہے۔اور جو چیزیں حضور کے زمانے میں وزنی تھیں اور آپ ٹے تصریح فرمائی ہے کہ یہ
وزنی ہیں تو وہ قیامت تک وزنی ہی کے اعتبار سے سود کا اعتبار ہوگا۔ مثلا سونا اور چاندی حضور کے زمانے میں وزنی تھے اور آپ گے نظر تے فرمائی ہے کہ یہ وزنی ہیں اس لئے قیامت تک وزنی رہیں گے

**9 جسم** :(۱) آپ کی حدیث قیامت تک کے لئے ہے اور آپ کا دین قیامت تک کے لئے ہے اس لئے آپ کی تصریح کا اعتبار بھی قیامت تک رہے گا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْسِكُ الوزن

بالأدنى [الف]  $(7 \cdot 7)$  وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس ل لأنها دالة. T وعن أبي يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت T فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا أو

وزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينه. (ابوداؤدشريف، باب في قول النبي الله المكيال الميال المدينة المكيال المدينة المراكم المركم المراكم المراكم الم

ترجمه: (الف) (۲۰۴۷) اورجس پرتصریخنہیں ہے تو وہ لوگوں کی عادت پرمحمول ہے۔

ترجمه ن اس لئے كەلوگوں كى عادتيں ہى كيلى اوروز نى پردلالت كرنے والى ہے۔

تشریح: جن چیزوں کے بارے میں شریعت کی تصریح نہیں ہے کہ وہ کیلی ہیں یاوزنی ہیں تووہ لوگوں کی عادت پر محمول ہونگے ۔وہ اس کو کیلی طور پراستعمال کرتے ہیں تو کیلی ہوگی اوروزنی طور پراستعمال کرتے ہیں تو وزنی ہوگی۔

ترجمه : ٢ حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ چاہے نصم وجود ہواس کے خلاف وہ عرف کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس زمانے کی عادت بی وجہ سے نص وار د ہوئی تھی اس لئے عادت ہی منظور نظر ہوئی ، اور اب عادت بدل گئ [ تو تھم بھی بدل جائے گا]

تشریح : امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ عادت بدل گئ ہوتواب عادت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مثلا لوگ اب گیہوں کوکیل کے بجائے کیلو سے بیچنے لگے ہیں تواب سود کا مدار کیلو پر اوروزن پر ہوگا کیل پڑہیں ہوگا۔

وجه:حضور کے زمانے میں لوگوں کی عادت کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا۔اس لئے اب عادت بدل گئی تو فیصلہ بدل جائے گا۔

ترجمه : ۳ اس قاعدے پراگر گیہوں کے بدلے میں وزن کر کے برابر سرابر بیچا۔یاسونے کوسونے بدلے میں

کیل کر کے برابر سرابر بیچا تو امام ابو حذیفہ اور امام محمد کے بزدیک جائز نہیں ہے جاہے لوگوں کے اس میں رواج پھیل گیا ہو،

نایئے کا جومعیار پہلے تھا اس کے اعتبار سے کمی زیادتی کے وہم کی وجہ سے، جیسے اٹکل سے بیتیا تو جائز نہیں ہوتا۔

تشریح :حضور کے زمانے میں گیہوں کیلی ہے ہیکن وزن کر کے برابرسرابر بیچا۔سوناوزنی تھالیکن کیل کر کے برابرسرابر بیچا تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ چاہے بیرعرف بن گیا ہو کہ گیہوں وزن کر کے بیچنے لگے ہیں اور سونا چاندی کیل کر کے بیچنے لگے ہیں۔

وجسه : (۱) یہ بہت ممکن ہے کہ اس گیہوں کو حضور زمانے کے اعتبار سے کیل کر کے ناپے تو کمی زیادتی ہوجائے ، یا سونے کو

النهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باع مجازفة م إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم. [ب](٢٠٢) قال وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني إمعناه ما يباع بالأواقي لأنها وزن كركنا في وكن بوجائ اورسود بوجائ اس لئ ناجا خزرج گا-(٢) جيساندازه كرك ينج توكي زيادتي كا شبه بهاس لئ جا تزنيس به

ترجمہ : ٣ گرگیہوں اور اس کے مثل میں وزن کر کے بیے سلم کرنا جائز ہے ، معلوم مقدار میں سلم کے جائز ہونے کی وجہ سے

اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ کیلی چیز وزن کر کے بیے سلم کیا تو جائز ہے ، اور اس طرح ادھار بھی جائز ہے۔

تشریح : گیہوں کو وزن کر کے بیج سلم کیا ، قیت ابھی دے دی اور ایک ماہ کے بعد گیہوں لینے کا وعدہ لیا تو بیجائز ہے۔

وجمہ : (۱) بیج سلم میں مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے جا ہے وزن سے ہو، اور یہاں مقدار معلوم ہوگئی اس لئے بیج سلم جائز ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ گیہوں حقیقت میں کیلی ہے ، وزن کر کے بعد میں بیچا ہے اس لئے در ہم کا وزنی ہونا اور ہے اور گیہوں کا وزنی ہونا اور گیہوں کا وزنی ہونا در ہم کا وزنی ہونا اور گیہوں کا وزنی ہونا ور گیہوں کا وزنی ہونا ور گیہوں کا وزنی ہونا ور گیہوں کا وزنی ہونا در ہم کا وزنی ہونا اور گیہوں کا وزنی ہونا در ہم کا وزنی ہونا اور گیہوں کا وزنی ہونا دوسری چیز ہے اس لئے ادھار بھی بیچنا جائز ہوگا۔

ترجمه : (ب) (۲۰۴) ہروہ چیز جورطل سے بیچی جائے وہ وزنی ہوتی ہے،اس کا معنی ہے کہ جواو قیہ سے بیچی جائے ،اس لئے کہ رطل وزن کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو چیز رطل سے بیچی جائے اس میں اس کے وزن کا حساب ہوتا ہے، بخلاف اور کیلی برتن کے۔

تشریع : اس عبارت میں بے بتانا چاہتے ہیں کہ رطل کا جو برتن ہے وہ وزن کے حساب سے بنایا گیا ہے اس لئے اس میں بھر کر جو گیہوں چاول دیا جائے گا وہ کیلی نہیں ہوگا بلکہ وزنی ہوجائے گا۔اور عام برتن جو وزن کے حساب سے نہ بنایا گیا ہو اس میں ڈال کرنا یا جائے گا تو وہ کیلی رہے گا، کیونکہ وہ وزن کے حساب سے نہیں بنایا گیا ہے۔

نسوك : گيہوں، چاول كادانہ چھوٹا ہوتا ہے، اور برتن ميں بھرنے سے خلابا فی نہيں رہتا، اس لئے ایک ہی برتن ميں دومر تبہ بھرے تو دونوں برابر ہوں گے، اور بیچ جائز ہوگی۔

العنت: رطل: عرب میں ایک برتن ہوتا تھاجسکورطل کہتے تھے، اسسے کیلی چیزیں اور غلہ نا پی جاتی تھیں۔ اس میں بھر کرنا پا جائے تو وہ وزنی ہوجائے گا۔ 8 رطل کا ایک صاع ہوتا ہے ۔ ایک رطل کا وزن 442.25 گرام ہوتا ہے۔ اور ایک صاع کا وزن 3538 گرام ہوتا ہے۔ بیر حساب احسن الفتاوی از مفتی رشید احمد لدھیا نوی صاحب ؓ سے لیا گیا ہے۔

اوقیہ: عرب میں ایک باٹ ہوتا تھا جس سے درہم اور دینار ناپا جاتا تھا۔ 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ایک اوقیہ کا وزن

قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا بخلاف سائر المكاييل ع وإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة. (٥٠٠) قال وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ل لقوله عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة هاء وهاء معناه يدا بيد وسنبين الفقه في الصرف إن شاء عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة عاء وهاء معناه يدا بيد وسنبين الفقه في الصرف إن شاء عليه المحلل موتا ہے۔ 12 اوقيكا ايك رطل موتا ہے۔

ترجمه : ۲ اورا گروزنی چیز ہواورایسے برتن میں بھر کر پیچی جائے جسکا وزن معلوم نہ ہواسی کے مثل برتن سے تو جائز نہیں ہے کے ونکہ وزن میں کمی زیادتی کا وہم ہے، جیسے اٹکل سے پیچی تو جائز نہیں ہے

ا صول : بیمسئله اس اصول پر ہے کہ درہم اور دینار جووزنی ہیں اور سخت چیزیں ہیں انکو برتن میں بھریں تو چے میں خلارہ جاتا ہے، اس لئے ایک ہی برتن میں دومرتبہ سونا چاندی بھریں تو گیہوں چاول کی طرح دونوں برابرنہیں ہوں گے، اس لئے کمی زیادتی کا خطرہ ہے اور سود ہے اس لئے بیجنا جائز نہیں۔

تشریح : وزنی چیز ہومثلا درہم ، یادینار ہواوراس کوکسی برتن میں بھر کریتے اوراس برتن کا وزن معلوم نہ ہو، مشتری بھی اسی برتن میں بھر کر درہم دے دے ، اور مشتری کے برتن کا بھی وزن معلوم نہیں بھر کر درہم دے دے ، اور مشتری کے برتن کا بھی وزن معلوم نہیں تو یہ بچے جا ئزنہیں ہوگ ۔

**وجه** : کیونکہ درہم دینار سخت ہوتے ہیں اس لئے برتن میں جرنے سےخلاباتی رہ جاتا ہے ایک ہی برتن میں دومر تبہ جرنے سے دونوں برابرنہیں ہوں گے اس لئے سود کا خطرہ ہے اس لئے بیچ جائز نہیں ہوگ جیسے اٹکل سے بیچ تو کمی بیشی کے خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں ہوگ جائز نہیں ہے۔

لغت : مکیال: کیل کرنے کا برتن مجاز دھة : الْکل سے ناپنا۔

قرجمه : (۲۰۵) عقد صرف جوثمن کے جنس پرواقع ہوتواس میں اعتبار ہے جلس میں دونوں عوض کے قبضے کا۔

**خرجمه** نلے حضورً کے قول کی وجہ سے جاندی جاندی کے بدلے نقد ہولینی ہاتھوں ہاتھ ہو،اوراس کی وجہ کتابالصرف میں بیان کریںگءان شاءاللہ۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ اثمان لینی درہم اور دنا نیم تعین کرنے سے تعین نہیں ہوتے جب تک کہ قبضہ نہ کر لئے جائیں (۲) غلہ جات اور سامان متعین کرنے سے تعین ہوجاتے ہیں۔

تشریح : جن جن صورتوں میں سود ہوتا ہے ان صورتوں میں دونوں طرف سونا ہویا چاندی ہویا ایک طرف سونا ہوا ور دوسری

### الله تعالى. (٢٠١)قال وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض إخلافا

طرف چاندی ہوتو مسکلہ گزرا کہادھار جائز نہیں ہے۔نقد ضروری ہے۔اور نقد میں بھی یہ ہے کہ مجلس میں دونوں پر قبضہ کر لے ،صرف تعین کرنا کافی نہیں ہے۔

وجه : (۱) يونكم ثمن يعنى سونا چاندى متعين كرنے سے تعين نہيں ہوتے ہيں جب تك كه قبضه نه كرليا جائے ـ اس كئے سود اور ادھار سے نيخ كے لئے ان دونوں پر قبضه كرنا ضرورى ہوگا ـ (۲) صاحب ہدايه كى حديث بيہ ـ فقال عمر بن المخطاب ..... فان رسول الله علي قال الورق بالذهب ربا الاهاء و هاء و البر بالبر ربا الاهاء و هاء و الشعير بالشعير بالشعير ربا الاهاء و هاء و التمر بالتمر ربا الاهاء هاء (مسلم شريف، باب الصرف ونيخ الذهب بالورق نقذا، ص ٢٩٢ ، نمبر ٢٩٥٨ / ٢٩٥ ) اس حديث ميں ہے كہ هاء وهاء يعنى مجلس ميں قبضه ہو۔

قرجمه (۲۰۲) اور جواس کےعلاوہ ہے جن میں ربوا ہے ان میں اعتبار کیا جائے گانتین کا اور نہیں اعتبار کیا جائے گا قبضے کا اصول پر ہے کہ، درہم اور دینار پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہوہ متعین ہوجائے۔ اور غلہ جات اور کیلی چیزیں متعین کرنے سے متعین ہوجا تیں ہیں اس لئے ان پر بیچ کی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ کر لے تو بہتر ہے

تشریح :ان کےعلاوہ جوغلہ جات ہیں جن میں سود ہوتا ہے ادھار سے بیخے کیلئے ان پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے مجلس میں صرف متعین ہوجائے کہ رہے گیہوں یا ہے مجوردینا ہے، یا آتا کیلو گیہوں دینا ہے اتناہی کافی ہے، بیچ ہوجائے گی، البتہ قبضہ کر لے تو بہتر ہے

وجه: (۱) غلرجات متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔اورنقذ بیچنے کے لئے اتناکافی ہے۔ مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں بیچنے تو برابر سرابر کے ساتھ بہتعین کرلے کہ یہ گیہوں دینا ہے اور یہ گیہوں لینا ہے۔ بس اتناکافی ہے باضابطہ قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ (۲) حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ فبلغ عبادة بن صامت فقام فقال انی سمعت رسول اللہ ینھی عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح باللہ ینھی عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالدہ سواء بسواء عین بعین. (مسلم شریف، باب الصرف و نظالہ صب الورق نقذاء ص ۱۹۲، نمبر کمار ۱۹۸۷) اس حدیث میں بدا بید کے بجائے عینا بعین ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز متعین ہوجائے اور عین شی ہوجائے۔ اس لئے حفیہ اس حدیث کوغلہ جات پرمجمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غلہ جات میں صرف تعین ہوجائے تو ادھار سے نجنے کے لئے کافی ہے۔ اور بیدا بید، کوئن پرمجمول کرتے ہیں۔

للشافعي في بيع الطعام بالطعام. له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا. ٢ ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف

ترجمه نے کھانا کے بدلے میں کھانا ہے اس بارے میں امام ثافعی کا اختلاف ہے، انکی دلیل حضور گا قول ہے مشہور حدیث میں بدا بید، اور اس لئے بھی کم مجلس میں اگر قبضہ نہیں کیا تو قبضہ آگے پیچھے ہوگا اور نقتہ کی ایک قبت ہے اس لئے سود کا شبہ ہوگا۔ [جس سے بچنا ضروری ہے۔

تشریح: امام شافعی عله جات میں بھی ادھار ہے بیخے کے لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔

لغت: يتعاقب القبض: قضه آك يجهيه وكار مزية: فضيلت، ابميت

ترجمه نیج ہماری دلیل یہ ہے کہ کھانا بھی مبیع ہے اور تعین ہے اس لئے اس پر قبضے کی شرط نہیں ہے جیسے کہ کیڑا، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ قبضے کا فائدہ نصرف کی قدرت ہے اوروہ تعین کرنے پر مرتب ہوجا تا ہے [اس لئے متعین ہوجانا کافی ہے]

تشریح : گیہوں پر قبضہ نہ کرنے کی ہماری دلیل یہ ہے کہ کیلی چیزیں مبیع بھی ہے اور متعین ہوجا مرح کیڑے پر مجلس میں قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے اسی طرح گیہوں وغیرہ پر بھی مجلس میں قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قبضہ کرنے کا فائدہ ہیہ کہ اس پر تصرف کرسکے، مثلا اس کو بچ سکے ہدید دے سکے، اور بیافائدہ ہیچ کے متعین کرنے ہے، ہوجا تا ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں کرلے تواجھا ہے۔

ويترتب ذلك على التعيين على بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به عومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه و وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل. (٢٠٠)قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا. والشافعي يخالفنا فيه

ترجمه : ج بخلاف بع صرف کاس لئے کاس قبض تعین کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

تشریح: چاندی کوچاندی کے بدلے میں بیچ تو دونوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری اس لئے ہے کہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس لئے اس پر قبضہ کر کے متعین کیا جاتا ہے۔

ترجمه م صفورگا قول پرابیدکا ترجمه ہے عینا بعین، یعنی متعین کرنا چنا نچ حضرت عباده بن صامت کی صدیث میں عینا بعین ہو جا تھ اس لئے تشکر ہے : صدیث میں پرابیدکا مطلب پر ہے کہ وہ چیز متعین ہوجائے، اب غلم تعین کرنے سے متعین ہوجا تا ہے اس لئے مجلس میں قبضہ کرنا مجلس میں قبضہ کرنا محلس میں قبضہ کرنا محسل میں قبضہ کرنا نے متعین نہیں ہوتے اس لئے ان پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، چنا نچ حضرت عباده بن صامت کی صدیث میں عینا بعین کا لفظ موجود ہے۔ صدیث برے۔ فبلغ عبادة بین صامت فقام فقال انبی سمعت رسول الله ینهی عن بیع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح الا سواء بسواء عینا بعین. (مسلم شریف، باب الصرف و تئے الذهب بالورق نقدا، ص ۱۹۲ ، نمبر ۱۹۸۵ / ۱۳۷۷) اس صدیث میں یدا بید کے بجائے عینا بعین ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوجائے اور عین تی ہوجائے، بیضروری ہے۔

ترجمه في اور قبضے كآگے پیچے ہونے سے تجارك عرف ميں ماليت ميں تفاوت نہيں سیحتے ، بخلاف نقد كے اورادھاركے توجمه في (٢٠٤) اور جائز ہے ايك انڈے كا دوانڈے كے بدلے ، اورا يك تجور دو تجور كے بدلے ، اورا يك اخروك كا دو انڈوٹ كے بدلے ۔ افرا كے بدلے ۔ افرا كے بدلے ۔

ترجمه الكيل اوروزني نه بون كي وجهساس ليسو محقق نهيس بوگار

**ا صول** : بیمسّلهاس اصول پر ہے کہ کیلی نہا وروزنی ہو بلکہ عددی ہوتب بھی کمی زیادتی کر کے بیچناجا زُنہے۔

تشريح: بيسب چزيں كيلى اوروزنى نہيں ہيں اس كئے كى زيادتى كركے بيجناجائز ہے۔

وجه : (۱) عددى چيز كوكى زيادتى كرساته تي سكت بين اس كے لئے بين مديث ہے۔ عن جابر قال جاء عبد فبايع النبى عَلَيْكُ على الهجرة و لم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبى عَلَيْكُ بعنيه فاشتراه بعبدين

### لوجود الطعم على ما مر. (٢٠٨) قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة

اسودین. (مسلم شریف، باب جوازیج الحوان بالحوان من جنب متفاضلا، ص ۱۰ که بمبر ۱۲۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ بر ندی شریف، باب ما جاء فی شراء العبد بالعبد بن، ص ۱۰ ۳۰ بمبر ۱۲۳۹) اس حدیث میں ایک غلام کودوغلاموں کے بدلے میں خریدا۔ (۲) کیلی وزنی کے علاوہ میں سوزئیس ہے اس کے لئے بیقول تابعی ہے۔ عن ابن المسیب فی قبطیة بقبطیتین نسیئة کان لا یوی به بأسا، و قال اندما الربا فیما یکال او یوزن ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب البز بالبز، ج نامن، ص ۲۲، نمبر ۲۷۲۱) اس قول تابعی میں ہے کہ سود صرف کیلی اوروزنی چیزوں میں ہے۔ قبطی کیڑے میں نہیں ہے۔

ترجمه بع حضرت امام شافعی جماری مخالفت کرتے ہیں اس کئے کدان میں طعم پایا جاتا ہے، جسیا کہ پہلے گزرا۔

تشریح : امام شافعیؒ کے یہاں سود کی علت طعم ہونا ہے اور انڈ اوغیرہ کھانے کی چیز ہے جیا ہے عددی ہے اس لئے ایک انڈے کود وانڈے کے ساتھ بیجنا جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه :(۲۰۸) دونول پیم تعین کرلتوایک پیے کی بیچ دوپیموں کے بدلے جائز ہے۔

قرجمه المام ابوهنيفة ورامام ابويوسف كنزيك

ا صول : بیمسلماس اصول پر ہے کہ ایک چیز پیدائش طور پر ٹمن نہیں ہے توام نے ٹمن بنادیا ہے، اوروزنی کے بجائے عددی
کردیا ہے، اب بائع اور مشتری اس کی ٹمنیت ختم کر کے اخروٹ کی طرح عددی طور پر کی بیشی کر کے بیچ تو جائز ہے۔
اصول شیخین کا اصول بیہ ہے کہ جو چیز پیدائشی ٹمن نہیں ہے توام نے ٹمن بنایا ہے تو بائع اور مشتری اس کی ٹمنیت ختم کر سکتے ہیں
اصول شیخین کا اصول بیہ ہے کہ جو چیز پیدائشی ٹمن نہیں ہے توام نے ٹمن بنایا ہے تو بائع اور مشتری اس کی ٹمنیت ختم کر سکتے ہیں
احدت : فلس: پیتل کا بیسہ، بیدر ہم اور دینار کی طرح ٹمن نہیں ہے، لیکن در ہم سے کم مالیت اداکر نے کے لئے بیتل کا بیسہ ادا
کرتے تھے، بیتل وزنی چیز ہے، لیکن بیسہ بینے کے بعد بیعددی ہوگیا۔

تشریح : امام ابوحنیفہ اورامام ابولوسف کے نزدیک ایک پییہ کودوپییوں کے بدلے بیچنا جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں جانب پییہ متعین ہوں ورنہ بیادھار ہوجائے گا، اورایک جنس کی چیز کوادھار بیچنا جائز نہیں ہے، اس کے لئے پہلے حدیث گزر چکی ہے

وجسه : (۱) پیسہ پیدائش عطور پرٹمن نہیں ہے، عوام کے ٹمن بنانے سے ٹمن بناتھا، اب بائع اور مشتری نے اس کی ثمنیت ختم

کردی تو لوٹ کر پیتل رہ گیا، یہ پیدائش طور پروزنی تھالیکن ابھی بیعددی طور پرمروج ہے اس لئے وزنی نہیں رہاعددی ہوگیا،
اورعددی کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک کودو کے بدلے میں بچ سکتے ہواسلئے ایک فلوس کودو کے بدلے بیچنا جائز ہوگا (۲)
عددی چیز کوکی زیادتی کے ساتھ بچ سکتے ہیں اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن جابو قبال جاء عبد فبایع النہی عَلَیْكُ

وأبي يوسف ٢ وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وأبي يوسف ٢ ولهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين. ٣ ولهما أن الشمنية في حقه ما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي عليه فاشتراه بعبدين اسودين. (مسلم شريف، باب جواز بج الحوان بالحوان من جنسه متفاضلا، ص ا من بنبر ١٠٤١/١١١١١) الى حديث بين ايك غلام كودو غلامول كيد له يس خريدا - (٣) ايك جنس كي چيز بوي جهوي عددى توادهار بچنا جائز نبين جاس كے لئے يحديث به غلامول كيد له يس خريدا - (٣) ايك جنس كي چيز بوي جهودى توادهار بچنا جائز نبين جاس كے لئے يحديث به عن سمرة بن جندب عن النبي عليه انه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (سنن ليه تي ، باب ماجاء في الخي ان بالحيوان بالحيوان بله يوادهار بچنا حرام قراردا -

ترجمه تل ام محمر فرمایا که جائز نہیں ہے اس لئے کمن ہونا تمام لوگوں کی اصطلاح سے ثابت ہوئی ہے اس لئے ابن اپنے اور مشتری کی اصطلاح سے باطل نہیں ہوگا اور جب ثمن باقی ہے جو متعین نہیں ہوسکتا ہے، تو ایسا ہوا کہ دونوں متعین ہی نہ ہوں ، اور جیسے ایک در ہم کو دو در ہم کے بدلے بیجنا نا جائز ہے۔

**اصول**: امام محر کااصول میہ ہے کہ بائع اور مشتری فلوس کی ثمنیت ختم نہیں کر سکتے۔

تشریح : امام محر نے فرمایا کہ ایک فلوس کو دوفلوس کے بدلے بیخیا جائز نہیں ہے، اس کی تین دلیلیں دے رہے ہیں[ا]
لوگوں نے اس کو ثمن قرار دیا ہے اس لئے بائع اور مشتری کے ساقط کرنے سے ثمنیت ساقط نہیں ہوگی [۲] پس جس طرح ایک
درہم کودودرہم کے بدلے بیخیا جائز نہیں ہے اس طرح ایک فلوس کو دوفلوس کے بدلے بیخیا جائز نہیں ہے۔ [۳] تیسری بات یہ
ہے کہ جب بیشن ہے قدمتعین کرنے کے باوجود شعین نہیں ہوئے ، اور آگے خود بیان کررہے ہیں کہ تعین نہ ہوں تو ادھار کی بیج
ادھار کے ساتھ ہوجائے گی آئے الکالی بالکالی آجوجائز نہیں ہے۔

ترجمه : ٣ امام ابوحنیفه آورامام ابو یوسف کی دلیل بیه به که فلوس کی ثمنیت بائع اور مشتری کے تن میں ان دونوں کے مانے سے ہوگی کیوکہ لوگوں کا ان دونوں پرولایت نہیں ہے، اس لئے دونوں کے نہ مانے سے ثمنت باطل ہوجائے گی اور متعین کرنے سے متعین ہوجائے گا، اور دوبارہ وزنی نہیں ہوگا، کیونکہ عددی ہونے کی اصطلاح باقی ہے، اس لئے عددی کو توڑنے میں عقد کا فساد ہے توابیا ہوگیا کہ ایک اخروٹ کو دواخروٹ کے بدلے میں بیچا۔

تشریح : شخین کی دلیل میہ کہ اور لوگوں کا بائع اور مشتری پرولایت نہیں ہے اس لئے میدونوں فلوس کی ثمنیت ختم کرے

بطلت الثمنية تتعين بالتعيين و لا يعود و زنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين ع بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة ه وبخلاف ما إذا كانا بغير عينه لأن كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن المجنس بانفراده يحرم النساء. ( ٢٠٩) قال و لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق و لا بالسويق ل لأن المحانسة باقية من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل لكن الكيل غير مسو كاتونم موجائك، اورثمنية تم موكئ تو غلى طرح متعين كرنے سے يه عين موجائك، اور يجو پيدائش وزنى ہوہ بحل والي نہيں آئك كا، اور جب عددى رہا توا يك اخروك و دواخروك كي دواخروك كي بدلج مرطرح بي اعراض مرح يكي عائز مواد

ترجمه : ع بخلاف درجم دینار کاس کئے که وه پیدائش من کے۔

تشریح: درہم اور دینار پیدائش ثمن ہیں اس لئے بائع اور مشتری اس کی ثمنت ختم کرنا چاہیں تونہیں کر سکتے اور نہایک درہم کودودرہم کے بدلے پیج سکتے ہیں۔

ترجمه : ه بخلاف اگردونوں فلوس متعین نه ہوں [ تو بیچنا جائز نہیں ہے ] اس لئے کہ بیچ الکالی ، ادھار کی بیچ ادھار سے ہوجائے گی ، حالا نکہ حضور گنے اس سے روکا ہے ، بخلاف دونوں فلوس میں سے ایک متعین ہو [ تو جائز نہیں ] کیونکہ اکیل اجنس ایک ایک ہوتو ادھار حرام ہے۔

تشریح : دونوں جانب کے فلوس اگر متعین نہیں ہیں تو بیچ جائز نہیں ہوگ ۔ کیونکہ بیادھار کی بیچ ادھار سے ہوجائے گی جو ممنوع ہے۔اورا گرایک جانب فلوس متعین ہواور دوسری جانب متعین نہ ہوتب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جوفلوس متعین نہیں ہے وہ ادھار ہوگا،اور پہلے گزر چکاہے کہ جنس ایک ہوتو ادھار بھی جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) بیخ الکالی بالکالی ، کومنع فرمایاس کی حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عسم ان النبی علی الکالی عن بیع الکالی بالکالی ورس کی دیث بیہ ہے۔ عن ابن عسم النبی علی الدین ، خامس ، می بالکالی ۔ دوسری رویت میں الدین بالدین ہے (سنن بیہ قی ، باب ماجاء فی انھی عن بیج الدین بالدین ، خامس ، می ۱۲ منبر ۲۳ میں ادھار کوادھار سے بیجنانا جائز میں ۱۲ منبر ۲۳ میں ادھار کوادھار سے بیجنانا جائز قرار دیا ہے۔

ترجمه :(٢٠٩) اورنہیں جائزہے گیہوں کی بیج آٹے سے اور نہستوسے۔

ترجمه الاسكة كسى نكس اعتبار سے جنسيت باقى ہے،اس كئة كددونوں كيبوں كاجزاسے بيں اوردونوں كونا ين

بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل (١٠) ويجوز بيع الدقيق بالسويق لا المحوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ل لتحقق الشرط يوبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق

کا معیار کیل ہے، لیکن کیل، گیہوں ستواور آتے کو برابر نہیں کرتا، اس لئے کہ آٹااور ستو کیل میں ٹھوں بھرتا ہے اور گیہوں کے دانے میں خلار ہتا ہے اس لئے بیچ جائز نہیں ہوگی چاہے کیل کو کیل کے ساتھ ہو۔

**اصول**: بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ جنس ایک ہوا وروزن یا کیل میں برابری نہ ہو پاتی ہوتب بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ مثلا بمثل نہیں ہوا۔

تشريح : گيهول كو گيهول كآ في كربدل مين يجي ياس كستوك بدل مين يجي تو جائز نهين ہے۔

الغت : الحطة : گيهول الدقيق: آثار السويق: ستو مسو: سوی سے مشتق ہے، برابر کرنے والا - اکتناز: کنز سے مشتق ہے، مجرا ہوا ہونا ۔ تخلیجل : خلا ہونا ۔

قرجمه : (۲۱۰) اورجائزے آٹے کی بیج آٹے کے ساتھ برابرسرابر کیل کر کے۔

ترجمه البراري كشرط كم حقق مونى كا وجهد

**تشب ریح** :ایک طرف گیہوں کا آٹا ہواور دوسری طرف بھی گیہوں کا آٹا ہواورایک کیل میں دونوں کو برابر کر کے بیچے تو جائز ہے، کیونکہ دونوں میں برابری ہوگئی۔ بالحنطة فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه. ٣ وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. ٢ قلنا معظم المقصود وهو التغذي يشملهما فلا يبالي بفوات البعض

ترجمه ن آئے کوستو کے ساتھ بیچناام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، نہ برابر کر کے اور نہ کی بیشی کے ساتھ ،اس لئے کہ آٹے کو بھنے ہوئے گیہوں کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، اور نہ ستوکو گیہوں کے ساتھ بیچنا جائز ہے، اسی طرح اس کے اجزاء کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ من وجہ مجانب قائم ہے۔

**9 جسه**: (۱) ستو بھننے کے بعد ہلکا ہوجاتا ہے وہ برتن میں کم آئے گا اور آٹا بھونا ہوانہیں ہوتا ہے اس لئے اس میں دباؤ ہوتا ہے اور وزنی ہوتا ہے اس لئے ان دونوں میں بھی مساوات نہیں ہوگی ، اور جنس ایک ہے، اور جنس ایک ہے اس لئے کی بیشی جائز نہیں ہے، اس لئے بیچ جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : ٣ اورصاحبینؓ کے نز دیک ستو کی بیج آٹے کے ساتھ جائز ہے اس کئے کہ دونوں الگ الگ جنس ہیں، کیونکہ دونوں کا مقصد الگ الگ ہے۔

ا عدم المسلمان المسلمان المستوروجنس مين كيهال كيهول كا آثااوراس كاستوروجنس مين -

قشريج : صاحبين فرماتے ہيں كہ ستوكوآ ئے كے بدلے بيچنا جائز ہے كيونكه آٹے كامقصدروٹی بنانا ہے،اور ستوكا مقصد پانی میں گھول كركھانا ہے اس لئے دونوں كامقصدالگ الگ ہے اس لئے دونوں دوجنس ہيں اس لئے كى بيشى كر كے بھى بيچنا جائز ہوگا۔

ترجمه به بهم کہتے ہیں کہ بڑا مقصد غذا حاصل کرنا ہے جودونوں میں موجود ہے، اور بعض مقصد کے فوت ہونے کا اعتبار نہیں ہے، جیسے بھنا ہوا گیہوں بغیر بھنے ہوئے گیہوں کے بدلے۔

تشریع ہے، جیسے بھنا ہوا گیہوں بغیر بھنے ہوئے گیہوں کے بدلے، یاا چھے گیہوں کو گفن لگے ہوئے گیہوں کے بدلے۔

تشریع ہے : یہ صاحبین کو جو اب ہے کہ آٹے اور ستو کی جنس ایک ہے، لینی گیہوں، باقی مقصد الگ الگ ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ ان دونوں کا بڑا مقصد کھانا کھانا ہے جودونوں کو شامل ہے۔ اس کی دومثالیس دے رہے ہیں کہ بھنا ہوا کا مقصد اور ہے، گھر بھی دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی مقصد اور سے اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی

كالمقلية مع غير المقلية والعلكة بالمسوسة. (١١٦) قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ٢ وقال محمد إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالخل بالسمسم. ٣ ولهما أنه باع

برابری نہیں ہوسکتی اس لئے دونوں کی بھے نا جائز ہے،اوریہی حال اچھے گیہوں اور گھن لگے ہوئے گیہوں کی ہے۔ کہ دونوں کی جنس ایک ہے لیکن مقصدا لگ الگ ہے اور دونوں میں برابری ناممکن ہے اس لئے دونوں کی بیچ جائز نہیں ہے۔

لغت :المقلية: قلى يقلى سيمشتق ہے، بھنا ہوا۔العلكة: اچھا گيہوں، گوند۔مسوسة: سوس سيمشتق ہے، گھن لگا ہوا۔

قرجمه : (۲۱۱) جائز ہے گوشت کی بیج حیوان کے بدلے لے امام ابوطنیفہ اورامام ابو یوسف کے نزدیک۔

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ؒ کے نز دیک حیوان اور اس کا گوشت دوجنس ہیں۔اور امام محمدؒ کے نز دیک ایک جنس ہیں۔

تشریح: مثلا گائے کا گوشت ہواور زندہ گائے کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہے توشیخین کے نزدیک جائز ہے چاہے گائے میں گوشت ساٹھ کیلو ہواور کٹا ہوا گوشت تمیں کیلو ہو۔

**وجه**: گوشت دزنی ہےاس کو دزن سے ناپتے ہیں اور گائے عددی ہے اس کو دزن سے نہیں ناپتے ہیں بلکہ عدد سے بیچتے ہیں ۔ تو بید د جنس ہوئے ایک جنس نہیں ہوئے اس لئے کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

ترجمه : ٢ ام مُحَدِّ نے فرمایا کہ اگر جانور کواسی کے ہم جنس گوشت سے بیچ تو جائز نہیں ہے مگر یہ کہ الگ کیا ہوا گوشت جانور کے اندر کے گوشت سے زیادہ ہو، تا کہ گوشت کا ایک حصہ اس کے مقابلے میں ہوجائے جو جانور میں ہے اور باقی گوشت جانور کے اجزا کے بدلے میں ہوجائے ، اسلئے کہ ایبانہیں ہوا تو سوہ تحقق ہوگا جانور کے اجزا کی زیادتی کی وجہ سے ، اور گوشت کی زیادتی کی وجہ سے ،

تشریح : امام محر قرماتے ہیں کہ جو کٹا ہوا گوشت ہے وہ اس گوشت سے زیادہ ہونا چاہئے جوزندہ گائے میں ہے تب بیچنا جائز ہوگا۔ مثلا زندہ گائے میں گوشت ساٹھ کیلو ہے تو کٹا ہوا گوشت ستر کیلو ہونا چاہئے ۔ تا کہ ساٹھ کیلو ساٹھ کیلو کے برابر ہو جائے اور دس کیلو کٹا ہوا گوشت ستر کیلو ہونا چاہئے ۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے تل جائے اور دس کیلو کٹا ہوا گوشت اس کے تیل کے بدلے میں تل بیچ تو تیل اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنا تل کے اندر تیل ہے ۔ ایسے ہی یہاں کٹا ہوا گوشت اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنا تل کے اندر تیل ہے ۔ ایسے ہی یہاں کٹا ہوا گوشت اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنا تال کے اندر تیل ہے ۔ ایسے ہی یہاں کٹا ہوا گوشت سے نے زیادہ ہونا چاہئے ہونا

الموزون بما ليس بموزون لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى م بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير . (٢١٢) قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل

وجه : (۱) وه فرماتے ہیں کہ گائے کا کٹا ہوا گوشت اور زندہ گائے دونوں ایک جنس ہیں اس لئے مساوات اور برابری ضروری ہے (۲) ان کی دلیل بیصد بیث ہے۔ عن سہل بن سعید قال نھی رسول الله عَلَیْتُ عن بیع اللحم بالحیوان . (دارقطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۵۹ ، نمبر ۲۵ سرسنن للبیصتی ، باب بیج اللحم بالحیوان ، ج خامس ، ص ۸۳ ، نمبر ۲۸ میں نیجنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ) اس حدیث میں گوشت کوحیوان کے بدلے میں نیجنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

الغت : المفرز: فرز سے شتق ہے، کاٹا ہوا۔السقط: ناکارہ چیز جیسے ہڈی اور سینگ وغیرہ۔الحکّ : تل کا تیل۔ استسم: تِل۔ توجہ بعد ہے ہوں الحکّ : تل کا تیل ہے۔ کہ جانور کوعادة توجہ بعد ہے ہوں کی جیانی کے کہ جانور کوعادة وزن نہیں کیا جاتا ہے، اور وزن کے ذریعہ سے اس کی بھاری پن کو پہچانا ناممکن ہے اس لئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے اور بھی بھاری کر لیتا ہے۔

تشریح : شخین کی دلیل بیہ ہے کہ یہاں جانورا لگ جنس ہے اور گوشت الگ جنس ہے، کیونکہ گوشت کووزن کیا جاتا ہے، اور جانور کوعادۃ وزن نہیں کرتے ، بلکہ جانور کووزن کرنامشکل ہے، کیونکہ بھی وہ کھا کراپنے آپ کو بھاری کر لیتا ہے اور بھی بھوکا ہوتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے، اور جب دوجنس ہے تو کمی بیشی کے ساتھ بینیا جائز ہے۔

ترجمه بیم بخلاف تل کے تیل کوتل کے بدلے میں بیچنے والے مسلے کے ،اس لئے کہ وزن کرنے سے فی الحال تیل کی مقدار معلوم کی جاسکتی ہے جبکہ تیل کواور کھلی کوالگ کر دیا جائے ،اور کھلی کووزن کیا جائے۔

قشریح : بیام محمدگوجواب ہے، تل کے اندر کتنا تیل ہے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، پہلے تل کو وزن کر لو، اس کے بعد تل کو پیس کرتیل نکال لیس ، پھر کھلی اور تیل کو الگ الگ وزن کرلیں تو معلوم ہوجائے گا کہ تل کے اندر کتنا تیل ہے۔ تل اور اس کا تیل ایک جنس ہے اور دونوں کو وزن کیا جاسکتا ہے اس لئے نکالا ہوا تیل زیادہ ہونا چاہئے تا کہ تیل تیل کے برابر ہوجائے اور مزید تیل کھلی کے بدلے میں ہوجائے اور اس طرح دونوں برابر سرابر ہوجائے۔

لغت : سخفف: بإكاكرليتا ب\_يثقل: ثقل سيمشتق ب، بهارى كرليتا بي دالثجير: كلى \_

ترجمه : (۲۱۲) جائز ہے تر کھور کی بیع خشک کھور کے بدلے برابرسرابرامام ابوحنیفہ کے نزدیک۔

تشریح: تر تھجور کوخشک کے بدلے بیچنا جائز ہے بشر طیکہ دونوں کوصاع کے اعتبار سے برابر سرابر بیجے۔

عند أبي حنيفة اوقالا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف؟ فقيل نعم فقال عليه الصلاة والسلام لا إذا ٢ له أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا. وبيع التمر بمثله جائز لما روينا ٣ ولأنه لو أهدى إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا. وبيع التمر بمثله جائز لما روينا ٣ ولأنه لو وجه :(١) دونون بي مجور بين اس لئے ايک جنن بين اس لئے برتن بين بحر كردونون كو برابر كركے بيجاتو كوئى حرج كى بات نہيں ہے حديث كر ريكى ہے مثلا بمثل \_ (٢) اورا گردوجن مان لين تو كى بيشى كرك بحى بيخا جائز ہوگا۔اس كے لئے عديث گزريكى ہے فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (مسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق نقذا، ١٩٣٣م ، نبر ١٩٣٧م ١٩٣٨م) اس حديث بين ہے كہنن بدل جائے تو كى بيشى كركے بيخا جائز ہے۔ (٣) اس حديث بين ہے كہنن بدل جائے تو كى بيشى كركے بيخا جائز ہے۔ (٣) اس حديث بين ہے كہنن بدل جائے تو كى بيشى كركے بيخا عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (ابوداود شريف، باب في سمع سعد بن ابى وقاص يقول نهى رسول الله عَلَيْتُ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (ابوداود شريف، باب في الثمر بالتم ، مهم ، نبر ٩٨٩م ، نبر ٩٨٩٥ )

ترجمه نا صاحبین فرماتے ہیں کہ تر مجور کوخشک مجور کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، حضور کے قول کی وجہ سے جب آپ سے بوچھا گیا کہ اگر خشک ہوجا تا ہے تو جواب دیا گیا کہ ہاں تو حضور ٹنے فرمایا کہ تب نہ بیچو۔ تشور بیچ : صاحبین اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تر مجور کوخشک کے بدلے بیچنا جائز نہیں۔

كان تمرا جاز البيع بأول الحديث وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ع ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة. (٢١٣)قال وكذا العنب بالزبيب ل يعني على الخلاف والوجه ما بيناه ٢٠ وقيل لا يجوز بالاتفاق

سرابرکرکے بیچناجائزہے۔

وجه : صاحب ہدایہ کی حدیث قریب قریب ہے۔عن ابسی هریب و آ ان رسول الله عَلَیْتُ استعمل رجلا علی خیبر فجائه بتمر جنیب فقال رسول الله عَلَیْتُ الله عَلیْتُ الله الله عَلیْتُ الله الله عَلیْتُ الله عَلیْتُ الله عَلیْتُ الله عَلیْتُ الله عَلیْتُ الله عَلیْتُ الله اللهُ الله عَلیْتُ الله عَلیْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْتُ اللهُ اللهُل

ترجمه بیخناجائز ہوگا اوراس کئے کہا گر دونوں تمر ہیں تو پہلی حدیث سے برابر کر کے بیچناجائز ہوگا ،اورا گرتمز نہیں ہے تو دوسری حدیث سے بیچناجائز ہوگا اور وہ حضور کا قول ہے کہ دوشمیں الگ الگ ہوجا ئیں تو کمی بیشی کر کے جیسا جا ہو ہیچو۔

تشریح : بیدلیل عقلی ہے کہ اگر دونوں تمر ہیں توایک جنس ہوئے اس لئے برابر سرابر بیچنا جائز ہے اورا گر دونوں قسمیں الگ الگ ہیں تو دوسری حدیث کی بنا پر کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہوگا۔

وجه : صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے۔ فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید (مسلم شریف، باب الصرف و بیج الذهب بالورق نقدا، ص۲۹۲، نمبر ۲۹۲۷ (۳۰ ۱۳۸۵) اس حدیث میں ہے کہ جنس بدل جائے توکی بیشی کر کے بیخنا جائز ہے۔

ترجمه به اور صاحبین نے جوحدیث روایت کی اس کا مدار زیدابا عیاش پر، اوروہ نا قلوں کے نزدیک کمزور ہیں [اس کے اس حدیث استدلال نہیں کر سکتے ]

قرجمه : (۲۱۳) ایسے بی انگور کی بیع کشمش کے ساتھ۔

ترجمه نايعن اس اختلاف يرب، اوروجهوه بحويم نيان كيا-

لغت:الرطب: تازه هجور العنب: انگور الزبيب: تشمش، سو كه بهوئ انگوركو شمش كهتے بيں ـ

اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية عن المعلقة عن الرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر و كذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة أو التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع تشريح : يعنى الم ابوضيفة كزد يك انكوركي تع تشمش كساته برابركر كم ائز هم، كونكه الكنزد يك دونول ايك جنس هم، اورصاهين كنزد يك وائز نهيل بيد.

ترجمه : البعض حضرات نے فرمایا کہ بالاتفاق جائز نہیں ہے، قیاس کرتے ہوئے بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں پر۔

تشریح : بعض حضرات نے فرمایا کہ تینوں اماموں کے نزدیک جائز نہیں ہے، وہ قیاس کرتے ہیں بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کے بغیر بھونے ہوئے گیہوں کے بدلے بیچی تو جائز نہیں ہے،
کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور دونوں کو کیل میں بھر کر برابر کرنا چاہے تو برابر نہیں ہوسکتے۔

قرجمه بین تازه کھجور کوتازه کھجور کے بدلے برابر کر کے بیچناجائز ہے، ہمارے نزدیک،اس کئے کہ کھجور کا کھجور کے بدلے بیچناہوا،اورایسے ہی ترگیہوں کے ساتھ بیچناہوا،اورایسے ہی ترگیہوں کے ساتھ بیچناہوا،اور بھیگے ہوئے انگور کے ساتھ برابر کر کے بیچناہائز ہے امام ابوصنیفہ اورامام ابویوسف کے نزدیک۔

**ا صول**: یہ سلماس اصول پر ہے کہ دونوں جنس ایک ہو، اور ابھی کیل سے برابری کر دی جائے تو بیچنا جائز ہوگا، چاہے بعد میں خشک ہونے کے بعد کم بیش ہو جائے۔

اصول :امام مُحُرِّ كِنزديك يهي كه خشك مونے كے بعد كم بيش موجائے تب بھى بيچنا جائز نہيں ہے۔

تشریح: یہاں5 مسئے ہیں[ا] کھجورکو کھجورکے ساتھ بیچہ ہو جنس ایک ہے اس لئے برابرکر کے بیچنا جائز ہے[۲] ترو تازہ گیہوں کو تروتازہ گیہوں کے بدلے [۳] بھیگے ہوئے گیہوں کو بھیگے ہوئے گیہوں کے بدلے [۴] تروتازہ گیہوں اور بھیگ ہوئے گیہوں کوخٹک گیہوں کے بدلے بیچے [۵] بھیگے ہوئے کشمش کو بغیر بھیگے ہوئے کشمش کے ساتھ برابرکر کے بیچے تو جائز ہے۔۔اس عبارت میں ایک لفظ ،التم ، زائد ہے۔

**وجه** :ان سب صورتوں میں جنس ایک ہے،اورا بھی کیل میں کر کے برابر کردے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ مثلا بمثل ہو گیا۔ افعت:مقلیة :قلی، یقلی ، بھنا ہوا۔رطبۃ : تر، یاتر و تازہ مبلولۃ : بل سے شتق ہے، بھیگا ہوا۔ یابسۃ :خشک رز ہیب:شمش ،سو کھے ہوئے انگورکو شمش کہتے ہیں منقع:کشمش کو پانی میں بھگونے کے لئے دیتے ہیں اس کو منقع ، کہتے ہیں۔

تسرجمه بی امام می نفر مایا کهان تمام صورتول میں جائز نہیں ہے،اس کئے که مناسب حالتوں میں برابری کا اعتبار

منهما متماثلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. ٣ وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال في وأبو حنيفة رحمه الله يعتبره في الحال وكذا أبو يوسف رحمه الله عملا بإطلاق الحديث لا إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما. كي ووجه الفرق لمحمد رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقدوفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه وفي الرطب

کرتے ہیں اور وہ بعد کی حالت ہے۔

تشریح : امام مُحدُّی رائے ہے کہ ان تمام صورتوں میں بیع جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ اعدل الاحوال، یعنی بعد میں خشک ہونے کے بعد دونوں برابز نہیں رہیں گے اس لئے بیع جائز نہیں ہوگی۔

اعدل الاحوال: کا مطلب سے کہ خشک ہونے کے بعد برابر رہے، مأل: انجام کار، بعد میں۔

قوجمه نق اورامام ابوحنیفهٔ فی الحال برابری کااعتبار کرتے ہیں،اورایسےامام ابویوسف فی الحال برابری کااعتبار کرتے ہیں حدیث مثلا بمثل کے مطلق ہونے کی وجہسے۔

تشریح : او پر کی تمام صورتوں میں جنس ایک ہے اس لئے اس وقت دونوں برابر ہوجا کیں اتنابی کافی ہے، کیونکہ حدیث میں تھا کہ مثلا بمثل ، برابر کر کے پیچو، اس میں یہ بین ہے کہ خشک ہونے کے بعد بھی برابر کی قائم رہے۔

ترجمه : ل مگرید که امام ابو یوسف نے اس قاعدے کوتر کھجور کوخشک کھجورے بدلے میں بیچا جائے اس میں چھوڑ دیا ، اس حدیث کی بنایر جوہم نے صاحبین کے لئے بیان کیا۔

ترجمه : ے رطب کورطب کے بدلے میں بیچاتو جائز ہے اور باقی تمام میں جائز نہیں ہے ام م گر کے نزد یک فرق کی وجہ

### بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر. ٨ ولو باع

یہ ہے کہ دونوں بدل [مبیع اور ثمن ] اس نام پر رہیں گے جس پر عقد ہوا تھا، اور رطب کو تمر کے بدلے میں بیچے تو ایک [ لیخی تمر ] اس نام پر رہے گا جس پر عقد ہوا ہے، تو گویا کہ عین معقو دعلیہ میں تفاوت ہوگیا، اور رطب کو رطب کے بدلے میں بیچے تو اس میں تفاوت ہوگا اس نام کے تم ہوجانے کے بعد ، تو معقو دعلیہ میں تفاوت نہیں ہوااس لئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا [ اور نہیج جائز ہوجائے گی۔

تشریح : یعبارت پیچیدہ ہے۔ حاشینمبر میں ,الرطب بالرطب یجوز متماثلا کیلا عندنا، آچکی ہے، لیخی امام محر کے نزد یک بھی یہ صورت جائز ہے، اس کے فرق بیان کررہے ہیں کہ باقی صورتیں ایک یہاں جائز نہیں ،تورطب بالرطب والی صورت جائز ہونے کی وجہ کیا ہے۔

وجسه: رطب کورطب کے ساتھ بیچنا جائز ہے، اس کی دوجہ ہو کتی ہیں [ا] .....رطب کورطب کے بدلے بیچ تو بعد میں دونوں ہی خشک ہونے کے بعد بھی دونوں برابر رہیں، اس دونوں ہی خشک ہونے کے بعد بھی دونوں برابر رہیں، اس لئے بہتے جائز ہوگی، اور جوحد بیث میں منع فرمایا ہے وہ رطب کورطب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ رطب کو ترکے بارے میں ہے ، اور بید طے ہے کہ رطب خشک ہوگا ، اور کم ہوجائے گا، تمر خشک ہوگا اور نہ کم ہوگا اس لئے بعد میں برابری باتی نہیں رہے گی اس لئے منع فرمایا ۔ [۲] ..... دوسری وجہ صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے، ابھی دونوں رطب ہیں، اور دونوں برابر ہیں اس لئے عقد جائز ہوگیا، اور بعد میں خشک ہوکر دونوں کا نام بدل کر تمر ہوجائے گا، پس جس نام پر عقد ہوا تھا وہ باقی ہی نہیں رہا اس لئے اس حال میں برابری کا ذمہ دارنہیں ہے۔

اور باقی چارصورتوں میں عقد کے وقت جونام ہے، خشک ہونے کے بعد بھی وہی نام رہتا ہے اس لئے خشک ہونے کے بعد بھی رونوں کا برابری ہونی چاہئے ، مثلا[۱] تر وتازہ گیہوں کوخشک گیہوں کے بدلے بیچے ، تو تر وتازہ گیہوں خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہی ہے اس لئے خشک ہونے کے بعد بھی برابری ہونی چاہئے ، کیونکہ گیہوں ہی کے نام پر عقد ہوا ہے [۲] تر وتازہ گیہوں بی ہوئے گیہوں ہے ہوئے گیہوں ہے ہوئے گیہوں ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہے ۔ [۳] ..... بھیگے ہوئے گیہوں خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہے ۔ [۳] ..... بھیگے ہوئے گئمش بغیر گیہوں کے بدلے میں بیچ تو خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہے ۔ [۴] ..... بھیگے ہوئے کشمش بغیر بونی جائے ہوئے کشمش بختی ہوئے کے بعد بھی دونوں کا نام کشمش ہے اس لئے بعد میں بھی برابری ہونی چاہئے ۔ [۵] ..... بھیگے بوئے تیم کا نام عقد کے وقت بھی تمر تھا اور بعد میں بھی تمر ہے اس لئے بعد میں بھی تمر ہونی جائے ، اور دہ ہوگا نہیں اس لئے بیچ جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : ٨ اگر گدر کھجور کوسو کھے کھجور کے بدلے میں بیچا کی بیٹی کر کے تو جائز نہیں ہے،اس لئے کہ گدر بھی کھجور ہی ہے۔ تشریح : کھجور بن چکا ہو،لیکن ابھی چھوٹا چھوٹا ہواس کو بسر کھجور کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی کھجور ہے اس لئے ایک جنس ہونے کی وجہ سے خشک کھجور کے ساتھ کی بیشی کر کے بیچنا جائز نہیں ہوگا

ترجمه : و بخلاف گفر کی، کے اس لئے کہ بیع جتنے کھور سے چاہے کر ہے جائز ہے، دو کفری کوایک کے بدلے بھی بی سکتا ہے، اس لئے کہ وہ تمر نہیں ہے، تمراس وقت کہلا تا ہے جب کھور کی صورت بن جاتی ہے، اور کفری تو اس سے پہلے ہوتی ہے۔

تشریح : شگو فے میں بہت چھوٹے چھوٹے کھور ہوں جو ابھی دکھنے میں بھی نہیں آ وے، اس وقت پورے شگو فے کوایک ساتھ بیچے ہیں اس کو گن کر بیچے ہیں عددی ہے اس لئے خشک ساتھ بیچے ہیں اس کو گن کر بیچے ہیں عددی ہے اس لئے خشک کھور کے بدلے بیچنا بھی جائز ہے۔

ترجمه : الفرى عددى ہے اور چھوٹا بڑا ہوتا ہے، يہى وجہ ہے كہ جھور كے بدلے ميں كفرى ادھارخريدے، توجهالت كى وجہ سے جائز نہيں ہے۔

تشریح : گفر کی کھانی آگن کر بیچا جاتا ہے اور چھوٹا بڑا ہوتا ہے، چنانچ کھجور کے بدلے میں کھانی ادھارخریدے اور بیچ سلم کرے تو جائز نہیں ہے۔

**وجسه** : کھانی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، بعد میں کیسادیگاوہ ابھی طنہیں کیا جاسکتا ہے اسلئے اس جہالت کی وجہ سے ادھار جائز نہیں ہوگا

قرجمه : (۲۱۴) اورنہیں جائز ہے زیون کی بیچ زیون کے تیل کے ساتھ اور تل کی بیج تل کے تیل کے ساتھ یہاں تک کہ زیون کا تیل اور تل کا تیل زیون کا تیل اور تل کا تیل اور تل کا تیل اور تل کا تیل اور تا کہ میں ہے۔ تا کہ تیل اس کے مثل کے بدلے ہوجائے اور زیادہ تیل

# لأن ما فيه لو كان أكثر أو مساويا له فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ٢ ولو لم يعلم كلى علم علم الله علم ا

ترجمه : اس لئے اس صورت میں سود سے خالی ہوگا۔ اس لئے کہ تل میں جوتیل ہے وہ وزنی ہے، اور زیادتی کی شرطاس لئے کہ تل میں جوتیل ہے وہ وزنی ہے، اور زیادہ کے شرطاس لئے ہوئے تیل کے برابر ہوجائے، تو کھلی اور تیل کا بعض حصہ زیادہ ہوجائے گا، یاصرف کھلی زیادہ ہوجائے گا۔

ا صول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ، ایک جنس ہوں تو مبیع اور ثمن کا بر ابر ہونا ضروری ہے ور نہ ربوا ہوجائے گا۔ تشعر بیح: مثلا دو کیلوزیتون کا خالص تیل ہے اس کو چھے کیلوزیتون پھل کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اور چھے کیلوزیتون میں ڈیڑھ کیلوتیل موجود ہے تو بھے جائز ہوگی۔

لغت: الزيت: زيتون كاتيل - السمسم: تل - الشيرج: تل كاتيل - الدهن: تيل - المجير: كهل - تحلى - تحلي المجير المسلم على الشير عن الشير عن المرار على المبيل المب

تشویح: تل کے اندرکتنا تیل ہے، یازیون کے اندرکتنا تیل ہے، نکالے ہوئے تیل سے زیادہ ہے یا کم ہے، یابرابر ہے یہ معلوم نہیں ہے تو بچے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی ایک بھی زیادہ ہوجائے تو سود ہوجائے گا،اور یہاں سود کا شبہ بھی حقیقت کی طرح ہے اس لئے جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : س اخروط اس كے تيل كے بدلے، دودھاس كے كھى كے بدلے، انگوركواس كےرس كے بدلے، كھجوركواس كے

مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة موالجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه على هذا الاعتبار. مواختلفوا في القطن بغزله ووالكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع (١٥٢)قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الإبل والبقر والغنم فأما البقر والجواميس جنس واحد وكذا المعز مع رسك برل، يجيناا مى اعتبار يرب

تشریح : نکالا ہوا تیل اس تیل سے زیادہ ہوجواخروٹ، یازیون میں ہے یا نکالا ہوا تھی اس تھی سے زیادہ ہوجودود ہمیں ہے، یا نکالا ہوارس اس رس سے زیادہ ہوجوائگور میں یا تھجور میں ہے، تا کہ تیل تیل کے بدلے میں ہوجائے اور زیادہ تیل تھلی کے بدلے میں

لغت : جوز:اخروٹ میں: کھی عصیر :انگورکارس ۔ دبس: کھجورکارس ۔غزل: دھا گا۔ کر باس: سوتی کیڑا۔

قرجمه بم روئی کودھا گے کے بدلے میں پیچاس بارے میں اختلاف ہے۔

روئی اوراس کا دھا گا ایک جنس ہے، کین دھا گا بننے کے بعدروئی کم ہوجاتی ہے اس لئے برابر سرابر ہونامشکل ہے اس لئے بیچنا جائز نہیں ہے، جس طرح گیہوں کواس کے آٹے کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فر مایا کہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور دونوں وزنی ہیں اس لئے ابھی برابر کرکے بیچنا جائز ہے۔

ترجمه : ۵ کیڑے کوروئی کے بدلے بیخنا جائز ہے، جبیبا بھی ہوبالا تفاق۔

تشریح: سوتی کیڑا ہاتھ سے ناپاجا تا ہے،اس لئے بیزراعی ہے،اورروئی وزن سے ناپی جاتی ہےاس لئے دونوں دوجنس ہوئے اس لئے کی بیشی کرکے بیجنا بالا تفاق جائز ہے۔

ترجمه : (۲۱۵) جائز ہے تع مختلف گوشت کی بعض کوبعض کے ساتھ کی بیشی کر کے۔

ترجمه الاسكى مراد ہاونك كا كوشت، كائے كا كوشت، اور بكرى كا كوشت ـ

اصول : بيمسكداس اصول يربي كه مختلف جنس مول توكى بيشى كے ساتھ بي ناجائز ہے۔

تشريح: مثلا بكرى كا گوشت گائے كے گوشت كے بدلے بيچتو كمى بيشى كركے بيخ انجى جائز ہے۔

**وجه** :(1) بری الگ جنس ہے اور گائے الگ جنس ہے۔ اور بکری کا گوشت بکری کی جنس سے ہوگا اس طرح گائے کا گوشت گائے کی جنس سے ہوگا۔ کی نکہ دوالگ الگ گائے کی جنس سے ہوگا۔ اس لئے بکری کا گوشت گائے کے گوشت کے ساتھ کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہوگا۔ کیونکہ دوالگ الگ جنس ہوئے (۲) اس قول تا بعی میں ہے۔ قال مالک و لا بأس بلحم الحیتان بلحم الابل والبقر والعنم و ما

الصأن وكذا العراب مع البخاتي . (٢١٦)قال وكذلك ألبان البقر والغنم لوعن الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود. ٢ ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل

اشبه ذلک من الوحوش کلها اثنین بواحد واکثر من ذلک یدا بید فان دخل فی ذلک الاجل فلا خیر فی۔ الله فی الاجل فلا خیر فیست (موطاامام ما لک، باب بیجاللحم باللحم ۱۳۵۰) اس اثر میں مجھلی کے گوشت کو بکری گائے کے گوشت کے ساتھ کی بیشی کرکے بیجنا جائز قرار دیابشر طیکہ نقد ہوا دھار نہ ہواس لئے کہ دونوں وزنی ہیں۔

اخت:اللحمان: کم کی جمع ہے گوشت ۔ جوامیس: بھینس معز: بکری ہضان: بھیڑ۔ بخاتی: بخت نصر نے عربی اونٹ اور عجمی اونٹ دونوں ملاکرایک تیسرااونٹ پیدا کروایا تھاجسکو بختی اونٹ کہتے ہیں۔

ترجمه ٢ بهرحال گائے اور بھینس ایک جنس ہے ایسے ہی بکری اور بھیڑا یک جنس ہے، ایسے ہی عربی اور بختی اونٹ ایک جنس ہے

تشریح: گائے اور بھینس ایک جنس شار کی جاتی ہے، چنانچ گائے کا گوشت بکری کے گوشت کے بدلے برابر سرابر کرکے بیچنا ہوگا، اسی طرح بکری اور بھیڑا کی جنس شار کی جاتی ہے، اور عربی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس شار کی جاتی ہے اس لئے برابر بیچنا ہوگا

**ترجمہ** :(۲۱۲)ایسے ہی گائے کا دودھاور بکری کا دودھ [بعض کا بعض کے ساتھ کی بیثی کرکے بیچناجائز ہے ] تشریح : گائے کا دودھ گائے کی جنس ہے اور بکری کا دودھ بکری کی جنس سے ہے اس لئے گائے کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ کی بیشی کرکے بیچنا جائز ہے۔

**9 جه: (۱) اوپرموطا امام مالک کااثر گزر چکا۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن عبادة بن صامت ..... وبیعو ا** الشعیر بالتمر کیف شئتم یدا بید. (تر ذکی شریف، باب ماجاءان الحطة بالحطة مثلا بمثل وکرامیة التفاضل فیہ ، الشعیر بالتمر کیف مثل میں ہوں تو کمی بیثی کر کے جیسے چا ہو پیچو۔

ترجمه الله الم شافعی سے ایک روایت ہے کہ گائے کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ کم بیش کر کے بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ ایک ہی جنس ہے ، مقصد کے متحد ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: گائے کا دو دھاور بکری کا دو دھ سب دو دھ ہے، اور سب کا مقصد دو دھ بینا ہے اس لئے ایک جنس ہوا اس لئے کی بیشی کر کے بیچنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه بن جاری دلیل بیه که اصول مختلف ب، یبی وجه بے که زکوة میں دونوں میں سے ایک دوسرے کا نصاب بورا

نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة. (١٢) قال وكذا خل الدقل بخل العنب للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماء يهما ولهذا كان عصيراهما جنسين بروشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد. (١٨) قال وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم للأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا.

نہیں ہوتا، پس ایسے ہی اس کے اجز امختلف ہوں گے اگر کسی کاریگری سے حقیقت نہ بدلی جائے

تشریح : ہماری دلیل یہ ہے کہ اس دودھ کا اصل گائے اور بکری ہے جوالگ الگنسل ہے یہاں تک کہ زکوۃ میں گائے سے بکری کا نصاب پورانہیں ہوتا اس لئے دودھ بھی ایک جنس کا نہیں ہوگا ، ہاں سب دودھ کو ملا کر پنیر بنادیا جائے تواب ایک تیسری چیز بن گئی اس لئے اب پنیرا یک جنس ہوجائے گی۔

ترجمه :(۲۱۷)اورجائزے مجور کا سرکه انگور کے سرکہ کے ساتھ کی بیشی کر کے۔

ترجمه الله دونوں کے اصل کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، پس ایسے ہی دونوں کے پانی ہوں گے، اسی لئے دونوں کے رس دوجنس ہیں۔

**وجه** : کھجور کا سرکہا لگ جنس ہےاورانگور کا سرکہا لگ جنس ہے۔ کیونکہ دونوںا لگ الگ جنس سے نکلے ہیں اس لئے کی بیشی کے ساتھ بیجنا جائز ہے۔اگر چہ دونوں کا نام سرکہ ہے۔

لغت :خل: سركه\_دقل: گهٹيا محجور خل العنب: انگور كاسركه

**ترجمہ** : جری کابال اور بھیڑ کا اون دوجنس ہیں دونوں کے مقاصد کے الگ الگ ہونے کی وجہ ہے۔

**اصےل** : یہمسئلہاں اصول پرہے کہاصل جا ہےا بیک جنس مانی جاتی ہولیکن فرع کا مقصد بالکل الگ الگ ہوتو دوجنس شار ہوں گے

تشریح : بھیڑا وربکری زکوۃ کے باب میں ایک جنس مانے جاتے ہیں، لیکن انکے بال بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی الگ الگ ہے اس لئے یہ دونوں دوجنس ہیں اس لئے کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہے۔

ترجمه: (۲۱۸) پیكى چربى چكتى كے بدلے ميں يا گوشت كے بدلے ميں [كى بيشى كركے بيخاجائزہے۔

ترجمه نا اس لئے کہ وہ سبالگ الگ جنس ہیں، صورت، معانی ، اور منافع کے بہت الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔

 (19)قال ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً للأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة. ٢ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا خير فيه والفتوى على الأول ٣ وهذا إذا كانا نقدين فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضام وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى هو كذا السلم في الخبز جائز في

تشریح: پیٹ کی چربی خالص چربی ہوتی ہے اوراس کا استعمال گوشت سے الگ ہے۔ الیہ: بید نبے کے دم کے نیچ چربی اور گوشت کا مجموعہ ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے جسکو د نبے کی چکتی کہتے ہیں ،، اس کا استعمال بھی بالکل الگ ہے اس کئے بیتیوں مقصد کے اعتبار سے الگ الگ جنس ہیں ،اگر چہ اس کا اصل بنیا دصرف دنبہ ہے اس کئے کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہے۔

قرجمه : (٢١٩) اورجائز بروٹی کی بیج گیہوں سے اورآ ٹے سے کی بیشی کر کے۔

قرجمه : اس لئے کہروٹی عددی ہے، یاوزنی ہے اس لئے ہراعتبار سے کیلی ہونے سے نکل گئی،اور گیہوں کیلی ہے۔ وجمہ: روٹی اگرچہ گیہوں کے آئے کی ہو پھر بھی اس کوا لگ جنس قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ روٹی عدد سے گن کر بہتی ہے اور گیہوں اور آٹا کیلی ہیں۔اسی طرح روٹی کامصرف الگ ہے اور گیہوں کامصرف الگ ہے۔ اس لئے دونوں دوجنس ہو گئے۔اس لئے کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہو گیا۔

ترجمہ : ۲ امام ابوحنیفہ سے روایت ہے کہ بیچ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن فتوی پہلے قول پر ہے۔ تشریح : امام ابوحنیفہ خ سے ایک روایت ہے کہ روٹی کو گیہوں کے بدلے میں یا آٹے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہی ہیشی کر کے ، یا برابر کے بیجنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه "ع يداختلاف اس وقت ہے جبکہ نقد ہو، کین اگر گیہوں ادھار ہوتو تو بھی جائز ہے۔

تشریح: روٹی نفددے دیاجائے اور گیہوں کے بارے میں بیع سلم کرے اورا یک مہینے کے بعددینے کا وعدہ کرے تو جائز ہے وجسه : روٹی کوعددی مانیں یاوزنی وہ ابھی دے دی گئی اس لئے اس کے متعین کرنے کا مسکنہیں رہااور گیہوں کیلی ہے اس کو متعین کر دیا گیا تو بیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه نیم اوراگرروٹی کوادھارکرے توامام ابو یوسٹ کے نزدیک جائز ہے اوراسی پرفتوی ہے۔ تشریح : روٹی امام ابو یوسٹ کے نزدیک وزنی ہے اس لئے وزن کر کے متعین کرناممکن ہے اس لئے بعد میں دیے میں جھٹر انہیں ہوگا اس لئے جائز ہوگی۔ الصحيح Y و لا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر.  $\mathcal{L}$  وعند محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل  $\mathcal{L}$  وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا و لا يجوز عددا للتفاوت في آحاده. (۲۲٠)قال  $\overline{\text{ولا ربا بين المولى}}$ 

قرجمه : ه ایسی بی روئی میں بیع سلم کیا توضیح روایت میں جائز ہے، امام ابو یوسف کے نزدی۔

تشریح : درہم ابھی دیااورروٹی بعد میں دے گااوراس میں تیسلم کیا توامام ابویوسٹ کے مزدیک جائز ہے۔

**وجه**: امام ابو یوسفؓ کے نزدیک روٹی وزنی ہے اس لئے بعد میں وزن کر کے دے دے گا،اورکوئی جھٹر انہیں ہوگا اس لئے بیج سلم جائز ہوجائے گی۔

ترجمه نل عدد کے اعتبار سے ہویاوزن کے اعتبار سے ہوا مام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کوقرض پرلینا جائز نہیں ہے، اس لئے کہروٹی میں فرق ہوتا ہے، تنور سے، آگے، پیچھے ہونے سے بھی روٹی میں فرق آتا ہے۔

تشریح : گن کرروٹی کوقرض پر لے تب بھی جائز نہیں کیونکہ کوئی روٹی چھوٹی ہوگی اور کوئی بڑی ہوگی اس لئے متعین کرنا مشکل ہے، کیکن وزن کر کے لینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پکانے والا اچھا ہوتو روٹی اچھی ہوگی ، اور خراب ہوتو خراب ہوگی ، خود تنورا چھا ہوتو اچھی ہوگی اور خراب ہوتو خراب ہوگی ، تنور جلائے تو شروع کی روٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ، جبکہ بعد کی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اس لئے وزن کے اعتبار سے تعین کرنا کافی نہیں خودروٹی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اس لئے اس کا قرض لینا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ ادائیگی کے وقت جھڑ ا ہوگا۔

ترجمه : ع امام مُدر كن تعامل كى وجد دونون طريقون سقرض جائز ہے۔

تشریح : لوگوں کاعمل ہے کہ روٹی کووزن کر کے ،اور گن کر قرض لیتے ہیں اور پھرواپس کردیتے ہیں ،تھوڑی بہت کی بیشی ہوتی ہے تو پڑوس اور شتہ داراس کونظرانداز کرتے ہیں اس لئے اس تعامل کی وجہ سے بیجائز ہے۔

وجه : اس مدیث میں ہے کہ اونٹ قرض پرلیا تو تعامل کی وجہ سے روئی بھی قرض پر لی جاسکتی ہے . عن ابسی هر بو قال استقرض رسول الله عَلَيْنِيْ سنا فاعطاه سنا خير ا من سنه \_ (تر فدی شریف، باب ماجاء فی استقراض البحیر اوالثیء من الحجوان، مسل ۱۳۱۹ من الحجوان، مسل ۱۳۱۹ اس مدیث میں ہے کہ حضور گنے اونٹ قرض لئے ۔

ترجمه : ٨ امام ابو يوسف كنزديك وزن كي طور پرجائز جعدد كي طور پنهيں، كيونكه اس كافراد ميں فرق ہوتا ہے۔ تشريح : امام ابو يوسف كنزديك روڭي كووزن كي طور پر قرض لے توجائز ہے، كن كر قرض لے توجائز نہيں ہے، كيونكه ہر وعبده لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ٢ وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين فإن كان عليه دين لا يجوز لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الرباكما يتحقق بينه وبين مكاتبه.

روٹی الگ الگ انداز کی ہوتی ہے اس لئے واپس کرنے میں جھکڑا ہوگا۔

ترجمه : (۲۲۰)مولی اوراس کے غلام کے درمیان ربوانہیں ہے۔

ترجمه السكة كمفلام اورجواس كم باته ميس بسب آقا كاب-اس لئ سومتحق نهيس مواكد

**اصول**: پیمسکهاس اصول پرہے کہ کسی نہ کسی انداز میں اپناہی مال ہوتو سومتحق نہیں ہوتا۔

تشرایح : مولی این غلام سے سود لے ایک درہم کے بد لے دودرہم لے توبیسونہیں ہے۔ لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے شرط بیہ کہ خلام پر قرض نہ ہو۔ کیونکہ غلام کا روپیہ ہو اس لئے ایک درہم دیکر دودرہم لے تو گویا کہ مولی نے اپناہی روپیہ لیاس لئے بیسودہی نہیں ہوا (۲) اس قول صحابی میں اس کا ثبوت ہے۔ کان ابن عباس یب عبد الله الشمرة قبل ان یبدو صلاحها و کان یقول لیس بین العبد و سیدہ ربا (مصنف عبد الرزاق، باب لیس بین عبد وسیدہ دالم ابن عبد وسیدہ دبا (مصنف عبد الرزاق، باب لیس بین عبد وسیدہ دبا (مصنف ابن ابی شیبة ۸من قال لیس بین العبد وسیدہ ربا ،ح رابح، وسیدہ دبا ،ح رابح، نہر ۲۵۸ میں اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ مولی اور اس کے غلام کے درمیان سودنہیں ہوتا۔

ترجمه بی بیسودنہ ہونااس وقت ہے کہ غلام کو تجارت کی اجازت ہواوراس پر قرض نہ ہو،اورا گراس پر قرض ہوتو بالا تفاق جائز نہیں ہے اس لئے کہ جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک آقا کا نہیں ہے،اورصاحبین کے نزدیک اس مال کے ساتھ قرض خوا ہوں حق متعلق ہو چکا ہے تو غلام اجنبی کی طرح ہو گیا اس لئے سود تحقق ہوگا جیسے آقا اور مکا تب کے درمیان سود تحقق ہوتا ہے

تشریح: آقاوراس کے غلام کے درمیان اس وقت سود تحقق نہیں ہوگا جب کہ غلام پرقرض نہ ہو، کیونکہ اگر غلام کو تجارت کی اجازت ہواور اس پراتنا قرض ہو کہ پوراغلام بک جائے توجو مال غلام کے پاس ہے وہ آقا کا ہے ہی نہیں اس لئے سود تحقق ہوجائے گا ،اورصاحبین کے نزدیک وہ مال آقا کا ہے لیکن اس کے ساتھ قرض دینے والوں کا حق متعلق ہو چکا ہے، اس لئے غلام اجبنی کی طرح ہوگیا اس لئے سود تحقق ہوتا ہے ۔غرماء:غریم کی جمع ہے، قرض دینے والے

### (٢٢١) قال ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب إخلافا لأبي يوسف والشافعي رحمهما

ترجمه :(۲۲۱)اورنہیں ہے سود مسلمان اور حربی کے درمیاں دار الحرب میں۔

اصول : بیمسکداس اصول پرہے کہ مباح مال سود کے طور پر لے لے تو سود کا گنا نہیں ہوگا ، یا وہ سوز نہیں ہے۔

تشريح : دارالحرب ميں جوربی ہيں مسلمان اس كے مال كوسودى كاروباركر كے ليلے توبيسودنہيں ہے۔

وجه : (۱) حربی کامال مال غنیمت کے درجہ میں ہے۔ اور مال غنیمت کالینا جائز ہے۔ اس لئے حربی کامال اس کی رضامندی سے لینا بدرجہ اولی جائز ہوگا (۲) اس کے لئے ایک حدیث مرسل بھی ہے۔ عن مکحول ان رسول الله علیہ قال لا ربوا بین اهل الحرب و اظنه قال وبین اهل الاسلام. (نصب الرابة ، باب الربا، حرائع ، ص ۸۳ مرعلاء السنن، باب فی الربافی دار الحرب بین المسلم والحربی، ح رابع عشر ، ص ۳۸ ۲ ، نمبر ۲۸ ۲ ) اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ حربی اور مسلمان کے درمیان سوز ہیں ہے۔ امام ابو حذیفہ کا مسلک یہی ہے۔

**نوٹ**: مجھے بیرحدیث تلاش بسیار کے بعد کہیں نہیں ملی۔

ترجمه نے خلاف امام ابو یوسف اور امام شافعی کے ، اندونوں کی دلیل ہے ہے۔ کوئی حربی دارالاسلام میں امن کیکر داخل ہوتو سودتو ہم سے سوزنہیں لے سکتا ، اس پر قیاس کیا ہے۔

تشریح : امام ابو یوسف اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ حربی اور مسلمان کے درمیان بھی سود جائز نہیں ہے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ کوئی حربی دار الاسلام میں امن کیکر داخل ہواوروہ ہم سے سود کا کاروبار کری تو حرام ہے اسی طرح ہم دار الحرب میں داخل ہول اور سود کا کاروبار کریں تو حرام ہوگا۔

وجه: (۱) قرآن مین علی الاطلاق سود کوترام قرار دیا گیا ہے۔ آیت ہے۔ یہا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مؤمنین. (آیت ۲۷۸ سورة البقرة ۲) اس آیت میں فرمایا کہ جوسود باتی رہ گیا ہواس کوچھوڑ دواور بیلی من الربوا ان کنتم مؤمنین. (آیت ۲۷۸ سورة البقرة ۲) اس آیت میں فرمایا کہ جوسود باتی رہ گیا ہواس کوچھوڑ دواور بیلی الاطلاق ہے۔ اس لئے حربی سے سود لینا حرام ہوگ (۲) ججة الوداع کے موقع پرآپ نے نے سود ختم کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ حالانکہ وہ سود کافروں پر بھی تھا۔ جس سے معلوم ہواکہ سود حربی سے بھی لینا حرام ہے۔ قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فسأل عن القوم ... و ربا الجاهلية موضوع و اول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله. (مسلم شریف، باب ججة النبی ہے ۵۱۵، نمبر ۱۵۵۵ میں و ربا السجاهلية موضوع، فرمایا جس کر بیول کے سود بھی سود کو بیا السجاهلية موضوع، فرمایا جس کر بیول کے سود بھی سود لینا حرام ہوگا۔

الله. لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. ٢ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر ٣ بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان

نوت : فتوی امام پوسف کے مسلک پر ہے۔خصوصا دار الامن میں سود لینا بالکل جائز نہیں ہے۔

ترجمه ۲: ہماری دلیل حضور گا قول ہے، دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان سوز ہیں ہے، اوراس کئے کہ ان کا مال دارالحرب میں مباح ہے، پس مسلمان جس طریقے ہے بھی لے اس نے مباح مال لیا، بشرطیکہ دھو کہ سے نہ ہو۔

تشریح : امام ابوصنیفه گی دلیل ایک تو او پروالی حدیث ہے کہ سلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سودنہیں ہے، دوسری دلیل ہیہ کہ دار الحرب میں حربیوں کا مال مباح ہے اس لئے مسلمان جس طریقے سے بھی اس کو حاصل کرے وہ مباح ہے بشرطیکہ دھو کہ سے نہ لیا ہو۔

ترجمه : س بخلاف وه ہمارے یہاں امن کیرآئیں [توسود حلال نہیں] اس لئے کہ امن لینے کی وجہ سے اس کا مال محفوظ ہوگیا۔

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے، کہ وہ امن کیکر دارالاسلام آئے تواس کا مال محفوظ ہو گیااس لئے ہم اس سے سوز نہیں لے سکتے ، لیکن ہم دارالحرب امن کیکر گئے تو اس کا مال ہمارے لئے محفوظ نہیں ہے مباح ہی ہے اس لئے ہم اس سے سود لے سکتے ہیں، حرام نہیں ہوگا۔

#### ﴿باب الحقوق

(٢٢٢) ومن اشترى منز لا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه

## ﴿ باب الحقوق ﴾

ضروری نوٹ: حقوق کا مطلب ہے ہے کہ مکان خریدا تو کون کون تی چیز بیج میں داخل ہوگی،اورکون تی چیز داخل نہیں ہوگی المحت :بیت: ...... بیت کامعنی ہے رات گزارنا، جس کمرے میں چہاردیواری ہو، چھت ہواور دروازہ ہواس کو بیت کہتے ہیں، اردو میں اس کو کمرہ، حجرہ،اورکو گھری کہتے ہیں، بیت میں دوسرا کمرہ داخل نہیں ہے۔

منزل :..... بیت سے بڑا ہوتا ہے،اس میں چند کمرے ہوں، باور چی خانہ ہواور پا خانہ ہو اس کومنزل کہتے ہیں،اس میں صحن اوراو بر کی منزل داخل نہیں ہوتی ۔

دار:.....دار کامعنی ہے، گھومنا، کوٹھی کے چاروں طرف چہار دیواری ہوتی ہے اس کے اندر جتنے منزل ہوں، یا مکانات ہوں دار سب کوشامل ہیں۔

یہاں چارالفاظ ہیں،جنگی تشریح ضروری ہے۔

[ا] بكل حق هو له ....اس گفر كے جتنے حقوق بين ان كے ساتھ خريد تا مول ـ

[۲] بکل مرافقه ....اس گھر کی جتنی مدد کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ خرید تا ہوں۔

[٣] بكل قليل و كثير هو فيه ....اس گھر كے ساتھ جتنى تھوڑى بہت چيز ہے اس كے ساتھ خريد تا مول ـ

[4] بکل قلیل و کثیر هو منه ....اس گر کے ساتھ جتنی تھوڑی بہت چیز ہے اس کے ساتھ خرید تا ہوں۔

ان چاروں الفاظ کا مطلب میہ ہے کہ وہ چیز گھر میں داخل نہیں ہے، کیکن اس کے متعلقات میں سے ہے، اس لئے بیالفاظ بول کر خریدا تو وہ چیز بچے میں شامل ہو جائے گی، مثلا منزل میں راستہ داخل نہیں ہے کین بمرافقہ، کہا تو راستہ بچے میں داخل ہو جائے گا۔

ترجمه : (۲۲۲) کسی نے منزل خریدی اور اس کے اوپر ایک منزل ہے تو مشتری کو اوپر والی منزل نہیں ملے گی، مگر منزل کو بھو مند ، کہہ کر حق ہولہ ۔ یا بک ل حق ہو بمرافقہ ۔ یاب ک ل قلیل و کثیر ہو فید ، یا بک ل قلیل و کثیر ہو مند ، کہہ کر خریدے تو اوپر کی منزل بچے میں داخل ہو جائے گی۔

تشریح: اوپر بتایا که منزل میں نیچ کے کمرے، باور چی خانداور پاخاندداخل ہوں گےاوپر کی منزل تواسی کی مثل ہےاس لئے داخل نہیں ہوگی ،لیکن اوپر کی منزل نیچے کی منزل کے تابع ہے، کیونکہ اس کی بنیاد نیچے کی منزل پر ہےاس لئے، اگر منزل کو أو بكل قليل و كثير هو فيه أو منه. • (٢٢٣) ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق هو له لم يكن له الأعلى ومن اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف ل جمع بين المنزل والبيت والدار فاسم

بکل حق ہولہ ۔یا بکل حق ہو بمرافقہ ۔یابکل قلیل و کثیر ہو فیہ،یا بکل قلیل و کثیر ہو منہ، کہ کر خریدےتو اوپرکی منزل بیج میں داخل ہوجائے گی، کیونکہ اوپرکی منزل نیچےکی تالع ہے۔

ترجمه : (۲۲۳) کسی نے بکل حق هوله، که کربیت خریدی، اوراس کے اوپر دوسری بیت ہے تو مشتری کے لئے اوپر کی بیت نہیں ہوگا بیت نہیں ہوگا ۔ اور کسی نے داراس کے حدود کے ساتھ خریدا تو اوپر کی منزل بھی داخل ہوگا ہوگا اور پاخانہ گھر بھی نیچ میں داخل ہوگا اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ منزل کی بیچ کی تو مزید ہولت کی چیز بکل حق ہو لله ۔ بولے بغیر بیچ میں داخل نہیں ہوگا تشریح : یہاں دومسئلے ہیں [۱] بیت ایک کمرے کو کہتے ہیں اس میں دوسرا کمرہ داخل نہیں ہوتا اس لئے بکل حق هوله، یابا قی تین الفاظ کے ساتھ خریدے تب بھی اوپر کا کمرہ نیچ میں داخل نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) اس حدیث میں اس کا شارہ ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَیْ قال من باع نخلا قد ابرت فشمر ها للبائع الا ان یشتر ط المبتاع. (بخاری شریف، باب من باع نخلاقد ابرت اوارضام روعة اوباجارة بس ۱۳۵۹ میلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر بس ۱۲۰ نمبر ۱۳۰۳ مسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر بس ۱۲۰ نمبر ۱۳۵۳ مسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر بس ۱۳۵۰ نمبر ۱۳۵۳ مسلم شریف، باب من باع نخل علیما تمر بس اس کے بکل حق هوله کهه کر بعد درخت کی بیع میں داخل نہیں ہوگی ، اس طرح اوپر کی بیت نیچ کے بیت میں شامل نہیں ہوگی در سول خرید کا تب بھی بیج میں داخل نہیں ہوگی۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن عبد الله علیما تمر بس ۱۶۵۹ نخلا بعد ان تؤ بو فشمر تھا للذی باعها الا ان یشتر ط المبتاع و من ابتاع عبد الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ با بان یشتر ط المبتاع ۔ (مسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر بس ۱۵۰۹ نمبر ۱۵۹۳ اس عدیث میں بھی ہے کہ غلام بیجا بوتو اس کا مال اسکی بیج میں داخل نہیں ہوگا۔

[۲] دوسرامسکه بیه سے که,دار،کو بحدودها، کے ساتھ خریدا تواو پر کی منزل بھی داخل ہوگی،اور پا خانہ گھر بھی داخل ہوگا،

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ دار پوری کوشی کو کہتے ہیں،اس لئے او پر کی منزل اور پاخانہ گھر بھی داخل ہوگا۔

لغت : علو: بلندى ، او پر كى منزل - كنيف: بيت الخلاء، پاخانه -

ترجمه نا مصنف نے منزل، بیت اور دار کو جمع کر دیا، پس دار کا لفظ او پر کی منزل کوشامل ہے کیونکہ داراس کو کہتے ہیں جسکے چاروں طرف حدود گھوم جائے ، اور او پر کی منزل اصل کے تابع ہے اور اس کے اجز امیں سے ہے اس لئے دار کی بچے میں او پر کی منزل داخل ہوگی۔

ترجمه نع اوربیت نام ہے اس کمرے کا جس میں رات گزاری جائے ، اور او پر کی منزل بھی اس بیت کی طرح ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے مثل کے تا بعنہ بیں ہوتی اس لئے او پر کی منزل بیت کی بیع میں داخل نہیں ہوگی ، جب تک کہ منزل بیت کی بیع میں داخل نہیں ہوگی ، جب تک کہ منزل بیت کی بیع کی صراحت نہ کی جائے۔

## تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : اورمنزل کالفظ, داراور بیت کے درمیان میں ہے، اس لئے کہ اس میں رہنے کی سب سہولتیں ہوتیں ہیں تھوڑی کی کے ساتھ، اس لئے کہ اس میں جانور کا گوہال نہیں ہوتا، پس وہ دار کے مشابہ ہے اس لئے اس میں تابع ہوکراوپر کی منزل شامل ہوگی توابع کے ذکر کے اوپر کی منزل داخل نہیں ہوگ۔ شامل ہوگی توابع کے ذکر کے اوپر کی منزل داخل نہیں ہوگ۔ تشریح : یہاں توابع سے مرادیہ چارالفاظ ہیں۔ بکل حق ہولہ ۔ یا بکل حق ہو بمرافقہ ۔ یابکل قلیل و کثیر ہو منہ ۔ منزل کالفظ داراور بیت کے درمیان کے لئے آتا ہے، اس لئے اس میں قیام کرنے کی ساری سہولتیں ہوتیں ہیں، لیکن جانورر کھنے کی جگر نہیں ہوتی، چونکہ منزل داراور بیت کے درمیان کا لفظ ہاں گئی جانہ کی ساری سہولتیں ہوتیں ہیں، لیکن جانورر کھنے کی جگر نہیں ہوتی، چونکہ منزل داراور بیت کے درمیان کا لفظ ہا اس لئے اس لئے بیل جن مولد، کا لفظ دکر کرے گا تو داخل نہیں ہوگی۔ بکل جن مولد، کا لفظ دکر کرے گا تو داخل نہیں ہوگی۔ درکی منزل بی میں داخل ہوگی، اور نہیں کرے گا تو داخل نہیں ہوگی۔

ترجمه بہے بعض حضرات نے فرمایا کہ ہمارے مرغینان کے عرف میں بیت ،منزل ،اوردار سجی میں اوپر کی منزل بیع میں داخل ہے، اس لئے کہ ہر سکن کوفارس میں خانہ کہتے ہیں اور اس میں اوپر کی منزل ہوتی ہی ہے۔

تشریح : عرب کے عرف میں بیت ،منزل ،اور دار میں فرق ہے ،کین مرغینان کے عرف میں سب کوخانہ کہتے ہیں اور اس میں اوپر کی منزل ہوتی ہی ہے اس لئے بغیر ذکر کئے بھی اوپر کی منزل خانہ کی بیع میں داخل ہوجائے گی۔

قرجمه : واركنام ميں جس طرح او يركى منزل داخل ہے يا خانه بھى داخل ہوگا اس لئے كدارك تو بع ميں سے ہے

يخلو عن علو في وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف لأنه من توابعه ولا تدخل الظلة الا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه مبني على هواء الطريق فأخذ حكمه. لا وعندهما إن كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا لأنه من توابعه فشابه الكنيف. (٢٢٣)قال ومن اشترى بيتا في دار أو منز لا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لا لأنه خارج الحدود إلا اوربا كبان داخل نبي بمومًا مراوير كالفاظ ذكركرني ك بعدامام ابو عنيف في كزد يك اس لئ وه راست كي مضاير بني بموتى بهاس لئراسة كم مين بهومًا مين بهومًا حياس لئراسة كم مين بهومًا حياس لئراسة كراسة كر

تشریح: سائبان: کی دوقتمیں ہیں[ا] بارش وغیرہ سے بیخے کے لئے دروازے کے سامنے سائبان بنایا جائے، یدار کی بیع میں۔بکل حق هو له، کے بغیرداخل ہے[۲]اوردوسری قتم وہ ہے کہ کوٹی کی چو ہدی سے باہر راستے پر بنایا جائے، یہ چونکہ دارسے باہر ہے اس کا تکم راستے کا تکم ہے،اور۔بکل حق هو له، کے بغیرداخل نہیں ہوگا۔

ترجمه : ل صاحبین کے نزویک اگرسائبان کا دروازہ دار کے اندر کھلتا ہے تو بکل حق ہوالہ، کے بغیر بیج میں داخل ہوگا اس لئے کہ وہ دار کے تو ابع میں سے ہے اس لئے یا خانہ کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : (۲۲۲) کسی نے دار کے اندر بیت خریدا، یا منزل خریدا، یا مسکن خریدا تواس کوراسته نہیں ملے گا، مگریہ کہ بکل حق هو له \_ یا بکل حق هو بمو افقه \_ یاب کل قلیل و کثیر هو فیه، که کرخرید \_ [ توراسته داخل موگا ] یہی حال ہے یانی کے حق کا، اور نالی کا \_

ترجمه الله الله كالله كالمناك كالمام كالم كالمناك كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام ك

تشریح :بیت، منزل اور قیام گاہ میں راستہ داخل نہیں ہوتا ،اس لئے بکل حق هوله، کے بغیر راستہ داخل نہیں ہوگا، کین چونکه راستہ بیت کے توابع میں سے ہے اس لئے بکل حق هوله، کہنے سے راستہ داخل ہوجائے گا۔اس طرح کھیت خریدا تو پانی پلانے کاحق اور نالی بچے میں داخل نہیں ہوگا، کین میکھیت کے توابع میں سے ہے اس لئے, بکل حق هوله، وغیرہ الفاط کہنے سے داخل ہوجائے گا۔

الغت : مسكن بسكن سے مشتق ہے، قیام كرنے كى جگه۔ شرب: بینا، كھیت میں پانی پلانے كاحق مسل : سیل سے مشتق

أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ٢ بخلاف الإجارة لأنها تعقد للانتفاع فلا يتحقق إلا به إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منه ٢ أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه لأن المشتري عادة يشتريه وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة.

ہے، پانی بہنے کی جگہ، پانی آنے کی نالی۔

ترجمه ٢: بخلاف اجرت کے اس لئے کہ وہ فائدہ اٹھانے کے لئے ہی منعقد ہوتی ہے اور بغیرراستے کے فائدہ تحقق نہیں ہوگا، اس لئے کہ اجرت پر لینا ہے اس لئے مطلوبہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے راستہ اجرت میں داخل ہوگا۔

تشریح : اگر بیت،منزل،اور مسکن اجرت پر لی تواس کاراسته خود بخو داجرت میں داخل ہوجائے گی، چاہے بکل حق هوله، بولے بانه بولے۔

**وجمہ** :(۱)اس کی وجہ بیہ ہے کہ اجرت فوری فائدہ حاصل کرنے کے لئے لی جاتی ہے، پس اگر راستہ اجرت میں داخل نہ ہوتو فائدہ کیسے حاصل کرے گا!اس لئے راستہ خود بخو د داخل ہوگا۔ (۲) عام طور پر راستہ اجرت پرنہیں لیتا، کیونکہ وہ خود بخو د داخل ہوجاتا ہے اس لئے داخل ہوجائے گا۔

ترجمه : سل بہرحال مبیع سے فائدہ اٹھانا تو بغیرراستے کے بھی ممکن ہے، اس لئے مشتری عادۃ اس کو بیچنے کے لئے خریدتا ہے، اور دوسرے سے بچی دیتا ہے اور نفع کمالیتا ہے۔

تشریح : مکان کے خرید نے کا بعض مرتبہ مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس کونی دوں گا، اس میں رہوں گانہیں، چنانچہ نی کر نفع کمالیتا ہے اس لئے اس کوراستے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لئے راستہ بیت کی بیع میں داخل نہیں ہوگا۔

#### ﴿باب الاستحقاق ﴾

(٢٢٥) ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها وإدن أقر بها لله لله المرجل لم يتبعها ولدها ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه

## ﴿باب الاستحقاق ﴾

ترجمه : (۲۲۵) کسی نے باندی خریدی پھر مشتری کے پاس باندی نے بچہ دیا، پھرکوئی آ دمی گواہ کے ذریعہ باندی کا مستحق ہوا تو وہ آ دمی باندی کو بھی لیگا اور اس کے بچے کو بھی لیگا ، اور اگر مشتری نے باندی کا کسی کے لئے اقر ارکیا تو بچہ باندی کے ساتھ نہیں جائے گا۔

ا صول : بیمسله اس اصول پر ہے کہ قاضی کا فیصلہ جمت مطلقہ ہے اس لئے بنیاد سے ملکیت ثابت ہوگی ، اور اقر ارکر نا ججت قاصرہ ہے اس لئے اقر ار کے وقت سے کسی کی ملکیت ثابت ہوگی۔

تشریح : مثلازید نے عمر کے ہاتھ میں باندی بیچی، باندی نے عمر مشتری کے یہاں بچددیا، اس کے بعد خالد نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردیا کہ بیہ باندی میری ہے تو باندی کے ساتھ اس کا بچہ بھی خالد کو ملے گا۔اورا گرمشتری نے اقرار کیا کہ بیہ باندی خالد کی ہے تو باندی کا بچہ خالد کو نہیں ملے گا۔

وجه : (۱) یہاں بنیادی فرق یہ ہے کہ خالد نے جب گواہ کے ذریعہ ثابت کیا کہ یہ باندی میری ہے تو یقین یہ کیا جائے گا کہ بائع کے یہاں سے ہی یہ باندی خالد کی ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ خالد کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے، اس لئے باندی کے ساتھ بچہ بھی خالد کو ملے گا، کیونکہ گواہ کو پیش کرنا اور قاضی کا فیصلہ کرنا جمت کا ملہ ہے۔ اور عمر مشتری نے خالد کے لئے اقر ارکیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اب تک باندی خالد کی ہے اور خالد کی ملکیت میں بچہ پیدا ہوا ہے، اب اقر ارک بعد باندی خالد کو ملے گا اس لئے بچہ باندی کے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ باندی سے الگ ہو چکا ہے، کیونکہ اقر ارکر نا ججت قاصرہ ہے۔۔ ہاں عمر اس بات کا قر ارکرے کہ بچہ بھی خالد کا ہے تو اب اس اقر ارکی بنیاد پر بچہ خالد کو ملے گا، باندی کے تابع ہو کر نہیں۔

ترجمه نے فرق کی وجہ یہ ہے کہ گواہ جمت مطلقہ ہے اس کئے کہ لفظ بینہ اپنے نام کی طرح واضح کرنے والا ہے، اس کئے بینہ کے ذریعہ سے مستحق کی ملک بنیا دسے ہی ظاہر ہوگی ، اور بچہ مال کے ساتھ پہلے سے متصل تھا اس کئے ستحق کے لئے ہوگا۔

اسی کو جمت مطلقہ: گواہ کے ذریعہ قاضی کے فیصلے کے بعد بیسب پرنا فذہو سکتا ہے اس لئے اس کو جمت مطلقہ، کہتے ہیں،
اسی کو جمت کا ملہ کہتے ہیں۔ جمة قاصرة: اقرار کرنے کی وجہ سے صرف اقرار کرنے والے پراس کا حکم نافذہ وتا ہے اس لئے اس کو

من الأصل والولد كان متصلابها فيكون له عن أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له. عن ثم قيل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد. قال محمد رحمه الله لا تدخل الزوائد في الحكم فكذا الولد إذا كان في يد غيره

جحت قاصرہ، کہتے ہیں

مبینة : بینة سے شتق ہے، واضح کرنا، گواہ چونکہ حقیقت کوواضح کرتا ہے اس لئے اس کو بینة کہتے ہیں۔من الاصل: بنیا دسے،اصل سے۔بعد الانفصال: جدا ہونے کے بعد، یہاں مراد ہے پیدا ہونے کے بعد۔

تشریح: گواہ کے ذریعہ ثابت کرنے میں اور اقر ارکرنے میں فرق بیہ کہ گواہ جمت مطلقہ ہے اس لئے جب مستحق نے گواہ اور قاضی کے ذریعہ فیصلہ کروایا تو پہتہ چلا کہ باندی پراس کی ملکیت اصل ہی سے ہے، لینی بائع کے پاس سے ہی ہے اس لئے باندی کے ساتھ بچے بھی مستحق کا ہوگا۔

ترجمه بیر جمال اقرارتوجت قاصرہ ہے اس لئے خبر کوشیح کرنے کے لئے جس چیز کی خبر دی ہے صرف اس میں ملکیت ثابت ہوگی اور بیچ کے پیدا ہونے کے بعد باندی میں بیضرورت پوری ہوگئی اس لئے بچے جسکے لئے اقرار کیا ہے اس کے لئے نہیں ہوگا۔

تشریح : اقرار جحت قاصرہ ہے اس لئے جسکے بارے میں اقرار کیا صرف وہی چیز ستی کو ملے گی ،اور بچہ باندی سے جدا ہو چکا ہے اور اس کے بچہ باندی سے جدا ہو چکا ہے اور اس کے لئے اقرار نہیں کیا ہے اس لئے بچہ ستی کؤہیں ملے گا۔

قرجمه بین پرکہا گہا کہ ماں کے فیصلے میں بچہ تابع ہوکر داخل ہوجائے گا ،اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ بچے کی الگ سے فیصلے کی شرط لگا کی جائے ،اور مبسوط میں اس طرف اشارہ ہے۔اس لئے کہ قاضی کوز وائد کاعلم نہ ہوتو امام مُحدُّ نے فر مایا کہ زوائد فیصلے میں داخل نہیں ہوگا۔ داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: قاضی نے باندی کا فیصلہ ستحق کے لئے کیا تو ایک روایت ہے کہ بچہ بھی اس کے تابع ہوکر ستحق کول جائے گا،

لیکن دوسری روایت ہے ہے کہ بچ کا بھی مستحق کے لئے الگ سے فیصلہ کرنا ہوگا تب وہ ستحق کو ملے گا، اس کی دومثال دیتے ہیں

[1] قاضی نے مستحق کے لئے مثلا گائے کا فیصلہ کیا، اور اس کومعلوم نہیں تھا کہ اس کا زوائد [مثلا بچے ] بھی ہے تو امام محمد ہن فیرنہیں

کہ زوائد حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ [۲] دوسری مثال ہے ہے کہ باندی کا فیصلہ ستحق کے لئے کیا، کیکن بچہ مشتری کے قبضے میں نہیں

ہے کسی اور قبضے میں ہے تو بچہ باندی کے فیصلے میں داخل نہیں ہوگا، ان دونوں مثالوں سے معلوم ہوا کہ جب تک قاضی الگ سے

لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا. (٢٢٦) قال ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد له فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد

شيء وإن كان البائع لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرالم يرجع عليه على كل حال. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا

بح كا فيصلم متحق كے لئے نہيں كرے كا بچہ ستحق كونہيں ملے گا۔

ترجمه : (۲۲۲) کسی نے غلام خریدا حالانکہ وہ آزاد تھا، اور غلام نے مشتری سے بیکہا تھا کہ بمجھے خریدلومیں غلام ہوں، پس اگر بائع حاضر ہے، یا ایساغائب ہے جومعلوم ہے تو غلام سے پچھنہیں لیا جائے گا، اورا گرپیة نہیں ہے کہ بائع کہاں ہوت مشتری غلام سے وصول کرے گا، اور غلام بائع سے وصول کرے گا۔ اور اگر رہن پر رکھا حالانکہ غلام نے اقر ارکیا تھا کہ میں غلام ہوں، پھروہ آزاد نکلا تو رہن پر رکھنے والا کا پیتہ ہویا نہ ہوغلام سے پچھنہیں لے سکتا۔

**اصول** : اگربیج ہے اور کہا کہ میں غلام ہوں تو وہ اپنی قیمت کا گفیل بن جائے گا۔ اور اگرر ہن صورت ہے اور کہا کہ میں غلام ہوں تو وہ اپنی قیمت کا گفیل نہیں ہے گا۔

تشریح : یہاں دوسکے ہیں اور دونوں میں موازنہ کیا جارہا ہے اور دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا جارہا ہے۔[ا] غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خریدلو، اور بعد میں پتہ چلا کہ بیآ زاد ہے ہیں اگر بائع حاضر ہو، یا ایس جگہ ہو کہ اس سے غلام کی قیمت وصول کرسکتا ہوتو اس سے وصول کرسکتا ہوتو اس سے وصول کر سے، اور بائع ایسا غائب ہو کہ اس سے وصول کرنا ناممکن ہوتو خود غلام سے قیمت وصول کر سے پھر غلام بائع سے وصول کر سے گا۔ اور اگر غلام کور بن پر کھر ہا ہوا ور غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آزاد ہے تو جا ہے۔ ہن رکھے والے سے قرض وصول نہیں کرسکتا ہے۔

وجسه : فرق سے ہے کہ تیج میں غلام کی قیمت ہی مشتری کے پاس ہے اس لئے جب کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خریدلوتو اس سے وہ اپنی قیمت کا گفیل بن گیا اس لئے بائع سے وصول نہ ہوسکتا ہوتو غلام سے وصول کرے گا۔اور رہن میں غلام کی قیمت قرض نہیں ہے،غلام کوقرض وصول کرنے کا ایک و ثیقہ بنایا ہے اس لئے جب غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے رہن پر رکھ لوتو اس سے وہ اپنی قیمت کا گفیل نہیں سے گا اس لئے غلام سے قرض وصول نہیں کرسکتا۔

ترجمه نا امام ابو یوسف سے روایت یہ ہے کہ دونو ن صورتوں میں غلام سے وصول نہیں کرے گااس کئے کہ رجوع کرنا معاوضے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کفالت کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہاں غلام نے صرف جھوٹی خبر دی ہے [کہ میں غلام ہوں]، توالیا ہوگیا کہ اجنبی نے یہ بات کہی ہوکہ [بیغلام ہے اسے خریدلو] یا غلام نے یہ کہی ہوکہ میں غلام ہوں مجھے رہن پر رکھاو، جومتن میں يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة والموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال العبد ارتهني فإني عبد وهي المسألة الثانية. ٢ ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على ما أمره وإقراره أني عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبه ٣

دوسرا مسکلہ ہے

تشریح : امام ابو یوسف گی روایت بیہ کہ چا ہے بیج کی صورت میں غلام نے کہا ہویار ہن کی صورت میں کہا ہوغلام سے قیمت نہیں لے سکتے ، کیونکہ قیمت دوہی وجہ سے لے سکتے ہیں یا تواس نے اس کا معاوضہ لیا ہو، یا قیمت ادا کرنے کا گفیل بنا ہو اور یہاں دونوں میں سے کچھ نہیں ہے ، اس نے صرف جھوٹی خبر دی ہے کہ میں غلام ہوں اس سے گفیل نہیں بنتا ، اس کی دو مثالیں دی ہیں [۱] اجنبی کے کہ بیغلام ہے اس کوخر بدلوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ۔ [۲] دوسری مثال بیہ ہے کہ رہن کی صورت میں کی صورت میں غلام کے کہ میں غلام ہوں مجھے رہن پررکھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا اس طرح بیج کی صورت میں بھی وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ۔

ترجمه نی امام ابو صنیفهٔ اورامام محمد کی دلیل میہ کہ مشتری نے غلام کے تکم پراعتماد کرتے ہوئے خرید ناشروع کیا ،اور اس کے اقرار پرخرید ناشروع کیا کہ میں غلام ہوں ،اور آزاد ہونے کے بارے میں اس کے قول کا اعتبار ہے اس لئے خرید نے کے تکم دینے کی وجہ سے اس کوشن کا ضامن بنایا جائے گا بائع سے رجوع کرنا ناممکن ہونے کی صورت میں دھو کہ اور نقصان کو دور کرنے کے لئے ،اور جب بائع کی جگہ معلوم ہوتو قیمت وصول کرنا متعد زنہیں ہے ،اور بیج معاوضے کا عقد ہے اس لئے ممکن ہے کہ جس نے تکم دیا قیمت سلامت رکھنے کی وجہ سے اس کوضامن قرار دیا جائے جیسا کہ بیج کا موجب ہے۔

وجه: (۱) طرفین کی دلیل میہ کہ آزاد ہونے کے بارے میں غلام کی بات مانی جاتی ہے تو غلام ہونے کے بارے میں بھی اس کی بات مانی جائے گی ،(۲) غلام نے تھم دیا ہے کہ مجھے خریدلواس لئے اس پراعتماد کرتے ہوئے مشتری نے خریدا ہے ،اس لئے جب اس کی قیت ڈوب رہی ہوتو خرید نے کے تھم دینے والے کوضامن بنایا جاسکتا ہے، تا کہ مشتری کو نقصان اور ضرر سے بچایا جائے۔ کیونکہ بچ کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس کی قیت محفوظ رہے۔

ترجمه بين بخلاف رئن كاس كئ كدوه معاوض نہيں ہے بلكدا پناحق وصول كرنے كاوثيقہ ہے، يہى وجہ ہے كمصرف

بخلاف الرهن لأنه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة مع وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ بقوله فلا يتحقق الغرور. في ونظير مسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق فإنهم يرجعون عليه بقيمته لا ثم في وضع المسألة ضرب إشكال كي بدل، اورسلم فيه كي بدلزم من ركانا جائز عالانكه قبض كر في سي بهل بدلنا حرام عاس لئ كمن والكوسلامت كاضامن قرارتيس وياجاس التكالي كاضامن قرارتيس وياجاسكا هي المناهن وياجاسكا عدل المناهن وياجاسكا عدل المناهن وياجاسكا المناهن ويناهن ويناها المناهن ويناهن ويناهن ويناها المناهن ويناها المناهن ويناها ويناها المناهن ويناها وي

تشریح : بیام م ابو یوسف گوجواب ہے۔ انہوں نے فر مایا تھا کہ رہن میں غلام ضام نہیں ہوتا ہے تو بیچے میں بھی ضام ن نہیں ہوگا۔ اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ رہن میں غلام کی قیمت قرض پڑئیں ہے قرض تو پہلے دے چکا ہے، بیتو اس کو وصول کرنے کے لئے اعتاد کی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف کے بدلے میں جو درہم آئے گا اس پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو خرید ناجا کر نہیں ہے، لیکن اس درہم کورہن پر رکھنا جا کر ہے، کیونکہ بیع عقد معاوضہ ہیں ہے۔ دوسری مثال بیہ ہے کہ زید نے ابھی درہم دیا اور بعد میں دس من گیہوں دینے کا وعدہ لیا، جسکو مسلم فیہ، کہتے ہیں، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جا کر نہیں رہن رکھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں ہے گا۔

العنت : ومیقة : را بن قرض پہلے دے چکا ہے، اب بیاعماد دلانے کے لئے کہ قرض واپس مل جائے گا، اور نہیں ملے گا تواس غلام کو بچ کروصول کر لینا اس کے لئے غلام کو بہن پر رکھ رہا ہے خود غلام کی قیمت قرض پرنہیں ہے، اس کو ,و ثیقہ، کہتے ہیں۔ بیع: بیع میں خود غلام کی قیمت بائع کے پاس ہے، اس لئے یہاں معاوضہ ہے۔

ترجمه بي بخلاف اجنبي كاس كئ كاس كقول كاعتبار نهيس ساس ك دهوكم تقق نهيس موال

تشریح :یدامام ابویوسف وجواب ہے، اجنبی ہے کہ بیغلام ہے اس کوخریدلویدایک ترغیبی بات ہے اس کئے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے اس کئے دھو کہ بھی نہیں ہوگا۔

ترجمه : ه جمارے مسلے کی مثال میہ کہ آقا کہے کہ میرے اس غلام سے خرید وفروخت کرومیں نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے، بعد میں غلام کسی اور کا نکل گیا تو قرض دینے والا آقا سے تمام رقم وصول کریں گے۔[اسی طرح بیج کی صورت میں غلام ہوں، تو ثمن ڈو بتے وقت غلام سے وصول کیا جائے گا]

تشریح :واضح ہے۔

على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الدعوى شرط في حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوى.  $\geq$  وقيل إذا كان الوضع في حرية الأصل فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم.  $\Delta$  وقيل هو شرط لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق وإن كان الوضع في

ترجمه نے مسلمے بنانے میں امام ابوصنیفہ کے قول پر ایک اشکال ہے۔ وہ یہ کہ غلام کے آزاد ہونے کے لئے امام ابو صنیفہ کے نزد یک دعوی کرنا شرط ہے، اور تناقض ہوگا تو دعوی ختم ہوجائے گا۔

تشریح : متن میں جومسکہ کی صورت بنائی ہے اس میں تھوڑااشکال ہے، وہ یہ کہ غلام نے پہلے مشتری سے کہا کہ میں غلام ہوں، بعد میں اسی مشتری کے سامنے دعوی کیا کہ میں آزاد ہوں تواس کی بات میں تناقض ہو گیا جسکی وجہ سے وہ آزاد نہیں شار ہوگا تو پھر مسئلے کی صورت کیسے بنے گی؟۔

ترجمه : کے اس کا جواب بیدیا گیاہے کہ اگر مسئلے کی صورت ہو کہ غلام اصلا آزاد ہے توامام ابوصنیفہ کے نزدیک اس میں دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مال کے فرض کو حرام کرنے کوشامل ہے۔۔یسب جواب کافی لمباہے۔

افعت: التضمنه تحریم فرج الام: غلام اصلاآ زاد ہوتواس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کی ماں کسی کی مملوکہ نہیں رہی ہے، اور جوآ دی یہ دعوی کرتا ہے کہ غلام کی ماں اس کی مملوکہ ہے اس پراس عورت کا فرج حرام ہے، اور فرج اور شرمگاہ کا حرام ہونا حقوق اللّٰہ میں سے ہاس لئے اس کو ثابت کرنے کے لئے دعوی کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے غلام اصلاآ زاد ہونے کا کہے تواس کو دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کی بات میں تناقض نہیں ہوگا۔ حریۃ الاصل: اصل میں آزاد ہو، پیدائش آزاد ہو۔

تشریع یہ اگر غلام یہ دعوی کرتا ہے کہ میں اصلاآز دا ہوں تواس کے لئے امام ابوصنیفہ کے نزد کی غلام کو دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دعوی میں تناقض خرورت نہیں ہے، گواہ کی گواہی س کربی آزاد شار کردیا جائے گا، اور جب دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دعوی میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ غلام کونسلا آزاد ماننے کی صورت میں اس کی ماں کا فرج مملو کہ ہونے پر دعوی کرنے والے پرحرام ہوجا تا ہے، جوحقوق اللہ ہے، اوراس کو ثابت کرنے کے لئے دعوی کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: ٨ بعض حضرات نے فرمایا كەحرىية الاصل میں بھى دعوى شرط ہے، ليكن يہاں تناقض مانع نہيں ہے كيونكة مل تشہر نا مخفى كام ہے۔

تشریح : خفاءالعلوق:علوق کا ترجمہ ہے حمل طلب نا، یہاں عبارت کا مطلب بیہ ہے، یمکن ہے کہ غلام کے ماں باپ دار الحرب میں ہوا وراس کو یہ پنة نہ ہو کہ میرے ماں باپ آزاد تھاس لئے اس نے غلامیت کا اقرار کرلیا، بعد میں پنة چلا کہ وہ

الإعتاق فالتناقض لا يمنع لاستبداد المولى به فصار كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. (٢٢٧)قال ومن ادعى حقا في دار معناه حقا مجهولا فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحقت الدار إلا ذراعا منها لم يرجع بشىء ألأن للمدعي أن يقول دعواي في هذا الباقي . (٢٢٨) قال وإن ادعاها كلها فصالحه على آزاد بين اور من بحي نساق أزاد بين الربين على نهون كي وجه من يتناقض تو مها المنافي على المنافي على المنافي على المنافي على المنافي على المنافي المنافي على المنافي المناف

ترجمه الله اوراگرمسکے کی وضع آزاد کرنے میں ہے تو دعوی میں تناقض مانع نہیں ہے اس لئے کہ آقا خود آزاد کر سکتا ہے، تو ایسا ہو گیا کہ خلع کرنے والی خلع سے پہلے تین طلاق دینے پر گواہ قائم کرے، یا مکا تب غلام کتابت سے پہلے آزاد ہونے پر بینہ قائم کرے

قشراج : صورت مسئلہ یوں رکھا جائے کہ غلام نے دعوی کیا کہ میں غلام تھالیکن آقانے جھے آزاد کیا ہے، تو دعوی میں تناقش نہیں ہے کیونکہ آقا جب چاہے غلام کو بتائے بغیر آزاد کرسکتا ہے، اس لئے جب غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خریدلوتواس کو یہی معلوم تھا بعد میں پنتہ چلا کہ اس سے پہلے ہی آقانے مجھے آزاد کیا ہے، اس لئے بعد میں آزدگی کا دعوی کیا اس لئے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس کی دومثالیں دی ہیں [۱] عورت نے خلع کرایا، بعد میں دعوی کیا کہ خلع سے پہلے ہی شوہر نے میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس کی دومثالیں دی ہیں [۱] عورت نے خلع کرایا، بعد میں دعوی کیا کہ خلا ہی دی ہیں۔ [۲] دوسری مثال ہے ہے کہ غلام نے کتابت کیا، بعد میں دعوی کیا کہ آقانے کتابت سے پہلے ہی مجھے آزاد کیا تواس میں تناقض نہیں دوسری مثال ہے ہے کہ غلام نے کتابت کیا، بعد میں دعوی کیا کہ آتا دکیا ہے اس لئے آزاد ہونے کا دعوی کیا۔

ترجمه : (۲۲۷) کسی نے کسی گھر میں مجہول حق ہونے کا دعوی کیا، پس جسکے قبضے میں وہ گھر تھااس سے سودر ہم کے بدلے سکے گار بدلے سلح کرلیا، پھروہ گھر کسی اور کا نکل گیا، مگرا یک ہاتھ تو یہ دعوی کرنے والے سے پچھ بیں لے سکے گا۔

ترجمه الداس لئے كه مرى كے لئے يه كہنے كى گنجائش ہے كه ميرادعوى اسى باقى ايك باتھ ميں تھا۔

تشریح : مثلازید کے قبضے میں ایک گھرتھا عمر نے کہا کہ اس میں پچھ میر ابھی حصہ ہے، یہ تعین نہیں کیا کہ کتنا حصہ اس کا ہے۔ زید نے سودر ہم دیمر عمر سے سلح کرلی، بعد میں خالد نے ثابت کردیا کہ یہ گھر میرا ہے، مگرایک گز میر انہیں ہے تو زید عمر سے کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے کہ میراحق صرف ایک گزتھا اور اسی کے بدلے میں ایک سودر ہم لیا تھا۔

مائة درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه للأن التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل ودلت المسألة على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضى إلى المنازعة.

ترجمه :(۲۲۸) اوراگر پورے گھر کا دعوی کیا اور سودرہم پرضلے کیا پھراس میں سے پچھ ستی نکل گیا تواس کے حساب سے رجوع کرے گا۔

قرجمه نا اس لئے کہ توفیق ممکن نہیں ہے اس لئے اس کے بدل کارجوع کرے گااس کے بدل کے فوت ہوتے وقت۔ قشریح : زید کے قبضے میں گھر تھا عمر نے کہا کہ پورا گھر میراہے، پھر سودرہم دیکر صلح کرلیا، بعد میں خالد نے گواہ کے ذریعہ ثابت کر کے آدھا گھر لے لیا تو عمر کو آدھی رقم بچاس درہم واپس دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے پورے گھر کا دعوی کیا تھا اور آدھا گھر خالد کا نکل گیا ہے۔

ترجمه : مسئلے سے پتہ چلا کہ مجہول کے بدلے میں معلوم سے سلح جائز ہے اس لئے کہ جو چیز ساقط ہوتی ہے اس میں جہالت جھگڑ ہے کی طرف پہو نیجانے والانہیں ہے۔

**تشریح** :عمرنے گھر میں مجہول کا دعوی کیاا ورا یک سودر ہم معلوم پر صلح کیا جس سے معلوم ہوا کہ چیز معلوم نہ ہوتو بھی اس پر صلح کرسکتا ہے، کیونکہ بیہ جھگڑے کی طرف لیجانے والانہیں ہے۔

# ﴿فصل في بيع الفضولي ﴾

(٢٢٩)قال ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ لوقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن

# ﴿ فصل في بيع الفضو لي ﴾

ضرورى نوت: ما لك كى اجازت كے بغيراس كى چيز الله و اس كو بيع فضولى كہتے ہيں۔

ترجمه : (۲۲۹) کسی نے دوسرے کی ملکیت بغیراس کی اجازت کے بیچا تو ما لک کواختیار ہے جیا ہے تو تیج جائز قرار دے اور چاہے تو منخ کردے۔

اصول : يمسكهاس اصول پر ہے كددالة اجازت موتب بھى تيج كرسكتا ہے۔

**تشریح**: مثلازید نے عمر کا گھر بغیراس کی اجازت کے نیچ دیا تو ما لک یعنی عمر کواختیار ہے کہ اس بیچ کو باقی ر کھے اور چاہے تو فنخ کردے۔

وجه : (۱) اس صدیث میں ہے کہ بغیرا جازت کے مال توما لک نے بعد میں اس کوجائز قرار دیا۔ عن ابن عصر عن النبی علی اسبب علی النبی علی اللہ مان کنت تعلم انی استاجرت اجیرا بفرق من ذرة فأعطیته و ابی ذالک ان یاخذ فعمدت الی ذالک الفرق فزرعته حتی اشتریت منه بقرا و راعیها .... فقلت انطلق الی تلک البقرة و راعیها فانها لک فقال أتستهزی بی ؟ (بخاری شریف، باب اذااشتری شیالغیر ہ بغیرا ذنه فرض ، سم ۳۵۳ منبر ۲۲۱۵) اس میں ہے کہ بغیر ما لک کی اجازت کے نیج اور شراء کی ہے۔ (۲) ہماری دلیل ہے ہے کہ عاقل بالغ آدمی نے ایجاب اور قبول کیا ہے، اور اس میں بائع اور شتری دونوں کا فائدہ ہے، اور کوئی نقصان کی نیس ہے کیونکہ نقصان دیکھے گا تو نیج

ترجمه المام ثافعی فرمایا که بیخ منعقد نہیں ہوگی اس لئے که ولایت شرعیہ سے صادر نہیں ہوئی ہے، اس لئے که ولایت شرعیہ یا ملک کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مالک کی اجازت سے ہوتی ہے اور یہاں دونوں نہیں ہیں، اس لئے قدرت شرعیہ کے بغیر بیج کا انعقاد نہیں ہوگا۔

تشریح : امام ثافعی ؓ نے فرمایا کہ بجے دوطریقے سے منعقد ہوتی ہے، یاما لک خود بجے کرے، یا دوسرے کو بیج کی اجازت دے، اور بہال دونوں میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے بیچ منعقذ نہیں ہوگی۔

المالک وقد فقدا و لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية. ٢ ولنا أنه تصرف تمليک وقد صدر من أهله في محله فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه للمالک مع تخييره بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء وفيه نفع المشتري فثبت للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه كيف وإن الإذن ثابت دلالة لأن العاقل يأذن في التصرف النافع (٢٣٠)قال وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما للأن التصرف النافع وين يرب عديث عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عُلَيْتُ قال لا طلاق الا فيما تملك و لا عتق الا فيما تملك و لا بيع الا فيما تملك و ابوداود شريف، باب في الطلاق المالئكاح، ٣ كما لك بنخ يس المائي المالئكام، ٣ كما لك بنخ يس المائي على المائي المالئكام، ١٠ كالمائي المائي الما

ترجمه : جماری دلیل بیہ کہ مالک بنانے کا تصرف ہے اور اہل سے صادر ہوا ہے کی میں اس لئے بیج منعقد کرنا واجب ہے اور اس میں مالک کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس میں اختیار ہے، بلکہ اس میں نفع ہے کیونکہ مشتری کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور شن وغیرہ بھی متعین ہے، اور اس میں عقد کرنے والے کا بھی نفع ہے کیونکہ اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا ہے، اور اس میں مشتری کا بھی نفع ہے [ کہ مبیع مل گئ] اس لئے بیسب وجہ سے قدرت شرعیہ حاصل ہوگئ، اور دلالة فضولی کو اجازت حاصل ہے، کیونکہ تقلید آ دمی نفع بخش تصرف کی اجازت دے گا۔

الغت : صدر من اہلہ فی محلّہ: یہ فقہ کا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ عقد کرنے والا عاقل اور بالغ ہے، اور اپنے کل یعنی مبیع بننے کی چیز میں بیچ کی ہے۔

وجه : فضولی کی بیج صحیح ہونے کے لئے چاردلیلیں دی ہیں(۱) عاقل بالغ نے بیج کی ہے،اس لئے اس کی بات کولغوہونے سے بچائی جائے۔(۲) اس میں بائع اور مشتری کواختیار ہے، نفع دیکھیں گے تو نافذا کریں گے اور نقصان دیکھیں گے تو فشخ کردیں گے اور نقصان دیکھیں گے تو فشخ کردیں گے اور نثمن بھی متعین کیا ہوا ہے (۲) مشتری کا فائدہ بہت کہ اس کو مبیع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،اور شن بھی متعین کیا ہوا ہے (۲) مشتری کا فائدہ بہتے کہ اس کو مبیع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان وجو ہات سے فضولی کو قدرت شرعیہ حاصل ہے، کیونکہ عاقل آ دمی نفع بخش تصرف کی اجازت دے گا اس لئے فضولی کو دلالۃ بہتے کی اجازت ہے۔

ترجمه: (۲۳۰) ما لك اجازت د يسكتا ب جبكه مبيع موجود جواور بائع اور مشترى اپني حالت پر بو

ترجمه الاسكة كاجازت دينائي مين تصرف كرنا باس كة اس كاموجود مونا ضروري ب،اوربياس صورت مين

الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه. ٢ وإذا أجاز الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه. ٢ وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يده بمنزلة الوكيل لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ٣ وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحقوق عن نفسه بخلاف الفضولي في النكاح لأنه معبر محض ٣ هذا إذا كان الشمن دينا فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان عرك الأنه عبر محض ٣ هذا إذا كان الشمن دينا فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان عرك إلك اورمشرى قائم بواور بيع بهي موجود بور

تشریح: بع نضولی میں مالک اجازت اس وقت تک بیج کی اجازت دے سکتا ہے جب تک[ا] مبیع موجود ہو ہلاک نہیں ہوئی ہے، [۲] اصل بائع موجود ہواور ابھی بھی بیچ کرنے کی اہلیت ہو مجنون وغیرہ نہ ہوا [۳] مشتری موجود ہواور اس میں خرید نے کی اہلیت موجود ہو، اور اگر تینوں میں سے ایک ختم ہوگیا ہوتو اب بیچ کی اجازت نہیں دے سکتا، فضولی کی بیچ خود بخو دختم ہو جائے گی۔

**وجه**: نیخ کی اجازت دینے کا مطلب بیہ ہے کہ گویا کہ ابھی نیج کررہا ہے اس لئے اس وقت نتیوں چیزیں موجود ہوں۔ **ترجمہ**: ۲ اگر مالک نے بیچنے کی اجازت دے دی توشن فضولی کے ہاتھ میں مالک کامملوک ہوگا اورامانت رہے گا، وکیل کے درجے میں اس لئے کہ اگلی اجازت بچھلے زمانے میں وکیل بنانے کی طرح ہے۔

تشریح : مالک نے بیج نافذکر نے کی اجازت دے دی تو فضولی کے پاس جوشن آئے گاوہ بیج کے مالک کا ہوگا، اور فضولی کے ہاتھ میں امانت کے طور پرمحفوظ رہے گا۔

**وجه** : کیونکہ جب بعد میں بیچ کی اجازت دی تو گویا کہ پہلے ہی بیچنے کاوکیل بنایا،اور پہلے وکیل بنا تا تو نمن اس کے ہاتھ میں امانت کا ہوتا اور مالک کامملوک ہوتا،ایسے ہی یہاں ہوگا۔

ترجمه : س فضولی کے لئے جائز ہے کہ مالک کی اجازت سے پہلے تھ فنخ کردے اپنے آپ سے حقوق کودور کرنے کے لئے ، بخلاففصالی کے نکاح کے اس لئے کہ وہ صرف تعبیر کرنے والا ہے۔

تشریح: مالک نے ابھی تک بیج کی اجازت نہیں دی ہے اس دوران فضولی بیج کوتوڑنا چاہتو تو ٹرسکتا ہے تا کہ بیج کے حقوق سے جان چھوٹے ، کیونکہ بیج کے سارے حقوق فضولی ہی پر عائد ہوں گے ، اس کے برخلاف فضولی نے زکاح کرا دیا ، دلہا یا دلہن کے اجازت دینے سے پہلے نکاح توڑنا چاہے تو نہیں تو ٹرسکتا ہے ، اس لئے کہ نکاح میں حقوق نکاح کرانے والے کی طرف نہیں آتے ، وہ تو صرف تعبیر کرنے والا ہے نکاح کے تمام حقوق دلہا اور دلہن ادا کریں گے۔

ترجمه به بائع، مشتری، اور مبیع کاموجود ہونااس وقت ہے کٹمن درہم یادینار ہو، پس اگر متعین سامان ہوتوا جازت اس

العرض باقيا أيضا. في شم الإجاز-ة إجاز-ة نقد لا إجازة عقد حتى يكون العرض الثمن مملوكا للفضولي وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا لأنه شراء من وجه والشراء لا وقت درست موكى كخود بيمامان باقي مو-

تشدیج اوپر بتایا کہ بائع ،مشتری ،اور مبیع تنین چیزیں ]موجود ہوں تو مالک نیچ کی اجازت دیسکتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ ثمن درہم یا دینار ہوجسکو دین کہتے ہیں، لیکن اگر ثمن کوئی متعین سامان ہوجیسے گیہوں ، چاول تو چوتھی شرط بھی ہوگی کہ ثمن بھی موجود ہو تب مالک بع کی اجازت نہیں دیسکتا ، کیونکہ اب کیا چز دیے گا

ترجمه : ﴿ پُهریهاجازت سامان دے دینے کی اجازت ہے، شروع سے عقد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تا کہ سامان جو ثمن ہے وہ فضولی کامملوک ہوجائے ،اور فضولی پر بینے کامثل لازم ہوجائے اگر مثلی ہو، یا اس کی قیمت لازم ہوجائے اگر مثلی نہ ہو، اس کئے کہ من وجہ اصل بائع سے خرید نا ثابت ہوگا ،اور خرید نا اجازت برموقوف نہیں ہے۔

تشریح : بیعبارت پیچیدہ ہے۔۔ چونکہ پیج بھی سامان ہے[مثلابا جرہ ہے] اور شن بھی گیہوں یا چاول ہے جوسامان ہے اس لئے یہاں بیج مقائضہ ہے،اس لئے دونوں پیج بن سکتے ہیں اور دونوں شن بھی بن سکتے ہیں،اس لئے یہاں دونوں کے نکتے کو سجھنا ضروری ہے۔ پس بالکع نے فضولی سے کہا کہ اس بیج پر راضی ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ میر اباجرہ مشتری کونفلہ دےدو،اس کا بیم طلب نہیں ہوگا کہ میر اباجرہ ابھی بیچو، یہی مطلب ہے اجازۃ نفتد لا اجازۃ عقد، کی۔

یہاں دوبا تیں مجھی جائے گی[ا] فضولی بائع کا باجرہ دیکر ثمن گیہوں ، کاخود ما لک بنا ، اور گویا کہ فضولی نے مشتری سے اپنے لئے باجرہ خرید ان اور کوئی خود اپنے لئے خرید کے تاہے۔ باجرہ خرید ا، اور کوئی خود اپنے لئے خرید ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ، خرید نا نافذ ہوجا تاہے۔

[7] دوسری بات میمجی جائے گی کہ فضولی نے بائع سے باجرہ خریدا، اور اس باجرے کو مشتری کو گیہوں کے بدلے میں دیا، اور باجرہ فضولی پر قرض رہا، پس اگر بیمثلی ہے تو فضولی باجرے کی مثل بائع کی طرف واپس کرے گا، اور اگر ذوا قالا مثال ہے، مثلا بائع کی جانب سے باندی ہے اور باندی مشتری کودی ہے تو فضولی پر بیہ ہے کہ باندی کی قیت بائع کی طرف واپس کرے۔ مثلا بائع کی جانب سے باندی ہے مقائضہ ہے اس لئے بیاصول مانا گیا ہے کہ فضولی نے بائع سے بھی چیز خریدی، اور مشتری سے بھی چیز خریدی۔ خریدی۔

لغت : اجازة نقد لا اجازة عقد: بالع نے جب کہا کہ اس بیع سے راضی ہوں تواس کا مطلب ہے کہ میرامال مشتری کو نقد دے دو، یہ مطلب نہیں ہے کہ شروع سے بیع کرو حتی یکون العرض الثمن مملوکاللفضو لی مشتری کی جانب سے جو ثمن ہے وہ فضولی کی ملکیت ہوجائے گی ۔ علیه مثل المبیع ان کان مثلیا او قیمته ان لم یکن مثلیا۔ اس عبارت کا مطلب به

يتوقف على الإجازة. لا ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين لأنه توقف على الجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره. كو ولو أجاز المالك في حياته و لا يعلم حال المهيع جاز البيع في قول أبي يوسف رحمه الله أو لا وهو قول محمد رحمه الله لأن الأصل بقاؤه شم رجع أبو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في عهم رجع أبو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في عهم بائع سے جوہنے لی، گویا که فضولی نے اس کورض لیا، پس اگروه مثلی چیز ہم مثلا با جره ہائع کی طرف واپس کرے۔ لا نه شراء من وجہ: اس کی طرف واپس کرے ، اور مثلی نہیں ہے، مثلا با ندی ہے تو اس کی قیمت بائع کی طرف واپس کرے ۔ لا نه شراء من وجہ: اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ، گویا که فضولی نے بائع سے باجره خریدا ۔ والشرء لا یتوقف علی الا جازة: یوا یک قاعدہ بیان کررہے ہیں کہ خرید نے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه نل اگرمالک مرگیا تو وارث کی اجازت سے بیج نافذنہیں ہوگی دونوں صورتوں میں [ جائے ثمن درہم دینار ہوجا ہے جا جاول گیہوں ہو ]اس لئے کہ بیج خودمورث کی اجازت پرموقوف تھی اس لئے دوسرے کی اجازت سے جائز نہیں ہوگی۔

تشریح :اوپرقاعده گزرا که بالع اورمشتری کی اہلیت موجود ہوتب اجازت جائز ہوگی ،اسی پریہ تیمرہ ہے کہ بالع کا انقال ہوگیا اب اس کا وارث اجازت دے تو اس سے بیچ نافذ نہیں ہوگی چاہے تمن دین ہو یعنی درہم یا دینار ہو، چاہے عرض ہو یعنی چاول، گیہوں ہو، کیونکہ جسکی اجازت پرموقوف تھی اس کی اجازت نہیں ہوسکی۔

تسرجمه : بے اوراگر مالک نے اپنی زندگی میں بیچ کی اجازت دی کیکن اس کو پہنچ کا حال معلوم نہیں تھا تو حضرت امام ابو پوسٹ کے پہلے قول میں بیچ جائز ہے ، اور وہی قول امام محمد کا ہے اس لئے اصل یہ ہے کہ بیچ باقی ہوگی ، پھراس سے رجوع کر گئے اور فر مایا کہ اجازت کے وقت جب تک کہ بیچ کے موجود ہونے کاعلم نہ ہوتو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اجازت کی شرط میں شک واقع ہوگیا ، اس لئے شک کے ساتھ اجازت ثابت نہیں ہوگی۔

تشریح: اوپر بیقاعدہ گزرا کہ اجازت کے وقت مہی موجود ہواس پر بیتھرہ ہے، کہ اجازت کے وقت مالک کواس کاعلم نہیں تھا کہ مبیع موجود ہوا سام کی اور بہی قول امام محرکا ہے، کیونکہ اصل بہی ہے تھا کہ مبیع موجود ہوگی، ایکن بعد میں اس سے رجوع کر گئے، اور فر مایا کہ اجازت کے وقت شک ہوگیا اس لئے شک سے اجازت کے مبیع موجود ہوگی، تینی معلوم ہونا چاہئے۔
ثابت نہیں ہوگی، تینی معلوم ہونا چاہئے۔

ترجمه: (۲۳۱) کسی نے غلام غصب کیااوراس کونی دیا، مشتری نے اس کوآزاد کر دیا بعد میں آقانے اجازت دی تو آزاد کرنا جائز ہے۔

شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك. (٢٣١)قال ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز إاستحسانا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ٢ وقال محمد رحمهم الله لا يجوز لأنه لا عتق بدون الملك قال عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ٣ والموقوف لا يفيد الملك ولو ثبت في الآخرة يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون

فرجمه السحسانا، يوامام ابوحنيفة ورامام ابولوسف كيزديك بـ

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ بعد میں بھی آزاد کرنے والے کی ملکیت ہوجائے تو آزاد کرنا اتنا ہم ہے کہ آزاد ہوجائے گا۔

تشریح: جس نے آزاد کیااس کانام مشتری من الغاصب ہے۔ مثلازید نے خالد کے غلام کوغصب کیا، پھراس نے عمر کے ہاتھ بیج دیا،اس دورانعمرنے آ زادکر دیا،بعد میں خالد نے اس بیچ کی اجازت دی تو عمرغلام کا ما لک ہوگا،اورغلام آ زادشار کیا حائےگا۔

وجه : کیونکہ پہ نیچ خالد کی اجازت پرموقو ف تھی ، جب اس نے اجازت دی تو عمراس کا مالک بنااور مالک بننے کے بعد آزاد شاركياجائے گا۔

**نوجمه** نیز ام مُحرِّنے فرمایا که کہ جائز نہیں ہوگی اس لئے کہ بغیرملکیت کے آزاذ نہیں کرسکتے ،حضورعلیہالسلام نے فرمایا کہ ابن آ دم جس کا ما لک نہ ہواس کے لئے آ زاد کرنانہیں ہے۔

**اصول**: امام محمدٌ کااصول بیہ که آزاد کرتے وقت کامل ملکیت ہونی جاہئے۔

**944** : صاحب ہدایہ کی حدیث سے جس میں ہے کہ بغیر ما لک سے آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ عن عب و بن شعیب عن ابيه عن جده ان النبي عَلَيْكُ قال لا طلاق الا فيما تملك و لا عتق الا فيما تملك و لا بيع الا فيما تـ ملک \_ (ابوداودشریف، باب فی الطلاق ابل النکاح، ص ۱۳۷ منمبر ۲۱۹ رتر مذی شریف، باب ماجاء لاطلاق قبل النکاح، ص ۲۸۷، نمبر ۱۸۱۱) اس حدیث میں ہے کہ مالک بننے سے پہلے آزاد کرنا تھی نہیں ہے۔

ترجمه اس اورموقوف سے ملک کافائدہ نہیں دیتی ،اوراگرآخیر میں ملک ثابت بھی ہوتو وہ غاصب کی طرف نسبت کر کے ثابت ہوگی، جومن دجہ ثابت ہےاورآ زادگی کوثابت کرنے والی ملک کامل ہوتی ہے،اس حدیث کی بنایر جوروایت کی۔ **تشریح** : بیامام مُرُدُی دلیل ہے کہ جس وقت مشتری من الغاصب آزاد کرر ہاتھا اس وقت مالک کی اجازت نہیں تھی ، اس کی اجازت پرملکیت موقوف تھی ، دوسری بات یہ ہے کہ آخیر میں مشتری کی ملکیت ثابت بھی ہوگی تو وہ غاصب کی بیچ کی طرف

وجمه والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما رويناس ولهذا لا يصح أن يعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ٥ ولا أن يعتق المشتري والخيار للبائع ثم يجيز البائع ذلك ٢ وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع أنه أسرع نفاذا حتى نفذ من الغاصب إذا أدى الضمانكي وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. ٨ ولهما أن الملك ثبت

منسوب ہوکر ثابت ہوگی اس لئے من وجہ ملکیت ثابت ہوئی ،اورآ زاد کرنے کے لئے کامل ملکیت جاہیے جبیبا کہ ہم نے حدیث سے ثابت کیااس لئے آ زادہیں ہوگا۔

ترجمه الله الله التي يحيح نبيل بكه فاصب آزادكر يرضان اداكر \_\_

تشریح : یہاں سے حیار مثالیں دے رہے ہیں کہان میں مشتری من الغاصب کا آزاد کرناصحیح نہیں اس لئے ہمارے مسئلے میں بھی آزاد کرنا تھیجے نہیں ہوگا[ا] پہلی مثال یہ ہے کہ غاصب خود پہلے آزاد کرے بعد میں اس کا ضان وے دیتواس کا آزاد کرنا محیح نہیں ہے، کیونکہ آ زاد کرتے وقت غلام کا ما لک نہیں تھا،اسی طرح یہاں مشتری کا آ زاد کرنا محیح نہیں ہوگا کیونکہ مشتری غلام كاما لكنہيں تھا۔

ترجمه : ه اوريجى جائز نهيں ہے مشترى آزادكر اور اختيار بائع كامو پھر بائع سے كى اجازت دے دے۔ تشریح: [۲] یه دوسری مثال ہے۔ بیج میں بائع نے خیار شرط کی تھی اس دوران غلام کومشتری نے آزاد کر دیا بعد میں بائع نے بیچ کی اجازت دی تو آزاد کرناضچے نہیں ہے، کیونکہ آزاد کرتے وقت مشتری غلام کا ما لک نہیں تھا۔

ترجمه : ٢ ایسے ہی مشتری من الغاصب کا بیخادوسرے سے سیح نہیں ہے، حالانکہ بیع بہت جلدی نافذ ہوتی ہے یہاں

تک کہ غاصب کی ہیچ درست ہوجاتی ہے اگر غاصب ضان ادا کر دے۔

تشریع: [۳] یہ تیسری مثال ہے۔ غاصب سے مشتری نے خریدا، پھراس مشتری نے کسی اور کے ہاتھ میں بیجا پھر غاصب نے ضان ادا کیا، پھر بھی بیدوسری بیچ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مشتری کے بیچتے وقت نہ غاصب کی ملکیت تھی اور نہ مشتری کی ملکیت تھی ۔ حالانکہ بیچ آ زادکر نے سے بھی جلدی نافذ ہوتی ہے، چنانچہا گرغاصب نے غلام بیچا پھراس کا ضان ادا کر دیا تو غاصب کی بیج جائز ہوجاتی ہے،اس کے باوجودیہاں مشتری من الغاصب کی بیج جائز نہیں ہوگی ،تو مشتری من الغاصب کا آزاد كرنا كيسے جائز ہوگا۔

**نے جسمہ** : کے اسی طرح مشتری من الغاصب کا آزاد کرنا سیح نہیں ہے اگر بعد میں غاصب ن ضان ادا کر دے ۱ اسی طرح بعدمیں مالک اجازت دے دے تب بھی مشتری کا آزاد کرناھیجے نہیں ہوگا آ موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولا ضرر فيه على ما مر فتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه في وصار كإعتاق المشتري من الراهن و لي وكإعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك ال بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه

تشریح[۴] یہ چوتھی مثال ہے۔غاصب نے بیچا ،مثتری نے خرید نے کے بعداسکوآ زاد کر دیا ، بعد میں غاصب نے مالک کوضان ادا کر دیا پھر بھی مشتری کا آزاد کرناضیح کوضان ادا کر دیا پھر بھی مشتری کا آزاد کرناضیح نہیں ہوگا ،اسی طرح مالک نے بعد میں اجازت دی پھر بھی مشتری کا آزاد کرناضیح نہیں

قرجمه : ٨ امام ابوصنیفهٔ آورامام ابویوسف کی دلیل بیه که مطلق عقد سے ملک موقوف ثابت ہوئی ہے جوملک کے فائدہ دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے اوراس میں کسی کو نقصان نہیں ہے [جبیبا کہ گزرگیا] اس لئے اس ملک پر مرتب ہونے کی وجہ سے آزاد کرنا موقوف ہوگا اس لئے مالک کے نافذ کرنے ہے آزاد گی نافذ ہوجائے گی۔

ا بغت : تصرف مطلق: پیچ میں بائع یامشتری کا خیار شرط ہو یہ تصرف مطلق نہیں ہے، اس لئے پہلے گزرا کہ بائع کا خیار شرط ہو اور مشتری آزاد کردی تو آزاد نہیں ہوگا،اور کسی کا خیار شرط نہ ہوتو اس کوتصرف مطلق، یا بیچ مطلق کہتے ہیں۔

تشریح: یشخین کی دلیل ہے، یہاں جو بچے ہوئی وہ خیار شرط والی نہیں بلکہ طلق بچے ہوئی ہے جس سے ملک کافا کدہ ہوتا ہے، البتہ یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے اس لئے جیسے ہی مالک اجازت دے گامشتری غلام کا مالک ہوجائے گا، اور مالک ہونے پر آزاد گی مرتب ہوگی ، اس لئے مشتری کے مالک ہونے کے بعد غلام آزاد ہوگا ، اور اس میں مالک کا نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی مرضی سے یہ ہوگا اور اس کوغلام کی قیمت بھی مل جائے گی۔

ترجمه : و رائن سخريد في والے كة زادكر في كاطرح موكيا-

تشریح : یہاں سے پخین کی طرف سے دومثالیں دے رہے ہیں۔[ا] مثلازید نے عمر سے ہزار درہم قرض لیا تھا اور ایک غلام رہن پر رکھا تھا پھرزید نے اس غلام کو خالد سے آج دیا اور خالد نے اس کو آزاد کر دیا ، بعد میں زید را ہن نے عمر مرتہن کو ہزار درہم ادا کر دیا تو غلام آزاد ہوجائے گا ، یا عمر مرتہن نے آزاد کرنے کی اجازت دے دی تو غلام آزاد ہوجائے گا ، اس طرح یہاں بھی مالک کی اجازت دیے سے غلام آزاد ہوجائے گا۔

ترجمه : ولا ياوارث البخ تركے كے غلام كوآزادكردے حالانكہ وہ قرض ميں گھرا ہوا ہے تو وارث كا آزاد كرنا سيح ہے، اور جب قرض اداكردے گا تواس كے بعد آزادگی نافذ ہوجائے گی۔

تشریح : شیخین کی طرف سے دوسری مثال ہے۔غلام قرض سے گھرا ہوا ہے، وارث نے اس کوآ زاد کر دیا توبیا بھی آزاد

ترجمه البخلاف خود عاصب آزاد کرے توضیح نہیں ہے اس لئے کہ غصب ملک کے فائدے کے لئے وضع نہیں کیا ہے۔
تشریح : بیامام محرکو جواب ہے۔ عاصب خود آزاد کرے اور بعد میں ضان اداکرے تو آزاد نہیں ہوگا، اس کی وجہ بیہ ہے
کہ غصب مالک بننے کا سبب نہیں ہے، اس لئے جس وقت آزاد کیا تو غاصب غلام کا مالک ہی نہیں تھا اور نہ مالک بننے کا سبب
اختیار کیا تھا، یہ تو بعد میں جب ضمان اداکیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ مالک نے ضمان کے بدلے میں اب غلام غاصب کو دیا ہے،
چونکہ آزاد کرتے وقت کسی طرح بھی مالک نہیں تھا اس لئے آزاد نہیں ہوگا۔

ترجمه : ۱۲ بخلاف جبکہ بھی میں بائع کوخیار شرط ہو [تو مشتری ما لک نہیں ہوگا] اس کئے کہ یہ مطلق بھے نہیں ہے اس کے ساتھ شرط کا ملنا تھم کے حق میں بیچ کے منعقد ہونے کو بالکل روکتا ہے۔

تشریح: بیام محمرگوجواب ہے۔انہوں نے استدلال کیا تھا کہ بچ میں بائع کوخیار شرط ہواور مشتری آزاد کر دی و جائز نہیں ،اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ۔ بچ میں بائع کی خیار شرط ہوتو گویا کہ مشتری کی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے اس لئے اس دوران آزاد کرنے سے بغیر ملکیت کے آزاد کرنا ہوااس لئے آزاد نہیں ہوگا۔

الغت : مشتری من الغاصب: جس نے غصب کیا ہے اس سے خرید نے والے کو ہشتری من الغاصب، کہتے ہیں۔ ترجمه : ۳۱ بخلاف مشتری من الغاصب کے جبکہ بیع کی [توضیح نہیں ہوگی] اس لئے کہ مالک کی اجازت سے بائع اول کے لئے ملک قطعی ثابت ہوگی پس جب بہ ملک قطعی ملک موقوف پر طاری ہوگی تو اس کو باطل کر دے گی۔

تشریح : بیامام محمد گوجواب ہے۔ انہوں نے استدلال کیا تھا کہ شتری من الغاصب کسی دوسرے کے ہاتھ میں غلام بیچے تواس کی بیچے درست نہیں ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے۔

نوٹ : يہاں بيمانا ہے كه [ا]غلام كاما لك زيد ہے - [۲]غصب كرنے والاعمر ہے - [۳] عمر سے خريد نے والا خالد ہے، جسكو مشترى من الغاصب، كہتے ہيں [۴] خالد نے ساجد سے بيچا ہے -

ما لک زید جب اجازت دے گا تو غاصب عمر، اور مشتری من الغاصب خالد کے درمیان کی بیع درست ہوجائے گی اور خالد کی

| خالدسے ساجد نے خریدا | مشترى من الغاصب خالد              | غاصب عمر                      | ما لك زيد       |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                      | خالداورساجد کے درمیان بیدوسری بیع | عمراورخالد کے درمیان پہلی ہیے | بیع کی اجازت دی |
|                      | یہ بیچ موقوف ہے،جو باجو باطل ہوگ  |                               |                 |

ترجمه به المراكز عاصب في مان اداكرديا تومشرى من الغاصب كا آزادكرنا نا فذ بوجائ كا هلال في ايما بى المان المراكز المان المراكز المركبات، اوروبي مجيح بــــ

تشریح: یکھی امام محمد وجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ غاصب ضان ادا کر دیتو مشتری من الغاصب کا آزاد کرناضچے نہیں ہے، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ ہلال ؓ نے فر مایا کہ آزاد ہوجائے گاضچے یہی ہے اس لئے اس سے استدلال نہیں کرسکتے۔

قرجمه: (۲۳۲) اگرغلام کا ہاتھ کا ٹاگیا پھراس کا تاوان لیا پھر مالک نے بیج کی اجازت دی تب بھی تاوان مشتری کو ملے گا قرجمه ایل اس لئے که مشتری کی ملکیت خرید نے کے وقت سے پوری ہوئی اس لئے ظاہر ہوا کہ ہاتھ کا کا ٹاجانا مشتری کی ملکیت میں ہوا۔

> اصول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ مشتری کی ملکیت بیچ کے وقت سے ثابت ہوگی۔ اصول : دوسرااصول: پیہ ہے کہ جسکی ملکیت میں ہاتھ کا ٹاگیا، تاوان کی رقم اسی کو ملے گی۔

تشریح: یہاں بیمانا ہے کہ [۱] غلام کاما لک زید ہے۔[۲] غصب کرنے والاعمر ہے۔[۳] عمر سے خرید نے والاخالد ہے، جسکو مشتری من الغاصب، کہتے ہیں [۴] خالد کے خرید نے کے بعد غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا، اور تا وان لیا گیا [۵] تا وان کے بعد زید مالک نے بیچ کی اجازت دی۔[۲] تا وان خالد مشتری کو ملے گا۔

محمد س والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده وأخذ الأرش ثم رد في الرق يكون الأرش للمولى س فكذا إذا قطعت يد المشترى في يد صورت مسله يه حكد: عمر فزيد كاغلام غصب كيااور خالد عن حي ديا،اس كه بعد غلام كا باته كا ثا اورمشترى في الناس كا بعد زير ما لك في كي اجازت دى تويتا وان مشترى كو طحاً -

**9 جه** : کیونکہ جس وقت سے بیع ہوئی ہے اس وقت سے مشتری کی ملکیت مانی جائے گی، [اگر چہاس کا اظہار ما لک کی اجازت کے بعد ہوا ہے ] اس لئے تا وان مشتری کو ملے گا۔

اس مسّله کو مجھنے کے لئے اس نقشہ کو دیکھیں۔

| 6          | 5         | 4                | 3             | 2          | 1            |
|------------|-----------|------------------|---------------|------------|--------------|
| تاوان خالد | اب بیع کی | ہاتھ کا ٹا گیا   | خالد مشترى من | عمرغاصب ہے | زید ما لک ہے |
| كوسلے گا   | اجازت دی  | اورتاوان ليا گيا |               |            |              |

#### ترجمه : ٢ اوريمسكام مُكرُ يرجمت ہے۔

ترجمه : ٣ انکی جانب سے یعذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ تاوان کے استحقاق کے لئے من وجہ ملک کافی ہے، جیسے مکا تب کا ہاتھ کا ٹاجائے اور تاوان لے لیا جائے پھر غلامیت کی طرف لوٹ جائے تو تاوان آقا کو ملتا ہے۔

تشریح: یہاں امام محمدًی جانب سے بی عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ مشتری کے تاوان لینے کے لئے من وجہ ملک کافی ہے، اور ان سے کے وقت سے مشتری کی موقوف ملکیت ہوتی ہے اس لئے اس کو تاوان مل جائے گا، اور آزاد ہونے کے لئے کامل ملکیت چاہئے اور مشتری کووہ نہیں ہے اس لئے اس کی جانب سے آزاد نہیں ہوگا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مکا تب کا ہاتھ کا ٹاگیا، اور اس کا تاوان لے لیا گیا بعد میں مکا تب غلامیت کی طرف لوٹ آیا تو بیتا وان آقا کا ملک گا۔ حالانکہ اس وقت ما لک کی ملکیت من وجہ تھی۔

ترجمه : س ایسے ہی اگر مشتری کے قبضے میں مشتری [غلام] کا ہاتھ کا ٹاگیااور خیار شرط بائع کا تھا پھر بائع نے اجازت دی تو تاوان مشتری کو ملے گا۔ بخلاف آزاد کرنے کے [اس کے لئے کامل ملکیت ہونی چاہئے ] جیسا کہ گزرا۔ المشتري والخيار للبائع ثم أجيز البيع فالأرش للمشتري بخلاف الإعتاق على ما مر. (٢٣٣) ويتصدق بما زاد على نصف الثمن للأنه لم يدخل في ضمانه أو فيه شبهة عدم المملك. (٢٣٣) قال فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع الأول لم يجز البيع الثاني للما ذكرنا ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول والبيع يفسد

تشریح : امام محری جانب سے بید دوسری مثال ہے کہ ، بائع نے خیار شرط لیاجسکی وجہ سے مشتری کی ملک موقوف ہے ، اس دوران مشتری ، یعنی خریدے ہوئے غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا ، اور تا وان بھی لیا گیا اس کے بعد بائع نے بیچ کی اجازت دی تو تا وان مشتری کو ملے گا ، حالانکہ تا وان کے وقت مشتری کی ملک کا مل نہیں تھی ۔

ترجمه : (۲۳۳) اورجوآ دهی قیت سے زیادہ ہواس کوصدقہ کرے۔

قرجمه الداس لئ كه غلام اس كے ضان ميں داخل نہيں ہواتھا، ياما لك نہ ہونے كاشبه

تشریح: جس وقت تاوان لیا گیااس وقت غلام پور سطور پر مشتری کی ملکیت میں نہیں تھا، کیونکہ بچے موقو ف تھی، اس لئے غلام یا تواس کے ذمہ داری میں نہیں ہے، یا مشتری کی ملکیت میں شبہ ہے اس لئے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اور ہاتھ کی قیمت پور سے جان کی آ دھی شار کی جاتی ہے، اس لئے آ دھی قیمت سے زیادہ مشتری کے لئے نفع ہے، جسکوصد قد کردینا چاہئے۔

وجه: ذمہ داری نہ ہواور نفع اٹھا لے تواس کوصد قد کرنا چاہئے اس کے لئے یہ قول تابعی ہے۔ عن ابر اهیم فی الودیعة لا ضمان علیه . فان هو غیرها عن موضعها فکان فیه ربح فانه یتصدق به و لیس لواحد منهما۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی الرجل کون عندہ الودیعة فیما ہما، کمن کون ربحا، ج رابع ، ص ۱۹۵ ، نمبر ۲۱۳۹ ) اس میں ہے کہ صدقہ کردینا چاہئے

ترجمه : (۲۳۴) اگرمشتری من الغاصب نے دوسرے آدمی سے پچھ دیا پھر آقانے پہلی بیچ کی اجازت دی تو دوسری بیچ جائز نہیں ہوگی۔۔جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا۔

ترجمه الله الله الله كالله مين بهلى يع كى اجازت نددين كے اعتبار پر فنخ ہونے كا دھوكہ ہے، اور يع اس سے فنخ ہوجاتی ہے، بخلاف آزاد كرنے كے شخيان كے زديك اس لئے كه آزدگی دھوكه مؤثر نہيں ہے۔

تشریح : بیمسکدگرر چکا ہے کہ زید مالک سے عمر نے غلام غصب کیا پھر عمر نے خالد کے ہاتھ نے دیا، اس لئے خالد مشتری من الغاصب ہوا، پھر خالد نے غلام کوسا جد کے ہاتھ نے دیا اس کے بعد زید نے پہلی ہیے کی اجازت دی تو دوسری ہیے جائز نہیں

به بخلاف الإعتاق عندهما لأنه لا يؤثر فيه الغرر . (٢٣٥) قال فإن لم يبعه المشتري فمات في يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يجز للما ذكرنا أن الإجازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيجاب البدل للمشتري بالقتل حتى يعد باقيا ببقاء البدل لأنه

**وجه**: کیونکہ آقااگر پہلی ہیج کی اجازت نہ دی تو دوسری ہیج کے فتح ہونے کا خطرہ ہے، جسکو بخررانفساخ ، کہتے ہیں اس کئے غررانفساخ کی بنیاد پر دوسری ہیج جائز ہی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو پوسف ؓ کے نزد کی غررانفساخ کے باوجود آزاد کرنا ثابت ہوجاتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کو آزاد کرنے کی جیسی نعمت سے نواز نا ہے۔۔اس کے ہمجھنے کے لئے یہ نقشہ دیکھیں۔

| خالدسے ماجدنے خریدا | مشترى من الغاصب خالد               | غاصب عمر                      | ما لك زيد       |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                     | خالداورساجد کے درمیان بید وسری بیچ | عمراورخالد کے درمیان پہلی ہیے | بیع کی اجازت دی |
|                     | یہ بیچ موقوف ہے، جو باجو باطل ہوگی | یہ بیع قطعی ہوجائے گی         |                 |

**تىر جىمىلە** :(۲۳۵)پى اگرمشترى من الغاصب نے پيچانہيں بلكەاس كے قبضے ميں رہتے ہوئے مرگيا، ياقتل كرديا گيا پھر مالك نے بیچ كى اجازت دى توغاصب كى بیچ جائز نہيں ہے۔

ترجمه البیاکہ پہلے ذکر کیا کہ اجازت کی شرط میں سے یہ ہے کہ بیچ موجود ہو، اور بیچ موت کی وجہ سے فوت ہو چکی ہے۔ -[اس لئے بیچ کی اجازت جائز نہیں ہے]

تشریح: مشتری من الغاصب نے بیچانہیں بلکہ اس کے قبضے میں رہتے ہوئے غلام مرگیایا قتل کردیا اس کے بعد مالک نے غاصب کو بیچ کی اجازت دی توبید بیچ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے گزرا کہ اجازت کے وقت غلام بیچ موجودر ہنا چاہئے، اوروہ فوت ہو چکا ہے اس لئے بیچ نہیں ہوگی۔

ترجمه : ایسے بی قال کی وجہ سے بیج فوت ہوگی اس لئے کہ قال کی وجہ سے مشتری کے لئے بدل کا واجب کرناممکن نہیں ہے جو ہے تا کہ بدل کے باقی رہنے کی وجہ سے اصل کو باقی مان لیا جائے ، اس لئے کہ قال کے وقت مشتری کی ایسی ملکیت نہیں ہے جو بدل کے مقابل ہواس لئے فوت محقق ہوجائے گی۔ بخلاف نیج صحیح کے اس لئے کہ مشتری کی ملک ثابت ہے اس لئے غلام کا بدل کا واجب کرناممکن ہے، اس لئے خلیفہ کے قائم رہنا سمجھا جائے گا۔

**اصول**: بیمسکاهاس اصول پرہے کہ یا ہمیجے موجود ہویااس کا خلیفہ موجود ہوتب ہیج کی اجازت سے ہیجے منعقد ہوگی ،اور دونوں

لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل فتحقق الفوات بخلاف البيع الصحيح لأن ملك المشتري ثابت فأمكن إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام خلفه. (٢٣٦) قال ومن بناع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع لم تقبل بينته للمنتاقض في الدعوى إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته من عقرتين مولى نه موتويع منعقرتين مولى مناه بعرائي المناه المنتاقين المناه المنتاقين المنتاقين المناه المنتاقين المنت

تشریح: اگر بیج صحیح ہواور مشتری کے قبضے میں غلام آل کیا جائے تو غلام کا تاوان مشتری کے قبضے میں مانا جاتا ہے تو گویا کہ غلام کا بدل موجود ہے اس لئے بیج کی اجازت دیتو بیج جائز ہوجاتی ہے، یہاں تو مشتری من الغاصب کی ملکیت موقو ف ہے اس لئے غلام کا تاوان بھی اس کے ہاتھ میں نہیں مان سکتے اس لئے نہ غلام موجود ہے اور نہ غلام کا خلیفہ موجود ہے اس لئے اس لئے اس کے احازت سے بیچ جائز نہیں ہوگی۔

قرجمه : (۲۳۲) کسی نے دوسرے کے غلام کو بغیراس کی اجازت کے پچھ دیا، پھر مشتری نے بائع کے اقرار پربینہ قائم کیا، یا غلام کے مالک کے اقرار پربینہ قائم کیا کہ اس نے بیچنے کا حکم نہیں دیا تھا اور پچ کو واپس کرنا چاہتا ہے تو مشتری کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا

ترجمه الدوی میں تناقض کی وجہ سے اس لئے کہ خرید نے پراقدام کرنا تھے کے تھے ہونے کا اقرار ہے، اور بینہ کامدارد عوی کے جونے ہونے کا اقرار ہے، اور بینہ کامدارد عوی کے جونے پر ہوتا ہے۔

ا صول : یہ سکلہ اس اصول پر ہے کہ دعوی میں تناقض ہوتو نہ بینہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تشریح : مثلا عمر نے زید مالک کی اجازت کے بغیر اس کا غلام بیچا اور خالد نے خریدا، پھر خالد مشتری نے دعوی کیا کہ عمر بائع نے اقرار کیا ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے غلام بیچا ہے، یا خود زید مالک کے بارے میں مشتری نے دعوی کیا کہ اس نے بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی ، اور اس پر گواہ قائم کر کے بیچ کو ختم کرنا جا ہتا ہے تو اس کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ شتری نے جب خرید نے کا اقدام کیا تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ وہ اس بیج کوشیح سمجھ رہا ہے،اور بعد میں اس کوغلط ثابت کرنا چاہتا ہے تواس کے اقدام اور دعوی میں تناقض ہو گیااس لئے اس کا گواہ قبول نہیں کیا جائے گا اور بیچ رو نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۳۷) اگر بائع نے قاضی کے پاس اجازت نہ دینے کا اقر ارکر لیا تو بی ختم ہوجائے گی۔ ترجمه نا اگر مشتری نے بھی بی ختم ہونے کوطلب کیا ،اسلئے کہ تناقض اقر ارکے سیح ہونے کونہیں روکتا، لیکن مشتری کیلئے بھی والبينة مبنية على صحة الدعوى (٢٣٧) وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك لي التناقض لا يمنع صحة الإقرار وللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب المشتري . عقال رضى الله عنه، وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل. وفرقوا أن العبد في ضرورى مي كاقرار كي مددكرتاكه بالع اورمشترى كدرميان اتفاق به وجائرات كالمشتري كطلب كرنى كاشرط لكائي عند الكائم المستحق تقبل الكائم المستحق تقبل الكائم المشتري كالمستحق تقبل العبد في المستحق تقبل المستحق تقبل العبد في المستحق تقبل العبد في المستحق تقبل المستحق تقبل العبد في المستحق تقبل العبد في المستحق المشتري كالمستحق المشتري كالمستحق المشتري كالمستحق المشتري كالمستحق المستحق المشتري كالمستحق المستحق المستحق المستحق المشتري كالمستحق المستحق المستحق

**اصول**: بیمسکداس اصول پرہے کہ تنہا بائع کے اقرار سے کا منہیں چلے گامشتری کوبھی بیع ختم کرنے کا مطالبہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے قبضے سے غلام جائے گا اوراس کا نقصان بھی ہوگا۔

تشریح: مشتری کے دعوی میں تناقض کے باوجود بائع نے قاضی کے پاس اقر ارکرلیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر غلام بیچا تھا تو وہ ایسا کرسکتا ہے، کیونکہ اس کا ذاتی حق ہے، مشتری کے دعوی کے تناقض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ مشتری کو مطالبہ کرنا پڑے گا کہ بیجے ختم کردی جائے، کیونکہ بیجے ختم ہونے سے مشتری کے ہاتھ سے غلام چلا جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا اس کے مطالبے پر برقر ارز ہنا ضروری ہے۔

قرجمه نیج زیادات میں ذکر کیا کہ اگر مشتری مدعی کی تصدیق کرے پھر بائع کے اقرار پر بینہ قائم کرے کہ اس نے اقرار کیا ہے ، اور ہے کہ میچ مستحق کا ہے تو اس کا بینہ قبول کیا جائے گا ، اور فرق یہ بیان کیا کہ غلام اس مسئلے میں مشتری کے قبضے میں ہے ، اور زیادات کے مسئلے میں مستحق کے قبضے میں ہے ، اور ثمن لینے کی شرط یہ ہے کہ عین شی ع مشتری کے لئے سالم نہ ہو۔

تشریح: اوپرمسئلہ آیا کہ مشتری نے خریدا جسکا مطلب میہ ہوا کہ میر بی جائز ہے، چرد عوی کیا کہ بائع نے اجازت بغیر بیچا ہے ، جس کا مطلب ہوا کہ میر بیچ جائز ہیں ہے کہ ، جس کا مطلب ہوا کہ میر بیچ جائز نہیں ہے تو تناقض کی وجہ سے گواہ قبول نہیں کیا جائے گا، کین اس کے قریب زیادات میں ہے کہ مشتری نے خریدا جس کا مطلب میہ ہوا کہ میر بیچ جائز نہیں ہے، اور اس کے مل اور اس کی بات میں تناقض ہوگیا، چربھی اس کا گواہ قبول کہا جائے گا، تو دونوں میں فرق کہا ہے؟

اس کے لئے یہ اصول بیان کئے ہیں کہ اگر غلام مشتری کے قبضے میں ہوتو اس کا مال محفوظ ہے ، الیں صورت میں تناقض کے وقت اس کا گواہ قبول نہیں کیا جائے گا ، اور اگر غلام مشتری کے قبضے میں نہ ہوستحق کے قبضے میں ہوتو اس کا مال محفوظ نہیں ہے اس لئے تناقض کے وقت اس کا گواہ قبول کیا جائے گا تا کہ اس کا مال مل جائے ، زیادات کے مسئلے میں غلام مستحق کے قبضے میں ہے

هذه المسألة في يد المشتري. وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري. (٢٣٨)قال ومن باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع إعند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخرا وكان يقول أو لا يضمن البائع وهو قول محمد رحمه الله وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب.

اس لئے اس کا مال محفوظ نہیں ہے اس لئے مال واپس لینے کے لئے اس کا گواہ قبول کیا گیا تا کہ اس کوغلام کی قیمت مل جائے۔ اور اوپر کے مسئلے میں غلام خود مشتری کے قبضے میں ہے اس لئے تناقض کی وجہ سے اس کا گواہ قبول نہیں کیا گیا کیونکہ اس کوغلام کی قیمت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۳۸) کسی نے دوسرے کا گھر بیچا ورمشتری نے اس کواپنی عمارت میں شامل کرلیا توبائع گھر کی قیمت کا ضامن نہیں ہے گا

ترجمه المام ابوطنیفہ کے نزدیک، اوریہی قول ہے امام ابو یوسف گا۔ پہلے فرمایا کرتے تھے بائع کا ضامن سے گا، اور یہی قول ہے امام محرکا۔ بیز مین کے غصب کا مسئلہ ہے جسکوان شاء اللہ باب الغصب میں ہم بیان کریں گے۔

**اصول** : امام ابوصنیفه ورامام ابو بوسف گااصول بیه کرز مین کاغصب نبین ہوتا۔

ا صول: امام محرّ گااصول میه کرز مین پرغصب کرے تو غصب شار کیاجا تا ہے۔

تشریح : مثلاعمر نے زید کی زمین غصب کی اور خالد کے ہاتھ میں چھ دی، خالد نے اس کواپنی عمارت میں شامل کرلیا توامام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ عمرزید کی زمین کا ضامن نہیں ہے گا۔

وجه : عمر نے زید کی زمین پر جوغصب کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کسی وقت بھی مالک اپنی زمین مشتری سے لے سکتا ہے اس لئے عمر بالغ اس کا ضامن نہیں بنے گا۔ امام محمد نے فر مایا کہ زمین کا غصب ہوتا ہے اس لئے عمر غاصب نے غصب کر کے خالد کے ہاتھ میں بیچا تو زید کا نقصان کیا اس لئے عمر اس کا ضامن بنے گا۔ تفصیل باب الغصب میں آئے گا ان شاء اللہ، واللہ اعلم بالصواب۔

## ﴿باب السلم ﴾

(٢٣٩) السلم عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون إو أنزل فيها أطول آية في كتابه وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. وبالسنة وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم والقياس وإن كان يأباه ولكنا

# ﴿ بابالسلم ﴾

ضروری نوٹ: نی سلم کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ابھی لے اور مبیع کچھ دنوں کے بعددے۔ اس نیع کوئیج سلم کہتے ہیں۔ تسر جسمہ : (۲۳۹) نیج سلم مشروع عقد ہے قرآن پاک کی آیت سے اور وہ دین کرنے کی آیت ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سلف مضمون کوحلال کیا ہے اور

ترجمه نا اسبارے میں قرآن کریم میں لمبی آیت اتاری ہے، اور اللہ تعالی کا قول تلاوت کی۔ یا ایھا اللہ بین آمنو ا اذا تہداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ . (آیت ۲۸۲، سورة البقرة ۲) اور حدیث کی وجہ سے حلال ہے چنانچ جضور علیہ السلام سے روایت ہے، کہ انسان کے پاس جو چیز نہ ہواس کی بیج نہ کرے، اور بیج سلم کے بارے میں رخصت دی، اورقیاس اگر چہ اس کا انکار کرتا ہے کیکن حدیث کی وجہ سے ہم نے اس کوچھوڑ دیا، اورقیاس کی وجہ بیہ ہے کہ سلم فیہ معدوم ہے۔

تركناه بما رویناه. ووجه القیاس أنه بیع المعدوم إذ المبیع هو المسلم فیه. (۴۴۰)قال وهو جائز فی المكیلات والموزونات لے لقوله علیه الصلاة والسلام من أسلم منكم فلیسلم فی كیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم علوم علوم عوان معلوم والدنانیر لأنهما أثمان عندی. (ترندی شریف باب ماجاء فی كرامیة بیج الیس عنده ،ص ۳۰۰، نبر۱۲۳۲) ان دونوں حدیثوں میں ہے كہ جوچیز آپ کے پاس نه بواس کی بیج نہ كرو۔اس لئے قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے كہ جوچیز آپ کے پاس موجود نه بواس کی بیچ جائز نه بو اور مسلم فیدین بیج بیجی بیجی ہوتی ہواس کی بیا پر اور آیت کی بنا پر بیج اور مسلم فیدین بیجی بیجی بیجی بیجی بیاس موجود نه بواس کی بیا پر اور آیت کی بنا پر بیج سلم جائز قراردی گئی ہے۔

الغت: باب السلم ميں بائع كومسلم اليه، مشترى كورب السلم ببيع كومسلم فيهاور ثمن كوراً س المال كہتے ہيں۔

ترجمه :(۲۴٠) بيسلم جائز ہے كيلى چيز يوں،وزنى چيز يوں ميں۔

ترجمه الم حضورعليه السلام كقول كى وجه سے كه جوتم ميں سے بيج سلم كرے وہ معلوم كيل، معلوم وزن، اور مدت معلوم ميں سلم كرے۔

**تشریع** :جوچیز کیلی ہویعنی کیل سے ناپ کر بیچی جاتی ہوجیسے گیہوں ۔ چاول تواس میں بیچ سلم جائز ہے۔اسی طرح جو چیزیں وزنی ہوں جیسے لو ہاوغیرہ تواس کومسلم فیہ بنا کر بیچ سلم کرنا جائز ہے۔

وجه : (۱) کیلی، وزنی، عددی اور ذراعی میں نیج سلم کرنااس لئے جائز ہے کہ ان کی صفات اور وزن متعین کردیے جائیں تو کافی حد تک تعین ہوجا تا ہے اور جھڑ انہیں ہوگا اس لئے انہیں چیز وں میں سلم جائز ہے۔ اور جن چیز وں کوصفات کے ذریعہ متعین کرناناممکن ہوان کی نیج سلم جائز نہیں ہے۔ (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔ عسن ابن عباس قال قدم النبی علیہ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین والثلاث فقال من اسلف فی شیء فی میں کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم ۔ (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم ہیں ۲۲۸۲ مسلم شریف، باب اسلم میں اور وزن معلوم الی اجل معلوم ۔ (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم ہیں ۱۲۲۸ مسلم شریف، باب اسلم ہیں اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کرنی ہو۔ ورزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز وزنی ہو۔

ترجمه نی سے مراد درہم اور دینار کے علاوہ ہے اس لئے کہ بید دونوں ثمن ہیں، اور مسلم فیہ کے لئے ضروری ہے کہ مثمن ہواس لئے ان دونوں میں سلم سیح نہیں ہے۔

تشریح :متن میں جو بیآیا کہ سلم فیہ وزنی چیز ہوتو درہم اور دینار بھی وزنی ہیں کیکن انکوسلم فیہ بنا کر بیچ سلم کرنا جائز نہیں ہے

والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما T ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان والعبرة في العقود للمعاني T والأول أصح لأن التصحيح إنما يجب في محل أو جبا العقد فيه ولا يمكن ذلك. (٢٣١)قال  $\overline{0 - 1}$  المذروعات لأنه يسمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منها لترتفع الجهالة

**وجه** : مسلم فیهالیی چیز ہونی چاہئے جو متعین کرنے سے متعین ہوجائے ،اور مثمن ہو یعنی ثمن سے خریدا جاسکتا ہو،اور درہم اور دینار تو خود ثمن ہیں،اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے درہم اور دینار میں بیچ سلم جائز نہیں ہے۔

ترجمه : س پھرکہا گیا کہ بنج باطل ہوگی ،اوربعض حضرات نے فر مایا کہ ثمن موخر کہہ کر بنج منعقد ہوجائے گی حتی الا مکان عقد کرنے والے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اور عقد میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔

تشریع ایسی می ایسی می ایان آنے فرمایا کہ یہ بی سلم بالکل باطل ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگی۔ بعض دوسرے حضرات [ابوبکراعمش آنے فرمایا کہ اس کی یوں تصحیح کی جاسکتی ہے کہ جوچاول، گیہوں راس المال[ثمن] ہے اس کو میسی قرار دی جائے اور جو درہم دینار مسلم فیہ ہے اور بعد میں ادا کرنا ہے، اس کو ثمن موخر قرار دیا جائے ، اور یوں کہا جائے کہ ابھی جاول دیکرا دھاراس کی قیت کی ہے اور اس طرح اس نیچ کو جائز قرار دی جائے۔

**وجسہ**: جملہ اگرچہ بیج سلم کا بولا ہے الیکن معانی کے اعتبار سے ثمن مؤجل کے ساتھ مبیع بیچنا ہے اس لئے دونوں عقد کرنے والوں کے مقصد کا اعتبار کیا جائے ، اور حتی الا مکان بیچ کو جائز قرار دیا جائے۔

ترجمه بهلی روایت [ که بیچ باطل ہے ] سی کے کہ سیجے اس صورت میں واجب ہوتی ہے جہاں جہاں عقد بنانا ممکن ہو،اور یہاں اس کا امکان نہیں ہے۔

تشرویج : پہلی روایت صحیح کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ درہم اور دینار کو یہاں مبیع بنایا، جو کسی حال میں نہیں بن سکتا کیونکہ وہ تو پیدائشی خمن ہےاس لئے بیچ درست ہی نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۲۴۱) اورايسي ، پاتھ سے نالي جانے والي چيزوں ميں بي سلم جائز ہے۔

تشريح : كير اوغيره جو ہاتھ سے ناياجا تا ہواس كى بيسلم جائز ہے۔

وجه : (۱) گزے ذریعے، اور صفت بیان کرنے کے ذریعے، اور کس فیکٹری کا ہے اس کے ذریعے اس کو متعین کرناممکن ہے

فيتحقق شرط صحة السلم (۲۳۲) و كذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض لفي والصغير لأن العددي المتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت بخلاف البطيخ والرمان لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا وبتفاوت الآحاد في المالية يعرف العددي المتقارب. يح وعن أبي حنيفة اس لئياس كي يُحيم عائز ہے۔ (۲) اس قول صحابي ميں اس كا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس في السلف في الكو ابيس قال اذا كان ذراع معلوم الى اجل معلوم فلا بأس - (سنن المسين الى الى شية ١٤٠٣ في السلم بالثياب، ج رائع والثياب وجميع ما يضه المن المسيب قال لا بأس في السلم في الشياب مصمد من المسيب قال لا بأس في السلم في الشياب ، ذراع معلوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠٣) في السلم في الشياب ، ذراع معلوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠٣) في السلم في الشياب ، ذراع معلوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠٣) في السلم بالثياب، حرابع عملوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠٣) في السلم بالثياب، حرابع عملوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠١) الى اثر المسيب قال لا بأس في السلم المي الثياب ، ذراع معلوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠١) الى اثر المسيب قال لا بأس في السلم الشياب ، ذراع معلوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠١) الى اثر المسيب قال لا بأس في السلم المي الشياب ، خرا ع معلوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠١) الى اثر المسلم الشياب ، حرابع عملوم الى اجل معلوم \_ (مصنف ابن الى شية ١٤٠١) الى اثر المي المياب الم

قرجمه : (۲۴۲) ایسے ہی عددی چیزجس میں زیادہ فرق نہ ہوتا ہو، جیسے اخروٹ اور انڈا۔

ہے معلوم ہوا کہ کیڑا جو ہاتھ سے نا پاجا تا ہے اس کی بیج سلم جائز ہے۔

ترجمه نا اس لئے کہ بیعددی ہیں اور قریب ہیں مقدار معلوم ہے اور اس کا وصف بیان سے منضبط ہوسکتا ہے، اور انکوسپر دکرنا بھی ممکن ہے، اس لئے اس میں سلم جائز ہیلوگوں کی اصطلاح سے چھوٹا بڑا برابر ہے، کیونکہ تفاوت کا اعتبار نہیں ہے، بخلاف خربوزے اور انار کے اس لئے کہ اس کے افراد میں بہت تفاوت ہوتا ہے، اور افراد میں مالیت کے تفاوت سے عددی چیز کا تفاوت بہجانا جاتا ہے۔

ا صول : پیمسکاه اس اصول پر ہے کہ ۔ صفات متعین کرنے کے ذریعہ جو چیزیں متعین کی جاتی ہواس کی بڑے سلم جائز ہے۔

تشریع : وہ چیزیں جو گن کر بیچے ہیں اور آپس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور تھوڑ ابہت ہوتا ہت تو لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے ، اور اس کی صفت بھی معلوم کی جاسکتی ہے اور سپر دکرنا بھی ممکن ہے، جیسے انڈ ااور اخروٹ، ایسی چیزوں کوسلم کے طور پر بیچنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ کوئی بہت بڑا ہوتا ہے اور کوئی بہت بچیا جائز نہیں ہے ، کیونکہ کوئی بہت بڑا ہوتا ہے اور کوئی بہت چھوٹا ہے اور اس کی قیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔

 رحمه الله أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية ٣ ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا. ٣ وقال زفر رحمه الله لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل. وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت. ٥ ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما ٢ وكذا في الفلوس عددا. وقيل هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وعند محمد رحمه الله لا يجوز لأنها أثمان. ولهما أن الثمنية في حقهما

ہوجیسے کیڑا۔مضبوط الوصف:جسکی صفت بیان کر کے متعین کرناممکن ہو۔اھد ارالتفاوت:فرق کالوگ اعتبار نہیں کرتے ہیں تسوجمه نیج امام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہیہ کہ شتر مرغ کے انڈے میں نیج سلم جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس کے افراد کی قیمت میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه الله عددی چزین سی سلم جس طرح گن کرجائز ہے اس طرح کیل کر کے بھی جائز ہے۔

تشریح: جن چیزوں کی نیع سلم گن کر جائز ہےان کو کیل کر کے نیج سلم کرے تب بھی جائز ہے۔

**وجسہ**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ لوگوں کی اصطلاح سے وہ عددی تھی تو لوگوں کی اصطلاح سے وہ کیلی بھی بن جائے گا،اوراس کی مقدار جس طرح گن کرمعلوم کی جاتی ہے اسی طرح کیل کر کے بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔

ترجمه بی اورامام زفر نے فرمایا که کیل کر کے جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ عددی ہے کیلی نہیں ہے ، اور انہیں سے ایک روایت بیہے کہ تفاوت کی وجہ سے گن کر بھی جائز نہیں ہے۔

تشریح : امام زفر سے دوروایتی ہیں[ا] ایک روایت ہے کہ وہ عددی ہاس گئے اس کوکیل کر کے بیچنا جائز نہیں ہے ، اور دوسری روایت ہے کہ گئ کر بھی بیچ سلم جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے۔

ترجمه : هے ہماری دلیل بیہ کہ مقدار بھی معلوم ہوتی ہے گن کر کے اور بھی کیل کر کے ، اور چیز اصطلاح کی وجہ سے عددی ہوتی ہے ، تو دونوں کی اصطلاح سے کیلی ہوجائے گی۔

تشریح : یہ ہماری دلیل ہے کہ لوگوں کی اصطلاح سے عددی تھی توبائع اور مشتری کی اصطلاح سے کیلی ہوجائے گی اس لئے کیلی کر کے بیج سلم جائز ہوگی۔

ترجمه : ایسے ہی فلوس کو گن کر ہے سلم کرنا جائز ہے،اور بعض حضرات نے فرمایا کہامام ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف کی

بـاصـطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا وقد ذكرناه من قبل(٢٣٣) ولا يجوز السلم في الحيوان [وقال الشافعي رحـمـه الله يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع

رائے ہے۔اورامام محمدؓ کے نزدیک اس کی بچسلم ہی جائز نہیں ہے اس لئے کہ بیٹن ہے۔شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ بائع اور مشتری کے ماننے سے دونوں کے حق میں شمنیت تھی اس لئے دونوں کے اصطلاح سے اس کی شمنیت باطل ہوجائے گی ،اور دوبارہ وزنی نہیں بنے گی ،جسکومیں نے پہلے ذکر کیا ہے۔

تشریح: پیتل وغیرہ کے پیے کوفلوں کہتے ہیں، پیتل اصل میں وزنی ہے، لیکن اس کا پیسہ بنادیا جائے تو وہ عددی بن جاتی ہے، اس لئے اب گن کر بھے سلم کرنا جائز ہے، باقی رہا تھا کہ وہ ثمن تھا اس لئے اس کومبیع بنانا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اس کی ثمنیت پیدائش نہیں ہے بیتو لوگوں کے اصطلاح سے ثمن بنا ہے اس لئے بائع اور مشتری کے اتفاق کر لینے عارہا ہے کہ اس کی ثمنیت ختم ہوجائے گی اور بج سلم میں مبیع بن جائے گی۔ اور دوبارہ وزنی اس لئے نہیں بنے گی کہ ان دونوں نے وزنیت کے ختم ہونے پرا تفاق نہیں کیا ہے۔

امام محمدٌ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اتفاق سے فلوس ابٹمن بن گیا ہے اس لئے اس کو بیچ سلم میں مبیع بنانا جائز نہیں ہے اس لئے اس کی بیچ سلم ہی جائز نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۲۳) اورنبین جائز سے الم حیوان میں۔

اصول : پرمسکداس اصول پر ہے کہ ، جن چیز وں کوصفات کے ذریعہ متعین نہیں کر سکتے ان کی تیج سلم جا تر نہیں ہے۔

تشریح: قیت ابھی ادا کر ہے اور حیوان کی ساری صفات متعین کر کے اس کومثلا مہینہ بعد میں لے اور اس میں تیج سلم کر ہے

وجسہ: (ا) دوحیوانوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ظاہری طور پر دوگائے ایک جیسی ہوجائے گی لیکن ایک

گائے زیادہ دود دھ دے گی اور دوسری کم ، ایک زیادہ بیچ دے گی اور دوسری کم ، اس اعتبار سے معنوی طور پر دوگایوں میں بہت نقاوت ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی بیج سلم کر ناجا تر نہیں ہے۔ (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ اس لئے جا نور میں صفت متعین کرنا مشکل ہے۔ اس لئے اس کی بیج سلم کر ناجا تر نہیں ہے۔ (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن مسموۃ ان النبی عالیہ میں اس بہرے الحیوان بالحیوان نسیئۃ ، ص ۱۳۵۸ بہر ۱۳۳۵ ) اس کر اہمیۃ تیج الحیوان کو ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور نیج سلم ادھار ہوتی ہے اس لئے بیج سلم حیوان میں جا تر نہیں ہے۔ (۳)

کان ابن مسعود لا یوی بالسلم فی کل شی باسا الی اجل ما خلا الحیوان ۔ (مصنف ابن ابی شبہ سے الفی اسلم بالثیاب ، جرابع جسم ۱۳۵۹ ) اس قول صحافی سے معلوم ہوا کہ جانور کے علاوہ میں تیج سلم جائز ہے۔ اسلم بالثیاب ، جرابع می ۱۳۹۹ ) اس قول صحافی سے معلوم ہوا کہ جانور کے علاوہ میں تیج سلم جائز ہے۔ اسلم بالثیاب ، جرابع ، صرابع ، نہر ۲۱۲۳ ) اس قول صحافی سے معلوم ہوا کہ جانور کے علاوہ میں تیج سلم جائز ہے۔

والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب. ٢ ولنا أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة بخلاف الثياب لأنه مصنوع للعباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد. ٣ وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام

ترجمه المام ثافی فی فی مایا کہ جانور کی نظام جائز ہے۔ اس کئے کہ جنس بیان کردے ، عمر بیان کردے ، جسم بیان کردے ، اور صفات بیان کردے تو جانور معلوم ہوجائے گا ، اور اس کے بعد فرق کم رہ جاتا ہے اس کئے یہ کیڑے کی طرح ہوگیا۔

وجه (۱) وه فرماتے ہیں کہ جانور کی تمام صفات اور عمر وغیر ہ تعین کردی جائیں تو کافی حدتک متعین ہوجاتا ہے۔ اس کئے جانور، کی نیج سلم جائز ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله امر ه ان یجھز جیشا فنفدت الابل فامر ه ان یا خذفی قلاص الصدقة فکان یا خذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقة ۔ (ابو داؤد شریف، باب فی الرخصة فی ذلک [ای فی نیج الحوان نسیئة ] ص ۸۸۸، نمبر ۱۳۳۵ ابوداؤد، باب فی حسن القصاء، ص ۸۸۸، نمبر ۱۳۳۸ ) اس حدیث میں آپ نے ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دیکرادھار خریرا ہے جو نیج سلم کی شکل ہے اس کئے امام شافع کے خزد کے دواونٹ دیکرادھار خریرا ہے جو نیج سلم کا شکل ہے اس کے امام شافع کے خزد کے دواونٹ دیکرادھار خریرا ہے جو نیج سلم کا شکل ہے اس کے امام شافع کے خزد کے دواونٹ دیکرادھار خریرا ہے جو نیج سلم کا شکل ہے اس کے امام شافع کے خزد کے دواونٹ دیکرادھار خریرا کے دواونٹ کے خوان میں نیج سلم جائز ہے۔

ترجمه بنج ہماری دلیل بیہ کہ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد بھی باطنی معانی کے اعتبار سے مالیت میں بہت فرق باقی رہ جا تا ہے جو جھگڑے تک پہنچائے گا۔ بخلاف کپڑے کے اس لئے کہ وہ بندے کی بناوٹ ہے اس لئے دو کپڑوں میں کم فرق رہتا ہے اگرایک ہی آلہ پر بناجائے۔

تشریح: دوجانوروں کے کتنے ہی صفت بیان کردئے جائیں پھر بھی دونوں میں فرق باقی رہ جاتا ہے،اوراس کی مالیت میں فرق رہا تا ہے،مثلا ایک گائے زیادہ دودھ دیتی ہے اور دوسری کم دیتی ہے،ایک بیل ہل میں اچھاچلتا ہے دوسرا کم چلتا ہے اس لئے اس کی بیچسلم جائز نہیں ہوگی ،اس کے برخلاف کپڑا انسان کی بناوٹ ہے اس لئے ایک ہی آلے پر بناجائے تو دو کپڑوں میں بہتے کم فرق رہے گا اس کی بیچسلم جائز ہوگی۔

العنت انسج: كبرُ ابننا منوال: نال سے مشتق ہے۔ دینا، منوال كبرُ ابنے والے وہ لکڑی جس پر كبرُ البیٹیے ہیں۔ یہاں مراد ہے آلہ۔

ترجمه الله صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے جانور میں بھے سلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اوراس میں جانور کی تمام جنسیں شامل ہیں، یہاں تک کہ چڑیوں میں بھی بھے سلم کرنا جائز نہیں ہے۔

نهى عن السلم في الحيوان ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير. (٢٣٣) قال ولا في أطرافه كالرء وس والأكارع إلىلتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها. (٢٣٥)قال ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزال للتفاوت فيها إلا إذا عرف ذلك بأن بين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا

تشریح: صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ (۱) عن ابن عباس ان رسول الله عَلَیْ بھی عن السلف فی ابن البیون البی عَلَیْ البی عَلَیْ البی عَلَیْ البی عَلَیْ البی البیون البیون البیون البیون البیون البیون البیون البیالبیون البیالبیون البیالبیون البیون البیون البیون البیون البیون البیالبیون البیالبیون البیالبیون البیون ا

ترجمه : (۲۲۴) جانور كاعضاء مين جيسے سر،اور پاؤل كى بي سلم جائز نہيں ہے۔

ترجمه الماس میں تفاوت کی وجہ سے،اس کئے کہ وہ عددی ہے متفاوت ہے،اس کے واسطے کوئی اندازہ نہیں ہے۔

تشریح : جانور کاسراور پاؤل کی بیج سلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بیعد دی ہے، اوراس میں تفاوت ہوتا ہے۔

قرجمه : (۲۲۵) اورکھالوں کی بیج سلم گن کراورلکڑیوں کی بیچ گھری ہے اور گھاس کی بیچ سلم بولی سے جائز نہیں ہے۔

ترجمه ال تفاوت كي وجهد

ا صول : بیسب مسکے اس اصول پر ہیں کہ جن چیزوں کوصفات کے ذریعہ تعین نہیں کر سکتے ان کی بیچ سلم جائز نہیں ہے۔ تشسریع : کھال کو گن کریچے ، لکڑی کو گھری بنا کریچے ، یا گھاس کو پولی بنا کر بیچ سلم کرے تو جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس میں تفاوت ہوتا ہے۔

المغت : اطراف : طرف کی جمع ہےاعضاء۔ جلود : جلد کی جمع ہے کھال۔ عددا : گن کر۔اکارع:کراع کی جمع ہے، جانور کا پاؤں ۔ حطب : اندھن کی کٹڑی ۔ حزما: گھری ۔ رطبۃ : تر گھاس ۔ جزرا: گھاس کا گھر، گھاس کی پولی ۔ شبر: بالشت۔ ذراع: ہاتھ۔

ترجمه نظر جبکه معلوم ہواس طرح کہ اس چیز کی لمبائی ایک بالشت ہے یا ایک ہاتھ ہے بیان کر دے جس سے گٹھا باندھا جائے گا تواس وقت بیچ سلم جائز ہوگی اگراس طرح ہو کہ تفاوت نہ ہو۔ يتفاوت (٢٣٦) قال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المعاوت (٢٣٦) قال ولا يجوز السلم عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين

ذلك لا يجوز لوقال الشافعي رحمه الله يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة

تشریح : اگر گھے کی لمبائی چوڑائی اس طرح بیان کردیا جائے کہ زیادہ تفاوت نہ رہے، مثلا اتناہاتھ لمباہو گا اوراتنی بالشت چوڑا ہوگا بیان کردی تو نج سلم جائز ہوجائے گی۔

قرجمه : (۲۴۲)اورنہیں جائز ہے سلم یہاں تک کہ سلم فیہ موجود ہوعقد کے وقت سے دیۓ کے وقت تک بہاں تک کہ اگرعقد کے وقت موجود نہ ہوتو بیج سلم جائز اگرعقد کے وقت موجود نہ ہوتو بیج سلم جائز نہیں ہے گئر سلم جائز نہیں ہے

تشریح: یہاں سے پیچسلم سی جے ہونے کے لئے اس کے شرائط کا بیان ہے۔ اس میں ایک شرط ہیہ ہے کہ ایسی چیز کی بیچسلم جا کز ہے جوعقد کے وقت سے جس دن مبیع مشتری کو دینا ہے اس وقت تک بازار میں موجود ہواور ملتی ہو۔اگر وہ چیز بازار میں بھی نہیں ملتی ہوتو بیچسلم جا مُزنہیں ہے۔ یا دینے کے دنوں ملے گی لیکن ابھی بازار میں نہیں ہے۔ درمیان میں بازر سے غائب ہونے کا قوی امکان ہے تب بھی بیچسلم جا مُزنہیں ہوگی۔

وجه: (۱) جوچیز بازار میں ملتی نہیں ہے اس کی نیع سلم کرلیں تو وقت آنے پر مشتری کوکیا چیز دیں گے۔ اور کیسے اس کے روپ طلل کریں گے۔ اس لئے منع فر مایا (۲) حدیث میں ایسی چیز کی نیع سلم سے منع فر مایا جوابھی بازار میں نہیں ملتی ہو۔ اس حدیث کی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا ہے۔ عن ابن عمر ان رجلا اسلف رجلا فی نخل فلم تخرج تلک السنة شیئا فاختہ صما الی النبی علی النبی علی فقال بما تستحل ماللہ اردد علیه ماللہ ثم قال لا تسلفوا فی النخل حتی شیئا فاختہ صما الی النبی علی النبی علی السلم فی ثمرة بعینها ، ص ۱۰۵، نمبر ۲۲۸ ۲۲۸ ربخاری شریف، باب السلم فی ثمرة بعینها ، ص ۱۰۵، نمبر ۲۲۸ ۲۲۸ ربخاری شریف، باب السلم فی نخل بعینه لم یطلع ، ص ۲۲۸ نمبر ۲۲۸ ۲۲۸ رابن ماجہ شریف، باب اذا اسلم فی نخل بعینه لم یطلع ، ص ۲۳۸ نمبر ۲۲۸ ۲۲۸ رابن ماجہ شریف، باب اذا اسلم فی نخل بعینه لم یطلع ، ص ۲۳۸ نمبر ۲۲۸ ۲۲۸ رابن ماجہ شریف، باب اذا اسلم فی نخل بعینه لم یطلع ، ص ۲۳۸ نمبر کا کا بازار میں ماتا ہوتو نہے سلم جائز ہوگی۔

لغت: المسلم فيه: مبيع ما المحل: مت حلول مونے كاونت مبيع دينے كاونت م

ترجمه المثانی فی فی الم الردینے کے وقت مبیع موجود ہوتب بھی جائز ہے واجب ہونے کے وقت دیے پر قدرت پائے جانے کی وجہ سے۔

على التسليم حال وجوبه. ٢ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها ٣ ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل. (٢٣٧) ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجود ق لأن السلم قد صح والعجز الطارء على شرف الزوال فصار كإباق المبيع

وجه: دینے کے وقت مبیع موجود ہے اتناہی کافی ہے کیونکہ اسی وقت مبیع کی ضرورت بڑے گی، اس وقت خرید کردے دیگا۔ قرجمه بیج ہماری دلیل حضور گا قول ہے پھل میں سلم مت کرویہاں تک کہ اس کا صلاح ظاہر ہوجائے۔

تشريح : پيهديث او پرگزرگئ

ترجمه : ۳ اوراس کئے کہ سپر دکرنے پر قدرت بار بارحاصل کرنے پر ہے اجل کی مدت میں ہمیشہ موجودر ہنا ضروری ہے۔ تا کہ حاصل کر سکے۔

تشریح : یددلیل عقل ہے، کہ تھ سلم غریبوں کی تھ ہے اس لئے اس کو بار بارخرید کر حاصل کرے گاتا کہ وقت پرادا کر سکے، اس لئے عقد سے وقت سے دینے کے وقت بازار میں موجود ہونا چاہئے۔

**لغت** بخصیل: حصل ہے مشتق ہے، حاصل کرنا، یہاں مراد ہے میچ کو بار بارخرید وفروخت کر کے اس کو بچ سلم کے لئے جمع کرنا۔ مدة الاجل: دینے کی مدت میں۔

ترجمه : (۲۴۷)اوراگروت مقرر کے بعد بیچ منقطع ہوئی تو مشتری کواختیار ہے چاہے تو بیچ سلم کو فنخ کردے،اور چاہے تو مبیح کے یائے جانے کا انتظار کرے۔

ترجمه نا اس لئے کہ بیج سلم توضیح ہے اور عاجزی طاری ہے جو تم ہو تکی ہے، تو الیا ہوا کہ قبضہ سے پہلے غلام بھاگ گیا۔
تشریح : ببیع بازار میں موجود تھی لیکن جس وقت دینا تھا اس مدت کے بعد ببیع ختم ہوئی ہے، اس لئے بیج سلم تو جائز ہوگئ ہے،
کیونکہ بیج سلم جائز ہونے کے لئے یہی شرط ہے کہ عقد کے وقت سے دینے کے وقت تک مبیع بازار میں موجود ہواس لئے بیج سلم جائز ہوگئ ،البتہ اب بازار میں نہیں مل رہی ہے تو مشتری [رب السلم] کو اختیار ہے کہ اب بیج فنخ کردے یا مبیع طفے تک کا انتظار کر لے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بیج طے ہونے کے بعد غلام بھاگ گیا تو بیج ہوگئ ، اس لئے یا اب بیج فنخ کردے یا غلام کے ملنے کا انتظار کرلے۔

**وجه**: بیچ موجود ہونے کی وجہ بیہ عاجزی مرت پوری ہونے کے بعد آئی ہے، اور میمکن ہے کہ بیچ جلد ہی ملنے لگ جائے اور بیم مجبوری ختم ہوجائے۔

قبل القبض. (٢٣٨)قال ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم إذ هو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددال للتفاوت. (٢٣٩) قال ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوماً لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وإنما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا. ٢ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع عددا لما ذكرنا. ٢ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع توجمه : (٢٢٨) مُكين مُحيل كن يُعمل عائز بون معلوم بواورة معلوم بو

قرجمه الله الله كئه كم مقدار بھى معلوم ہے اور وصف بھى ضبط كے قابل ہے اور سپر دكرنا بھى قدرت ميں ہے اس لئے كہوہ بازار ہے منقطع نہيں ہوتی ليكن گن كر كے بيچ سلم جائز نہيں ہے كيونكہ اس ميں تفاوت ہوتی ہے۔

تشریح : جو مجھلی نمک ڈال کرسکھادیے ہیں اور بازار میں ہمیشہ ملتی ہے اس میں یہ تین صفت پائی جاتی ہے[۱] اس کا وزن معلوم ہوتا ہے ۔ [۲] وہ مجھلی کس قتم کی ہے یہ بھی معلوم ہوتی ہے [۳] چونکہ ہر وقت بازار میں موجود رہتی ہے اس لئے کسی وقت بھی سپر دکرنا آسان ہے اس لئے وزن کے طور پر ہی سلم کرنا جائز ہے ، کیکن گن کر ہی سلم کرنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس لئے کہ اس کے افراد میں فرق ہوتا ہے جومفعنی الی المنازعة ہے۔

ترجمه : (۲۲۹) تازی مجھی کی ہے سلم میں کوئی خیرنہیں ہے مگراس کے زمانے میں جبکہ وزن معلوم ہواور قسم معلوم ہو۔

ترجمه : اس لئے سردی کے زمانے میں مجھیلیاں منقطع ہوجا تیں ہیں، چنا نچ کسی ملک میں بھی بھی منقطع نہ ہوتی ہوتو جائز
ہے،اوروزن کر کے جائز ہے، گن کر جائز نہیں ہے اس کی وجہ ذکر کردی ہے [کہ اس کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے]

تشسریہ : تازی مجھی سردی میں نہیں ملتی ہے اس لئے جس زمانے میں ملتی ہواسی زمانے میں بھے سلم جائز ہوگی اور جس زمانے میں نہیں ملتی اس کے بائز ہوگی ، دوسری بات زمانے میں نہیں ملتی اس میں جائز ہوگی ، دوسری بات ہے کہ وزن کر کے جائز ہوگی ، گوئر اور گیں تفاوت ہوتا ہے جس سے جھگڑا ہوگا۔

ترجمه بن امام ابوصنیفه گا ایک روایت بیہ کہ بڑی مجھلی کے گوشت میں بی سلم جائز نہیں ہے، جس مجھلی کو کاٹ کرینچے ہوں، گوشت پر قیاس کرتے ہوئے، ایک نزدیک۔

تشریح: جانور کے گوشت میں بیج سلم جائز نہیں ہے چربی ہویا نہ ہواس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے، اسی طرح بوڑ ھے جانور اور جوان جانور کے گوشت میں نیج سلم جائز نہیں اسی پر قیاس کر کے وہ جوان جانور کے گوشت میں نیج سلم جائز نہیں اسی پر قیاس کر کے وہ مچھلی جو بڑی ہوا ورکاٹ کر بیچی جاتی ہواس کے گوشت میں نیج سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں بھی فرق ہوگا۔

اعتبارا بالسلم في اللحم عنده . (٢٥٠)قال ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله. اوقالا إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل. ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل ٢ بخلاف لحم الطيور لأنه لا يمكن وصف موضع منه. ٣ وله أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم و كثرته أو في سمنه وهزاله

قرجمه : (۲۵۰) امام الوحنيفة كزرديك كوشت مين الم كرنے مين كوئى بھلائى نہيں ہے۔

وجه: گوشت گوشت میں تفاوت ہوتا ہے اس لئے گوشت میں بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه نا صاحبین نفر مایا که اگر گوشت کے متعین جگه کا وصف بیان کر دیا جائے معلوم صفت کے ساتھ توسلم جائز ہے، اس کئے کہ وہ وزنی ہے صفت منضبط کی جاستی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ضان مثل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وزن کر کے اس کا قرض لینا جائز ہے، اور زیادہ ہوجائے تو سود جاری ہوتا ہے۔

تشریح: صاحبین گیرائے ہے کہ جسم کے جس حصے کا گوشت لینا ہے اس کو متعین کردیا جائے اور اس کی صفت بیان کردی جائے اور اس کی صفت بیان کردی جائے اور وزن معلوم ہو جائے تو اس کی بیج سلم جائز ہے، کیونکہ گوشت وزنی ہے اور اس کی صفت ضبط کی جاسکتی ہے، اس لئے اس کی بیچ سلم جائز ہے۔ آگے اس کے لئے چار مثالیں دی ہیں [۱] اگر گوشت ہلاک ہو جائے تو گوشت ہی لازم ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ مثلی ہے [۲] اس کو وزن کر کے قرض دینا جائز ہے۔ [۳] اگر گوشت کے بدلے میں گوشت ہے اور کمی زیادتی ہو جائے تو سود ہوگا، یہ چاروں مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت وزنی ہے اور معلوم الصفت ہے اس لئے اس کی بیج سلم جائز ہے۔

لغت : ربواالفضل: گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچےاور کی زیاد تی ہوجائے تواس کور بواالفضل، کہتے ہیں۔ **ترجمہ** : ۲ بخلاف پرندے کے گوشت کے اس لئے کہاس کے کسی ایک جگہ کا وصف بیان کرناممکن نہیں ہے۔ فنشر معروف میں جمود ملاسطان میں از رہیں گیاں میں دارائے متعدد کی ساتھ میں نہید را رہائی ہیں ہے۔

تشریح : پرندہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کئے اس کی گردن، یاٹا نگ کومتعین کرکے گوشت نہیں لیا جا سکتا ہے، وہ تو پوراہی پیچا جاتا ہے،اس لئے اس میں بیج سلم جائز نہیں ہے۔

ترجمه بین امام ابوحنیفه گی دلیل بیه که گوشت مجهول بے تفاوت کی وجہ سے ہڈی کے کم بیش ہونے میں ، موٹے اور دبلے ہونے میں ، مونے اور یہ جہالت جھگڑے تک پہونچانے والے ہیں۔

تشریح : ہماری دلیل بیہ کسی گوشت میں ہڑی زیادہ ملاتے ہیں کسی میں کم جس سے قیمت میں فرق ہوتا ہے، جوان جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے، جوان جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہوتا ، موٹے جانور میں چربی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی

على اختلاف فصول السنة وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة. ٣ وفي مخلوع العظم لا يجوز على العلى الوجه الثاني وهو الأصح في والتضمين بالمثل ممنوع. وكذا الاستقراض وبعد التسليم مرمى كموسم مين وهبات نهين هوتي اس لئے گوشت كى صفت كو منظر كرنا ناممكن هماس كئاس كئ يوسلم جائز نهيں ہوتى اس كئاس كئاس كئاس كے اس كى نيے سلم جائز نهيں ہے۔

لغت بهمن:موٹا ہونا۔ ہزال: دبلا پتلا ہونا۔ فصول السنة: سال میں تین موسم ہوتے ہیں[ا]سردی،[۲] گرمی[۳] بارش کا موسم اس کوفصول السنة کہتے ہیں۔

ترجمه بي بدى كونكالي بوئ كوشت كى بيع سلم جائز نهيس بدوسرى وجه ساوروبى سيح بـ

تشریح : ہڑی نکال کرخالص گوشت کی بھی سلم بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں ہڈی کی بیشی نہیں ہوگی الیکن چربی، اورغیر چربی کی نمی بیشی ہوگی ، یا موسم کے فرق سے گوشت میں فرق آئے گاجسکی وجہ سے بھی سلم جائز نہیں ہوگی۔ یہال دوسری وجہ سے مراد چربی اورغیر چربی ہے ، یا دبلا اور موٹا ہونا ہے ۔ مخلوع: خلع سے شتق ہے ، نکالنا ، ہڑی سے گوشت نکالنا۔

ترجمه : ه اورمثل کے ساتھ صان دیناممنوع ہے، ایسے ہی قرض لینا بھی ممنوع ہے۔ اور سلیم کرنے کے بعد تو مثل دینا قیمت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کئے کہ قبضہ کرتے وقت دیکھا جائے گا، اس کئے قبضہ کرنے کے مثل ابھی پہچانا جائے گا، بہر حال صفت بیان کرنا تو اس پراکتفا نہیں کیا جائے گا

تشریح: عبارت پیچیدہ ہے۔۔بیامام صاحبین گوجواب ہے،انہوں نے استدلال کیاتھا کہ گوشت ہلاک ہوجائے تواس کا مثل دینا پڑتا ہے، دوسرااستدلال تھا کہ گوشت کوقرض پر لیتے ہیں،اس لئے اس کی بیج سلم بھی جائز ہونی چاہئے۔اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ گوشت ہلاک ہوجائے تواس کا ضمان گوشت لازم ہوالیا نہیں ہے، بلکہ قیمت لازم ہوتی ہے،اوراگر سلیم کرلیا جائے کہ گوشت ہی لازم ہوتو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اصل تو قیمت ہی لازم کرنی تھی ایکن میصرف معنوی مثل ہے،اور گوشت معنوی مثل ہے،اور گوشت معنوی طور پر بھی مثل ہے اور خاہری طور بھی مثل ہے اور خاہری طور بھی مثل ہے اس لئے بیزیا دہ اعدل اور بہتر ہے۔

ید دوسرااستدلال [قرض لینے ] کا جواب ہے۔۔اسی طرح گوشت کووزن کر کے قرضہ لینا ہمارے بہاں جائز نہیں ہے اس لئے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے، اورا گرتسلیم کرلیا جائے تو فرق بیہ ہے کہ گوشت کوقرضہ لیتے وقت دیکھے گااس لئے اس کے تمام صفات سامنے آ جائیں گے، اور جب گوشت واپس دیں گے تواسی صفت کے ساتھ واپس لینے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جب گوشت واپس دیں گے تواسی صفت کے ساتھ واپس لینے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جہنے کے بعد لیا جائے گا تو تمام صفت متعین نہیں ہو تکیں گے اس لئے قرض لینا تو جائز ہوگا، اس کی بچرسلم کرنا جائز نہیں ہوگا۔۔

فالمشل أعدل من القيمة ولأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته أما الوصف فلا يكتفى به. (٢٥١)قال ولا يجوز السلم إلا مؤجلا إوقال الشافعي رحمه الله يجوز حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم فيما رويناع ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم ع ولو كان

ایسی چیز ہے جونظر آتی ہے، مشاہد ہے، یعرف مثل المقبوض به فی وقته گوشت کوشمین بالمثل، کہتے ہیں۔القبض یعاین: قبضہ الیک چیز ہے جونظر آتی ہے، مشاہد ہے، یعرف مثل المقبوض به فی وقته گوشت کوشت کوقرضہ لیتے وقت جن صفات کے ساتھ قبضہ کیا تھا واپس دینے کے وقت یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ گوشت کی طرح ہے یانہیں ہے۔الوصف فلا یکنی بہ راس عبارت کا مطلب سے ہے کہ بی ساس کے اس پر اسمی گوشت کی صرف صفات بیان کی گئی ہیں جوسا منے نہیں ہیں اس لئے اس پر اکتفانے نہیں کیا واریج سلم کرنا جا کر نہیں ہوگا۔

قرجمه :(٢٥١) اورنيين جائز يسلم مرمؤخركر كساتهد

تشریح: بیچسلم کہتے ہی ہیںاس کوجس میں مبیع بعد میں دی جائے۔اورا گرمبیع فوری دینے کی بات ہوتواس کو بیچسلم نہیں کہیں گے۔اس کوعام بیچ اور بیچ عین کہیں گے۔

**9 جسه** : اس آیت میں ہے کہ بیج سلم کروا یک مرت تک تواس کولکھ لیا کرو، جس سے معلوم ہوا کہ بیج سلم میں مرت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه . (آیت ۲۸۲، سورة البقرة ۲)

ترجمه: ٢ جارى دليل حضور كاقول الى اجل معلوم ہے۔

وجه : حدیث میں ہے اجل معلوم ، جس کا مطلب ہے کہ بیج سلم کہتے ہی اس کو جس کی مدت ہو، صاحب ہدایہ کی حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی علیہ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم ۔ (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۲۲۲ ، مسلم شریف، باب اسلم ، ص ۲۰ کے ، نمبر ۲۲۸ ، مسلم شریف، باب اسلم ، ص ۲۰ کے ، نمبر ۲۲۸ ، مسلم شریف، باب اسلم ، ص ۲۰ کے ، نمبر ۲۲۸ ، مسلم شریف ، باب اسلم ، ص ۲۰ کے ، نمبر ۲۲۸ ، مسلم شریف ، باب اسلم ، ص ۲۰ کے ، نمبر ۲۲۸ ، نمبر ۲۵ ، نمبر ۲۵ ، نمبر ۲۲۸ ، نمبر ۲۲۸ ، نمبر ۲۲۸ ، نمبر ۲۵ ، نمبر ۲۸ ، نمبر ۲۵ ، نمبر ۲۵ ، نمبر ۲۸ ، نمبر ۲۵ ، نمبر

قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي . (٢٥٢) قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم ل لما روينا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع ل والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة

تسرجمه : ۳ اوراس کئے کہ تھ سلم مفلسوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے مشروع ہوئی ہے اس کئے کوئی مدت ہوئی عاصل کر سکے اور مشتری کو سپر دکر سکے ، اس کئے اگر مبیع سپر دکر نے پر قدرت ہوگئ تورخصت کی بنیا ذہیں یائی گئی اس لئے نفی پر باقی رہے گی۔

تشریح: بی سلم میں مدت ہونے کی بیدلیا عقلی ہے۔۔حدیث میں بیتھا کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کی بی نہ کرو لیکن غریوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے بیج سلم جائز رکھا تا کہ مشتری سے ابھی سے قیمت لے لیا اور خرید و فروخت کرتا رہے اور میچ حاصل کرلے اور مدت متعینہ پر مشتری کو دے دے ۔لیکن اگر وہ ابھی مبیع دینے پر قادر ہے تو بیج سلم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لئے فوری بیج سپر دکرنے کی شرط لگائے گا تو بیج سلم نہیں ہوگی ،فوری بیج ہوجائے گی۔

الغت: لم یوجدالمرخص: جسکے پاس پیچنہیں ہے اس کے لئے نیج سلم ہے، اور جسکے پاس ابھی دینے کے لئے مبیع ہے اس کے لئے حدیث کی بناپر رخصت نہیں ہے فبقی علی النافی: اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہواس کی نیچ مت کرو، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

ترجمه :(۲۵۲)اورنہیں جائزے گرمعلوم مدت کے

قرجمه نا اس حدیث کی بناپر جوجم نے روایت کی ۔ اوراس کئے کہ جہالت اس میں جھگڑے تک پہو نچانے والی ہے۔ وجمہ (ا) اگر مدت متعین نہ ہوتو مشتری پہلے لینا چاہے گا اور بائع بعد میں دینا چاہے گا۔ اور جھگڑا ہوگا اس کئے بیج دینے کی تاریخ طے ہونا ضروری ہے (۲) حدیث میں گزرا ، السی اجل معلوم (بخاری شریف نمبر ۲۲۴۰ مسلم شریف نمبر ۱۲۰۴) اس کئے مدت متعین ہونا ضروری ہے۔

ترجمه بنا بع سلم کے لئے کم سے کم مدت ایک مہینہ ہے،اور بعض لوگوں نے کہا تین دن ہے،اور بعض لوگوں نے کہا آ دھے دن سے زیادہ ہو، کین پہلی روایت سیجے ہے۔

تشريح : ايكمهيندرت مويزياده بهترمعلوم موتاب- يونكه غريب ايك ماه تك خريد وفروخت كركيمي جمع كرسكاً - وجه : اس قول صحابي كاشار يساسدلال كرسكة بين عند ابن عباس انه كره الى الاندر ، و العصير ، و العطاء ان يسلف اليه و لكن يسمى شهر ال (مصنف عبدالرزاق، باب لاسلف الاالى اجل معلوم، ج ثامن، ص ۵، نمبر

أيام وقيل أكثر من نصف يوم. والأول أصح (٢٥٣) ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه إذا لم يعرف مقداره لأنه تأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل ل ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا فإن المنازعة وقد مر من قبل ل ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا فإن

ترجمه: (۲۵۳) کس آ دمی کے متعین مکیال سے نیج سلم جائز نہیں اور نہ کسی متعین آ دمی کے ہاتھ سے۔

ترجمه الله اس کامعنی بیہ که اس برتن کی مقدار معلوم نہ ہو، کیونکہ بیج بعد میں سپر د کی جائے گی اس لئے ہوسکتا ہے کہ ضائع ہوجائے اور جھڑ ہے تک پہنچے گی تو تیج فاسد ہوگی ] ضائع ہوجائے اور جھڑ سے تک پہنچ جائے۔،اور بیہ بات پہلے گز رچکی ہے [کہ جھڑ سے تک پہنچے گی تو تیج فاسد ہوگی ]

تشریح : ایک آدمی کامتعین برتن ہے اور اس کی مقد ارمعلوم نہیں ہے کہ کتنا کیلواس میں آتا ہے۔ اب اس برتن کی ناپ سے نیج سلم کرنا جائز نہیں ہے۔۔ مکیال: کیل سے مشتق ہے، کیل کرنے کی چیز۔

نر جمه ۲ اور ضروری ہے کہ ناپ کابرتن نہ سکڑتا ہواور نہ پھیاتا ہوجیسے کا سہ، پس اگر بھینچنے سے سکڑ جاتا ہوتو جیسے زنبیل اور تھیلا تو جھکڑ ہے کہ اور کا ممل جاری ہے ایسا ہی امام ابو یوسف ؓ تھیلا تو جھکڑ ہے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، مگر پانی کے مشکول میں کیونکہ اس میں لوگوں کا عمل جاری ہے ایسا ہی امام ابو یوسف ؓ سے مروی ہے

تشریح : جس برتن سے سلم کی ہیجے دین ہے وہ سکڑتا نہ ہو کہ کم جائے ،اور پھیلتا نہ ہو کہ زیادہ جائے اور جھگڑا ہو جائے۔ ہاں پانی کامشکیزہ سکڑتا اور پھیلتا ہے لیکن بیلوگوں کے تعامل کی وجہ سے جائز ہے ، دوسری وجہ بیہ ہے کہ پانی کی اتنی قیمت نہیں ہے اس لئے بھی جائز ہے۔

العنت : ينقبض قبض مين مشتق ہے، سکڑ جانا۔ ينبسط: بسط سے مشتق ہے، پھيلنا۔ قصاع: کاسہ، بيالہ جس مين فقيرلوگ

كان مسما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله. (٢٥٣) قال ولا في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها للأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال أرأيت لو بحيك ما نكت بين ينكبس عشتق مي بحيني جانا ، سكر جانا - زنبيل : تحيلا ، جمولى - جراب: چرك كا برتن \_ قرب : مشكيزه ، چرك كا تحيلا ، جمولي حراب : چرك كا برتن \_ قرب .

**ترجمه**: (۲۵۴)اورنہیں جائز ہے نیے سلم کسی متعین گاؤں کے کھانے میں اور نہ متعین درخت کے کھل میں۔

اصول: بيمسئله اس اصول پر ہے کہ، جس مبيع كے نه ملنے كا خطرہ مواس كى بيے سلم جائز نہيں۔

تشریح : کوئی یوں طے کرے کہ فلال متعین گاؤں کے گیہوں کی نظام کرتا ہوں یا متعین آدمی مثلازید کے فلال درخت کے پھل کی بیج سلم کرتا ہوں تو یہ بیج سلم سیح نہیں ہے۔

وجه (۱) اگراس گاؤں میں گیہوں کی پیداوار نہ ہوتو کون سا گیہوں دے گا؟ اوراس سم کے گیہوں کہاں سے لائے گا؟ ای طرح متعین درخت میں پھل نہیں آئے تو کون سا پھل دے گا؟ اس لئے متعین کا دُن یا متعین درخت کے پھل میں بھے سلم جائز نہیں ہے۔ ہاں کہیں کا بھی گیہوں ہوتو جائز ہے (۲) عدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن ابن عمو ان رجلا اسلف رجلا فی نخل فلم تخرج تلک السنة شینا فاختصما الی النبی علیہ فقال بما تستحل ماله اردد علیه ماله ثم قال لا تسلفو فی النخل حتی یبدو صلاحه. (ابوداو وشریف، باب فی اسلم فی ثمرة بعینها، ص ۵۰، نمبر ۲۲۳ ما ابن ماجیشر نف ، باب اذا اسلم فی ثمرة بعینها، ص ۵۰، نمبر ۲۲۳ می سائن کا مجیشر نف ، باب اذا اسلم فی نخل بعینے لم یطلع ، ص ۲۲۷ منمبر ۲۲۸ اس حدیث میں ہے کہ ایک خاص ورخت کے پھل میں تھا ملم کی اوراس میں اس سال پھل نہیں آئے تو آپ نے فرما یا اس کے مال کو کیسے طلال کرو گے؟ مال واپس کرو (۳) حدیث میں ہے۔ قال عبد الله بن سلام ... فقال زید بن سعنه یا محمد هل لک ان تبیعنی تموا معلوما الی اجل ولا معلوما الی اجل ولا معلوما الی اجل ولا اسمدی من حائط بنی فلان فقلت نعم. (سنر للبیعک ابیعک تموا معلوما الی کذا و کذا من الاجل ولا سمدی من حائط بنی فلان فقلت نعم. (سنر للبیعتی ، باب لا یجوز السلف حتی یکون بصفة معلومة لا تعلق بعین، تا مادی می من حائط بنی فلان فقلت نعم. (سنر للبیعتی ، باب لا یجوز السلف حتی یکون بصفة معلومة لا تعلق بعین، تا مادی ، می مین حائے کے گھور کی تیج سلم کرنا چاہا تھا لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اور فرمایا کی باغ کے گھور کی تیج سلم کرنا چاہا تھا لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اور فرمایا کی باغ کے گھور کی تیج سلم کرنا چاہا تھا لیکن آپ معلوم ہوا انکار فرمایا۔ اور فرمایا کی باغ کے گھور کی تیج سلم کرنا چاہا تھا لیکن آپ می معلوم ہوا

أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ٢ ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة. (٢٥٥) قال ولا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط جنس معلوم كقولنا حنطة أو شعير ونوع معلوم كقولنا سقية أو بخسية وصفة معلومة [كقولنا جيد أو ردىء ومقدار معلوم [كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا وأجل معلوم والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما بينا ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره [كالمكيل والموزون والمعدود] وتسمية المكان كخاص باغ ياغاص درخت كهل كن يُحمل كن يُحمل على يتمهم عائر نهيس -

ترجمه : ۲ اگرگاؤں کی طرف نسبت صفت کے بیان کے لئے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے کہا، جیسے بخارا میں جشمر انی ،اور فرغانہ میں بساخی گیہوں۔

تشریح : اگرکسی گاؤں کا نام اس لئے بیان کیا تا کہ بیع کی صفت بیان کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بخارا میں حشمر انی گیہوں ہوتا تھااور فرغانہ میں بساخی گیہوں ہوتا تھااوراس کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ اس طرح کا گیہوں کہیں سے لاؤتو بیچ سلم جائز ہے، کیونکہ کسی متعین گاؤں کا نہیں ہوا۔

ترجمه : (۲۵۵) اورنہیں صحیح ہے سلم امام ابوحنیفہ کے نزدیک مگرسات شرطوں کے ساتھ جوذکر کی جائے عقد میں

- (۱).....جنس معلوم ہو
- (۲).....نوع معلوم ہو
- (۳).....صفت معلوم ہو
- (۴)..... مبيع كى مقدار معلوم ہو
  - (۵).....هت معلوم هو
- (۲).....ثمن کی مقدار معلوم ہوا گرخمن اس میں سے ہو کہا گر تعلق رکھتا ہواس کی مقدار پر جیسے کیلی ہویاوزنی ہویاعد دی ہو
  - (۷).....اوراس جگه کامتعین کرنا جس میں مبیع سپر دکرے گا اگر مبیع کواٹھانے کی زحمت ہواورا جرت کگتی ہو۔

تشريح : امام الوحنيفه كے نزديك بيرسات شرطيں پائى جائيں تو ئيج سلم درست ہوگى ورنه نہيں۔

**ا صے ول**: یہ سکے اس اصول پر ہیں کہ مبیع سامنے نہ ہوتو اتنی شرطیں لگائی جائیں کہ بیچ کافی حد تک موجود کے درجے میں ہو

## الذي يو فيه فيه إذا كان له حمل و مؤنة

جائے۔

**وجسه** اسلم میں مبیع بعد میں دیگااس لئے یہ چیزیں ابھی سے تعین ہوجائے تو نزاع نہیں ہوگا۔اور مبیع کافی حد تک متعین ہو جائے گی۔

ہرشرطی تفصیل اس طرح ہے۔

شرط .....(۱) جنس معلوم ہو: یعنی یہ معلوم ہوکہ س چیز کی بیج کررہا ہے۔ گیہوں کی ، چاول کی یا تھجور کی۔ اس سے چیز کا پیتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ فقال (ابن ابی او فی) انا کنا نسلف علی عہد رسول الله علی اس کا اشارہ ہے۔ فقال (ابن ابی او فی) انا کنا نسلف علی عہد رسول الله علی اس کا اشارہ ہے۔ فقال مثل ذلک. (بخاری علی بکر و عمر فی الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر و سألت ابن ابزی فقال مثل ذلک. (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم ، س ۲۲۲۲ ) اس حدیث میں گیہوں ، جو ، شمش اور کھجورا لگ الگ جنس کا نام لیا ہے کہ ہم لوگ ان میں بچسلم کرتے تھے۔ اس لئے جنس معلوم ہونا ضروری ہے۔

شرط .....(۲) نوع معلوم ہو: کیونکہ گیہوں بھی کئی شم کے ہوتے ہیں۔اس لئے یہ طے کرنا ہوگا کہ سیسم کے گیہوں چاہئے یا کس شم کے گیہوں جاہئے یا کس شم کے چاول جاہئے یا کس شم کے چاول جاہئے اس کونوع معلوم کہتے ہیں۔اس کا ثبوت اس قول تا بعی میں ہے۔ عن عامر قبال اذا اسلم فسی شوب یعرف ذرعہ ورقعۃ فیلا بالس. (مصنف ابن الی شیبۃ ۳۵ افی السلم بالثیاب، جرائع میں اسلم بالثیاب، جرائع میں ہوتو کیڑے میں بیع سلم جائز ہے۔

**شرط** .....(۳) صفت معلوم ہو: لینی یہ بھی طے ہو کہ عمدہ تسم کے گیہوں ہویار دی قسم کے۔ورنہ مشتری عمدہ لینا جا ہے گا

## اوقالا لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع

اور بائع ردی دیناچاہے گااور جھگڑا ہوگا۔اس لئے صفت کا طے ہونا ضروری ہے۔

**شرط** .....(۴) مبیح کی مقدار معلوم ہو: لیمنی مبیع کتنے کیلو ہوگی یا کتنے صاع ہوگ ۔ تا کہ بینہ ہو کہ بیس کیلو پر بات طے ہوئی تھی یا تیس کیلو پر؟ حدیث گزر چکی ہے ففی کیل معلوم ووزن معلوم ۔

شرط .....(۵) مرت معلوم ہو: لین کب بینے دو گے۔تا کہ بینہ ہوکہ بائع دیر کر کے دے اور مشتری جلدی مائگے جس سے نزاع ہو۔ حدیث گزر چکی ہے المی اجل معلوم (بخاری شریف، نمبر ۲۲۴۱)

شوط .....(٢) رأس المال يعني ثمن كي مقد ارمعلوم هو: لعني وه كتنه كيلويا كتنه صاع يا كتنه عدد بين \_

وجه: (۱) کیونکہ مثلامیج نہیں دے سکااور نمن کولوٹانے کی ضرورت پڑی تواگر نمن کی مقدار معلوم نہیں ہے تو کیسے لوٹائے گا۔ یا مثلانمن میں کھوٹا بن ہے اور اس کولوٹانے کی ضرورت پڑی تو کیسے لوٹائے گا۔ اس لئے اگر نمن کیلی ہویا وزنی ہویا عددی ہوتو نمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ چاہئمن کی طرف اشارہ کر کے نبیج سلم طے کی ہو۔ ہاں اگر نمن ذراعی ہو مثلا کپڑا ہوتو کئن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ چاہئمن کی طرف اشارہ کر کے نبیج سلم طے کی ہو۔ ہاں اگر نمن ذراعی ہو مثلا کپڑا ہوتو کئنا کپڑوں میں ذراع صفت ہے اور صفت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے ذراعی کی شکل میں کپڑا سامنے ہوتو کتنا گز ہے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حذیفہ گی دلیل بیا تر ہے وقبال ابن عصر لاب اس فی الطعام اللہ موسوف بسعر معلوم الی اجل معلوم ، ( بخاری شریف ، باب السلم الی اجل معلوم ، ص ۱۲۵۳ ، نمبر ۲۲۵۳ ) اس اثر میں ہے کہ بھاؤ معلوم ہو لیجنی راس المال نمن کی مقدار معلوم ہو۔

شرط .....(2) سپر دکرنے کی جگه معلوم ہو: مسلم فیہ یعنی میچ کواٹھا کرلے جانے کا کرایہ لگتا ہوتو مبیج کوکس مقام پر مشتری کودے گااس جگه کا تعین بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر جگه متعین نہ ہوتو بائع اپنے قریب میچ دینا چاہے گااور مشتری اپنے قریب لینا چاہے گااور جھکڑا ہوگا۔ اس لئے مبیع دینے کی جگه کا متعین ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر مبیع کے اٹھانے کا کرایہ نہ ہوتو کسی جگه بھی دیگا توضیح ہوجائے گا۔ اس صورت میں جگہ کومتعین کرنے کی ضرورے نہیں۔

لغت: حمل ومؤنة : الطانااوراس كي اجرت.

ترجمہ: اورامام ابو یوسف اورامام محمد نے فرمایا کہ رائس المال کے تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگروہ معین ہواور نہ سپر دکرنے کی جگہ تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مبیع کو سپر دکرے گاعقد کی جگہ میں ۔ پس ان دومسکوں میں اختلاف ہے۔ تشریح : شرط نمبر ۱۲ اور شرط نمبر کے بارے میں اختلاف ہے اس لئے یہاں سے اس اختلاف کا ذکر ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ رائس المال یعنی شمن سامنے ہے تو عام بیوع میں اس کی مقدار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف العقد فهاتان مسألتان. ٢ ولهما في الأولى أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب. ٣ ولأبي حنيفة أنه ربما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في المجلس فلو لم اشاره كرنے عيم متعين موجائ كاراسكى اشاره كرنے عيم متعين موجائ كاراسكى اشاره كرنے عيم متعين موجائ كاراسكى تعداد لين كتن كيوبيں يا كتنے صاع بين معلوم كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ اسى طرح مبيح اداكرنے كى جگه متعين كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔

**وجسہ**: کیونکہ جس جگہ بیچ کی بات ہوئی وہی جگہ بیچ دینے کے لئے خود بخو د متعین ہوجائے گی۔اس لئے الگ سے جگہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ کرلے تواحیھاہے۔

لغت: موضع العقد: عقد كرني كي جله-

ترجمه : ج صاحبین کی دلیل پہلے مسئلے میں بیہے کہ راس المال[ثمن] کی طرف اشارے سے مقصد حاصل ہوجاتا ہے، اس لئے وہ ثمن اور اجرت کی طرح ہوگیا۔

لغت :رأس المال: بي سلم ميں جو قيمت ہوتی ہے اس کو رأس المال، کہتے ہیں۔اور عام بیج میں جو قیمت طے ہوتی ہے اس کو بثمن، کہتے ہیں۔اور نفع کی قیمت کو اجرت، کہتے ہیں۔

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہ کے جوراً سالمال ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے تواس سے وہ تعین ہوجائے گااس کے مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تین مثالیں دیتے ہیں [۱] جس طرح عام بیج میں شمن سامنے ہواور اشارہ کر دیا جائے تو یہ کافی ہوتا ہے، اس کی مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ [۲] یا اجرت سامنے ہوتو اس طرف اشارہ کر دیا کافی ہوتا ہے۔ [۳] یا رائس المال کیڑا ہوتو اس کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے، وہ کتنا گزیے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتنا گزیے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه الله الم ابوحنیفه کا دلیل میه که که در جم کهونا هوتا ہے اور مجلس میں تبدیل نہیں کرپایا پس اگراس کی مقدار معلوم نه ہوتو پیتنہیں چلے گا کہ کتنے میں بیج سلم باقی رہی ۔

تشریح : امام ابو صنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض رأس المال کھوٹا ہوتا ہے اور مجلس میں واپس نہیں کر پاتا، اور راس المال بالکع سے خرج ہوگیا تو اگر مقدار معلوم نہ ہوتو یہی پیتنہیں چلے گا گتنے میں بیجے ختم ہوئی اور کتنے میں باتی رہی ، اس لئے رأس المال کی مقدار جاننا ضروری ہے، تا کہ بیجان سکے کہ کتنے میں بیجے باقی رہی اور کتنے میں ختم ہوگئی۔ تحرجہ : ہم مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم فیہ [مبیع] حاصل کرنے پرقدرت نہیں ہوتی اس لئے رأس المال [ثمن] کو تحرجہ میں ہوتی اس کے رأس المال [ثمن] کو سلم فیہ [مبیع معلم فیہ و قبیم فیہ [مبیع معلم فیہ و قبیم فیم و قبیم فیہ و قبیم فیہ و قبیم فیم و قبیم فیہ و قبیم فیہ و قبیم فیم و قبیم فیہ و قبیم فیم و قبیم فیم و قبیم فیم و قبیم و قبیم فیم و قبیم فیم و قبیم و قبی

يعلم قدره لا يدري في كم بقي  $\frac{1}{2}$  أو رباما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال الممال والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافي  $\frac{1}{2}$  بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لا يتعلق العقد على مقداره. لا ومن فروعه إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما أو أسلم جنسين ولم يبين مقدار أحدهما. كولهما في الثانية أن والي كرخ كي ضرورت براتي مهم أو أسلم جنسين ولم يبين مقدار أحدهما. كولهما في الثانية أن والي كرخ كي ضرورت براتي مهم أو أسلم عنه موكدراس المال كني جو كتا والي كرح كا وادراس عقد مين وجمي جيز حقيقت كي طرح بي اس لئ كرمنا في كيا وجود يه مي مشروع كي كي به حديث المال كني مهروع كي كي به حديث المال كني به المال كني المال كني به المال كني ب

تشرورت پڑتی ہے تواگر یہی معلوم نہ ہو کہ راس المال کتنا ہے تو کیا واپس کرنے گا، اس لئے ہی ہے کے وقت راس المال واپس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تواگر یہی معلوم نہ ہو کہ راس المال کتنا ہے تو کیا واپس کرے گا، اس لئے ہی کے وقت راس المال کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ آ گے فرماتے ہیں کہ ، یہ باتی ہیں کہ کہی یہ بات پیش نہ بھی آئے لیکن ہے سلم منافی کے باوجود جائز قراردی گئی ہے اس لئے وہمی چیز بھی حقیقت کی طرح ہے، اس لئے مقدار کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

ترجمه : ۵ بخلاف اگرراس المال[ثمن] كبر اهو [تو مقدار متعین كرنے كى ضرورت نہیں ہے]اس لئے كه گزاس میں وصف ہے جسكى مقدار برعقد متعلق نہیں ہوتا۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے۔ راس المال کپڑے کا تھان ہوتو بہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا گزہے،
کیونکہ کپڑے میں گزصفت ہے اور صفت سے عقد کا تعلق نہیں ہوتا اس لئے کپڑے میں مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے
توجمه نیز اس کے فروع میں سے بیہ ہے کہا گردوجنسوں میں بیج سلم کی اور ہرایک کاراس المال بیان نہیں کیا، یادوجنسوں
کے راس المال سے سلم کیا، اوردومیں سے ایک جنس کی مقدار بیان نہیں کی [ تواختلاف رے گا ]

تشریح: ان حضرات کے اصول پر یہ دوسکے متفرع ہوں گے [۱] ایک بید کدا یک سودرہم دے اور ایک من گیہوں، اور ایک من گیہوں اور پالے کی بیجہ سلم کی اور یہ تعین نہیں کیا کہ گیہوں کی قیمت کیا ہوگی، اور چاول کی قیمت کیا ہوگی، اور چاول کی قیمت کیا ہوگی، اور چاول کی قیمت کیا ہوگی، تو صاحبین آ کے نزدیک بیج نہیں ہوگی، کیجہ ہوجائے گی، کیونکد انکے یہاں راس المال کی مقدار متعین کرنا ضروری ہے۔ [۲] اور دوسرا فروع بیہ ہول گیہوں کیونکد انکے یہاں ہر بیج کے لئے الگ الگ ثمن کی مقدار متعین کرنا ضروری ہے۔ [۲] اور دوسرا فروع بیہ کہ ایک من گیہوں کے بدلے میں درہم اور دینار دیے، اور دونوں میں سے ایک کی مقدار متعین نہیں کی توصاحبین آ کے یہاں بیج جائز ہوگی، کیونکہ انکے یہاں راس المال کی مقدار معلوم کرنا ضروری نہیں ہے اور امام ابو حذیقہ آ کے یہاں جائز نہیں ہے کیونکہ ایک کی مقدار معلوم نہیں کی تو اس میں جہالت آ گئی اور دونوں عقدا کہ بی ہے اس لئے پورے میں جہالت سرایت کرے گی اور پور کی بیچ ہی فاسد نہیں کی تو اس میں جہالت آ گئی اور دونوں عقدا کہ بی ہے اس لئے پورے میں جہالت سرایت کرے گی اور پور کی بیچ ہی فاسد

## مكان العقد يتعين لوجود العقد الموجب للتسليم في ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير م موجائكًا۔

الغت : اسلم فی جنسین: ہے مراد ہے کہ بیچ دوشم کی چیزیں ہیں،مثلا گیہوں اور چاول اور ثمن ایک قتم کی ہے۔ اسلم جنسین: کا مطلب ہے کہ ثمن دوشم کی چیزیں ہیں، درہم اور دینار، اور مبیع ایک قتم کی چیز ہے مثلا گیہوں۔

ترجمه: کے صاحبین کی دلیل دوسرے مسلے [مکان متعین کرنے ] کے بارے میں بیہ کہ عقد کرنے کی جگہ ہی خود متعین ہوجائے گی ، کیونکہ سیر دکرنے کو جووا جب کرتا ہے وہ عقد وہاں یا یا گیا۔

تشریح : دوسرامسکہ یہ تھا کہ تی سلم میں اگر ہیج الی ہے جسکے لیجانے کی اجرت گئی ہے توصاحبین کے یہاں الگ سے ہیج دینے کی جگہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ پرعقد ہوا ہے وہی جگہ ہیج دینے کے لئے خود بخو دمتعین ہوجائے گی اور بیج سلم سے ہوجائے گی۔ اور امام ابو حذیفہ کے بزدیک الگ سے جگہ متعین کرے گاتو بیج درست ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہاں سے صاحبین کی دلیل پیش کی جارہی ہے، کہ جس جگہ پر بیج سلم کی ہے ہیج دینے کے لئے وہی جگہ خود بخو دمتعین ہوجائے گی ، ہاں اگر سے متعین کرلے تو کو کی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : ٨ اوراس كئے كماس كے مقابلے پركوئى اور جگہ نہيں ہے[اس لئے وہى جگہ تعين ہوجائے گى]عبادات ميں حتى الامكان اول وقت كى طرح ہوگيا، اور قرض اور غصب كى طرح ہوگيا۔

ا خت اول الاوق ت فی الاوامر : مثلانماز کا حکم دیا تواس کے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں مقابلے میں کوئی دوسرا وقت نہیں ہے، اس طرح جج کا حکم ہوا تو پہلے سال ہی میں جج کرنا افضل ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا وقت نہیں ہے اس طرح جس جگہ پر بیج کی وہی جگہ خود بخو دہنچ دینے کے لئے متعین ہوجائے گی۔۔ یہاں اوا مرسے مرادا حکام ہیں۔

تشریح : صاحبین کی یدوسری دلیل ہے کہ جس جگہ ہے۔ اس کے مقابل دوسری جگہ نہیں ہے اس لئے مبیع دینے کے لئے وہی جگہ متعین ہوجائے گی۔ پھراس کی تین مثالیں دیتے ہیں [۱] نماز وغیرہ ادا کرنے میں اول وقت اول وقت افضل ہوتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے پرکوئی دوسرا وقت نہیں ہوتا۔ [۲] یا جہاں قرض لیا وہی جگہ قرض واپس کرنے کے لئے متعین ہوجاتی ہے۔ [۳] یا جہاں غصب کیا وہی جگہ مغصوب شی ءواپس کرنے کے لئے متعین ہوجاتی ہے، اسی طرح جہاں بیج سلم ہوئی ہے وہی جگہ متعین ہوجائے گی۔ اور بیج درست ہوجائے گی۔ البتہ دوسری جگہ متعین کرلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

أول أوقات الإمكان في الأوامر فصار كالقرض والغصب. في ولأبي حنيفة رحمه الله أن التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين بخلاف القرض والغصب وإذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان وصار كجهالة الصفة وعن هذا قال من قال من المشايخ رحمهم الله إن الاختلاف فيه عنده يوجب التخالف كما في

ترجمه : و امام ابوطنیفه گی دلیل میہ ہے کہ پیچا بھی دیناواجب نہیں ہے اس لئے میر جمکہ تعین نہیں ہوگی ، بخلاف قرض اور غصب کے [کہ ابھی دینا ضروری ہے اس لئے یہی جگہ تعین ہوجائے گی ] اور جب متعین نہیں ہوئی تو اس میں جہالت جھگڑے تک پہنچائے گی ، اس لئے کہ چیزوں کی قیت مکان کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے اس لئے جگہ کا متعین کرنا ضروری ہے ، اور پیصفت کی جہالت کی طرح ہوگیا۔

تشراج : اما م ابوصنیفدگی دلیل بیہ ہے کہ سلم کی مہیج ابھی دینا ضروری نہیں ہے اس لئے بیج کرنے کی جگہ متعین نہیں ہوگی اور جگہ ہے گئی گئی جہ اس لئے بیج کر بھی اجرت ہوتی ہے، اس لئے جھگڑا ہوگا اس کے دینے کی جھی اجرت ہوتی ہے، اس لئے جھگڑا ہوگا اس لئے دینے کی جگہ متعین کرنا ضروری ہے، اس کے برخلاف قرض کی چیز اور غصب کی چیز قاعد سے کے اعتبار سے ابھی واپس کرنا ضروری ہے اس لئے جس جگہ قرض لیا ہے، یا غصب کیا ہے وہی جگہ واپس کرنے کے لئے متعین ہوجائے گی۔ آ گے ایک مثال دی ہو کہ وہ اعلی قسم کی ہو کہ جس طرح گیہوں کی صفت متعین نہ کی ہو کہ وہ اعلی قسم کی ہے یا اونی قسم کی تو بیج سلم فاسد ہوجاتی ہے اسی طرح جگہ متعین نہ کی ہوتو بیج فاسد ہوجائے گی۔

وجه : اس قول تا بعی میں ہے کہ جگہ تعین نہ ہوتو تھے فاسر ہوگی۔ قال الثوری اذا سلفت سلفا فبینه الی اجل معلوم و فی مکان معلوم فان سمیت الاجل و لم تسم المکان فھو مردود حتی تسمی حیث یوفیک الطعام ۔ ( مصنف عبر الرزاق، باب لاسلف الا الی اجل معلوم، ج ثامن، ص ۵، نمبر ۱۳۱۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ مکان متعین ہونا عاہمے۔

ترجمه : اس اصول پرمشائ نے فرمایا کہ جگہ کے بارے میں اختلاف سے امام ابو صنیفہ کے نزدیک قتم کھلوانا ضروری ہوتی ہے۔ ہے جیسے صفت میں قتم ضروری ہوتی ہے۔

تشریح : مشائخ نے بیفر مایا کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں جگہ کا تکم صفت کی طرح ہے، اس لئے اگر بائع اور مشتری میں اختلاف ہوجائے مثلا بائع کے کہ دینے کی جگہ متعین ہوئی تھی اور مشتری کیے کہ نہیں ہوئی تھی ، اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوتو جس طرح مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف ہوجائے اور گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے اسی طرح مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف ہوجائے اور گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے اسی طرح مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف ہوجائے اور گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے اسی طرح مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف ہوجائے اور گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے اسی طرح مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف ہوجائے اور گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے۔

الصفة. ال وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما الوعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة وصورتها إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة.

جائے گی ،اور دونوں کے تتم کھانے پر بیع فنخ کر دی جائے گی۔اور صاحبینؓ کے نز دیک چونکہ جگہ تعین ہے اس لئے قتم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ال كها گيا كمعامله اس كالثاب، اس كئے كه صاحبين تيزد يك مكان كاتعين عقد كے قضيه ميں سے ہے [اس كئے صاحبين تي كنزد يك تم كھلوائى جائے گي]

تشروی جین مشائخ نے فرمایا کہ مسلماس کا الٹا ہے بعنی صاحبین کے یہاں قسم کھلوائی جائے گی اورامام ابوحنیفہ کے خور مایا کہ مسلماس کا الٹا ہے بعنی صاحبین کے نہیں کھلوائی جائے گی۔ انکی دلیل یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک مکان متعین ہونے کا معاملہ عقد کی طرح ہے، اورا گرعقد میں اختلاف ہوجائے، مثلاایک کہتا ہے کہ عقد ہوا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہوا تو دونوں کوشم کھلوائی جاتی محالی کی جاتی ہونے میں اختلاف ہوجائے تو دونوں کوشم کھلوائی جائے گی۔ اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک مکان کا معاملہ مدت کی طرح ہے، اور مدت میں بالکے اور مشتری کا اختلاف ہوجائے تو قسم نہیں کھلوائی جاتی طرح یہاں بھی نہیں کھلوائی جاتی گے۔
معاملہ مدت کی طرح ہے، اور مدت میں بالکے اور مشتری کا اختلاف ہوجائے توقسم نہیں کھلوائی جاتی طرح یہاں بھی نہیں کھلوائی جاتی گی۔

ترجمه الله اوراس اختلاف پرہے تمن ،اوراجرت ،اورتقیم کرنے کامعاملہ۔اورتقیم کی صورت یہ ہے کہ اگر دونوں نے ایک گھرتقیم کی اور دونوں میں سے ایک کے جصے میں ایسی چیز آئی جسکواٹھانے کی اجرت گئی ہے۔ [توامام ابوحنیفیہ ؓ کے نزدیک تقسیم فی اور حاحیین ہوجائے گی۔

تشریح : پہلے اصول پر یہاں تین مسلے متفرع کررہے ہیں [ا] عام بیج کی۔ اور مثلا دس من گیہوں کے بدلے وئی مکان خریدااور گیہوں ادھار رکھا توامام ابوطنیفہؓ کے نزد یک دس من گیہوں کو دینے کی جگہ تعین ہونی چا ہے اور نہ تیج فاسد ہوجائے گی ، اور صاحبینؓ کے نزد یک جس جگہ تیج ہوئی ہے وہی جگہ سپر دکرنے کے لئے متعین ہوجائے گی۔ [۲] مثلا دس من گیہوں اجرت میں متعین کی تو کس جگہ اجرت اداکرے گا؟ امام ابوطنیفہؓ کے نزد یک اس کی جگہ تعین ہونا ضروری ہے ، اور صاحبینؓ کے نزد یک وہی جگہ متعین ہوجائے گی جس جگہ پر اجرت کی بات طے ہوئی۔ [۳] وصورتھا النے سے صاحب ہدایہ نے تیسرے مسلے کی وضاحت کی ہے۔ مثلا گھر تقسیم کیا اور ایک کے حصے میں دس من گیہوں آیا تو یہ گیہوں کس جگہ دے گا امام ابوطنیفہؓ کے نزد یک اس کی جگہ متعین ہونا ضروری ہے ورنہ تقسیم فاسد ہوجائے گی ، اور صاحبینؓ کے نزد یک وہی جگہ متعین ہوجائے گی جہاں تقسیم ہوئی ہے۔

"إ وقيل لا يشترط ذلك في الثمن. والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. "إ وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء. (٢٥٦) قال وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع [لأنه لا تختلف قيمته] ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه إقال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع. وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا

لغت جمل: کاتر جمہ ہے اٹھانا، اور مؤنۃ کاتر جمہ ہے خرچ، نان نفقہ برداشت کرنا جمل ومؤنۃ: جس چیز کودوسری جگہ لیجانے کی اجرت لگتی ہواس کو حمل ومؤنت کہتے ہیں۔

ترجمه : ۱۳ بعض حضرات نے فرمایا کٹمن میں جگہ متعین کرنے کی شرطنہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ثمن مؤخر ہے تو متعین کرنے کی شرط ہے، اس کوشمس الائمہ برحسی نے اختیار کیا ہے۔

تشریع : عام بیج میں اگر ثمن ادھار ہوا وراس کو دوسری جگہ لیجانے کی اجرت گئی ہوتو ثمن دینے کی جگہ متعین کرنا بعض حضرات کے بیہاں ضروری ہے، اسی کوشس الائمہ سرھی ؓ نے اختیار کیا ہے۔ حضرات کے بیہاں ضروری ہے، اسی کوشس الائمہ سرھی ؓ نے اختیار کیا ہے۔ توجعه : ۱۲ صاحبین ؓ کے نزدیک گھر کی جگہ اور چوپائے سپر دکرنے کی جگہ اجرت دینے کے لئے متعین ہوجائے گی۔ تشکس ریح : اس عبارت کا تعلق اجرت پر لینے اور گھر تقسیم کرنے کے ساتھ ہے، کہ اگر جانو را جرت پر لیا تو جس جگہ جانور واپس دے گا جرت ادا کرنے کے لئے وہی جگہ تعین ہوجائے گی۔ اور جس جگہ گھر ہے جسکوتشیم کیا ہے وہی جگہ اس کے جھے کا گیہوں دینے لئے متعین ہوجائے گی۔

ترجمه : (۲۵۲) اورجسکے لیجانے کی اجرت نہ ہواس میں اداکرنے کے مکان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالا جماع اس کے کہاس کی قیمت میں فرق نہیں پڑتا ہے ]۔اورجس جگہ ہے سلم کی ہے اس جگہ دےگا۔

تشریح: مبعے کے بیجانے کی کوئی اجرت نہیں ہے تو کہاں بیادا کرے گااس جگہ کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے،اور جس جگہ نیج سلم ہوئی ہے اسی جگہ مبعے ادا کرے گا، کیونکہ اس کی قیمت میں فرق نہیں پڑتا، بیمسکلہ بالا جماع ہے۔

قرجمه نا صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ روایت جامع صغیر میں کتاب البوع کا ہے، اور مبسوط کے کتاب الاجارات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس جگہ جا ہے دے دے اور وہی صحیح ہے اس لئے کہ تمام جگیں برابر ہیں، اور ابھی اداکر نا تو واجب نہیں ہے۔ تشریع کی ہے وہی جگہ بیج دینے کیا متعین ہوجائے گی، کین مبسوط تشکیل ہے۔ جامع صغیر کی عبارت میں یہ ہے کہ جس جگہ بیج سلم کی ہے وہی جگہ بیج دینے کیلئے متعین ہوجائے گی، کین مبسوط

وجوب في الحال. T ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لأنه لا يفيد وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق T ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة يكتفى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا. (C) قال ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه C أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالء بالكالء

کے باب الاجارات میں بیہ ہے کہ سی جگہ بھی دیتو کافی ہے اس لئے کہ جب کوئی جگہ متعین نہیں ہوئی تو دینے کے لئے تمام جگہیں برابر ہیں

وجه : جامع صغیر کی عبارت یہ ہے، و کل شیء أسلم فیه له حمل و مؤنة و لم یشتر ط مكان الایفاء فهو فاسد و ما لم یكن له حمل و مؤنة فهو جائز و یوفیه فی المكان الذی اسلم فیه، و هذا قول ابو حنیفه و قال ابو یوسف و محمد و كذالک ماله حمل و مؤنة فهو جائز و ان یشتر ط مكان الایفاء \_(جامع صغیر باب السلم ، ۳۲۳) اس عبارت میں ہے کہ جس جگہ تج سلم ہوئی اس جگہ دے گا۔

ترجمه تل اورکوئی جگه تعین کرے تو بعض حضرات نے فرمایا که تعین نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تعین ہوجائے گی ، کیونکہ راستے کا خطرہ ٹل جانے کا فائدہ ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ٣ اورا گرادا کرنے کے لئے کسی شہر کو معین کیا جس تک لیجانے کی اجرت ہے تو شہر کا معین کرنا ہی کافی ہے اس لئے کہ لمباچوڑ اہونے کے باوجودایک جگہ کی طرح ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے۔

تشریح: دس من گیہوں دینے کے لئے ایسے شہر کا نام لیا جو کافی لمباچوڑ اہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لیجانے کے لئے بھی اجرت گئی ہے، اس کے ہر محلے کو متعین کرنا ضروری نہیں لیجانے کے لئے بھی اجرت گئی ہے، اس کے ہر محلے کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لمباچوڑ اہونے کے باوجود ایک جگہ شار کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شہرا گرایک فرسخ سے زیادہ لمباہوتو دینے کے محلے کو متعین کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دوسرے کنارے تک لیجانے کے لئے فافی خرج پڑجاتا ہے۔

لغت :اطراف: كنار به بقعة :ايك جلَّه، زمين كانكرَّار

قرجمه : (۲۵۷) اورنہیں صحیح ہے ملم یہاں تک کدراس المال پر قبضہ کرے جدا ہونے سے پہلے۔

ترجمه المرجم المرحمن نقد بقواس لئے كهادهاركوادهارك بدلے كركے جدا مور بي ، حالا نكه حضور في ادهاركو ادهاركو ادهارك بدلے بينے سے منع فرمايا ہے۔

ع وإن كان عينا فلأن السلم أخذ عاجل بآجل إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ع ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم تشريح: يح علم طهون ك بعد بالع اور مشترى ك جدا هون سي پيليمن پر قبضة كرنا ضرورى ب اگرمن پر قبضة بين كياتو يح علم محي نيس موگ د

وجه: (۱) مبیخ اور ثمن دونو ادهار مول اور ثمن در ته یاد ینار ہے تو عام بیوع میں مجلس میں مبیغ پر قبضہ ہوجا تا ہے اس لئے ثمن پر قبضہ نہ تھی ہوتو چل جائے گا۔ لیکن بیج سلم میں بیغ لازی طور پر بعد میں دے گا اس لئے کم از کم ثمن پر قبضہ ضروری ہے۔ ور نہ تو مبیع بھی ادھار ہوگی اور ثمن بھی ادھار ہوگا۔ حالا نکہ دونوں ہی شرطیہ طور پر ادھار ہوں تو حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے (۲) صاحب ہدایہ کی حدیث ہیں ہوت عمن ابن عمر عن النبی علی الله نهی عن بیع الکالی قال اللغویون هو صاحب ہدایہ کی حدیث ہیں ہوتا ہوئی ، تاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۲ نمبر ۲۲ مبر ۲۲ مبر

العنت: نقود: نقتر کی جمع ہے، درہم اور دینار۔ دین بدین: کا ترجمہ ہے قرض، یہاں مراد ہے ادھار کی بیچ ادھار سے۔ عین: درہم، دینار کے علاوہ چاول گیہوں وغیرہ کوعین کہتے ہیں۔ عاجل: عجل سے شتق ہے، جلدی۔ آجل: اجل سے شتق ہے، دریسے، ادھار کرکے۔ کالی: ادھار۔

تسر جسمه : ۲ اورا گرخمن عینی چیز ہو [ جپاول گیہوں وغیرہ ] توسلم کا ترجمہ ہے جلدی دیکرادھارلو،اس لئے کہاسلام،اور اسلاف میں جلدی کامعنی ہے اس لئے دونوں عوضوں میں سے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے نام کامعنی تحقق ہوجائے۔

تشریح: بیج سلم میں ثمن پر قبضہ کرنے کی بید دوسری دلیل ہے، اس میں اسلام اور اسلاف کے لغوی معنی سے استدلال کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سلم اور سلف کا ترجمہ ہے سپر دکر نا اور جلدی کرنا اس لئے اس لغوی معنی کی رعابیت کرتے ہوئے ثمن پراس وقت قبضہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیچ پر قبضہ ہوگا ہی نہیں اس لئے ثمن ہی رہ گیا جس پر قبضہ کیا جائے گا۔

**قرجمه** : ۳ اوراسلئے کہ راُس المال کوسپر دکر ناضر وری ہے تا کہ بالغ اس سے خرید وفر وخت کرے اور مبیع سپر دکرنے پر قادر ہوجائے

تشریح: ثمن پر قبضہ کرنے کی بیتیسری دلیل ہے، کہ تج سلم غریوں کی بیج ہے اس کئے ثمن اس کو ابھی ادا کرے تا کہ اس سے خرید و فروخت کر کے مسلم فیہ [مبیع] خرید سکے اور اس کو مشتری کے حوالے کر سکے ۔۔ یتقلب: قلب سے مشتق ہے، الٹ إليه فيه فيقدر على التسليم م ولهذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض في ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر وقد مر نظيره (٢٥٨) وجملة الشروط جمعوها في يحير كرنا فريد وفروخت كرنا-

ترجمه بیم اسی گئے ہم نے کہا کہ بی سلم سیح نہیں ہے اگراس میں دونوں کے لئے یااس میں سے ایک کے لئے خیارشرط ہواس لئے کہ وہ قبضے کے تمام ہونے کوروکتا ہے اس لئے کہ تکم کے تن میں انعقاد سے مانع ہے، اور ایسے ہی بیج سلم میں خیار رویت ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ مفیز نہیں ہے ، بخلاف خیار عیب کے اس لئے کہ اس لئے کہ وہ قبضے کے تمام ہونے کوئییں روکتا۔

تشریح : چونکہ من پربائع کا پوراقبضہ ہوتب ہی وہ تصرف کرسکتا ہے اور مسلم فیہ [مبیع] عاصل کرسکتا ہے۔ اس لئے بائع یا مشتری میں سے کسی ایک کوخیار شرط ہوتو شمن پر پوراقبضہ شاز نہیں کیا جاتا اس لئے بیج سلم میں کسی کوخیار شرط نہیں ہونا چاہئے ، اسی طرح خیار رویت بھی نہیں ہونا چاہئے ، ہاں خیار عیب ہوتو کوئی حرج کے باد جود قبضہ پوراشار نہیں کیا جاتا ہے۔

کی بات نہیں ہے کیونکہ خیار عیب کے باوجود قبضہ پوراشار کیا جاتا ہے۔

ترجمه : ﴿ الرجدا ہونے سے پہلے خیار شرط ساقط کردی اور شن موجود ہے تو بیج سلم جائز ہوجائے گا۔خلاف امام زفر کے، اوراس کی مثال گزر چکی ہے۔

تشریح : ابھی گزرا کہا گریج سلم میں خیار شرط ہوئیج سلم نہیں ہوگی ، لیکن اگر پہلے خیار شرط تھی اور بائع اور مشتری کے جدا ہونے سلم ہیں اور بائع اور مشتری کے جدا ہونے سے پہلے اس کوسا قط کردیا ، اور ثمن ابھی موجود تھا تو ام ابوحنیفہ آئے نزدیک بیج سلم پلٹ کر جائز ہوجائے گی ۔ لیکن اگر خرج کردیا تو اب پلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، چاہے ثمن موجود ہو۔ اس کے شل مسللہ باب بیج الفاسد میں گزر چکا ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ میہ ہے کہ خرابی پیوست ہونے سے پہلے ختم کر دی گئی اس لئے جائز ہوجائے گی۔اورامام زفر نے فر مایا کہ بیج فاسد منعقد ہوئی ہے اس لئے پلٹ کر جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۵۸) مصنف نے فرمایا کہ مشاک نے بیج سلم کے تمام شروط کواختصار کے ساتھ اپنے اس قول میں جمع کیا ہے، راس المال سے اگاہ کرنا، اور رائس المال کو فی الحال دے دینا، اور مسلم فیہ سے آگاہ کرنا، اور مسلم فیہ کوادا کرنے کے لئے وقت قولهم إعلام رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله (٢٥٩) فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد

فالسلم في حصة الدين باطل [لفوات القبض] ويجوز في حصة النقد ] لاستجماع شرائطه ولا

مقرر کرنا، اور مقام مقرر کرنا، اور مسلم فیه حاصل کرنے پر قادر ہونا۔

تشریح : اس کی تشریح یہ ہے۔ اعلام رأس المال: یعنی رأس المال[ثمن] کی جنس، نوع، صفت، اوروزن، یا کیل کی مقدار، یاعدد بیان کرے۔ و تعجیله: راس المال کوفی الحال مجلس میں ادا کرے۔ اعلام المسلم فیه: یعنی مسلم فیه [مبع] کی کی جنس، نوع، صفت، اوروزن، یا کیل کی مقدار، یاعدد بیان کرے۔ تأجیله: مسلم فیدینے کے لئے وقت مقرر کرے۔ و بیان مکان الایفاء: ضرورت ہوتو مسلم فیدار کرنے کا مقام بیان کرے۔ و المقدرة علی تحصیله: یعنی عقد کے وقت سے کیکرادا کرنے تک مبیع بازار میں ملتی ہوتا کہ اس کو حاصل کرنے پر قدرت ہو۔

ترجمه : (۲۵۹) پس اگر دوسودر ہم کے بدلے ایک کڑ گیہوں کی نظام کی ، پھرایک سودر ہم بائع [مسلم الیہ] پر قرض کے بدلے میں رکھا اور ایک سودر ہم نقد دیا ، تو قرض کے حصے کی سلم باطل ہوگی [اس لئے کہ قبضہ فوت ہو گیا] اور نقذ کے حصے کی سلم جائز ہوگئ ۔

ترجمه الماسك كاس ميں سب شرطيں جمع ہو گئيں، اور قبضہ نہ كرنے كا فساد نقد ميں داخل نہيں ہوگا اس لئے كہ فساد بعد ميں ہوا ہے، اور اس لئے كہ بيے سلم سيح واقع ہوئى تقى۔

ا صول: يه سئله اس اصول پر ہے کہ جتنے تمن پر مجلس میں قبضہ ہوگا تنے ہی کی بیع سلم سجح ہوگ ۔

ا صول : دوسرااصول یہ ہے کہ جوقرض ہے وہ متعین نہیں ہوتااس لئے اس کا فساد نقد میں سرایت نہیں کرے گا۔

تشریح: کرایک پیانہ ہے جس سے چاول گیہوں نا پتے تھے۔ دوسودرہم کے بدلے ایک کر گیہوں کی بجد میں استری نے کہا کہ ایک سودرہم مجلس میں نقد دیتا ہوں اور باقی ایک سوجو آپ پر قرض ہے اس کے بدلے میں کا ٹنا ہوں تو آدھے کر گیہوں کی بیچ ضیح ہوگی ، اور آدھے کی باطل ہوگی ، کیونکہ ٹن پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری تھا ، اور آدھے ہی پر قبضہ کیا ہے اس لئے آدھے کی بیچ درست ہوگی ۔ لیکن باقی آدھا کرجمکی بیچ باطل ہوگئی اس کا فساد صحح والے جھے میں سرایت نہیں کرے گا۔ لئے آدھے کی بیچ درست ہوگی ہے ، اور قرض کا شنے کی بات بعد میں ہوئی ہے اس لئے فساد صحح والے جھے میں سرایت نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا۔ ابی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

الغت: والايشيع الفساد الن الفسادطاراذ السلم وقع صحيحا: بي الم كرنے كى دوصورتيں بير[ا] شروع ميں

يشيع الفساد لأن الفساد طارء إذ السلم وقع صحيحا ٢ ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صحيح إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا ٣ وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع ألا ترى أنهما لو تبايعا

مشتری نے کہا کہ میں دوسودرہم کے بدلے میں ایک کر گیہوں کی بچے سلم کرتا ہوں ،اور بچے ہوجانے کے بعد میں ایک سودرہم
بائع کے اوپر قرض کا کا ٹا۔اس صورت میں پہلے بچے مطلقا دوسودرہم کے بدلے میں کی ہے،اور بہت بعد میں قرض کا کا ٹاہاس
لئے بچے سلم صحیح ہوگئی۔[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ شروع ہی میں مشتری نے کہا کہ ایک سونقد اور ایک سوقرض کے بدلے میں
ایک کر گیہوں خریدتا ہوں ،اس صورت میں قرض کے باوجوداس لئے بچے درست ہوجائے گی کہ قرض متعین کرنے سے متعین
نہیں ہوتا وہ مطلق ہی رہتا ہے، یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ مطلق دوسودرہم کے بدلے میں بچے سلم ہوجائے
گی۔اور بعد کا فساد پہلے میں سرایت نہیں کرے گا۔
گی۔اور بعد کا فساد پہلے میں سرایت نہیں کرے گا۔

ترجمه : ۲ اس لئے اگرراُس المال جدا ہونے سے پہلے نقد دے دیا تو بیج صحیح ہوجائے گی لیکن اگر بغیر دئے جدا ہو گئے تو باطل ہوجائے گا،اس دلیل کی بنایر جوہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

تشریح : یونی سلم صحیح ہونے کا اصول ہے کہ اگر مشتری نے جدا ہونے سے پہلے من ادا کر دیا تو بیج درست ہوجائے گی ، اور اگر پھے بھی نہیں دیا تو بیج سلم پوری باطل ہوجائے گی ، کیونکہ مجلس میں ثمن [ رأس المال] پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

ترجمه بیج بیچسلم باطلنہیں ہوگی اس لئے کہ بیچ میں قرض متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ کسی عینی چیز کوقرض کے بدلے میں بیچا پھر بالع اور مشتری نے تصدیق کرلی کہ بالع پر قرض نہیں تھا تب بھی بیچ باطلنہیں ہوگی، اس لئے کہ بیچ صحیح منعقد ہوئی ہے۔

تشریح : مشتری [رب السلم] نے کہا کہ دوسود رہم میں ایک سونقد اور ایک سوقرض کے بدلے میں بھے سلم کرتا ہوں پھر بھی وہ تعین نہیں ہوتی ، مطلق ہی رہ بھے ہوجائے گی ، اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ بھے میں قرض کے بدلے میں مثلا غلام خریدا ، پھر بائع اور مشتری نے جاتی ہے ، اس کی دومثال دیتے ہیں [۱] ایک یہ کہ ایک سود رہم قرض کے بدلے میں مثلا غلام خریدا ، پھر بائع اور مشتری نے تھد بی کر کی کہ بائع پر قرض نہیں تھا پھر بھی بھے درست رہتی ہے ، حالا نکہ قرض جب نہیں تھا تو غلام کا خمن ہی نہیں رہا اس لئے بھی فاسد ہوجانی چاہئے ، لیکن چونکہ قرض متعین نہیں ہے اس لئے مشتری پر کوئی سا بھی ایک سود رہم لازم ہوگا اور تھے باقی رہے گی ، گھیک اسی طرح بھے سلم میں شروع میں مطلق دوسود رہم کے بدلے بھے ہوئی اس لئے بھے باقی رہے گی۔ [۲] دوسری دلیل یہ ہے کہ سامنے در ہم یاد بنار ہواور یہ کہ کہ اس در ہم کے بدلے بھے کرتا ہوں تب بھی وہی در ہم متعین نہیں ہوتا بلکہ مطلق دوسود رہم لازم ہوتے ہیں اس لئے بھے سلم ہوجائے گی۔

عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فينعقد صحيحا. (٢٢٠)قال ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض إأما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد. وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز (٢٢١) ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه لا لأنه تصرف فيه (٢٢٢) فإن تقايلا السلم لم يكن له أن

**لیفت** :عینا بدین:عین سے مراد ہے درہم اور دینار کے علاوہ کی چیز ،مثلا گیہوں چاول ،غلام ،اور دین سے مراد ہے درہم اور دینار جوقرض ہو۔عین کو دین کے بدلے ، یعنی غلام کوقرض کے بدلے بیچ۔

ترجمه : (۲۲۰) اورنہیں جائز ہے رأس المال میں تصرف کرنا اور نہ سلم فیہ میں تصرف کرنا قبضہ کرنے سے پہلے۔ تشریح : نیج سلم میں ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں۔اسی طرح اس کی مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔رأس المال سے مرادثمن اور مسلم فیہ سے مرادم بیج ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں پہلے گرر چکا ہے کہ میج پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ مثلااس کو بچنایا اس کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سلم میں را س المال میج کے درجے میں ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ،حدیث ہے۔ اور سلم میں را س المال میج کے درج میں ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ،حدیث ہیہ سسمعت ابن عباس یقول اما الذی نهی عند النبی علی فهو الطعام ان یباع حتی یقبض قبل ابن عباس و لا احسب کل شیء الا مثله ۔ (بخاری شریف، باب بج الطعام بل ان یقبض و تیج مالیس عندک، میں ۲۱۳۸ میں میں میج بی اس میں میج بی قبل القبض ، میں ۲۱۲۸ میں میں میج بی قبل القبض ، میں میج پر قبضہ کرنے سے پہلے بیج سے منع فرمایا ہے۔ فی تیج الطعام قبل ان یستو فی ۲۰۵۸ می میں میج پر قبضہ کرنے سے پہلے بیج سے منع فرمایا ہے۔

ترجمه المالي بهلالينى رأس المال برقبضه كرنا تواس كئ كداس مين قبض كوفوت كرنا ب جوعقد كذر بعد سي مستحق مواب، اوردوسرا تواس كئ كدسلم فيبيع بهاور قبض سے بہلے بین تصرف كرنا جائز نہيں ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ پہلا، سے مرادراُس المال، ہے، کیونکہ پہلے گزرا کہ عقد کی وجہ سے راُس المال پر قبضہ ضروری ہے، اوراس پر قبضے سے پہلے تصرف کردیا تو قبضہ فوت ہو گیا، اس لئے یہ جائز نہیں ہے۔۔اور دوسرے سے مراد سلم فیہ ہے، بیج سلم میں مسلم فیرج ہے اور ابھی حدیث گزری کہ بیج پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

قرجمه : (۲۱۱) اور نہیں جائز ہے شرکت اور نہ تولیہ سلم فیہ میں اس کے قبضہ کرنے سے پہلے۔

ترجمه السلك كاس مين تصرف كرنا موا

تشريح: مسلم فيه يعني بيع پرابھي قبضنهيں كيا ہے اوراس ميں بيع توليه كرنا چاہتا ہے تو نہيں كرسكتا۔ اسى طرح اس ميں كسى كو

يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله للقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الا سلمك أو رأس مالك أي عند الفسخ للولانية أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه وهذا لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل شريك كرناجا بتا يتونهين كرسكتا-

وجسه: تَعْ تولید کرنایا کسی کوشر یک کرنااس میں تصرف کرنا ہے۔اورا بھی گزر چکا ہے کہ بھی پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جا رہنیں ہے۔ تصرف کرنا جا رُنہیں ہے۔ تصرف کرنا جا رُنہیں ہے۔ تصرف کرنا جا رُنہیں ہے۔ تسرجمہ :(۲۲۲)اگر تی سلم کا قالہ کرلیا تو مشتری کے لئے جا رُنہیں ہے کہ بالع [مسلم الیہ] سے راس المال کے بدلے کوئی چیز خریدے یہاں تک کہ یورے راس المال پر قبضہ کرلے۔

ترجمه : حضورعليه السلام كقول كي وجهد كه يامسلم فيدو، يا بناراس المال ليويعن فنخ كونت .

ا صول: یه سئله اس اصول پر ہے کہ بی سلم فنخ کے بعد اس کے ثمن سے قبضہ سے پہلے کوئی دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔

تشریح : بیج سلم فنخ کردے اور ثمن پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہے اور مشتری بیرچا ہے کہ ثمن کے بدلے میں مسلم فیہ [مبیع] کے بجائے کوئی اور چیز لے لیس توبیر جائز نہیں ہے، جب تک کہ پورے ثمن پر قبضہ نہ کرلے۔

ترجمه : ٢ اوراس كئے كدراً سالمال مبيع كے مشابہ ہو گيااس كئے كہ قبضہ كرنے سے پہلے تصرف كرنا جائز نہيں ہے، اور سد اس كئے كه اقاله كرنا تيسرے كے ق ميں نيج جديد ہے، اور مسلم فيه كوميج نہيں بناسكتے اس كئے كہ وہ ساقط ہو گيا توراس المال كوميج

رأس المال مبيعا لأنه دين مثله ٣ إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه م وفيه خلاف زفر رحمه الله والحجة عليه ما ذكرناه. [الف] (٢٢٣)قال ومن أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز ل لأنه اجتمعت بنادیااس لئے کہوہ بھی مسلم فیہ کی طرح بائع پر قرض ہے۔

**تشریح**: پیدلیل عقلی ہے۔ کہا قالہ کرنے کی وجہ ہے مسلم فیرسا قط ہو گیا،ابراس المال بائع پر قرض رہ گیا تواس کو مبیع قرار دے دی جائے گی ،اور پہلے گزر چکا ہے کہ بیچ پر قبضہ کرنے سے پہلے اس پرتصرف کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے اب راس المال کے بدلے کوئی چیز بائع سے خرید ناجائز نہیں ہے۔

لعت الجعل رأس المال مبيعا، لا نه دين مثله: يهلِّه با لَع رمسلم في قرض تقااس كساقط مون ك بعداب راس المال قرض ہوگیا،اس لئےاس کوبیع قرار دے دی جائے گی۔

ترجمه سے مگرید کمجلس میں اس ثمن پر قبضه کرناواجب نہیں ہے اس کئے کہ ہراعتبار سے ابتداء نیے سلم کے حکم میں نہیں ہے **تشہریج** : یہاں راس المال مسلم فیہ کے درجے میں ہو گیا ہے ابتدائی طور پر ہراعتبار سے یہ بی سلم نہیں ہے اس لئے اس لئے مجلس اس راس المال کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه به اس میں امام زفرگااختلاف ہے، اور ان پر جمت وہ دلیل ہے جسکوہم نے ذکر کیا۔

**تشدیج** :امام زفرُ فرماتے ہیں کہ بیسلمختم ہوگیا توراس المال بائع پرقرض ہوگیا، پس جس طرح اور قرض کے بدلے وئی چیز خرید سکتا ہے اس طرح اس قرض کے بدلے بھی کوئی چیز مشتری خرید سکتا ہے،اوران پر ہمارا حجت بیہ ہے کہاویر حدیث میں گزری که پامسلم فیہ لے ہاراس المال لے،اس لئے دوسری چرنہیں خریدسکتا۔

ترجمه :[الف] (٢٦٣) كسى نے ايك كر گيهول ميں تي سلم كيا پس جب وقت آيا توبائع نے كسى آدمى سے ايك كرخريدا اور مشتری کواپنی ادائیگی کیلئے قبضہ کرنے کا حکم دیا توبیادائیگن نہیں ہوگی ۔اورا گرمشتری کو حکم دیا کہ پہلے بائع کے لئے قبضہ کرے پھراینے لئے قبضہ کرے، پس رب اسلم [مشتری] نے پہلے بائع کے لئے کیل کیا پھراینے لئے کیل کیا تو جائز ہوجائے گا ترجمه الم كيونكه كيل كشرط كساته دوصفة جمع موكة اس لئه دومرتبه كيل كرنا ضروري ب، كيونكه حضورً نه روكا ب بع سے یہاں تک کہاس میں دومرتبہ صاع جاری ہوجائے ،اوریہی حدیث کامحمل ہے،جبیبا کہ پہلے باب المرابحة والتولية ، مسّله نمبر۱۹۲، میں گزرچکا۔

الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث على ما مر ٢ والسلم وإن كان سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقة. ٣ وإن جعل عينه في حق الصهل فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقة. ٣ وإن جعل عينه في حق الصهل : يمسئله الساصول برم كدويج جمع بموجا كين قو حديث كاعتبار عدوم تبنا پاياجائ كاتو يجمع بموجا كين قو حديث كاعتبار عدوم تبنا پاياجائ كاتو يجمع بموكل، ورنه نهين -

تشریح : مثلازید مشتری نے عمر سے ایک کر گیہوں کی بھے سلم کی ، دینے کا وقت آیا تو عمر بائع نے خالد سے ایک کر گیہوں خرید ااور زید مشتری کو کہا کہ جاکر گیہوں پر اپنے لئے قبضہ کر لوتو نیے سلم درست نہیں ہوگی ، کیونکہ یہاں دوئیے ہیں اس لئے پہلے بائع کے لئے بطور وکیل کے قبضہ کرنا چاہئے ، پھر اپنے لئے بطور اصیل کے قبضہ کرنا چاہئے ، اور حدیث کے اعتبار سے دومر تبہ کیل کرنا چاہئے ، یہاں ایک مرتبہ کیل کیا اس لئے قبضہ کی تبیں ہے۔ اور اگر زیدنے کہا پہلے میرے لئے قبضہ کر و پھر اپنے لئے کیل کیا پھر اپنے لئے کیل کیا تو قبضہ کیا ، اسی طرح پہلے بائع کے لئے کیل کیا پھر اپنے لئے کیل کیا تو قبضہ درست ہوجائے گا۔

ترجمه ۲ بع سلم بہت پہلے کیا ہے کین قبضہ ابھی کرر ہاہے اس لئے گویا کہ ابھی بعے ہور ہی ہے اس لئے ابھی جوعین گیہوں پر قبضہ ہور ہاہے وہ اور ہے، اور بالع پرمسلم فیہ جوقرض تھاوہ اور ہے۔

تشریح : یہاں عبارت پیچیدہ ہے۔۔ یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے، وہ یہ کہ نیے سلم تو بہت پہلے ہو چکی تھی اور بائع نے جو خالد سے ایک کرخریدا ہے وہ بہت بعد میں ہے تو دوصفتے جمع کسے ہو گئے؟ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بائع [مسلم الیہ ] نے خالد سے گیہوں خریدا ہے اس کے بعد مشتری سے قبضہ کروا رہا ہے اس لئے گویا کہ ابھی بیچ ہوئی ، اس لئے دوصفتے جمع ہوگئے۔ حكم خاص وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء ثم وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكر جاز لأن القرض إعارة ولهذا ينعقد بلفظ الإعارة فكان المردود عين المأخوذ مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان. [ب] (٢٦٣) قال ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن يكيله

لغت :لان العین غیرالدین:اس عبارت سے بتانا جاہتے ہیں کہ جو گیہوں بائع [مسلم الیہ] پر قرض تھاوہ گویا کہ اور ہے،اور جس گیہوں پرابھی قبضہ کروار ہاہےوہ گویا کہ اور چیز ہے،اس لئے دوصفتے ہوگئے۔

ترجمه به اورا گرئی سلم نہیں تھی بلکہ قرض تھااور قرض لینے والے نے قرض دینے والے کو کر پر قبضہ کرنے کا تھم دیا تو جائز ہے اس لئے کہ قرض عاریت کی چیز ہے ، اس لئے عاریت کے لفظ سے قرض منعقد ہوتا ہے ، اس لئے جو پچھ قرض لینے والے نے جو پچھ لیا تھا گویا کہ وہی واپس کیا ، اس لئے دوصفتے جمع نہیں ہوئے۔

ا صول : بيمسكداس اصول پر ہے كةرض لينے اور قرض دينے والے كے در ميان كوئى بيئى نہيں ہوتى ، يا كوئى صفقہ نہيں ہوتا بلكه وہ ايك ما تكى ہوئى چيز ہوتى ہے۔

تشریح : زید نے عمر سے ایک کر گیہوں قرض لیا ، بعد میں زید نے خالد سے ایک کر گیہوں خریدااور عمر کو کہا کہ اپنے لئے اس گیہوں پر قبضہ کرلو، اب یہاں زیداور عمر کے درمیان کوئی بھے نہیں ہے صرف عاریت اور مانگی ہوئی چیز ہے، اس لئے زیداور خالد کے درمیان جو بھے ہوئی ہے صرف وہی ایک بھے ہے اس لئے یہاں دوصفتے جمع نہیں ہوئے اس لئے دومر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ عمر نے خالد سے جیسے ہی زید کا وکیل بن کر قبضہ کیا تو وہی چیز عمر کی بن گئی۔

لغت : فكان المردود عين الماخوذ: جو يهول قرض لينے والے نے لياتھا گويا كه وہى يهول اس كووا پس لوٹا ديا۔ اس لئے كوئى بيع نہيں ہوئى اور نه كوئى نياعقد ہواہے۔

ترجمه : [ب] (۲۲۳) کسی نے ایک کر گیہوں میں ہیے سلم کی ، پھر مشتری نے بائع کو تھم دیا کہ مشتری کے تھیلے میں گیہوں ڈال دے، مشتری غائب تھا اس وقت بائع نے گیہوں ڈالا تو مشتری کوا داکر نانہیں ہوا۔ ا صول : پیمسکهاس اصول پر ہے کہ، بائع کی چیز ہوا ورمشتری کے تھلے میں ڈال کراپنے پاس رکھ لیا تو ابھی مشتری کا قبضہ شار نہیں کیا جائے گا،اگریہ گیہوں ضائع ہوا تو بائع کا ضائع ہوگا، کیونکہ چیز ابھی تک بائع ہی کی ہے۔

ا صول : دوسرااصول یہ ہے۔ اگر مشتری کی متعین چیز ہواور مشتری کے حکم سے مشتری ہی کے تھیلے میں ڈال دے تو مشتری کا قبضہ شار ہوجا تا ہے، اگر ضائع ہوا تو مشتری کا ضائع ہوگا، کیونکہ اس کی چیز اس کے حکم سے اس کے تھیلے میں ڈالا ہے۔

تشریح: مثلازید نے عمر سے ایک کر گیہوں نے سلم کے ماتحت بیچا، بعد میں عمر نے اپناتھیلازید کو دیا اور کہا کہ اس میں گیہوں ڈالا کہ عمر مشتری وہاں موجود نہیں تھا، اور اس کو اپنے ہی گھر میں رکھ دیا تو اس سے عمر کا قبضہ شار نہیں کیا جائے گا، ہاں عمر وہاں موجود ہوتا تو قبضہ شار کیا جاتا۔

**وجسه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ سلم فیہ [مبیع] کا گیہوں متعین نہیں ہوتا کوئی گیہوں بھی عمر کود سے سکتا ہے،اس لئے جب تک عمر کے ہاتھ میں نہ پکڑا دے یہ گیہوں زید بائع ہی کا ہے،اس لئے ابھی ضائع ہوا تو بائع ہی کا ضائع ہوا،اور یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری کا تھیلاما نگا اورا پنا گیہوں اس میں ڈال کرا پنے گھر میں رکھ دیا۔

اس کے برخلاف اگر عمر نے زید سے عام نیچ کی اور متعین گیہوں خریدااور عمر نے اپنے تھیلے میں بھر دینے کے لئے کہااور زید نے عمر کا غائبانے میں بھر دیا تو عمر کا فیافتہ ہوا، کیونکہ یہ تعین گیہوں تو عمر کا خائبانے میں بھر دیا تو عمر کا فیافتہ ہوگیا۔ موچکا تھااور عمر کے تھکم سے اس کے تھیلے میں ڈالاتواس کا قبضہ ہوگیا۔

افت : دین: یہاں دین سے مراد ہے جو سلم الیہ پر گیہوں قرض ہے،اور کوئی گیہوں متعین نہیں ہے۔اور عین سے مراد ہے وہ گیہوں جو متعین ہے اور مشتری نے خریدا ہے۔ یصادف: پانا، چپکنا، یہاں مراد ہے کہ غیر متعین گیہوں مشتری کے تھلے میں نہیں گیا۔ مستعیرانا مگ کر غرار: غرارة کی جمع ہے،تھیلا۔

ترجمه ٢٤ تواليا ہوگيا كەمقروض پر درہم قرض تھا پس قرض دينے والے نے اپنی تھیلی دی كەمقروض اس میں درہم وزن كركے ڈال دے تواس سے قرض والے كا قبضنہ بیں ہوگا۔

منه وقد جعل ملك نفسه فيها فصار كما لو كان عليه دراهم دين فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا. ٣ ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا لأن الأمر قد صح حيث صادف ملكه لأنه ملك العين بالبيع ٣ ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن عليه لما قلنا

تشریح : بیمثال پیش کی ہے کہ مقروض پر درہم قرض تھا قرض دینے والے نے اپنی تھیلی دی کہ اس میں درہم وزن کر کے ڈال دو، مقروض نے قرض دینے والے کے غائبانے میں درہم ڈال دیا تواس سے قرض دینے والے کا قبضہ نہیں شار کیا جائے گا،
کیونکہ بید درہم متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس لئے گویا کہ قرض لینے والے ہی کا درہم ہے جوقرض دینے والے کی تھیلی میں ڈال دیا۔
ڈال دیا۔ اسی طرح بیج سلم میں بائع ہی کا گیہوں ہے جومشتری کے تھیلے میں ڈال دیا۔

ترجمه بیل اگر گیہوں خریدا ہوا ہوا ورمسکہ اسی طرح ہوتو مشتری کا قبضہ ہوجائے گااس لئے کہ حکم دینا سیحے ہے اس لئے کہ تھم مشتری کی ملک کے ساتھ مل گیا، اس لئے کہ بیع کرنے کی وجہ سے مین شی ءکا ما لک بن گیا۔

تشریح: مشتری نے عین گیہوں خریدااور بائع کو حکم دیا کہ میرے تھلے میں ڈال دواوراس نے مشتری کے عائبانے میں گیہوں ڈال دیا تو مشتری کا قبضہ شار کیا جائے گا، کیونکہ یہ گیہوں متعین ہےاور مشتری کا ہو چکا ہے اس لئے جب مشتری کے حکم سے مشتری ہی کے تھلے میں ڈالا تو مشتری کا قبضہ ہوجائے گا،اور ضائع ہوگا تو مشتری ہی کا ہوگا۔

ترجمه بی کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ اگر گیہوں پینے کا حکم دیتو بیج سلم میں آٹابائع کا ہوگا، اور خریدنے کی صورت میں مشتری کا ہوگا حکم صحیح ہونے کی وجہ ہے، ایسے ہی اگر بائع کو حکم دے سمندر میں بہا دینے کا تو توسلم میں مسلم الیہ کا ہلاک ہوگا، اور خریدنے کی شکل میں مشتری کا مال ہلاک ہوگا اور مشتری پڑتمن لازم ہوجائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہا۔

تشریح: مشتری نے گیہوں پیں دینے کا حکم دیا تو اگر ہے سلم ہے تو بدآ ٹابائع ہی کا ہوگا ، کیونکہ بدگیہوں متعین نہیں ہے اس کے مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ، اور اگر متعین گیہوں کوخریدا ہوتو پینے کے حکم دینے سے اس کا قبضہ ہوگیا اس لئے آٹا مشتری کا موجائے گا۔ ایسے ہی اگر مشتری نے اس گیہوں کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیا تو بیج سلم میں یہ گیہوں بائع کا ضائع ہوا کیونکہ ابھی تک اس کا گیہوں ہے ، اور بیج کیا ہوتو یہ گیہوں مشتری کا ہوچکا ہے اس لئے مشتری کا ضائع ہوگا ، اور مشتری پر گیہوں کی قیت لازم ہوگی۔

ش ولهذا يكتفى بذلك الكيل في الشراء في الصحيح لأنه نائب عنه في الكيل والقبض بالوقوع في غرائر المشتري ل ولو أمره في الشراء أن يكيله في غرائر البائع ففعل لم يصر قابضا لأنه استعار غرائره ولم يقبضها فلا تصير الغرائر في يده فكذا ما يقع فيها وصار كما لو أمره أن يكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا. كو ولو اجتمع الدين والعين والغرائر للمشتري إن بدأ بالعين صار قابضا أما العين فلصحة الأمر فيه وأما

**لغت** طحن: پیینا۔صبّ:بہادینا۔

ترجمه : @ اس كئريدنى كشكل مين اس كيل پراكتفا كياجائ كالشجح روايت مين ،اس كئه كه بائع كيل كرن مين مشترى كاوكيل به ،اورمشترى كي تقيلي مين واقع ہونے كى وجہ سے اس كا قبضة بھى ہوگيا۔

تشریح: اس عبارت کا تعلق او پر کی عبارت کے ساتھ ہے، چونکہ عام نیج میں گیہوں مشتری کا ہو چکا ہے اس لئے بائع نے کیل کر کے مشتری کے تھیلے میں دے دیا تو بہی کیل کر نا قبضہ کے لئے کافی ہے، کیونکہ بائع کیل کرنے میں مشتری کاوکیل ہے۔

ترجمه : آی بیج کی صورت میں مشتری نے تھم دیا کہ بائع ہی کی تھیلے میں کیل کر کے ڈالے اور اس نے ڈالا تو مشتری کا قبضہ نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے مشتری کے تھیلے کو عاریت پر لیا اور تھیلے پر قبضہ نہیں کیا اس لئے تھیلا مشتری کے ہاتھ میں نہیں ہوا اس لئے جو کچھاس میں ڈالا وہ بھی و لیے ہی قبضہ نہیں ہوا۔ جیسے کہ بائع کو تھم دیا کہ کیل کر کے بائع کے گھر کے کو نے میں الگ رکھ دیا تو قبضہ نہیں ہوتا یا اس لئے کہ گھر سب کو نے کے ساتھ بائع کے قبضے میں ہے اس لئے مشتری گیہوں پر قبضہ کرنے والا نہیں ہوا۔

اصول: يمسكه اس اصول يرب كه مانكى موئى چيز يرجب تك باضابط قبضه نه كرلے اس كي نہيں موتى ـ

تشریح : یہاں بائع کی تھیلی مشتری نے مانگ کر [عاریت پر] لی ہے اس لئے جب تک اس پر باضا بطہ قبضہ نہیں کرے گا اس پر قبضہ نہیں ہوا، اس لئے جو گیہوں اس میں ڈالا اس پر بھی مشتری کا قبضہ نہیں ہوا، اس لئے جو گیہوں اس میں ڈالا اس پر بھی مشتری کا قبضہ نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مشتری نے بائع کو کہا کہ میراخریدا ہوا گیہوں کیل کر کے اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دواور اس نے ایسا کیا تو اس سے مشتری کا قبضہ شار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گھر بھی بائع کا ہے اور اس کا کونہ بھی بائع کا ہے اس لئے مشتری کا قبضہ نہیں ہوگا۔

قرجمه : ہے اگردین اور عین جمع ہوجائیں اور تھیلامشتری کا ہو،اگر عین سے شروع کیا تو قبضہ ہوجائے گا، بہر حال عین میں اس کئے کہ اس میں حکم دینا صحیح ہے،اور بہر حال دین میں تو اس لئے کہوہ مشتری کی ملک کے ساتھ مل گیا،اور ملنے سے قبضہ الدين فالاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيده من عنده نصف دينار في وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا أما الدين فلعدم صحة الأمر وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند

ہوجاتا ہے، جیسے گیہوں قرض لیا اور قرض دینے والے سے کہا کہ اس کوقرض لینے والے کی زمین میں بودے [اور بودیا تو یہ گیہوں قرض لینے والے کا ہوگیا]۔ یا سنار کوانگوٹھی دی اور اس کو حکم دیا کہ اس میں اپنے پاس سے آ دھادینار کا سونازیادہ کردے [ اور اس نے کردیا توانگوٹھی والے کا قبضہ ہوگیا]

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ بائع کا مال مشتری کے مال کے ساتھ ال گیا تو مشتری کا قبضہ شار کیا جائے گا۔اورا گر مشتری کا مال بائع کے مال کے ساتھ ال گیا تو مشتری کا قبضہ شاز نہیں کیا جائے گا۔

تشویح : یہاں دین سے مراد مسلم نیہ کی بیچ [گیہوں] ہے جوغیر متعین ہے اورا بھی تک مشتری کا نہیں ہوا ہے۔ اور عین سے مراد تج کی بیچ [گیہوں] ہے جو متعین ہے، اور مشتری کا ہو چکا ہے۔ ۔ عین اور دین [متعین گیہوں اور غیر متعین گیہوں] دونوں بر مشتری کا ہم جی ہیں اور تھیلا مشتری کا ہے، پس اگر پہلے تھیلا میں متعین گیہوں ڈالا، اور غیر متعین گیہوں بعد میں ڈالا تو دونوں پر مشتری کا جو باور دین گیہوں بعد ہیں گاہوں پر اس اگر پہلے تھیلا میں متعین گیہوں کا ہے اور تھیلا بھی مشتری کا ہے، اور دین گیہوں پر اس لئے تھید ہوجائے گا ، میں گیہوں پر قواس لئے کہ یہ گیہوں پہلے سے مشتری کا ہے اور تھیلا بھی مشتری کا ہے، اور دین گیہوں پر اس کے اس کے اس بر بھی قبضہ ہوجائے گا ۔ اس کے لئے دو مثالیں دی ہیں آا] پہلی مثال میہ ہے کہ کسی نے گیہوں قرض لیا اور قرض دینے والے سے کہا کہ میرے گھیت میں بودواور اس نے بودیا تو قرض لینے والے کی زمین کے ساتھ گیہوں تل گیاس لئے اس کا قبضہ ہوگیا ۔ [۲] دوسری مثال میہ ہے کہ سنار کوا گوٹھی دی اور کہا ضائع ہوگا والی ویونکہ آ دھا دینار سونا انگوٹھی کے ساتھ لگیاں لئے اس کا قبضہ ہوگیا اب اگر میں تو اس لئے اس کا قبضہ ہوگیا۔ شہوں کہ گیہوں کے ساتھ لگیا تو مشتری کا قبضہ ہوگیا۔ شہوں برخال دین گیہوں پر قواس لئے تھی سلم ٹوٹے ہوگیا۔ ہوگا اپنی ملیت کے ساتھ ملالیا تو ابو حنیفہ کے خزد کی گیہوں کے ، بہر حال میں گیہوں پر قواس لئے کہا سے میں میں گم دینا تھے کہوں کو ہیا۔ ہوگا کہ نے نوال میں گیہوں تو اس لئے کہا سے میں میں گیہوں کے ساتھ ملالیا تو ابو حنیفہ کے کہوں کو ہوں کو بائے گیا ہوں کو بائے نے اپنی ملیت کے ساتھ ملالیا تو ابو حنیفہ کے خزد کی گیہوں کو ہوں کو اس لئے تھی سلم ٹوٹے جائے گی۔

تشریح : اگرمشتری کے تھلے میں بائع نے پہلے دین والا گیہوں ڈالا بعد میں عین والا گیہوں ڈالاتو کسی گیہوں پر مشتری کا قضہ نہیں ہوگا

وجه : دین والے گیہوں پراس کئے قبضہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز ابھی تک مشتری کی نہیں ہوئی ہے اس کئے اسکے تھیلے میں ڈالنے

ترجمه : و اوراس ملانے میں مشتری کی جانب سے رضا مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ مشتری کی مرادیہ ہوکہ پہلے عین گیہوں ڈالے۔

تشریح :یایکاشکال کاجواب ہے کہ بائع نے جو گیہوں ملایا ہے وہ مشتری کے حکم سے ملایا ہے اس لئے تی نہیں ٹوٹنی علی موخی کے بہوں ڈالو اس کے بعددین گیہوں ڈالوتا کہ علی مرضی یہ تھی کہ پہلے عین گیہوں تھلے میں ڈالو، اس کے بعددین گیہوں ڈالوتا کہ مبیع ہلاک نہ ہو، بائع نے الٹا کر دیااس لئے ہلاک ہوگئی اور بیع ختم ہوگئی۔

ترجمه : ول صاحبین کے نزدیک مشتری کواختیار ہے اگر چاہے تو بیج تو ڑدے، اور چاہے تو ملے ہوئے گیہوں میں شریک ہوجائے اس لئے کہ صاحبین کے نزدیک ملانے سے ہلاک نہیں ہوتی۔

تشریح : صاحبینؓ کے زد کید میں گیہوں کو میں گیہوں کے ساتھ ملانے سے گویا کہ بیٹی ہلاک نہیں ہوتی ، بلکہ باقی رہتی ہے ، البتہ مشتری کا گیہوں بائع کے گیہوں کے ساتھ مل گیا ہے اسلئے چاہے تو بیچ توڑ دے ، اور چاہے تو بیچ باقی رکھے اور بائع کے ساتھ شریک ہوجائے ، کیونکہ تھلے میں بائع کا بیچ سلم والا گیہوں ہے ، اور مشتری کا بیچ والا متعین گیہوں بھی ہے ، اسلئے دونوں شریک ہوجائے

ترجمه : (۲۲۳) کسی نے باندی کوشن بنا کرایک کر گیہوں کی بیج سلم کی ، پھر بائع نے باندی پر قبضہ بھی کرلیا، پھرا قالہ کیا اس کے بعد باندی بائع کے ہاتھ میں مرگئ تو بائع پر قبضے کے دن کی قیمت لازم ہوگی ، اور اگر باندی کے مرنے کے بعدا قالہ کیا تب بھی صحیح ہے۔

هو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقائه ٢ وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء لأن البقاء أسهل ٣ وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فيجب عليه ردها وقد عجز في حبر عليه رد قيمتها (٢٦٥) ولو اشترى جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري

سلم میں معقود علیہ سلم فیہ [گیہوں] ہے اس لئے گیہوں کے رہتے ہوئے اقالہ درست ہوجائے گا۔

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كہ بي سلم في بي ہے اس لئے جب تك وہ موجود ہے اقالہ ہوسكتا ہے۔ ثن [باندى] عاہے موجود ہويا نہ ہو۔

**لىغىت** : اقالە : بىچ كوختم كركے مبيع بائع كى طرف واپس كرنے كوا قالە كەپتے بىيں، يېي وجە ہے كەمبىيع موجود ہوگى توا قالە ہوگا ،اوروه ہلاك ہوگئى توا قالەنہىں ہوسكے گا۔

تشریح: اس عبارت میں مشتری سے مراد مسلم الیہ [بائع] ہے۔ کسی نے باندی کوشن بنایا اور ایک کر گیہوں کو پیج بنایا اور بیج سلم کی پھرا قالہ کیا اس کے بعد باندی بائع کے ہاتھ میں مرگئ توا قالہ جائز ہے۔ [۲] دوسری صورت میہ ہے کہ باندی مرگئ اس کے بعدا قالہ کیا تب بھی جائز ہے۔

**9 جه** :اس کئے کہایک کر گیہوں یہاں مبیع ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بیجے موجود ہوتوا قالہ ہوسکتا ہے اس کئے اقالہ ہوجائے گا۔اور باندی مرچکی ہے اس کئے مسلم الیہ [بائع] پراس کی قیمت لازم ہوگی ،اور جس دن باندی پر قبضہ کیا تھا اس دن اس کی کیا قیمت تھی وہی لازم ہوگی

ترجمه: ٢ اگرابتداءا قاله جائز بي توبقاء بدرجهاولى جائز موگاس كئے كه بقاءزياده مهل بـ

تشریح: یہاں ابتداء سے مراد دوسری صورت ہے جس میں باندی مرنے کے بعدا قالہ درست ہوا۔ اور بقاء سے مراد پہلی صورت ہے جس میں باندی مرنے کے بعدا قالہ درست ہوا س کے بعد بھی اقالہ صورت ہے جس میں باندی مرگئ ہواس کے بعد بھی اقالہ صحیح ہے قباندی باقی ہے تو باندی باقی ہے تو اقالہ کرنازیادہ ہمل ہے۔

ترجمه بس عقد مسلم فیہ میں فنخ ہو گیا تو تابع ہو کر باندی میں بھی فنخ ہو گیااس لئے باندی کو واپس کرنا واجب ہو گیا، اور مرنے کی وجہ سے باندی کو واپس کرنے سے عاجز ہو گیااس لئے اس کی قیمت واپس کرے گا۔

تشریح : یہ قیمت واپس کرنے کی وجہ ہے کہ جب گیہوں میں بیچ سلم ختم ہوگئ تو تابع ہو کر باندی میں بھی بیج ختم ہوگئ ہیکن وہم چکی اس لئے اس کی قیمت واپس کریگا۔

ترجمه : (۲۲۵) اگرمطلق نیچ کے ماتحت ایک ہزار میں باندی خریدی، پھرا قال کیا، پھر باندی مرگئ توا قالہ باطل ہوگیا۔

بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة لله المعقود عليه في البيع إنما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لانعدام محله ع وهذا بخلاف بيع المقايضة حيث تصح الإقالة وتبقى بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع فيه. (٢٢٦)قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت رديئا وقال رب

اورا گر باندی مرنے کے بعدا قالہ کیا تب بھی ا قالہ باطل ہے۔

ترجمه الله الله كالمعتقد التي مين معقود عليه باندى ہے، اس كئے باندى كے ہلاك ہونے كے بعد عقد باقى نہيں رہے گا اس لئے ابتداء بھی اقالہ صحیح نہیں ہے اس لئے انتہاء بھی اقالہ باقی نہیں رہے گا،اس لئے کہ اقالہ کامکل باقی نہیں رہا۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ درہم کے بدلے باندی خریدی تو باندی ہی ہیج ہے درہم بیج نہیں بن سکتا ، اس لئے اگر ا قالہ کرنے کے بعد باندی مرگئی توا قالہ باطل ہوجائے گا،اورا قالہ سے پہلے باندی مرگئی توا قالہ ہی نہیں ہو سکے گا۔

تشریح : ہزار درہم کے بدلے باندی کی مطلق بیج کی پھرا قالہ کیااس کے بعد باندی مرگئ تواب اقالہ باطل ہوجائے گا، کیونکہ یہاں درہم مبیع نہیں بن سکتا وہ تو ہر حال میں ثمن ہے،اور باندی مرچکی ہےاس لئے مبیع نہیں ہےاس لئے اقالہ میں بائع کی طرف کس چیز کوواپس کرےگا ،اس لئے کیا ہواا قالہ باطل ہوجائے گا۔اوراگر باندی مرگئی اس کے بعدا قالہ کرنا جا ہےتو ا قالہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ باندی موجودنہیں ہے۔

ترجمه تي يبخلاف يح مقايضه كاس كئے كها قالت حج به اور دونوں عوض میں سے ایک کے ہلاک كے بعد بھي ہميع باقى رہتی ہے،اس کئے کہ دونوں میں سے ہرایک اس میں مبیع ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول بر ہے کہ بیج مقایضہ میں دونوں ہی مبیع میں اس لئے ایک کے ہلاک کے بعد بھی دوسری مبیع باقی ہےاس کئے اقالہ ہو سکے گا۔

تشریح : دونوں طرف میج ہوں، مثلا ایک طرف حاول ہے اور دوسری طرف گیہوں ہے تواس کوئی مقایضہ کہتے ہیں۔اس میں چونکہ دونوں طرف ہی مبیع ہیں اس لئے اقالہ کرنے کے بعدایک ہلاک ہوجائے تب بھی اقالہ سیجے رہے گا۔اورایک ہلاک ہوگئ تب بھی اقالہ کرنا جائز ہے، کیونکہ ابھی بھی ایک مبیع ہاقی ہے۔

ترجمه : (٢٢٦) کسی نے درہم کے بدل ایک کر گیہوں میں بچسلم کی ، پھر بائع نے کہا کردی گیہوں کی شرط تھی ،اور مشتری نے کہا کہ کوئی شرط نہیں تھی ،اور گواہ نہیں ہے تو بائع کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه: السلح كمشرى بع كي الكاركر باب،اوراس مين متعنت ب،اس لئ كه عام طور يرميع من

السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه للأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة آوفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة آوفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة آوفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة آوفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم المسلم ال

الغت : متعنت: جوآ دمی این فائدے کا انکار کرے اس کو متعنت ، کہتے ہیں۔ لان المسلم فیہ یر ہو علی رأس المال فی العادة : ربا، ربو: مال کا زیادہ ہونا، بڑھنا۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کثمن دیکر مبیع لینے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ثمن سے زیادہ مبیع کا رآمد ہے، تب ہی تو ثمن دیکر مبیع لے رہا ہے، اب جو مبیع چھوڑ دی تو گویا کہ وہ متعنت ہے۔

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ جو بیج سلم کی شرا کط کے مطابق دعوی کرے، گواہ نہ ہونے پراس کی بات مانی جائے گی۔ اصول : دوسرااصول میہ ہے کہ بیج سلم میں بیچ کے وصف کو طے کرنا ضروری ہے کہ وہ ردی ہوگی یا اعلی درجے کی ہوگی، تب بیج درست ہوگی۔

تشریح :کس آ دمی نے ایک کرمیں بھی سلم کی ، پھر بائع نے کہا کہ ردی گیہوں کی شرط تھی اور مشتری کہتا ہے کہ کوئی شرط نہیں تھی اور گواہ کسی کے پاس نہیں ہے تو بائع کی بات مانی جائے گی۔

**9 جسه** : (۱) پہلے قاعدہ گزرا کہ بچ سلم اس وقت درست ہوگی جبکہ پیغ کی صفت متعین ہو کہ ردی ہوگی یا اعلی، اور یہال مشتری کہدرہا ہے کہ ردی کی صفت طخبیں تھی تو گویا کہ بچ سلم ہی نہیں ہوئی۔ اور اس میں نقصان مشتری ہی کا ہے کیونکہ اگر بیج نہیں ہوئی تو اس کو بیج نہیں صلے گی ، حالا نکہ عمومی طور پر مبیع ملنے کوشن کے مقابلے پر کار آمد مجھی جاتی ہے تو مبیع نہ ملنے سے مشتری کا نقصان ہے، اس لئے وہ معتنت ہے، اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ بائع کا قول بیج سلم کی شرط کے موافق ہے اس لئے بھی اس کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : براس کالٹی میں [یعنی مشتری کہتا ہے کہ ردی کی شرط تھی اور بائع کہتا ہے کہ کوئی شرط طنہیں تھی علما فرماتے ہیں کہ مشتری کی بات مانی جائے ، امام ابو حذیفہ کے نزدیک اس لئے کہ وہ بیج کے جونے کا دعوی کر رہا ہے۔ اگر چہ یہ مدی ہے اور بائع منکر ہے [اس لئے گواہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کی بات ماننی جائے ]

تشریح : اگراس کا الٹا ہے، یعنی مشتری کہتا ہے کہ ردی کی شرط تھی ، اور بائع کہتا ہے کہ کوئی شرط طنہیں تھی تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ آئے نز دیک مشتری کی بات بیج سلم کی شرط کے مطابق ہے میں امام ابو حنیفہ آئے نز دیک مشتری کی بات بیج سلم سلم علی ہوت ہے اس کے اور بائع کی بات مانے میں بیج سلم درست اس کئے گویا کہ وہ کہ در ہا ہے کہ بیج سلم صحیح ہے ، اس کئے اس کی بات مانی جائے گا۔ یوں قاعدے کے اعتبار سے یہاں بائع کی بات مانی جائے گا۔ یوں قاعدے کے اعتبار سے یہاں بائع کی بات مانی جائے ، کیونکہ

ترجمه : ٣ اورصاحبینؓ کے نزدیک بائع کی بات مانی جائے گی اس لئے کہ وہ منکر ہے، جا ہے بیے سلم کے بیچے ہونے کا انکار کرتا ہو۔ بعد میں اس کی بحث کریں گے ان شاءاللہ۔

تشریح: صاحبینؓ نے ظاہری قاعدے کودیکھا کہ سلم الیہ [بائع] یہاں منکر ہے اس لئے اس کی بات مانی جائے گ، عالیہ علی عالیہ علی است مانی جائے گ، عالیہ علی عالیہ کے تعلیم کے

ترجمه : (۲۷۷) اگر مسلم الیه [بائع] نے کہا کہ مدت متعین نہیں تھی ، اور مشتری نے کہا کہ مدت متعین تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔

فرجمه السالع كمسلم اليهاية حق كا فكاركر في معت ب، اوروه مت ب

تشریح: بیج سلم میں مسلم الیہ [بائع] نے کہا کہ نج میں مدت متعین نہیں تھی، اور مشتری نے کہا کہ مدت متعین تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔

**9 جه** : مت متعین ہونے سے بائع کا فائدہ ہے الیکن اس کا اکارکر کے اپنا نقصان کرر ہاہے ، اس لئے وہ متعنت ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (۲) دوسری وجہ بیہ کے مدت متعین ہونا نیج سلم کی شرط میں سے ہے اور مشتری اس کا دعوی کر رہا ہے اس کئے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ رہا ہے اس کئے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

نوت : نجی سلم سیح ہونے کے لئے سات شرطوں میں سے ایک شرط صفت کا متعین ہونا ہے، اور ایک شرط مدت کا طے ہونا ہے ، لیکن دونوں میں فرق میہ ہے کہ صفت کا طے ہونا تمام اماموں کے نزد یک ضروری ہے اس لئے اس کا انکار کرنے والا شدید متعنت ہے اور مدت طے ہونا ضروری نہیں ہے، اور حفیہ متعنت ہے اور مدت طے ہونا ضروری نہیں ہے، اور حفیہ کے نزد یک ضروری ہے، اس اختلاف کی بنا پر اس کا انکار کرنے والا شدید متعنت نہیں ہے، اسی فرق کو بیان کرنے کے لئے مصنف ؓ میدوسری بحث لائے ہیں۔

النفع في رد رأس المال بخلاف عدم الوصف س وفي عكسه القول لرب السلم عندهما لأنه ينكر حقا له عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة س كرب المال إذا قال للمضارب شرطت ينكر حقا له عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة س كرب المال إذا قال للمضارب شرطت ترجمه تعين نهوني وجه عني فاسر مونامتي نهين م كونكه اس مين اختلاف باس لئي ثمن واپس كرف كاجون عنه بناف وصف كا نكار كرف كاد

تشریح : یہاں سے ایک نکتہ بیان کرر ہے ہیں کہ بیج سلم میں مدت متعین ہونے میں اختلاف ہے، امام شافعی مدت متعین کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بیج سلم ہوجائے گی اس لئے مدت کا انکار کر کے بیجے رکھنے کا جو نفع ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وصف متعین کرنے میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔

ترجمه بین آسے الے میں [یعنی مسلم الیہ کہتا ہے کہ مدت متعین تھی اور رب السلم کہتا ہے کہ بین تھی ] توصاحبین کے نزدیک مشتری کی بات مانی جائے گی ، جا ہے وہ بیج نزدیک مشتری کی بات مانی جائے گی ، جا ہے وہ بیج مسلم کے جھے ہونے کا انکار کرتا ہے۔

تشریح : الٹاکامطلب یہ ہے کہ۔ بائع کہتا ہے کہ مدت متعین تھی اور مشتری کہتا ہے کہ بین تھی ، تو صاحبین گے نز دیک مشتری کی بات مانی جائے گی ، کیونکہ بائع جب کہتا ہے کہ مدت متعین تھی تو وہ اپنے حق کا دعوی کرر ہا ہے اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے ، اور گواہ نہ ہوتو منکر کی بات مانی جاتی ہے ، اس لئے قتم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی ، چاہے وہ نے سلم کے سیح ہونے کا انکار کر رہا ہو۔

وجه : اس مديث مين ہے كم ممكر كى بات مانى جائے گى عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى عَلَيْكُ الله قال فى خطبته البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ـ (تر مَدى شريف، باب ماجاء فى ان البيئة على المدعى واليمين على المدعى واليمين على المدى عليه، ص٣٢٣، نمبر ١٣٨٠)

ترجمه به جیسے کہ مال والامضار بت کرنے والے سے کہے کہ میں نے تیرے لئے آ دھے نفع کی شرط کی تھی مگر دس درہم میرا ہوگا ،اورمضار ب نے کہا کہ شرط کی تھی کہ آ دھا نفع میرا ہوگا ،تو مال والے کی بات مانی جائے گی ،اس لئے کہ وہ مضار ب کے لئے نفع کے مستحق ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے۔

اس میں جس کا مال ہے اس کورب المال، کہتے ہیں، اورجسکی محنت ہواور نفع میں آ دھا آ دھا ہوتو اس کو مضاربت، کہتے ہیں۔ اس میں جس کا مال ہے اس کورب المال، کہتے ہیں، اورجسکی محنت ہے اس کو مضارب، کہتے ہیں۔ ان انکو الصحة: اگر مال والا، یا مضارب بیشر طلگا دے کہ نفع کے علاوہ دس درہم میرا ہوگا تو بیمضاربت میں شرط فاسد ہے اس لئے مضاربت ہی باطل لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة. (a)وعند أبي حنيفة رحمه الله القول للمسلم إليه لأنه يدعي الصحة (a)وقد اتفقا على عقد واحد فكانا متفقين على الصحة ظاهرا بخلاف مسألة المضاربة (a)و لأنه ليس بلازم فلا يعتبر الاختلاف فيه فيبقى مجرد دعوى استحقاق الربح أما

ہوجائے گی ،اس مسکلے میں مال والا اپنے لئے دس درجم خاص کرر ماہے اس سے مضاربت فاسد ہوجائے گی۔

تشریح : پیصاحبین کی جانب سے مثال پیش کی ہے، مال والا کہدر ہا ہے کہ آھے آدھے نفع کی شرط تھی ،کین بیشر ط بھی تھی کہ اللہ سے دس درہم میرے لئے ہوگا، اوراس شرط سے مضاربت باطل ہوجائے گی، اور مضارب دعوی کررہا ہے کہ آدھے آدھے نفع کی شرط تھی اس لئے مضاربت صحیح ہے اور مجھے آدھا نفع چاہئے، اس لئے بی آدھے نفع کا مدی ہوا اور مال والا اس کا منکر ہے اس لئے مال والے کی بات مانی جائے گی، حالا نکہ اس کی بات مانے سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے۔ ایسے ہی اوپر کے مسئلے میں رب اسلم منکر ہے اس لئے اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ عدم صحت کا دعوی کر رہا ہو۔

ترجمه : في امام ابو حنيفة كزديك مسلم اليه [بائع] كى بات مانى جائے گى اس لئے كه وہ سلم كے فيح ہونے كادعوى كرتا ب تشريح : واضح ہے۔

ترجمه نل بی سلم میں بالع اور مشتری ایک عقد پر متفق ہیں تو ظاہری طور پر سیح ہونے پر بھی متفق ہیں ، بخلاف مضاربت کے مسئلے کے [اس میں اختلاف کے بعد اجرت ہوجائے گی]

تشریع عبارت پیچیدہ ہے۔ بیصاحبین کوجواب ہے، اور مضاربت اور بیج سلم میں دوفرق بیان کررہے ہیں۔[ا] مضاربت میں مال والا بیہ کہے کہ الگ سے دس درہم میراہ تو مضاربت فاسد ہوکرا جرت بن جائے گی تو گویا کہ رب المال اجرت کا دعوی کر رہا ہے اور مضاربت کا دعوی کر رہا ہے، اور سلم میں مدت کے متعین ہونے اور نہ ہونے کے اختلاف کے باوجودوہ بیج سلم ہی رہے گی ، دوسرا عقد نہیں بنے گااس لئے گویا کہ دونوں ایک عقد پر متفق ہیں، تو گویا کہ دونوں سلم کے جے ہونے کا دعوی کر رہا تو گویا کہ وہ صحیح ہونے کا دعوی کر رہا ہے اس لئے انکی بات مانی جائے گی۔

ترجمہ: کے اوراس کئے کہ مضاربت لازم نہیں رہتی اس کئے اس میں اختلاف کا اعتبار نہیں ہے اس کئے صرف مضارب کے لئے نفع کا استحقاق کا دعوی رہ گیا، اور بیج سلم لازم رہتی ہے۔

تشریح : بیددوسرافرق ہے، کہ بی سلم ایک آ دمی توٹرنا چاہے تو نہیں توٹرسکتا اس لئے وہ لازم ہے، اور مضاربت کوکوئی ایک

السلم فلازم ٨ فصار الأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعى الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة.

(٢٦٨)قال ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ل لأنه أسلم في معلوم مقدور

بھی توڑسکتا ہےاس لئے وہ لازمنہیں ہے،اورمضار بت میں اختلاف کی وجہ سے مضار بت ختم ہوگئی اب صرف یہ بات باقی ر ہی کہ مضارب نفع لینے کا مدی ہےاور مال والا اس کا منکر ہے اس لئے اس کی بات مان لی جائے گی ۔

**تسر جمه** : ٨. اس لئے بيرقاعدہ نكلا كم<sup>سك</sup>ى بات سے تعنت ہوتا ہوتو بالا تفاق اس كے خالف كى بات مانی جائے گی ،اورجسكى بات خصومت کےطور پر ہواور بائع اورمشتری نے ایک عقد پراتفاق کرلیا ہوتو جوعقد حیجے ہونے کا دعوی کرتا ہواس کی بات مانی جائے گی ،امام ابوحنیفیہ کے نز دیک ،اورصاحبینؓ کے نز دیک منکر کی بات مانی جائے گی ، چاہے عقاصیح ہونے کا انکار کرتا ہو۔ **تشہر ہے** تعنت:اینافا کدہ ہو پھر بھی اس کاا نکار کرے،اسکوتعنت، کہتے ہیں،اس کی بات کسی کے یہان نہیں مانی جائے گی في خصومت: كسى كو كچھ نقصان ہور ماہواس كى وجہ سے انكاركر تا ہوتو اس كوخصومت ، كہتے ہیں ، اليمي صورت ميں جوعقہ صحيح ہونے كا دعوی کرتا ہواس کی بات مانی جائے گی ،اورصاحبین کے پیہال منکر کی بات مانی جائیگی ، چاہیےعقد کے تیجے ہونے کاا نکارکرتا ہو

ترجمه : (۲۲۸) اور صحح ہے بیج سلم کرنا کیڑے میں جبکہ متعین کی جائے لمبائی۔ چوڑ ائی اوراصل جو ہر۔

ترجمه إلى اس لئے كەمقدارمعلوم ميں بيسلم كى اورسپر دكرنا بھى ممكن ہے جيسا كەہم نے ذكركيا ہے۔

**تشویج**: رقعۃ کے معنی ہیں پیوند، کیڑے کا ٹکڑا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ کیڑ اسوتی ہے یاریشی اوراس کی حقیقت کیا ہے ،مطلب بیدنکلا کہ کیڑے کی لمبائی کہ کتنے گز ہیں اور چوڑائی کہ کتناانچ چوڑا ہےاور کس قتیم کا کیڑا ہے بیہب متعین ہو جائے تو کپڑے میں بھی بیع سلم جائز ہے، کیونکہ مقدار بھی معلوم ہوگئی ہےاور سپر دکرنا بھی ممکن ہے۔

(مصنف ابن الي شيبة ٣٤١ في السلم بالثياب، ح رابع ،ص ٣٩٨ رسنن للبيه قي ، باب السلف في الحيطة والشعير والزبيب والزيت والثیاب وجمیع مایضبط بالصفة ،ج سادس،ص۴۲،نمبر۱۱۱۲)اس قول تا بعی میں موجود ہے کہ کیڑے کی لمبائی چوڑائی اور کس قسم کا ہےوہ متعین ہوجائے تو بیع سلم حائز ہے۔

نوت : پچھلے زمانے میں کیڑ اہاتھ سے بنتے تھاور ہرگز الگ الگ انداز کا ہوتا تھا اسلئے کیڑے کی صفات متعین کرنامشکل تھا اس لئے بیچسلم کے جواز میں اندیشہ تھا۔لیکن اس مشینی دور میں ایک طرح کا ہزاروں کیڑے بیٹے ہیں اسلئے بیچسلم جائز ہے ترجمه : اگركير اريشم كا موتواس كوزن كابيان كرنا بھى ضرورى ہے اس كئے كماس ميں وزن مقصود ہے۔ التسليم على ما ذكرنا ٢ إن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه. (٢٦٩)

ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ل لأن آحادها متفاوتة تفاوتا فاحشا روفي صغار

اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم لأنه مما يعلم بالوزن (٢٧٠) ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر

**نشریج** :ریشم کا کیڑالمبائی چوڑائی کی بنیاد پڑہیں بکتا بلکہ وزن کر کے بکتا ہے اس لئے اس میں وزن متعین ہونا ضروری ہے

ترجمه : (۲۲۹) اوز بین جائز ہے ملم جواہر میں اور نہ موتول میں۔

ترجمه الاسك كاس كافراديس بهتفرق موتاب

**9 جه** : جواہراورموتی بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں۔اوران میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔اوروزن سے نہیں بکتے بلکہ گن کر بکتے

ہیں اس لئے ان کی صفات کو منضبط نہیں کر سکتے۔اس لئے ان میں بیع سلم جائز نہیں۔

**اصول**: جن چیزوں کے صفات منضبط نہیں کر سکتے ان کی بیے سلم جائز نہیں ہے۔

لغت: الجوامر : جمع ہے جوهری۔ الخرز : خزرة کی جمع ہے سوراخ دار چیز، موتی۔

ترجمه: ٢ اورچيوڻي موتی جووزن سے بیچی جاتی ہے اسکی بي سلم جائز ہے اس لئے کدوزن سے اس کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : (۲۷۰)اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے سلم کرنے میں کچی اینٹ میں اور کی اینٹ میں جبکہ متعین کیا جائے اس کا سانچہ

ترجمه الاس لئے کہ بیعددی ہے اور وقریب قریب ہے خاص طور پر جبکہ اس کا فرمامتعین کردیا جائے۔

تشروی : اینٹ بنانے کاسانچہ تعین ہوتواس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کتنی بڑی اینٹ ہے۔اس سے اس کی مقدار کی معلومات ہوجائے گی۔اس لئے سانچہ تعین ہوجائے جاہے کی اینٹ ہوتوان کا نیج سلم کرنا جائز ہے۔

. المغت:اللبن: کچی اینٹ۔ الاجر: کی اینٹ۔ ملبنا: اینٹ بنانے کاسانچہ،فرما،لبن سے اسم آلہ ہے۔

ترجمه (۲۷۱) ہروہ چیز جس کی صفت منضبط کرناممکن ہواوراسکی مقدار معلوم کرناممکن ہواس میں سلم جائز ہے۔[اسلئے کہ جھاڑے تک نہیں پہنچائے گا]اور ہروہ چیز جس کی صفت ضبط کرناممکن نہ ہواوراس کی مقدار معلوم کرناممکن نہ ہواس میں بیج سلم

حائزنہیں

ترجمه الاس لئے كہنچ بعد میں اداكرے گاس لئے بغیر وصف بیان كئے ہوئے مجھول باقی رہے گا جوجھگڑے تك

إذا سمى ملبنا معلوما للأنه عددي متقارب لا سيما إذا سمي الملبن. (١٢) قال وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه لأنه لا يفضي إلى المنازعة وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه لأنه دين وبدون الوصف يبقى مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة (٢٢٢) ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف المنازعة (٢٢٢) ولا بأس بالسلم وإن كان لا يعرف فلا خير فيه للأنه دين مجهول. (٢٢٣) قال وإن

تشریح: اس مسئلہ میں مصنف علیہ الرحمۃ نے بیچ سلم کا قاعدہ کلیہ بیان فر مایا ہے کہ جن چیزوں کوصفات متعین کرنے کے ذریعہ اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ خدر میں اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ مضبط نہ کرسکتا ہوان کی بیچ سلم جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱)عن ابن عباس قال قدم النبى عَلَيْ المدينة وهم يسلفون بالثمر السنين وثلاث فقال من السلف فى شىء فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. (بخارى شريف، باب السلم فى وزن معلوم مى ١٠٥٠، نبر ٢٢٥٠، نبر ٢٢٥٠، نبر ٢٢٥٠، نبر ٢٥٠ ١١٨ ١١٨ ١١٠ السلم على وزن معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم بواكه سلم فيهى كيل، وزن المراجل معلوم كى جاستى بواور متعين كى جاستى بوتو تي سلم جائز بوگى (٢) سنن يحقى نے آئيس احادیث كے لئے يہ باب باندها ہو المسلف فى المحنطة و الشعير و الزبيب و الزبيت و الثياب و جميع ما يضبط بالصفة (سنن يهق، باب السلف فى الحطة ، جسادس، ٣٥٠، نبر ١١١٢) جس معلوم بواكه جن كى صفات منضبط كى جاسكى بول ان كى بيع سلم حائز ہو كار كے۔

ترجمه : (۲۷۲) طست ققمه اورموز ہے اوراس جیسی چیز میں بیج سلم جائز ہے اگراس کی ساری صفات معلوم ہوں ،سلم کے تمام شرا لط جمع ہونے کی وجہ ہے ، اورا گرصفات معلوم نہ ہوں تو اس میں اچھائی نہیں ہے ، اس لئے کہ مجہول دین ہوگ ۔ تشریح : طست ، ققمہ ، اورموز ہے اوراس قسم کی چیز وں کی تمام صفات معلوم ہوں اوران میں بیج سلم کریں تو جائز ہے کیونکہ بیج سلم کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں ، اوراس کی صفات متعین نہ کی جاسکتی ہوں تو پھر مجہول دین ہونے کی وجہ سے اس کی بیج سلم جائز نہیں ہے

قرجمه : (۲۷۳) اگرکسی نے ان میں سے کسی چیز کا بغیر مدت کے بیٹھ بنوایا توجائز ہے۔

ترجمه نا استحسانا اوراجماع کی وجہ سے جوتعامل سے ثابت ہے، اور قیاس کا تقاضہ ہے کہ جائز نہ ہواس لئے کہ معدوم کی بیج ہے

استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جازل استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم ل والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما سل والمعقود عليه العين دون العمل حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد

تشریح : مثلاسنپل کے طور پرموزہ دیا اور کہا کہ اسی انداز کا ایک جوڑموزہ بنا دوتو اس کواست مناع کہتے ہیں ، اس میں مرت متعین ہوتب بھی جائز ہے۔ یہاں موزہ ابھی موجود نہیں ہے اس لئے معدوم کی بیچ ہونے کی وجہ سے قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جائزنہ ہو، کیکن تعامل ، اور حدیث کی بنا پر جائز ہے۔

وجه ازا)ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعامل ہے اوراس کے بنوانے پراجماع ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ خود حضوراً نے انگوشی بنوائی ہے، حدیث یہ ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله علیہ اسطنع خاتما من ذهب و کان یلبسه۔ (بخاری شریف، باب من حلف علی الثیء وان لم یحلف، ص ۱۹۸۱، نمبر ۱۹۲۱ رنسائی شریف، باب طرح الخاتم وترک لبسه، ص بخاری شریف، باب طرح الخاتم وترک لبسه، ص ۱۵۸، نمبر ۵۲۹۲) اس حدیث میں ہے کہ حضورائے انگوشی کو بیٹے بنوایا ہے۔ (۳) اس حدیث میں ہی ہے۔ عن انسس ان النبسی علیہ اللہ علیہ نقشا فلا ینقش علیہ اُحد۔ (نسائی شریف، باب موضع الخاتم، ص ۱۵۸، نمبر ۵۲۸ ) اس لئے اس حدیث کی بنا پر قیاس چھوڑ دیا جائے گا۔

ا خت: استصناع صنع سے مشتق ہے کسی چیز کو تیار کرنے کا حکم دینا، بیٹھ بنوانا۔

ترجمه : ع صح يه يه كدوه تع بوعده نهيس به اورمعدوم كربهي حكما موجود ما ناجا تاب-

تشریح : یہاں مبیع موجود نہیں ہے اس لئے یہ بیچ ہوگی، یا وعدہ ہوگا، یا بیچ سلم ہوگی، اس بارے میں وضاحت فرمارہے ہیں کہ یہ عقد نیچ ہے، وعدہ نہیں ہے، اب اعتراض ہوتا ہے کہ چیز تو موجود نہیں ہے تو نیچ کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے مبیچ کو حکما موجود مان لیا گیا ہے۔

ترجمه : عقد کی چیز عین شیء ہے کام نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی اور کا بنایا ہوالائے یا خوداس کا نہیں۔ یا عقد سے پہلے کا آس کا بنایا ہوالا یا اور مشتری نے لے لیا تو جائز ہے۔

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كه يهال عين چيز بيغ ہے، كام بيغ نهيں ہے۔

اصول : دوسرااصول یہ ہے کہ شتری کے قبول کرنے کے بعد میج بنے گی اس سے پہلے ہیں۔

تشريح : يهال سے بيوضاحت كررہے ہيں كەكام بيع نہيں ہے، بلكہ موز ہ جو تيار ہواوہ بليع ہے،

وجه : (۱) کیونکہ کام کومیع قرار دیں تو بیا جرت بن جائے گی ، بیچ نہیں رہے گی ، (۲) دوسری بات بیہ ہے کہ کاریگر نے کسی اور

فأخذه جاز ٣ ولا يتعين إلا بالاختيار حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز وهذا كله هو الصحيح. (٢٤٣) قال وهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه للأنه اشترى شيئا لم يره ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح لأنه باع ما لم يره. ٢ وعن أبي حنيفة سي بنواكرد يا اور لين والي ناسكوقبول كرليا تو بيج به بوجائي ، جس معلوم بواكموزه اصل مين بيج مهام نين بيع مهام كاريكركا كيا بواكام نهيس مها تيسرى دليل مهاكم اس كاريكركا كيا بواكام نهيس مهالانكم عقد سي بهلم موزه بنايا تقااس كولين والي نيندكرليا تبيرى دليل مهاكم المنهين كيام يوني بهلم كاكيا بوام بياس باتكى دليل مهاكم موزه بيع مهام بي بيام موزه بياس باتكى دليل مهاكم موزه بين سي مهام بين بياس باتكى دليل مهاكم موزه بين سي كام بين نهيس بياس باتكى دليل مهاكم موزه بين بياس باتكى دليل مهاكم موزه بين بياس باتكى دليل مهاكم موزه بين بياس باتكى دليل مهاكم مهين نيس بيام بين نهيس كيام بين كيام بين نهيس كيام بين كيام بين نهيس كيام بين كيام بين

لغت :مفروغاعنه:اس سے فارغ ہوکر، یعنی اس کو بنا کرلایا۔صنعۃ : کاریگری کرنا، بنانا۔

ترجمه به اور چیز متعین نہیں ہوگی مگراس کواختیار کرنے کے بعد، یہی وجہ ہے کہ کاریگرنے بنوانے والے کود کھلانے سے پہلے بیچ دیا تو جائز ہے،اور بیسب تفصیل سیچے ہے۔

تشریح : بنوانے والا چیز کو منتخب کر لے گا تب یہ چیز مبیع بنے گی ، یہی وجہ ہے کہ کاریگر نے اس کے لئے بنایا تھا، کیکن بنوانے والے کود کھلانے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ نے دیا تو جائز ہے ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بنوانے والے کے لئے متعین نہیں ہے۔ اور یہ تفصیلات صحیح ہیں۔

قرجمه :(۲۷۴) اگرچا ہے تو لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔

ترجمه الله اس لئے کہ ایسی چیز خریدی جودیکھی نہیں ہے، اور بنانے والے کواختیار نہیں ہے، ایسا ہی مبسوط میں ذکر کیا ہے، اور وہی صحیح ہے اس لئے کہ ایسی چیز بیچی ہے جسکود یکھانہیں ہے۔

تشریح: بنوانے والے کو چیز و کیھنے کے بعداختیار ہوگا چاہے تو لے اور چاہے تو نہ لے، کیونکہ ایسی چیز خریدی جود کیھی نہیں ہے، البتہ بنانے والے کو خیار رویت نہیں ہے کیونکہ وہ تو و کیھر کہی بنائے گا، اور صدیث میں بھی اس کو خیار رویت نہیں ملی ہے کو جہ : (۱) عن ابنی ہویو قال قال دسول اللہ من اشتری شیئا لم یوہ فھو بالنحیار اذا راہ ۔ (دار قطنی کہت البیوع ، ح ثالث، ص ۵، نمبر ۵ کے ارسنی للبیصقی ، باب من قال یجوز بچ العین الغائبة ، ح خامس ، ص ۱۳۲۹، نمبر البیوع ، ح ثالث، ص ۵، نمبر و کے ارسنی للبیصقی ، باب من قال یجوز بچ العین الغائبة ، ح خامس ، ص ۱۳۲۹، نمبر ۱۹۲۲ کا سے معلوم ہوا کہ بچ کونہ دیکھا ہوتو دیکھنے کے بعداس کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ (۲) اس قول صحابی میں ہے کہ بیچنے والے کوخیار رویت نہیں ہوگا۔ عن ابن ابنی ملیکة ان عشمان ابتاع من طلحة بن عبید اللہ ارضا بالمدینة ناقلہ بارض له بالکو فة فلما تباینا ندم عشمان ثم قال بایعتک مالم ارہ فقال طلحة انما النظر لی

رحمه الله أن له الخيار أيضا لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر وهو قطع الصرم وغيره. ٣ وعن أبي يوسف أنه لا خيار لهما. أما الصانع فلما ذكرنا. وأما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارا بالصانع لأنه ربما لا يشتريه غيره بمثله ٣ ولا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس كالثياب لعدم المجوز وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن

انما ابتعت مغيبا و اما انت فقد رايت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما فحكما جبير ابن مطعم فقضى على عشمان ان البيع جائز وان النظر لطلحة انه ابتاع مغيبا . (سنن للبيعتى ، باب من قال يجوز بي العين الغائبة ، ح فأمس ، ص ١٠٩٣ ، نم بر١٠٨٣ ) اس قول صحابي مين ہے كہ بيج والے كو خيار رويت نہيں ہے۔

ترجمه : ۲ امام ابوصنیفهٔ سے روایت ہے کہ بنانے والے کو بھی اختیار ہوگا اس لئے کہ بغیر نقصان کے معقود علیہ کوسپر دکرنا ناممکن ہے اور وہ چرا کو کا ٹنا وغیرہ ہے۔

تشریح: یہاں اختیار کا مطلب خیار رویت نہیں ہے، بلکہ بات ہونیکے بعد بھی بنانے اور نہ بنانے کا اختیار ہے، کیونکہ بغیر چڑا کاٹے نہیں بنے گااس لئے اس نقصان کی وجہ سے بنانے اور نہ بنانے کا اختیار ہوگا، ہاں بات ایسی طے ہوجائے کہ موزہ لے گاہی تواب اختیار نہیں ہوگا۔۔صرم: کاٹنا، یہاں مراد چڑے کوکاٹنا۔

ترجمه بیل امام ابو یوسف سے روایت میہ کہ بنانے والے اور لینے والے دونوں کوخیار روبیت نہیں ہوگا۔ بنانے والے کی وجہ تو پہلے بیان کی ، اور بنوانے والے کی اس لئے کہ اس کواخیار ثابت کرنے میں بنانے والے کو نقصان ہے کیونکہ دوسرا آدمی اس طرح کی چیز نہیں خریدےگا۔

تشریح: واضح ہے۔

قرجمه بیم اورجس میں لوگوں کا تعامل نہ ہوجیسے کپڑااس میں بیٹھ بنوا ناجا ئرنہیں ہے،اس لئے کہ جائز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے،اورجس میں تعامل ہے اس میں بھی اس وقت جائز ہے جبکہ وصف کے ذریعیاس کو بتلا ناممکن ہو، تا کہ سپر د کرناممکن ہو سکے۔

تشریح: اس کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں جسکو یہاں بیان کی جارہی ہے[ا] ایک بیکہ جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل ہے انہیں چیز وں جائز ہوگی ، کیونکہ نوچ ابھی موجو ذنہیں ہے اس لئے حدیث کی بنا پر جائز نہیں ہونی چاہے ، لیکن تعامل کی وجہ سے جائز قرار دی گئی ہے۔[۲] دوسری بات ہے کہ جس میں لوگوں کا تعامل ہے اس کو بھی صفت بیان کر کے متعین کرنے کے لائق ہوتا کہ بنانے والاسپر دکر سکے۔

التسليم في وإنما قال بغير أجل لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما بالاتفاق. لهما أن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه استصناع فاسد

لغت: مجوز: جائز کرنے والی چیز ،مراد ہےلوگوں کا تعامل۔

ترجمہ : ه متن میں بغیر اجل اس لئے کہا کہ جس چیز میں تعامل ہے اس میں مدت متعین کردی جائے توامام ابو صنیفہ کے نزدیک بچسلم ہوجاتی ہے، خلاف صاحبین گے ، اور جس میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے اس میں مدت متعین کی جائے تو بالا تفاق سلم ہوگی ۔ صاحبین گی دلیل یہ ہے کہ لفظ حقیقت میں اسصناع کے لئے ہے اس لئے اس کی معانی کی حفاظت کی جائے گا اس لئے مدت کوجلدی بنانے پرحمل کیا جائے گا ، بخلاف جس میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے ، اس لئے کہ وہاں استصناع فاسد ہے اس لئے مدت کوجلدی بنانے پرحمل کیا جائے گا ، بخلاف جس میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے ، اس لئے کہ وہاں استصناع فاسد ہے اس لئے حکے سلم پرحمل کیا جائے گا ۔ اور ابوصنیفہ گی دلیل یہ ہے کہ موزہ دین ہے بیع سلم کا بھی احتمال رکھتا ہے [ اور بیٹھ بنوانے کا بھی احتمال رکھتا ہے اور بیٹھ بنوانے کے تعامل میں شبہ ہے اس لئے بیع سلم پرحمل کرنا زیادہ بہتر ہے

تشریح: یہاں دومسکے ہیں[۱] متن میں استصناع کے بارے میں کہا تھا کہ مدت نہ ہو،اس کی وضاحت فر مارہے ہیں کہ جن چیزوں میں لوگوں کے اندر بیٹھ بنوانے کا تعامل نہیں ہے اس میں مدت متین کردی جائے تو وہ بالا تفاق بیج سلم ہے، بیٹھ بنوانا نہیں ہے

**9 جبه**: جس چیز میں لوگوں کے بیٹے بنوانے کارواج نہیں ہےاس میں استصناع فاسد ہے، پس جب بیٹے بنوانانہیں ہوااور مدت بھی موجود ہے توسب کے نز دیک نیچ سلم ہوجائے گی۔

[۲] دوسری صورت میہ ہے۔ کہ جن چیزوں میں بیٹھ بنوانے کا رواج ہے اس میں مدت متعین نہ ہوتو بیٹھ بنوانا ہے، اوراگر مدت متعین ہوتو صاحبین ؓ کے نزدیک پھر بھی بیٹھ بنوانا ہے، اور جو مدت ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جلدی بنوانے کے لئے مدت کا تعین کیا ہے۔

وجه : صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ لفظ استصناع کا استعال کیا گیا ہے اس لئے جہاں تک ہوسکے اس لفظ کے معانی پر ہی حمل کیا جائے گااس لئے استصناع پرحمل کر کے بیٹھ بنوانا مانا جائے گا، اور میہ جومدت کا تعین ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جلدی بنوانے کے لئے مدت طے کی ہے۔

اورامام ابوحنیفه یخزد یک به بیچه بنوانانهیں رہے گا، بلکہ بیچسلم ہوجائے گی۔

فيحمل على السلم الصحيح. و لأبي حنيفة أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى والله أعلم.

وجه : انکی دلیل بیہ کہ چونکہ اس میں مدت متعین ہے اس کئے بیعقد نے سلم ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے اوراستصناع کا بھی احتمال رکھتا ہے ، لیکن استصناع کے بارے میں شبہ ہے ، کیونکہ امام شافعیؓ کے نز دیک استصناع جائز نہیں ہے ، اور نیے سلم کے بارے میں کوئی شبہ نیں ہے وہ یکی حدیث سے ثابت ہے ، اور اس کے جائز ہونے پرسب کا اتفاق ہے ، اس لئے نیے سلم پر ہی حکم کرنا بہتر ہے ۔ چونکہ بیٹھ بنوانے میں اجل ہونے سے ائمہ کا اختلاف تھا اسلئے متن میں بغیر اجل ، کا جملہ استعال کیا۔ و اللہ اعلم

## ﴿مسائل منثورة ﴾

(٢٧٥)قال ويبجوز بيع الكلب والفهد والسباع [المعلم وغير المعلم في ذلك سواء عن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به. على وقال الشافعي لا يجوز بيع

# ﴿مسائل منثورة ﴾

قرجمه : (٢٧٥) اورجائز ہے كتے كى بيج اور چيتے كى بيج اور پھاڑ كھانے والے كى بيج۔

قرجمه ال كتاجيتاوغيره جائه شكاركرنے كے لئے سكھايا گيا ہويانه سكھايا گيا ہو۔

ا صول : بيمسكهاس اصول پر ہے، كه جو چيز نجس العين نه مواور فائده مند موتواس كى تج جائز ہے۔

**تشریح**: بیجانور پھاڑ کھانے والے ہیں۔ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ پھر بھی چاہے شکار کرنے کے لئے سکھایا گیا ہو یا نہ سکھایا گیا ہود ونوں صورتوں میں اس کا بیچنا جائز ہے۔

وجسه : (۱) یہ جانور کھانے کے لئے نہیں ہیں لیکن نجس العین نہیں ہیں اس لئے ان کی بیج جائز ہے۔ مثلاً کا شکار کے کام کا ہے۔ چیتے کی کھال کام کی ہے۔ چیاڑ کھانے والے جانور کی کھال دباغت کے بعد کام آتی ہے اس لئے اس کی بیج جائز ہوگی (۲) عدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ نہیں عن شمن الکلب الا کلب الصید. (تر مَدَی شریف، باب الرخصة فی ثمن کلب الصید، ص ۵۹۸، نمبر ۱۳۸۰ انسانی شریف، باب الرخصة فی ثمن کلب الصید، ص ۵۹۸، نمبر ۱۳۸۰ انسانی شریف، باب الرخصة فی ثمن کلب الصید میں ۵۹۸، نمبر ۱۳۵۰ اس کی بیج جائز کہ آپ نے کئے کے ثمن سے منع فر مایا لیکن شکاری کئے کے ثمن کی اجازت دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیج جائز ہے۔ اس کے تواس کے ثمن کی اجازت ہے۔ (مصنف ابن ابی شمن کلب الصید ۔ (مصنف ابن ابی شیب ، باب من رخص فی ثمن الکلب ، ج رابع ، ص ۳۵۳ ، نمبر ۲۰۹۱) اس قول تا بعی میں ہے کہ شکاری کئے کی قیمت میں رخص فی ثمن الکلب ، ج رابع ، ص ۳۵۳ ، نمبر ۲۰۹۰) اس قول تا بعی میں ہے کہ شکاری کئے کی قیمت میں رخص فی ثمن الکلب ، ج رابع ، ص ۳۵۳ ، نمبر ۲۰۹۱) اس قول تا بعی میں ہے کہ شکاری کئے کی قیمت میں رخص فی ثمن الکلب ، ج رابع ، ص ۳۵۳ ، نمبر ۲۰۹۱) اس قول تا بعی میں ہے کہ شکاری کئے کی قیمت میں ہے۔

قرجمه : آمام ابو یوسف سے روایت یہ ہے کہ پھاڑ کھانے والے کتے کی نیچ جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ منتفع بنہیں ہے وجه : کتے کی نیچ اس لئے جائز تھی کہ وہ کسی کام میں آئے اور پھاڑ کھانے والا کتاکسی کام کانہیں ہے، ایسا کتا پاگل ہوتا ہے، اور آدمی کوکاٹ کھا تا ہے، اس لئے اس کی نیچ جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : ٣ امام شافعی فرمایا که کتے کی بیچ جائز نہیں ہے، حضور کے قول کی وجہ سے کہ حرام میں سے زنا کی رقم ہے، اور

الكلب لقوله عليه الصلاة والسلام إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع يشعر بإعزازه فكان منتفيا. ٤ ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية في والأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان ما كتى قيت بداوراس لئ كدينجس العين به اورنجس بونااس كي ذليل بونى دليل بهاورزج كجائز بوني مي السكاع ترت بهاس لئه يح كفي بوگي ولاي السكاع ترت به السكام والله به كافي بوگي ولايت الله والله والل

تشریح : امام شافعی کے نزدیک کے کو بیچنا، خرید نا طلال نہیں ہے، موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔ قال الشافعی و بھذا نقول لا یحل للکلب ثمن بحال ، واذا لم یحل ثمنه لم یحل ان یتخذه الا صاحب صید او حرث او ماشیة ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب بیج الکلاب وغیرهامن الحیوان غیرالماکول، جسادس، ۳۸، نمبر ۷۲۵ کا اس عبارت میں ہے کہ کتے کی قیمت حلال نہیں ہے۔

وجه : (۱) امام شافعی کتے کی بیج ناجائز ہونے کی دودلیل دیتے ہیں ایک تو صدیث ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔
عن ابسی مسعود الانصاری ان رسول الله علیہ نہیں عن ثمن الکلب و مھر البغی و حلوان الکاھن۔
(بخاری شریف، باب ثمن الکلب، ص۲۲۳، نمبر ۲۲۳۷م مسلم شریف، باب تحریم ثمن الکلب وطوان الکاہن، صنم بمبر ۱۵۷۷م تر فی شریف نابل کے اس کی بیج بھی جائز نہیں ہوگی (۲) ان کے ترفری شریف نہیں ہے۔
یہاں کتا نجس العین ہے اور نجس العین کی بیچ جائز نہیں اس لئے کتے کی بھی بیچ جائز نہیں ہے۔

لغت: الفهد: چیتا ـ سباع : سبع کی جمع ہے ۔ میماڑ کھانے والے جانور۔

کی بیچ جائز ہوجائے گی ، بخاف تکلیف دینے والے کیڑے کے اس لئے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔

لا يجوز بيعه بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها لل والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ولا نسلم نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع. (٢٧٦) وقال ولا يجوز

تشریح: بیدلیل عقلی ہے کہ کتاجانور کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے اور شکار کرنے کے لئے ہوتا ہے اس لئے وہ منتفع بہ ہوگیا اس لئے وہ مال کے درجے میں ہوگیا اس لئے اس کی بیج جائز ہوگی۔اس کے برخلاف تکلیف دینے والے کیڑے یاجانور کے، اس لئے کہ وہ انسان کے لئے ضرر رسان ہیں اس لئے وہ مال نہیں ہے اس لئے اس کی بیچ بھی جائز نہیں ہے۔

لغت :هوام: كيرُ الكورُ ا\_موذية : اذى سے شتق ہے، تكليف دينے والى چيز \_

قرجمه : ٢ اورحديث ابتداء اسلام رمحمول بتاكه كتايا لني الوكول كوروكا جاسك

تشریح: یامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ حدیث میں کتا پالنے سے روکا گیا ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اہل عرب کتے سے بہت محبت کرتے تھے اس کورو کنے کے لئے حضور کنے شروع میں کتا مارنے کا حکم دیا بعد میں اس کی اجازت دے دی، اور اس وقت کتے کا بیچنا جائز ہوگیا، جیسے کی حدیث میں گزری۔

وجه : (۱) اس مديث مين ہے كہ پہلے كتے كومار نے كاتكم ديا۔ احبوت نبى ميمونة ان رسول الله عَلَيْ قال له جبوائيل وليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صورة فاصبح رسول الله عَلَيْ يومئذ فامر بقتل الكلاب حتى انه ليأمر بقتل الكلب الصغير ۔ (نسائی شریف، باب الام بقتل الكلب، ١٩٥٥، نمبر ٢٨١٨) اس مين تمام كوں كول كول كون كول كول كان الكلب الصغير ، (نسائی شریف، باب الام بقتل الله بن مغفل قال قال رسول الله عَلَيْ لولا ان الكلاب امة من الامم لاموت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم ۔ (نسائی شریف، باب الام بقتل الكلب، ١٤٥٥ نمبر ٢٥٨١) اس مديث مين كالے كتے كے علاوہ كومار نے سے منع فرمايا ہے۔

لغت : قلعا: قلع ہے مشتق ہے، جڑ ہے اکھاڑنا۔اقتناء: قناء ہے مشتق ہے، مال کی حفاظت کرنا۔

ترجمه : کے اور ہم یہ تعلیم ہیں کرتے کہ کتا نجس العین ہے، اورا گر تعلیم کر بھی لیں تو یہ کھانے کے ق میں ہے بیچنے کے ق میں نہیں

تشریح: بیام مثافعی گوجواب ہے، کہ ہم بیہیں مانتے کہ کتا بخس العین ہے، بلکہ ہمارے بیہاں وہ نجس العین ہیں ہے، اور اگر مان بھی لیس تو کھانے کے حق میں نجس العین ہے، بیچنے کے حق میں نہیں وہ جائز ہے، کیونکہ مینگئی، اور گو برنجس العین ہے کیکن اس کا بیچنا جائز ہے، اسی طرح کتا کا کھانا نجس العین ہولیکن منتفع بہ ہونے کی وجہ سے اس کا بیچنا جائز ہو۔

ترجمه: (۲۷۱) اورنبین جائز ہے شراب کی سے اورسور کی سے۔

بيع الخمر والخنزير ل لقوله عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه. (٢٢٧)قال وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ل توجمه المحمور ال

**9 جسله** :(۱) شراب اورسورنجس العين ہيں اس لئے اس کی بيع جائز نہيں ہے نجس العين ہونے کی دليل بيآيت ہے۔انسمسا النخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان \_(آيت ٩٠ سورة المائدة ٥) اس آيت مين خمركو رجس اورنایا ک کہا گیا ہے(۲) حدیث میں شراب پیچنے کی ممانعت ہے۔عن عائشة مما نزلت آیات سورة البقرة ۲ آیت ٢١٩ عن آخوها خوج النبي عُلِيلِهُ فقال حومت التجارة في الخمو (بخارى شريف، بابتح يم التجارة في الخمر، ص۳۵۵، نمبر ۲۲۲۲ رمسلم شریف، بابتحریم الخمر، ص ۲۹۰ ،نمبر ۲۰ ۸۷/ ۴۷ ،۴۷ )اس حدیث سے معلوم ہوا که شراب کی تجارت حرام ہے (٣) اس حدیث میں ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے تواس کانتن بھی حرام ہے اس کی طرف صاحب ہدایہ نے ا شاره كيا بـــــ عـن ابــن عبــاس قال رايت رسول الله عَلَيْتِهُ جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فيضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا ان الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وان الله تعالى اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه (ابودا أدشريف،باب في ثمن الخمروالمية، ٥٠١٥م، نمبر ٣٨٨٨)اس حديث ميں ہے كەسى چيز كا كھانا حرام ہوتواس كى قيمت بھى حرام ہے۔ (٣)اورخنز بركے حرام ہونے كى دليل به آيت بــالا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به (آيت ۱۳۵ سورۃ الانعام ۲) اس آیت میں کم خنر پر کورجس اور نا یاک کہا گیا ہے اس لئے اس کا بیجنا حرام ہے۔(۵) حدیث میں ا السخسمسر والسميتة والسحنة نيسر والاصنام (مسلم شريف، بابتح يم بيج الخمروالمبية والخنز بروالاصنام، ١٩٠ بمبر ۴۸۷/۵۸۱) اس حدیث میں شراب،مرداراورسوراور بتوں کے بیچنے کوحرام قرار دیا ہے۔اس لئے سور کی بیع بھی جائز نہیں ہے(۷) شراب اورسورمسلمانوں کے لئے مال ہی نہیں ہیںاس لئے اس کو بیجیں گے کسے؟

ترجمه :(٢٧٤) ابل ذمه يوع مين مسلمانون كي طرح بين-

ترجمه الله حضوراً کے قول کی وجہ سے اس حدیث میں ، ان ذمیوں کو ہتلا دو کہ ان کو وہی فائد ہیں گے جو مسلما نوں کے لئے ہیں ، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گیں جو مسلمانوں کے لئے ہیں ، اور اس لئے بھی کہ وہ مکلّف ہیں اور محتاج ہیں۔ لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين.

تشریح :وه کافر جوئیس دے کر دارالاسلام میں رہتے ہیں ن کوذمی کہتے ہیں۔ان لوگوں کے حقوق مسلمانوں کی طرح ہیں۔اس لئے جس طرح مسلمان خرید وفروخت کرتے ہیں اسی طرح ذمی بھی خرید وفروخت کریں گے۔

**944** :(۱) صاحب ہدا یہ کا اشارہ اس قول صحالی کی طرف ہے۔ قبال عبلتی من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا ۔(دار قطنی ، کتاب الحدود والدیات ، ج ثالث،ص ۷-۱،نمبر ۳۲۶۷)اس قول صحابی میں ہے کہ ذمی کا خون ہمارےخون کی طرح ہے۔(۲) حضور یخود کفار سے خریر وفروخت کیا ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکر قال کنا مع النبی علیہ م جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي عُلَيْكُ ابيعا ام عطية ؟ او قال ام هبة ؟ قال لا بل بيع فياشته ي منه شاة يه ( بخاري شريف، باب الشراء والبيع مع المشر كين وابل الحرب ، ٣٥٣ ، نمبر ٢٢١٧ )اس حديث معلوم ہوا کہ آپ نے مشرک سے نیع کی ہے۔ (٣)عن عائشة ان النبی عَلَیلہ اشتری طعاما من یھو دی الی اجل و رهنه درعا من حدید ر بخاری شریف، باب شراء النبی عظیمی بالنسیة ، ۱۳۳۲، نمبر ۲۰ ۲۸) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ یہودی سے حضور ؓ نے بیچ کی ہے۔اس لئے مشرک کو بیچ کرنے کی اجازت ہوگی تو ذمیوں کو بدرجہاولی بیچ وشراء کرنے کی اجازت ہوگی ۔ کیونکہ وہ دارالاسلام کوٹیکس دیکرتمام حقوق حاصل کرلئے ہیں ۔ (۴)اس حدیث میں صاحب ہدا پیکا اشاره بے ـ عن سليمان بن بريده عن ابيه قال كان رسول الله عليه اذا امر اميرا على جيش ... واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال. فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين ، و اخبرهم انهم ان فعلوا ذالك فلهم ما للمهاجرين و عليهم ما على المهاجرين فان ابو ان يتحولوامنها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين . . . فان هم ابوا فسلهم الجزية،فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم ابوا فاستعن بالله و قاتلهم. (مسلم شريف، باب تاميرالاما مالامراء للى البعوث ووصية اباهم بآدابالغز ووغيرها،ص ٦٨ ٧، نمبر اس کار۴۵۲۲ را بودا وُ دشریف، باب فی دعاءالمشر کین،ص ۷۷۷، نمبر۲۲۱۲) اس حدیث میں ہے کہ جزیہ دینے کے بعداس سے رک جاؤ ، یعنی انکوتمام حقوق دے دو۔ صاحب ہدایہ کواسی حدیث سے شبدلگا ہے اس حدیث میں ہے کہ کا فرمسلمان ہوجائے اور مدینہ آ جائے تو جومھا جرین کے لئے ہے وہ انکے لئے ہوگا،کیکن صاحب ہدابیاس کوذمی کے لئے سمجھ رہے ہیں

ترجمه : (۲۷۸) مرشراب میں اور سور میں خاص طور پر۔

ترجمه ن اس لئے کہ ان کا عقد شراب پراییا ہے جیسا کہ مسلمان کا عقد شربت پر،اوران کا عقد سور پراییا ہے جیسا کہ مسلمان کا عقد بکری پر،اوراس لئے کہ بیا تھے اعتقاد میں مال ہے،اور جس چیز کاوہ اعتقاد رکھتے ہیں ہم کو حکم ہے کہ ہم اس کواس پر چھوڑ دیں،اس پر حضرت عرض کا قول دلالت کرتا ہے کہ ذمیوں کو بیچ کرنے دواوراس کی قیمت میں عشر لو۔

تشریح : البتہ ذمیوں کواپنے طور پرشراب اور سور بیجنے کی اجازت ہوگی کیونکہ ان کے اعتقاد میں وہ مال ہیں۔ اس لئے جس طرح مسلمان شربت کی خرید وفروخت کرتے ہیں اسی طرح وہ آپس میں شراب کی خرید وفروخت کریں گے۔ اور ہم جس طرح مبری کی خرید وفروخت کرتے ہیں اسی طرح وہ آپس میں سور کی خرید وفروخت کریں گے۔

وجه: صاحب بدایرکا قول صحابی بیہ جس میں اجازت موجود ہے۔ سمع ابن عباس یقول دخلت علی عمر ... قال سفیان یقول لا تأخذوا فی جزیتهم المخمر والخنازیر ولکن خلوا بینهم وبین بیعها فاذا باعواها فی سفیان یقول لا تأخذوا فی جزیتهم المخمر والخنازیر ولکن خلوا بینهم وبین بیعها فاذا باعواها فی خذوا اثمانها فی جزیتهم. (سنن لیم می ، باب لایا خُد می می المجزیة خمراولاخزیر، ج تاسع ، ۱۸۷۳۸ می مصنف عبدالرزاق ، باب بیج الخمر، ج ثامن ، ص ۱۵، نمبر ۱۲۹۳۲ اس قول صحابی میں ہے کہ ذمیوں کو شراب اور سور کی بیج کرنے دواوراس کئن میں جزیوو۔

ا خت : اهل الذمة : جو كافر دار الاسلام مين ميكس ديكرر بته بين ان كوابل الذمة كهته بين \_

قرجمه : (۲۷۹)کسی نے دوسرے سے کہا کہ اپنے غلام کوفلال سے ایک ہزار میں نیج دواس شرط پر کہ ثمن میں سے پانچ سو کا میں ضامن ہول سوائے ایک ہزار کے ، اور بائع نے ایسا کیا تو جائز ہے اور ہزار مشتری سے لے گا اور پانچ سوضامن سے لے گا ، اور اگر من الثمن نہیں کہا تو ایک ہزار میں نیچ ہوگی اور ضامن پر کچھلا زم نہیں ہوگا۔

الشمن جاز البيع بألف ولا شيء على الضمين إو أصله أن الزيادة في الثمن والمثمن جائز عندنا وتلتحق بأصل العقد خلافا لزفر والشافعي لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف

ترجمه نے اصل قاعدہ یہ ہے کہ بیج اور ثمن پر زیادتی ہمارے نزدیک جائز ہے، اور اصل عقد کے ساتھ ملادیا جائے گا، خلاف امام زفراور امام شافعیؓ کے، اس لئے کہ عقد کوایک وصف مشروع سے دوسرے عقد مشروع کی طرف بدلنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقد یاعدل ہوگا، یا خاسر ہوگا، یاران کے ہوگا۔

اصول : ید مسکداس اصول پر ہے کداجنبی بھی قیمت کا ضامن بن سکتا ہے، اور یداصول بھی ہے کہ قیمت میں، یامبیع میں زیادتی کی جاسکتی ہے۔

الغت :عادل: مثلامیع کی قیمت بازار میں ایک سودر ہم ہے، اور ایک سومیں خرید اتو یہ عادل ہے۔ خاسر: ایک سوسے کم میں خرید اتو یہ خاسر ہوگیا۔ خرید اتو یہ خاسر ہوگیا۔ کرید اتو یہ خاسر ہوگیا۔ تشریح : مثلانید مشتری نہیں ہے کیکن اس نے عمر سے کہا کہ اپنا غلام خالد سے ایک ہزار میں بچ دو، اور شن ہی میں سے مزید یا نج سودر ہم کا میں ذمہ دار ہوں، اور عمر بائع نے ایسا کر دیا تو یہ جائز ہے اور زید پریا نج سودر ہم کا میں ذمہ دار ہوں، اور عمر بائع نے ایسا کر دیا تو یہ جائز ہے اور زید پریا نج سودر ہم کا میں ذمہ دار ہوں، اور عمر بائع نے ایسا کر دیا تو یہ جائز ہے اور زید پریا نج سودر ہم کا میں

مزید پاچ شودر،م کاین فرمه دار ہوں ،اور عمر ہائ نے ایسا کر دیا تو پیرچا ترہے اور زید پر پاچ شودر،م لازم ہوجائے گا۔۔ین اگرزید نے ثمن میں سے نہیں کہا تو زید پر پاپنچ سودرہم لا زم نہیں ہوگا ،صرف ایک ہزار درہم خالد مشتری پرلا زم ہوگا۔

وجه : يهال دوباتيں ہيں[ا] ايک بيہ کماجنبی آ دمی بھی شن ميں اضافہ کرسکتا ہے، اس اضافے سے نظيا عادل ہوجائے گا۔ ليعنی غلام کی جو قیمت ہوسکتی ہے وہ مل جائے گی ] یابائع کے لئے رائح ہوجائے گی ، یعنی پہلے سے مناسب قیمت تھی لیکن اجنبی نے زیادہ دے کراس کوزیادہ فائدہ مند کر دیا ، یا خاسر ہوگا لیعنی پیسے میں اضافہ کرنے کے باوجود قیمت کم رہی ہو۔[۲] اور دوسری بات بیہ کہ اجنبی آ دمی بمن اشمن ، کہے گا تو وہ رقم شن میں سے ہوگی اور وہ آ دمی ذمہ دار ہوگا ، اور اگر بمن الثمن ، نہیں کہا تو بیہ جملہ صرف ترغیب کے لئے ہوجائے گا ، اور اس اجنبی پریانج سودر ہم لازم نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) ااس مدیث میں ہے کہ زیادہ قیمت دی۔ عن ابسی رافع قال استسلف رسول الله عَلَیْ بکوا فجائته ابسل من الصدقة فأمونی ان اقضی الرجل بکوہ فقلت لم أجد فی الابل الا جملا خیارا رباعیا فقال النبی عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی النبی عَلیْ الله عَلی النبی عَلیْ الله علی النبی عَلیْ النبی عَلی النبی عَلیْ النبی الله قال کان لی علی النبی عَلیْ النبی عَلیْ النبی الله قال کان لی علی النبی عَلیْ النبی عَلیْ النبی عَلیْ النبی عَلیْ النبی عَلیْ النبی الله قال کان لی علی النبی عَلیْ النبی الله قال کان لی علی النبی علی النبی الله قال کان لی علی النبی کے ایک النبی الله النبی الله النبی الله النبی الله النبی النبی الله النبی الله النبی الله النبی النبی النبی النبی النبی النبی الله النبی الله النبی الله النبی النبی

مشروع وهو كونه عدلا أو خاسرا أو رابحا ٢ ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئا بأن زاد في الشمن وهو يساوي المبيع بدونها فيصح اشتراطها على الأجنبي كبدل الخلع ٢ لكن من شرطها المقابلة تسمية وصورة فإذا قال من الشمن وجد شرطها فيصح وإذا لم يقل لم يوجد فلم

عَلَيْكُ اتى بحنازة ليصلى عليها فقال هل عليه دين ؟ ....قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة على دينه يا رسول الله فصلى عليه \_(بخارى شريف، بابمن تكفل عن ميت دينافليس لهان رجع، ص٣٦٦، مُبر٢٢٥) اس حديث مين مي كردوسرا آدى اين او پرقرض ليسكتا ہے۔

**تىر جىمە** نىل پھرمشترى تبھى مبيع سے پچھ فائدہ نہيں اٹھا تاہے،اس طرح كەنمن ميں اضافه كردے حالانكہ نبيع كى قيمت بغير اضافے كے بھى مناسب تھى اس لئے قيمت كى شرط اجنبى يرلگانا صحيح ہے، جيسے كہ خلع كابدل۔

تشریح : یہاں سے اس بات کی دلیل ہے کہ اجنبی کوئی فائدہ نہ ہوتہ بھی وہ ضامن بن سکتا ہے، بشر طیکہ وہ من الثمن کالفظ بولے ۔ یہاں سے اس بات کی دلیل ہے کہ اجنبی کوئی فائدہ نہ ہوتہ بھی وہ ضامن بن سکتا ہے، بشر طیکہ وہ من اسب تھی بولے ۔ یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتری کوزیادہ دینے میں فائدہ نہ ملے تب بھی وہ شن کا ضامن بن سکتا ہے ، اس کی ایک مثال بھر بھی شمن میں اضافہ کرنا جائز ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ خلع کرانے میں عورت کو کچھ بیس ملتا بھر بھی وہ تم کراتی ہے، اس طرح اجنبی آدمی بھی خلع کی رقم کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ سے تو جائز ہے، اس طرح یہاں اجنبی کو کچھ فائدہ نہ ہوتہ بھی وہ ثمن کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔

ترجمه بیل لیکناس کی شرط میں سے بیہ کہ نام اور صورت دونوں اعتبار سے نمن کے مقابل ہو، پس جب بمن الثمن ، کہا تو لفظ اور صورت کے اعتبار سے مقابلہ پایا گیا اس لئے ، کہا تو لفظ اور صورت کے اعتبار سے مقابلہ پایا گیا تو ضامن بننا صحیح نہیں ہوگا۔

تشریح : اجنبی آ دمی ثمن کاضامن اس وقت بنے گا کہ انی ضامن من الثمن ، کہا ہو اکین من الثمن نہیں کہا ہوتو یہ جملہ بائع کو ترغیب دینے کے لئے ہوگا ، اور اخلاقی اعتبار سے اس کو پانچ سودر ہم دے دینا چاہئے ، کیکن قانون کے اعتبار سے ثمن کا ضامن نہیں ہے ۔
نہیں بنے گا ، کیونکہ من الثمن نہیں کہا ہے۔

الغت : شرطها المقابلة تسمية و صورة: يهال صورت كاعتبار سي تومبيع كي بدلے ميں ہے، كين جب, من الثمن ، كها تونام كاعتبار سي بھي مبيع كي بدلے ميں ہوگا، تب اجنبي آدمي ثمن كاضامن بنے گا۔

ترجمه: (۲۸۰) کسی نے باندی خریدی اور اس پر قبضہ نہیں کیا اور اس کی کسی سے شادی کرادی، پھر شوہر نے اس سے وطی کی تو زکاح جائز ہے۔ يصح. (٢٨٠) قال ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز للوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة على الكمال وعليه المهر. وهذا قبض لأن وطء النووج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله إن لم يطأها فليس بقبض ع والقياس أن يصير قابضا لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . وجه الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء

ترجمه نے ولایت کے سبب کے پائے جانے کی وجہ سے اعر پورے طور پر ملک رقبہ ہے، اور شوہر پر مہر لازم ہوگا، اور اس سے مشتری کا قبضہ ہوجائے گا اس لئے کہ شوہر کی وطی مشتری کی جانب سے مسلط کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لئے شوہر کی وطی مشتری کی وطی کی طرح ہے۔

اصول : يهال تين اصول بير \_

[ا] ..... بيمسكاماس اصول پر ہے كمشترى خودكا ہاتھ لگا كر حقيقى عيب كرد،

[۲] ..... یااس کا وکیل [شو ہروطی کر کے ] حقیقی عیب کرد ہے قوباندی پرمشتری کا قبضہ ثار کیا جائے گا۔

[۳].....مشتری حکمی طور برعیب دار کرے، مثلا نکاح کراد ہواس سے نکاح تو ہوجائے گا، کین باندی پر قبضہ شارنہیں ہوگا۔

تشریح: یہاں دومسلے ہیں[ا] کسی نے باندی خریدی اور اس پرابھی قبضہ پیں کیا اور اس کی شادی کے سے کرادی تو نکاح جائز ہوجائے گا، کیونکہ خرید نے کے بعد مشتری کی ملکیت ہوگئ ہے اور اس نے نکاح کرایا ہے اس لئے نکاح ہوجائے گا، اور شوہر پر مہر لازم ہوجائے گا۔ لیکن اس نکاح سے مشتری کا قبضہ بیں ہوگا، کیونکہ نکاح کرانا زبانی طور پر اور حکمی طور پر باندی کو عبد ارکر انا ہے، اور حکمی طور پر باندی کوعیبد ارنہ کردے، عبد ارکر انا ہے، اور حکمی طور پر عبید ارکر ان نے سے قبضہ ثارتہیں ہوتا، جب تک کہ خود مشتری حقیقی طور پر باندی کوعیبد ارنہ کردے، مثل آئکھ پھوڑ دے، یا ہاتھ کا ہے۔ [۲] دوسرا مسکلہ ہے ہے کہ شوہر نے باندی سے وطی کرلی تو اب باندی پر مشتری کا قبضہ ہوجائے گا، کیونکہ شوہر مشتری کا قبضہ ہوجائے گا، کیونکہ شوہر مشتری کا وکیل ہے وطی کر کے گویا کہ حقیقی طور پر باندی کوعیبد ارکر دیا تو اس سے مشتری کا قبضہ ہوجائے گا، اور اب باندی ہلاک ہوگی۔

ترجمه ن قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ نکاح ہی سے مشتری کا قبضہ ہوجائے اس لئے کہ مکمی طور پرعیب دار بنانا ہے، اس لئے حقیقی طور پرعیب دار بنانے پر قیاس کیا جائے ، کین استحسان کی وجہ یہ ہے کہ قیقی عیب دار کرنے میں باندی پر پورا قابو پانا ہوا ہے اس لئے اس سے قبضہ ہوجائے گا، اور حکمی طور پر عیب دار کرنے میں قابو پانا نہیں ہے اس لئے دونوں کا حکم الگ الگ ہوگیا ہے۔ اور وطی کر لئے ت : نکاح کرانا حکمی طور پر اور زبانی طور پر باندی کوعیب دار کرنا ہے، کیونکہ اب خود مشتری وطی نہیں کر سکتا ہے۔ اور وطی کر لینا حقیقی طور پر اس کوعیب دار کرنا ہے، کیونکہ اب وہ ثیبہ ہوگئ ، اور اب اس کی قیمت اتی نہیں رہی ۔ استیلا علی المحل بحل پر یعنی

على المحل وبه يصير قابضا و لا كذلك الحكمي فافترقا. (٢٨١)قال ومن اشترى عبدا فغاب فأقام البائع البينة أنه باعها إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع للأنه يمكن إيصال باندى يوابو ياجانا، باندى كو باتحال كرعيب داركرنا-

تشریح: قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ صرف نکاح کرادیے سے باندی پرمشتری کا قبضہ شار کردیا جائے، کیونکہ نکاح کرانا بھی حکمی طور پر باندی کوعیب دار کرانا ہے، اس لئے اس کا حکم وہی ہونا چاہئے جو حقیقی طور پر ،مثلا آئکھ پھوڑ کر، یا وطی کر کے عیبدار کر بے یعنی مشتری کا قبضہ ہوجانا چاہئے ، لیکن استحسان کا تقاضہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر عیب دار کرنے میں باندی پر پورا قابو پانا ہے اس لئے اس سے قبضہ ہوجائے گا، اور حکمی طور پر عیبدار کرنے میں آ مثلا نکاح کرانے میں آ پورا قابو پانا نہیں ہے یہ تو صرف زبان سے عیب دار کرنا ہوا اس لئے اس سے قبضہ شار نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۲۸۱) کسی نے غلام خریدااور قبضہ کرنے سے پہلے وہ غائب ہوگیا،اورغلام بائع کے قبضے میں ہے، پھر بائع نے بینہ قائم کیا کہ،اس نے مشتری کے ہاتھ میں بیچا تھا، پس اگر مشتری کا پتہ معلوم ہوتو غلام بائع کے قرض میں نہیں بیچا جائے گا ترجمه نے اس لئے کہ بغیر بیچے بائع کے ق کو وصول کرناممکن ہے،اور بیچنے میں مشتری کاحق باطل ہوگا۔

ا صول : يهال تين اصول بير -[ا] ..... كوشش بيكي جائے گى كه غائب آدمى پر قضانه هو

[۲] .....اگرمشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہے تب تو بائع کاحق مبیع کے ساتھ متعلق نہیں رہااس لئے اس کو ہیچوانہیں سکتا، بلکہ مشتری کے سر براس کانٹمن قرض ہوگیا، اس لئے قاضی کے ذریعہ مشتری ہی سے وصول کرے۔

[7] .....اورا گرمشتری نے ابھی تک میچ پر قبضہ نہیں کیا تو کوشش میرک کے مشتری ہی ہے ثمن وصول کرے تا کہ میچ بچوانا نہ پڑے اور غائب پر قضانہ ہوجائے ۔لیکن اس کا آتہ پہنہیں ہے تواب بائع کے قل کودلوا نے کیلئے میچ کو بیچنے کا فیصلہ کرے۔

تشعریح :کسی نے مشتری کے ہاتھ غلام بیچا ،ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ غائب ہوگیا ،اب بائع نے گواہ قائم کیا کہ اس غلام کوفلاں مشتری کے ہاتھ بیچا تھا،کین وہ قیمت دئے بغیر غائب ہوگیا۔اب اگر مشتری کا ٹھکانہ معلوم ہوتو مشتری ہی سے قیمت وصول کی جائے گی ،اورغلام نہیں بیچا جائے گا۔

وجه : (۱) یہاں مشتری غائب ہے اس لئے غلام بیخے کا فیصلہ کیا جائے گا تو غائب پر فیصلہ کرنا ہوجائے گا جوجا رُنہیں ہے ۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ خرید نے کی وجہ سے یہ غلام مشتری کا ہو چکا ہے اس لئے اس کی اجازت بغیر بیچنا جا رُنہیں ہے (۳) قضاعلی الغائب جا رُنہیں ہے اس کے لئے یہ حدیث ہے۔ عن علیؓ ... فقال ان اللہ سیھدی قلبک ویشت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضین حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول فانه البائع إلى حقه بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري ٢ وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم

احرى ان يتبين لک القضاء. (ابوداؤوشريف، باب كيف القضاء، ٣٥٨٥، نمبر٣٥٨) رتر فدى شريف، باب ماجاء فى القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، ٣٢٢، نمبر ١٣٣١) الله حديث بين ہے كه مدى عليه كى بات بھى سنوت فيصله كرو۔ اور بياسى وقت ہوسكتا ہے جب مدى عليه حاضر ہو يااس كا قائم مقام حاضر ہواورا پنى بات سنا سكے (٤) الله قول تابعى ميں ہے كہ غائب پر فيصله نه كرے۔ سه معت شريحا يقول لا يقضى على غائب (مصنف عبدالرزاق، باب لا يقضى على غائب، ج ثامن، ص ٢٣٥، نمبر ١٥٨٥)

ترجمه بن اوراگریه معلوم نہیں ہے کہ شتری کہاں ہے تو غلام بیچا جائے گااور بائع کو پوری قیمت دی جائے گا،اس لئے کہ بائع کے اقرار سے مشتری کی ملکیت ظاہر ہوئی ہے، پس اس طرح ظاہر جس طرح اپنے حق کے ساتھ مشغول کر کے اقرار کیا ہے، اور مشتری سے وصول کرنا متعذر ہوگیا تو قاضی قیمت وصول کرنے کے لئے بیچے گا، جیسے رہن پر رکھنے والا مرجائے، یا مشتری مفلس ہوکر مرجائے اور مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو [ تو قاضی مبیع کو بیچے گا]

تشریح : اگریمعلوم نہیں ہے کہ مشتری کہاں ہے تواب قاضی مبیع کے بیچنے کا فیصلہ کریں گے اور اس سے بائع کامٹن اواکیا جائے گا، پس اگر پچھن کے گیا تو مشتری کے لئے رکھا جائے گا، اور کم ہوگیا تو مشتری سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ مشتری ہی کے لئے غلام بیچا گیا ہے

**9 جسه**: یہاں غائب پر فیصلہ اس لئے کیا جارہا ہے کہ غلام کے ساتھ بائع کا حق متعلق ہے، اگر غلام نہیں بچواتے ہیں توبائع کو مثن نہیں ملتا ہے، اور بائع نے اس بات کا افر ارکیا ہے کہ بیغلام مشتری کا ہے، لیکن بیجی کہا ہے کہ میراثمن اس کے ساتھ متعلق ہے، اس لئے غلام کے بیجنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اس کی دومثالیں دیتے ہیں[ا] جیسے قرض لینے والا را ہن مر گیا اور اس کا غلام قرض دینے والے مرتہن کے پاس ہوتو قاضی اس غلام کو بیجنے کا فیصلہ کرے گا اور اس سے را ہن کا قرض ادا کیا جائے گا۔[۲] یا مشتری مفلس ہوکر مر گیا اور ابھی تک مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا تو مبیع کو بیچنے کا فیصلہ کرے گا اور اس کی قیمت سے بائع کا ثمن ادا کیا جائے گا، حالانکہ یہاں بھی قضاعلی الغائب ہے اس کئے کہ مشتری مر چکا ہے، لیکن چونکہ بائع کا اور قرض دینے والے کاحق غلام کے ساتھ متعلق ہے اس لئے مجبورا قضاعلی الغائب کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔

يقبض عبخلاف ما بعد القبض لأن حقه لم يبق متعلقا به ع ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري الأنه بدل حقه و إن نقص يتبع هو أيضا. (٢٨٢) قال فإن كان المشتري اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن

قرجمه : جلاف غلام پر قبضے کے بعداس لئے کہ باکع کاحق غلام کے ساتھ متعلق نہیں رہا۔

تشریح : مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا تو یہ غلام کمل مشتری کا ہوگیا، اب بائع کاحق غلام کے ساتھ متعلق نہیں رہا بلکہ شن مشتری کے سر پر قرض ہوگیا، اس لئے شن نہ ملنے کی صورت میں غلام نہیں بیچا جائے گا، بلکہ سی نہ طرح سے مشتری ہی سے وصول کیا جائے گا

ترجمه بی پیراگر قیت میں سے پچھ باقی رہ گئ تو مشتری کے لئے رکھی جائے گی،اس لئے کہ شتری کے غلام کا بدلہ ہے ،اوراگر کم ہوگئ تو مشتری سے لیاجائے گا۔

تشریح: اس عبارت کا تعلق او پر بیبعہ القاضی کے ساتھ ہے۔ مثلا بائع کا ثمن ایک ہزار تھا اور غلام بارہ سومیں بکا تو ایک ہزار بائع کو دینے کے بعد بید دوسو درہم مشتری کے لئے رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے غلام کی قیمت ہے، اور اگر غلام آٹھ سومیں بکا تو دوسو درہم پھر سے مشتری سے لیا جائے گا، کیونکہ بائع کا ثمن پورانہیں ہوا ہے۔

لغت : يتبع هوايضا: كامطلب يهيه مشتري كا پهربهي پيچها كياجائے گا،اوراس سے مزيد وصول كياجائے گا۔

قرجمه : (۲۸۲) اگر دوآ دمی مشتری تصاوران میں سے ایک غائب ہو گیا تو جوحا ضربے اس کے لئے جائز ہے کہ پوراثمن اداکردے اور غائب کے حصے پر بھی قبضہ کرلے ، اور جب دوسرا آ دمی آئے تو جب تک پوراثمن اانہ کردے اپنا حصہ نہیں لے سکے گا۔

ترجمه ل يامام الوحنيفة أورامام محركا قول بـ

اصول : یہاں دواصول ہیں[ا] امام ابو یوسف کا اصول۔ زیدنے اپنا حصہ بچانے کے لئے مجبوری کے درجے میں ساتھی

كله الوهو قول أبي حنيفة ومحمد. ٢ وقال أبو يوسف إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا بما أدى عن صاحبه لأنه قضى دين غيره بغير أمره فلا يرجع عليه وهو أجنبي عن نصيب صاحبه فلا يقبضه. ٣ ولهما أنه مضطر فيه لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن لأن البيع صفقة واحدة وله حق الحبس ما بقي شيء منه ٣ والمضطر يرجع كم ك بغيراس ك صحى كرقم اداكردى تويتبرع اوراحان موگا، اس لئے نه التي كر يقيم كرسكتا ہے، اور نه اپني رقم كو وصول كرنے كے لئے اس كا حصر وكسكتا ہے۔

اصول : امام ابوحنیفہ اورامام محرر گااصول مجبوری کی وجہ سے اس کے علم کے بغیر رقم ادا کی ہے، اس لئے ساتھی کے جھے پر قبضہ بھی کرسکتا ہے، اورا بنی ادا کی ہوئی رقم وصول کرنے کے لئے اس کا حصہ روک بھی سکتا ہے، یہ تبرع نہیں ہے۔

تشریح : مثلازید نے اور عمر نے ایک ہزار میں ایک غلام خریدا، اور عمر غائب ہوگیا تو حاضر زید کے لئے جائز ہے کہ عمر کا حصہ بھی بائع کوادا کردے اور پورے غلام پر قبضہ کرلے، اور جب عمر آئے تو اس سے اس کے حصے کی قیمت وصول کرے تب غلام اس کودے، بیامام ابو حنیفہ اور امام محمد کی رائے ہے، کیونکہ زید نے مجبوری کے درجے میں عمر کے حصے کی رقم اداکی ہے، بیا تبرع اور احسان نہیں ہے۔ باقی دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه نظر المم ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر حاضر آدمی نے پورائمن دے دیا تو بھی صرف اپنے ہی جھے پر قبضہ کرے گا اور ساتھی کی جانب سے جو کچھا داکیا اس میں تبرع اورا حسان کیا ،اس لئے کہ دوسرے کا قرض بغیراس کے تکم کے اداکیا ہے، اس لئے اس سے وصول نہیں کرے گا ،اور بیساتھی کے جھے کے بارے میں اجنبی ہے اس لئے اس پر قبضہ بھی نہیں کرے گا۔

تشریح: امام ابو یوسف یک خزد یک حاضرا دمی اپنیشریک کے جھے میں اجنبی کی طرح ہے، اور چونکہ بغیراس کے حکم کے اس کے حصے کی رقم ادا کی ہے اس لئے بیتر کا ادر احسان ہے اس لئے اس کے جھے پر نہ قبضہ کرسکتا ہے، اور نہ اپنی رقم وصول کرنے کے لئے اس کے حصے کوروک سکتا ہے، اس اپنی باری میں غلام سے خدمت لے۔

قرجمه : ٣ امام ابوحنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل بیہ ہے کہ حاضرا ومی ساتھی کی رقم ادا کرنے میں مجبور ہے اس لئے کہ ساتھی کے حصے کا ثمن ادا کئے بغیرا پنے حصے سے بھی نفع حاصل نہیں کرسکتا ، اس لئے کہ بھی میں ایک ہی صفقہ ہے ، اور حاضرا ومی کوفق ہے کہ غائب کے حصے کوروک لے جب تک کہ اس کا پوراثمن ادانہ ہوجائے۔

تشریح : طرفین کی دلیل میہ کرزید جوحاضروہ اپنے ساتھ عمر کے حصے کی قم اداکر نے میں مجبور ہے، کیونکہ اس کودئے بغیرا پنے حصے سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جب تک پوراثمن وصول نہیں کرلے گابائع غلام سے فائدہ اٹھا نے نہیں دےگا،

كمعير الرهن وإذا كان له أن يرجع عليه كان له حق الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه. (٢٨٣) قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان للأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة

کونکہ نیج توایک ہی ہے اس لئے زیدکوئ ہے کہ جب تک عمر پوری رقم ادانہ کرے اس کے حصے کواپنے پاس روک لے۔ ترجمه بیج اور مجبور آ دمی دی ہوئی رقم وصول کرتا ہے، جیسے رہن کوعاریت پردینے والا آ دمی۔

قشریع : مثلازید نے عمر سے قرض لیا، اور خالد نے زید کوا پناغلام دیا کہ عمر کے پاس رہن رکھ دو، پھرزید مفلس ہو گیا، یا غائب ہو گیا، جسکی وجہ سے خالد نے زید کے تھم کے بغیر خالد کواس کا قرض ادا کر دیا، اور اپناغلام چھڑ الایا تواب خالد زید ہے اپنی رقم وصول کر ہے گا ، کوئکہ یہاں خالد نے مجبورازید کا قرض ادا کیا ہے ور نہ اس کا غلام نہیں چھوٹے گا ، حلائکہ زید کے تھم کے بغیر قرض ادا کیا ہے۔ اس کے اپنی رقم وصول کرے گا۔
قرض ادا کیا، اسی طرح حاضر شریک مجبورا غائب ساتھی کا قرض ادا کیا ہے۔ اس کئے اپنی رقم وصول کرے گا۔

لغت: معیر الرہن: رہن رکھنے کے لئے غلام کو عاریت پردینے والا آدمی۔معیر کامعنی ہے عاریت اور مانگ کردینے والا۔

ترجمہ: ۵ اور جب حاضر آدمی کو غائب سے وصول کرنے کاحق ہے تو جب تک اپناحق وصول نہ کرلے اس سے غلام کورو کئے

کا بھی حق ہوگا۔ جیسے خریدنے کا وکیل اگراپی ذاتی رقم دی ہو [تو مؤکل سے وصول کرنے کیلئے بیغے کورو کنے کاحق ہوتا ہے ]

تشسر ایسے: حاضر شریک کو غائب شریک سے اپنی رقم وصول کرنے کاحق ہے تو وصول ہونے تک اس کے حصے کے غلام کو

روکنے کا بھی حق ہوگا ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ خریدنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے اپنی رقم شمن میں دی تو مؤکل سے اپنی رقم وصول کرنے کاحق ہوگا۔

وصول کرنے کے لئے مبیع کوروکنے کاحق ہوتا ہے ، اسی طرح یہاں حاضر کو غلام روکنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : (۲۸۳) کسی نے بادی کو ہزار مثقال سونا اور چاندی کے بدلے میں خریدا تو دونوں کا آدھا آدھا لازم ہوگا۔ ترجمه : اس لئے کہ مثقال کو دونوں کی طرف برابر برابر طور پرمنسوب کیا ،اس لئے دونوں میں سے ہرا یک کا پانچ ، پانچ سومثقال لازم ہوں گے، کیونکہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔

ا صبول : بیمسکه اس اصول پر ہے۔ کسی عدد کو دوچیزوں کی طرف منسوب کیا تو دونوں کا آ دھا آ دھا مراد ہوگا، کیونکہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔

تشریح: یہاں الف کے ساتھ مثقال بولا ہے، اگلے مسئلے میں الف کے ساتھ مثقال نہیں بولا ہے، بیفرق ہے۔ ہزار مثقال سونے اور چاندی میں باندی خریدی، اور مثقال کو دونوں کی طرف منسوب کیا تو دونوں آ دھا آ دھا لازم ہوگا، کیونکہ مثقال کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور کسی ایک کی فضیلت نہیں ہے۔

مثقال لعدم الأولوية ٢ وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما. (٢٨٣) قال ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل و لا يمكن رعايته بإيجاب ضمان ترجمه نا اى كورورى مثال به كه باندى كوسوني اور جادي براركوسونا اور چاندى دونوں كى سومثقال لازم بوگا، اور چاندى ميں بي چاچ سودر بهم لازم بوگا جووزن سبعه بوء اس لئے كه بزاركوسونا اور چاندى دونوں كى طرف منسوب كيا تو برا يك كومتين وزن كي طرف يجيم اجائے گا۔

اصبول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ، وزن متعین نہیں کیا تو بازار میں جومروج ہے وہ مراد ہوگا۔ چنا نچہ سونا دینار سے بیچا جاتا ہے جوایک مثقال کا ہوتا ہے اس لئے مثقال لازم ہوگا۔ اور چاندی درہم سے بیچا جاتا ہے جووزن سبعہ ہوتا ہے اسلئے وزن سبعہ لازم ہوگا

تشریح : یہاں الف کے ساتھ مثقال کا لفظ نہیں بولا ، اور الف کوسونے اور چاندی دونوں کی طرف منسوب کر دیا ، اس کئے دونوں کا آدھا آدھا لازم ہوگا ، اور بازار میں سونے کو دینار سے بیچا جاتا ہے ، جوایک مثقال کا ہوتا ہے اس کئے پانچ سومثقال لازم ہوگا۔ لازم ہوگا ، اور چاندی کو درہم سے بیچا جاتا ہے جو وزن سبعہ ہوتا ہے اس کئے پانچ سودرہم وزن سبعہ والالازم ہوگا۔

لغت : وزن سبعہ: 10 درہم 7 مثقال کے برابر ہوں، اس کو,وزن سبعہ، کہتے ہیں۔ اس صورت میں ایک درہم 0.7 مثقال ہوتا ہے، لینی ایک مثقال سے کم وزن ہوتا ہے، حضرت عمر کے زمانے سے بہی وزن بازار میں مروج تھا۔ ایک مثقال، یا ایک دینار کا وزن 0.375 تولہ ہوتا ہے۔ اور ایک درہم [وزن سبعہ] کا وزن 0.262 تولہ ہوتا ہے۔ اور ایک درہم [وزن سبعہ] کا وزن 0.262 تولہ ہوتا ہے، اور 3.061 گرام ہوتا ہے۔

ترجمه : (۲۸۴) کسی کا دوسرے پردس درہم کھرے تھے، پس اس نے کھوٹے ادا کردئے، اور سامنے والے کو کھوٹے کا علم نہیں تھا، اور خرچ کردئے، یا ہلاک ہو گئے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزد یک ادا ہو گئے، اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ کھوٹا واپس کرے اور کھر ادر ہم لے۔

ترجمه الله السلك كداس كاحق رعايت كئي ہوئے وصف ميں ہے [ يعنی اعلی وصف ميں ہے تو وہ اصل درہم ميں كمی كی

#### الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا.

طرح ہو گیا،اوروصف کا ضان واجب کر کے اعلی وصف کی رعایت کرناممکن نہیں ہے اس لئے کہ جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت صفت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے وہی کرنا پڑے گا جوہم نے کہا۔

**اصول** : امام ابوحنیفه اورامام محمد کااصول بیہ کہ کھرا کے بجائے کھوٹاادا ہو گیااوراب اس کا معاوضہ دیناناممکن ہے تو وہ ادا ہو گیا، کیونکہ حدیث میں ردی اور جید کا اعتبار نہیں ہے، دونوں کو برابر شار کئے جاتے ہیں۔

ا صول : امام ابو بوسف گااصول میہ ہے کہ کھرا کے بدلے کھوٹا چلا گیااور خرچ بھی ہو گیا تواس جیسے کھوٹے کووا پس کرواواور پھرسے کھرے دلواؤتا کہ اس کو بوراحق مل جائے۔

تشریح : مثلازیدقرض دینے والے کاعمر قرض لینے والے پر کھرے دس درہم قرض تھے، عمر نے کھوٹے دس درہم دے دے ، زید نے اس کوخرچ کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو کھوٹے تھے، تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اب اس اچھی صفت کوا داکر ناممکن نہیں ہے اس لئے یوں سمجھو کہ زید کی پوری رقم ادا ہوگئی۔

#### ٢ ولهما أنه من جنس حقه. حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء

مثلا بمثل لیس فیه زیادة و الا نقصان فمن زاد او نقص فقد اربی و کل ما یکال او یوزن فقال ابن عباس فذکرتنی یا ابا سعید امرا أنسیته أستغفر الله و اتوب الیه و کان ینهی بعد ذالک اشد النهی \_(سنن بیهی، باب من قال بجریان الربافی کل مایکال ویوزن، ح خامس، ۱۹۳۰، نمبر ۱۰۵۲۱)

اورامام ابویوسف ؓ فرماتے ہیں کہ زید کاحق کھرے درہم میں ہے،اوراس کو کھوٹا دیا ہے اس لئے زید کھوٹا درہم عمر کوواپس کرے، اور عمر کھر ادرہم دے۔

وجه :(۱) جس طرح [اصل درہم میں کم دیتا، یعن دس درہم میں سے کم دیتا تو زیدکو لینے کاحق تھا اسی طرح صفت میں کی کی تو زیدکو لینے کاحق تھا اسی طرح صفت میں کی کی تو زیدکو لینے کاحق سے ،اور درہم کو درہم کے ساتھ مقابلے کی صورت میں صفت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے عمر پر کوئی الگ سے ضان لازم نہیں کر سکتے تو اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ کھوٹا درہم واپس کرے،اور عمر سے کھر الے لے۔(۲) اخبر نا الشوری فی رجل ابتاع ثمانیة دراهم بدینار فوجد فیھا اربعة زیوفا قال اذا و جدها بعد ما فارق صاحبه ردها علیه و لم یکن فیما بینهما رد بیع ۔ (مصنف عبرالرزاق، باب الصرف، ج ثامن، ص ۹۲، نمبر ۱۳۲۴ میں اس قول صحابی میں ہے کہ کھوٹا درہم واپس کرے۔

ترجمه بن امام ابوحنیفه اورامام محدی دلیل بیه که کهونا بھی اس کے حق کی جنس سے ہے یہی وجہ ہے کہ تئے سلم میں جہاں تبدیل کرنا جائز نہیں وہاں وہاں چیثم پوٹی کرلے تو جائز ہوجا تا ہے اس سے بیہ مجھا جائے گا کہ قرض دینے والے نے اپناحق وصول کرلیا

تشریح : طرفین کی دلیل یہ ہے کہ کھوٹا بھی درہم ہی ہے اس لئے قرض دینے والے نے اپناحق دس درہم لے لیا ہے اس لئے اسکووا پس کرکے کھر ادلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھوٹا بھی درہم ہی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ۔ بیج سلم کا قاعدہ یہ ہے کہ مجلس میں راس المال [ثمن ] پر قبضہ ضرور کرے ، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لے ورنہ بچ فاسد ہوجائے گی۔ اب مشتری نے کھوٹاراس المال [ثمن ] مجلس میں دے دیا اور بائع نے لے لیا اور جدا ہوا ہوگیا تو بج سلم جائز ہوجائے گی ۔ اگر کھوٹا درہم درہم نہیں ہوتا تو بج سلم فاسد ہوجانی چا ہے کیونکہ ثمن پر قبضہ کئے بغیر جدا ہوا ہے ، اور فاسد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھوٹا درہم بھی درہم ہے ، اس کے لینے سے تق ادا ہوگیا۔

لغت: لوتجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز: تجوز: كاترجمه به فيثم بوثى كرنا-اس عبارت كامطلب بيب كه تع سلم ميس كھوٹا درہم لے كرر كھ ليا تب بھى جائز ہوجائے گا، كيونكه درہم جوراس المال ہے وہ مل گيا-حالانكه راس المال لئے بغير س و لا يبقى حقه إلا في الجودة و لا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا و كذا بإيجاب ضمانه لما ذكرنا و كذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه و لا نظير له. (٢٨٥) قال وإذا أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه و كذا إذا باض فيها و كذا إذا تكنس فيها ظبي ل لأنه مباح سبقت يده إليه و لأنه صيد جدا م و التربي في المربوجاتي و في المربوجاتي و في المربوجاتي و المربو

ترجمه بین اور قرض دینے والے کاحق باقی نہیں رہا مگر کھر ہے ہونے میں اور صرف کھر اکا ضان واجب کر کے اس کا تدارک کرناممکن نہیں ہے، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے ذکر کیا [کدرہم کا درہم کے ساتھ مقابلے کے وقت میں صفت کا اعتبار نہیں ہے]

تشریح : یہاں ہے دودلیل دے رہے ہیں۔[ا] قرض دینے والے کاحق دس درہم کا تھاوہ مل چکاہے، صرف اتنی بات باقی رہ گئی ہے کہ کھر ا درہم نہیں ملا ، لیکن اس صفت کا تدارک کرناممکن نہیں ہے ، کیونکہ پہلے گزر چکاہے کہ درہم کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہوتو کھرے ، اور کھوٹے صفت کا اعتبار نہیں ہے ، اس لئے کھرے کا صان واجب کر کے اس کا تدارک کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔

لغت: لماذكرنا: يهلِي كررچكا ہے كەدرىم كامقابلەدرىم كے ساتھ ہوتو صفت كااعتبارنہيں ہے۔

ترجمه بیل اورایسے ہی اصل کھوٹے درہم کا ہی ضان لازم کریں ہے بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ قرض دینے والے پراسی کے فائدے کے ضان لازم کرنا ہوگا، جسکی کوئی مثال نہیں ہے۔

تشریح : [۲] دوسری صورت میہ کے قرض دینے والے نے جو کھوٹا درہم لیا ہے اور خرج کر دیا ہے اس پراس کا ضان لازم کیا جائے ، وہ کھوٹا درہم واپس کریں اور اس کے بدلے میں کھر اورہم دیا جاسکے ، یہ بھی ممکن نہیں ہے ، کیونکہ ہوتا میہ ہے کہ دوسرے کے فائدے کے لئے خوداسی پرضان لازم کیا جا تا ہے ، یہاں قرض دینے والے کے فائدے کے لئے خوداسی پرضان لازم کیا جا رہا ہے جسکی کوئی مثال نہیں ملتی اس لئے یہ بھی ممکن نہیں ہے ، اس لئے یہی کہا جائے گا کہ جو کھوٹا درہم اداکر دیا بس گویا کہ وہ پورا ادا ہو گیا۔

ترجمه : (۲۸۵) اگر پرندے نے کسی آدمی کی زمین میں بچہ دے دیا، توجواس کو پکڑ لے گااسی کا ہوجائے گا، ایسے ہی کسی کی زمین میں ہرن نے رہنا شروع کر دیا۔ کی زمین میں انڈا دے دیا، اور ایسے ہی کسی کی زمین میں ہرن نے رہنا شروع کر دیا۔

ترجمه الماسك كه يمباح بين جواس كو پہلے بكڑے گا وہ اس كا موجائے گا، اور اس كئے كه يہ شكار ہے اگر چہ بغير حيلے كي كرے جاتے بيں، اور شكار كا حال يہ موتا ہے كہ جواس كولے لے اس كا موجائے گا۔

#### وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه ٢ وكذا البيض لأنه أصل الصيد ولهذا يجب

ا صول : یمسکداس اصول پر ہے کہ شکار، یا ہرا کی کے لئے مباح چیز جو بھی پکڑ لے گااس کی ہوجائے گی، چا ہے کسی کی بھی زمین میں ہو، ہاں زمین والا پہلے پکڑ لے یااس لئے زمین تیار کی ہے تو پھراس کی ہوگی۔

تشریح : یہاں تین مسلے ہیں۔[ا] پرندے نے کسی کی زمین میں بچردیا۔[۲] یااس میں انڈادیا۔[۳] یاہرنی نے اس میں گھر بنالیا تب بھی جواسکو پکڑ لے گااس کی ملکیت ہوجائے گی ، زمین والے کی نہیں ہوگی ، ہاں زمین والے نے کوئی جال رکھا تھا ، یا کوئی حیلہ کیا تھا جس کی وجہ سے شکاری جانوراس میں بھنس گیا تب زمین والے کی یا جال والے کی ملکیت ہوگی ، اب کوئی دوسرا نہیں لے سکتا

وج کارکی کارکی کار اس کا بچر، یاس کا اندامباح الاصل، یعنی سب کے لئے ہے، اس کے جواس کو پہلے بکڑے گاای کا جواس کو پہلے بکڑے گاای کا جواس کو پہلے بکڑے گاای کا جواس کے لئے ہے، اس کے جواس کو پہلے بکڑے گاای کا گوجائے گا۔ (۲) صاحب ہدایہ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے۔ عن ابیہا اسمو ابن مضوس قال أتیت النبی علاون یتخاطون ۔ ( ایرواووثریف، باب فی اقطاع الارشین، ص ۲۵۰، نمبراک ۳۷) اس صدیث میں ہے کہ گوام کی جو پیزاس نے لیا ہے تو جسکے ہاتھ گورہ اس کی ہو پیزاس نے لیا ہے تو جسکے ہاتھ گورہ اس کی ہو پیزاس نے لیا ہے تو جسکے ہاتھ گورہ اس کی ہو ہی اس کی تا کیکا اشارہ ہے۔ یہ ایہا المذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من المصید تنالہ ایدیکم و رماحکم (آیت ۹۳، سورة الماکدة ۵) اس آیت میں ہے کہ جو شکارتہارے ہاتھ کو پالے، جس حرم علیکم صید البحر و طعامہ متاعا لکم و للسیارة و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما ۔ (آیت ۹۲ سورة الماکدة ۵) اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ شکارسب کے لئے ہے۔ (۵) شکارمردہ زمین کی طرح ہوتا ہے جو اس پر قبضہ کرلے اس کا ہے اس صدیث میں اشارہ ہے۔ عن سعید بن زید عن النبی علی اس من احیا ارضا میتة فہی لہ ولیس لعوق ظالم حق (ترندی شریف، باب ماؤ کرفی احیاء ارضامیة میں ۳۵ سے کہ ہو بھی مردہ زمین کو آباد کی گاوہ مالک ہوجائے گا۔ اس طرح بوبھی مردہ زمین کو آباد کرے گاوہ مالک ہوجائے گا۔ اس طرح بوبھی مردہ زمین کو آباد کی کا جوائے گا۔ اس طرح بوبھی گارکو کی گرے گاائی کا ہوجائے گا۔ اس طرح بوبھی مردہ زمین کو آباد کی گاوہ مالک ہوجائے گا۔ اس طرح ہوبھی مردہ زمین کو آباد کی گاوہ کا کی کا ہودائے گا۔

ترجمه : ۲ اورایسے ہی انڈا کا حکم ہے، اس کئے کہ وہ شکار کی اصل ہے، اسی کئے تو اس کے قوڑنے پر اور بھونے پرمحرم پر بدلہ واجب ہوتا ہے۔

تشریح: برندے کے انڈے پرجس کا قبضہ ہوجائے وہ اس کی ہے، اس لئے انڈا توشکار کی اصل ہے اس لئے جو حکم شکار کا

الجزاء على المحرم بكسره أو شيه سيوصاحب الأرض لم يعد أرضه فصار كنصب شبكة للجفاف و كذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه ما لم يكفه أو كان مستعدا له سي بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه لأنه عد من أنز اله فيملكه تبعا لأرضه مولا وبي عمر الله وبي الله الله فيملكه تبعا لأرضه الله وبي على الله وبي الله الله وبي الله وبي الله وبي الله وبي الله وبي الله وبي الله والله وبي الله وبي الله والله وال

لغت: كسر: توڑنا شي: شوى يشوى سے شتق ہے بھوننا، تلنا۔

ترجمه : مل اورزمین والے نے اپنی زمین کواس کے لئے تیار نہیں کیا تھا، اس لئے سکھانے کے لئے جال پھیلانے کے لئے رکھنے کی طرح ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ شکار گھر میں داخل ہو گیا، یا شکریا درہم بکھیر ااور وہ کسی کے کپڑے میں گر گیا جب تک کہ کپڑے کواس کے لئے تیار نہ کیا ہو۔

تشریح : یہاں چار مثالیں دے رہے ہیں جس میں شکاریا درہم کا ما لک نہیں ہوتا۔[۱] سکھانے کے لئے جال پھیلایا اور اس میں شکار کا جانور پھنس گیا تو یہ جال والے کا نہیں ہوگا بلکہ جو پہلے پکڑے گا اس کا ہوجائے گا ، ہاں شکار ہی کے لئے جال بچیلایا ہویا شکار کا جانور پھنس گیا تو یہ جال والے نے اس کو شکار پکڑنے کے لئے سمیٹا ہوتب وہ ما لک بنے گا۔[۲] شکار کس کے گھر میں داخل ہو گیا لیکن گھر والے کو معلوم نہیں تھا اور دروازہ بند کر دیا تو ما لک نہیں بنے گا ، ہاں شکار پکڑنے کے لئے دروازہ بند کیا تو ما لک ہوگا۔ اس کے پڑا پھیلایا ہو، مالک ہوگا۔ اس کے پڑا پھیلایا ہو، مالک ہوگا۔ ایک نہیں ہوگا ، ہاں اس کے پڑا پھیلایا ہو، مالک ہوگا۔ یا شکریا درہم گریڑا تو مالک نہیں ہوگا ، ہاں اس کے کپڑا پھیلایا ہو، یا شکریا درہم گریڑا تو مالک نہیں ہوگا ، ہاں اس کے کپڑا پھیلایا ہو، یا شکریا درہم گریڑا تو مالک نہیں ہوگا ، ہاں اس کے کپڑا پھیلایا ہو، یا شکریا درہم گرنے کے بعد کپڑ اسمیٹا ہوتو اب اس کا مالک بنے گا۔

لغت : لم يعدارضه: زمين كوشكار پكڑنے كے لئے تياز نہيں كيا ہے۔ نصب: پھيلايا۔ شبكة : جال۔ جفاف: بعف سے مشتق ہے ، ، سو كھنے كے لئے ـ نثر ، پھيلايا ، بھيرا۔ يكف: جمع كرنا ، سميٹنا۔ مستعداله: عدسے مشتق ہے، اس كے لئے تيار كيا ہو۔

ترجمه : ٣ بخلاف جبکہ شہد کی مکھی نے کسی کی زمین میں شہد بنا ڈالا [تو زمین والے کا ہوگا]،اس لئے کہ شہد زمین کی پیداوار میں سے شار کیا جاتا ہے اس لئے زمین کے تابع ہوکر مالک بن جائے گا، جیسے کہ وہ درخت جو زمین میں اگے، یا وہ مٹی جو پانی کے چلنے سے زمین میں جمع ہوجائے آوہ مالک کا ہوتا ہے آ

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ شہر کھیتی کے درجے میں ہے اس لئے وہ کسی کی زمین میں لگایا تو اس کی ملکیت ہوجائے گ تشریع : شہر کی کھی نے کسی کی زمین میں چھتہ بنادیا تو بیز مین والے کی ملکیت ہوجائے گی ، کیونکہ شہر کھیتی کی طرح تمجی جاتی ہے ، یا خودروگھاس کی طرح تمجی جاتی ہے ، یہی وجہ ہے کہ شہر میں عشر لا زم کیا جاتا ہے ، پس جس طرح خودرودرخت زمین

#### كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء.

والے کی ہوتی ہے، یا پانی کے بہاو سے کھیت میں جومٹی جمع ہوجاتی ہے وہ زمین والے کی ملکیت ہوتی ہے اس طرح شہد کی کھی نے کسی کی زمین میں چھند بنایا تو بیز مین والے کی ملکیت ہوگی۔

وجه :(۱)اس مدیث میں ہے کہ جمد گئی کی طرح ہے اوراس میں عشر ہے۔ قبال جاء هلال احد بندی متعان الی رسول الله بعشور نحل له و کان سأله ان یحمی و ادیا یقال له سبلة فحمی رسول الله ذلک الوادی فلما ولی عمر ابن الخطاب کتب سفیان بن و هب الی عمر بن خطاب یسأله عن ذلک فکتب عمر ان الدی الیک ما کان یو دی الی رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبه و الا فانما هو ذباب غیث یأ کله من یشاء ۔ (ابوداوَوثریف، باب زکوة العسل ،ص ۲۳۷، نمبر ۱۲۰۰ ارسنن اللیمت کی ،باب ماورد فی العسل ، ح رابع ،ص ۲۱۲، نمبر ۱۲۰۵ مین یشاء ۔ (ابوداوَوثریف، باب زکوة العسل ،ص ۲۳۷ میلیمت فی کل عشرة از قاق زق ۔ (تر نمی شریف، باب ماجاء فی زکوة العسل ،ص ۲۲۲ میلیمت ابن عمر قال قال رسول الله عالیہ علیہ الله عالیہ عالیہ الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ الله

العنت اعسل: شهد النحل: شهد كي مكتفى عدد : شاركيا كيا بهانزال: نزل مي مشتق به اترنا، يهان زمين كي بيداوارمراد مي النابت: خود سے النے والا درخت -

## ﴿ كتاب الصرف ﴾

(٢٨٦)قال الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ل سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو النقل والرد لغة أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ومنه سميت العبادة النافلة صرفا.

# ﴿ كتاب الصرف ﴾

ضروری نوٹ :[ا]سونے کے بدلے میں سونا،[۲] چاندی کے بدلے میں چاندی خریدے،[۳] یاسونے کے بدلے میں چاندی خریدے،[۳] یاسونے کے بدلے میں چاندی خریدے تواس کو بیچ صرف کہتے ہیں۔اس بیچ میں مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، ورنہ بیچ فاسد ہوجائے گ۔ ترجمه :(۲۸۲) صرف وه بیچ ہے جبکہ ہودونوں کوض ثمنوں کی جنس ہے۔

نشریج : دونوں طرف سونا ہو، دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہوتو ان تینوں صورتوں کو بیچ صرف کہتے ہیں۔

نوٹ : خالص جاندی یاسونا ہو، ملاوٹ والے ہوں، جاندی اور سونے کے برتن ہوں، یاسونے اور جاندی کے سکے ہوں سب چاندی کے حکم میں ہیں۔البتہ ملاوٹ زیادہ ہواور سونا یا جاندی کم ہوں تو ملاوٹ کوالگ کر کے جو جاندی یاسونا نکل سکتے ہوں ان کا حساب کیا جائے گا۔اوران کے بارے میں نیچ صرف کا اطلاق ہوگا۔

الغت: الاثمان : ثمن كى جمع ہے، سونا اور جا ندى كواثمان كہتے ہيں، اسى طرح در ہم اور دينار كواثمان كہتے ہيں۔

قرجمه نا صرف کانام اس لئے رکھا کہ دونوں بدل میں ایک ہاتھ سے دوسر ہے ہاتھ کی طرف منتقل ہونے کی ضرورت ہے ، اور لغت میں صرف کا معنی نقل کرنے اور پھیرنے کا ہے، یا اس لئے کہ بچے صرف سے زیادتی طلب کی جاتی ہے، اس لئے کہ بچے صرف سے زیادتی طلب کی جاتی ہے، اس لئے کہ بچے صرف میں زیادتی کے ہے، حضرت امام خلیل نفح نہیں ہوتا، اور صرف کا معنی لغت میں زیادتی کے ہے، حضرت امام خلیل نفح نہیں ہوتا، اور صرف کا معنی لغت میں زیادتی کے ہے، حضرت امام خلیل نفح نہیں آ کیونکہ وہ زیادہ عبادت ہے ]

تشریح: بیخ صرف کوصرف کیوں کہتے ہیں اس کی دووجہ بیان کرہے ہیں۔[ا] لغت میں صرف کا ترجمہ ہے نتقل ہونا اور پھرنا چونکہ درہم اور دینارایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور پھرتا رہتا ہے اس لئے اس کو بیچ صرف، کہتے ہیں۔[۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ امام خلیل نے فرمایا کہ لغت میں صرف کا ترجمہ ہے زیادتی ، اور درہم اور دینار کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ کھایا جاتا ہے، نہ پہنا جاتا ہے، اس سے مبیع کی جاتی ہے جس کے بارے میں تصوریہ ہوتا ہے کہ زیادہ لفعے کی

(٢٨٧)قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة إلقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء وقد ذكرناه في البيوع. .

چیز لی اس لئے اس کو بیچ صرف کہتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ نفلی عبادت کو صرف کہتے ہیں ، کیونکہ فرض اور واجب کے علاوہ گویا کہ زیادہ عبادت کی ۔

تسر جسمه : (۲۸۷) پس اگر بیچا چاندی کوچاندی کے بدلے یاسونے کوسونے کے بدلے تو نہیں جائز ہے بگر برابر سرابر،اگر چه عمدگی اور گھڑائی میں مختلف ہوں۔

ترجمه إحضورً كقول كي وجدي، كيسوناسونے كے بدلے ہو برابر سرابر ہو برابر سرابر وزن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو،اورکسي طرف زیادہ ہوجائے توسود ہے۔اورحضور ٹنے فر مایا کہ اعلی اورادنی اس میں برابر ہے،اس کو کتاب البیوع میں میں ذکر کر دیا ہے تشسريس : چاندي کوچاندي كے بدلے ميں يج ياسونے کوسونے كے بدلے يجي توبرابر سرابر موں كى بيشي حرام ہے۔ چاہے ایک زیادہ عمدہ ہواور دوسرار دی ہو۔ پاایک میں گھڑ ائی اچھی ہواور دوسرے میں گھڑ ائی خراب ہوجس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو۔ پھر بھی وزن کے اعتبار سے دونوں کو برابر کر کے بیجنا ہوگا۔ کی بیشی نہیں کرسکتا۔اور کمی بیشی کرنا ہوتو سونے کی قیمت جاندی سے لگائے پھراس جاندی سے سونا زیادہ خریدے۔اسی طرح جاندی کی قیمت سونے سے لگائے اور اس سونے سے جاندی زیادہ خریدے۔ یہی صورت اختیار کرے۔البتہ جاندی کوجاندی کے بدلے کی بیشی کے ساتھ نہ بیجے۔ **١٤) صاحب برابيك مديث برب عن ابي سعيدالخدري قال قال رسول الله عُلِيْتِهُ الذهب بالذهب** والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد ادبي الآخذ والمعطى فيه سواء\_(مسلم شريف،بابالصرف وبيجالذهب بالورق نفترا،ص٦٩٣،مُبر ١٥٨١/ ١٥/ ٩٠ ، ٨٠ ربخاري شريف، باب بيج الفصة بالفصة ، ص ٣٨٨ ، نمبر ٢١٧٦، باب بيج الذهب بالورق يدا بيد، ص ٣٨٨ ، نمبر ۲۱۸۲ رابوداؤد شریف، باب فی الصرف ،ص ۸۸۷ ، نمبر ۳۳۴۹) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جاندی کو جاندی کے بدلے برابرسرابریجے۔سونے کوسونے کے بدلے برابرسرابریجے۔کی زیادتی کرنے میں سود ہوگا جو حسر م السر بوا کے تحت حرام ہے۔اور دونو ل ثمنو ں برمجکس میں قبضہ کرے، کیونکہا دھار میں بھی سود ہے۔حدیث میں یے۔دا بیے د کے ہاتھوں ہاتھ لو،ادھار نہیں۔اس حدیث سے بیچ صرف کا بھی ثبوت ہوا۔ (۲)صاحب مدایہ کی دوسری حدیث کامفہوم اس حدیث میں ہے۔عین ابى هريرة ان رسول الله عُلِيله قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ـ ( (۲۸۸)قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق للما روينا ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظر ك أن يدخل بيته فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكال بالكال وثم لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكال بالكال وثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولأن أحدهما ليس بأولى من مسلم شريف، باب الصرف و الاستراد المساورة نقراء مسلم شريف، باب الصرف و المساورة نقراء مسلم شريف من باب العرف و المساورة نقراء مسلم شريف المساورة بالمساورة ب

**اصول**: اموال ربویه میں مبیع اور ثمن ایک جنس ہوں تو عمدہ اور ردی کا اعتبار نہیں ہے۔

لغت: الجودة : عمده - الصياغة : گهرائي، رنگ ورغن -

ترجمه :(۲۸۸) اورضر وری بدونول عوضول پر قبضه کرنا جدا مونے سے پہلے۔

قرجمه الاس مديث كى بنايرجوجم في يهاروايت كى -

تشریح : چونکہ بیا ثمان ہیں اس لئے جدا ہونے سے پہلے ہی اور ثمن پر قبضہ کرلے، ورنہ نج فاسد ہوجائے گی۔اس کے لئے صاحب ہدا ہی چارد ہیں۔

وجه : (۱)[۱] صاحب بداید کی صدیث میں گزرا کہ, یدا بید، ہوئینی ہاتھوں ہاتھ ہو(۲) سالت براء بن عازب و زید بن ارقم عن الصرف فکل و احد منهما یقول هذا خیر منی فکلاهما یقول نهی رسول الله علیہ عن السفر قدیدا . (بخاری شریف، باب بجالورق بالذهب نسیئة ،ص ۳۲۸ مسلم شریف، باب انھی عن بج الورق بالذهب بالورق دینا . (بخاری شریف، باب بجالورق بالذهب نسیئة ،ص ۳۲۸ مسلم شریف، باب انھی عن بج الورق بالذهب دینا ،ص ۲۱۸ مسلم شریف، باب انھی عن بج

لغت: العوضين: سيمراد مبيع اورثمن بي-

ترجمه : ٢ حضرت عمر كول كي وجه الرتم ساكر من داخل مون كي مهلت ما نك تواس كومهلت ندود

تشریح :[۲] اس قول صحابی میں ہے کہ تیج صرف میں بائع یا مشتری مجیع یا ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے گھر میں جانے کی مہلت مانگے تو مہلت مت دو۔ قال عدم لا تبیعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق الا مثلا بمثل ، لا تفضلوا بعضه علی بعض ، و لا تبیعوا منه غائبا بناجز فان استنظر کی یدخل بیته فلاتنظره فانی اخاف علی عمل الربا۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الصرف ، ج ثامن ، ص ۹۲ ، نبر ۱۳۲۱) اس قول صحابی میں ہے کہ گھر میں جانے کی مہلت مانگے تو مہلت مت دو۔

ترجمه : سے اوراس کئے کہ دونوں میں سے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ عقد کالی بالکالی سے نکل جائے ، پھر دوسرے

الآخر فوجب قبضهما س سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين مثن يربعي قبضه كرنا ضروري برابري ثابت كرنے كے لئے تا كه سود تقل نه بو،اوراس لئے بھي كه دونوں ميں سے ايك كي فضيلت نہيں ہے اس لئے دونوں يرقبضه كرنا ضروري ہے۔

تشریح : یددیل عقی اور دلیل نقتی کا مجموعہ ہے۔ پہلے حدیث گزر چی ہے کہ ادھار کی نیج ادھار کے ساتھ جائز نہیں ہے، اب یہاں دونوں طرف در ہم اور دینار ہیں جو تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے، پس جب ایک پر قبضہ کیا تو دوسرے پر بھی قبضہ کرے کیونکہ دونوں برابر درج کی چیز ہے، کسی ایک کی فضیلت نہیں ہے اس لئے دوسرے پر بھی قبضہ کرنا ہوگا، اس لئے بیچ صرف میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

وجه : صاحب بداید کی حدیث یہ ہے۔ عن ابن عمر عن النبی عَلَیْتُ انه نهی عن بیع الکالی بالکالی ،قال الملغویون : هو النسیئة بالنسیئة ۔ (دارقطنی ، باب کتاب البوع ، ج ثالث ، ص ۲۰ ، نمبر ۳۰ ، مبر ۳۰ ، کم المحدیث میں ہے کہ ادھار کے فرمایا۔

ترجمه الله جائي جائي دونول متعين هوسكى، جيسے دُ هلا هوابرتن، يامتعين نه هو سكے جيسے در ہم دينار، يا دونوں ميں سے ايک متعين هو سكے اور دوسرامتعين نه هوسكے، همارے مطلق حديث كى روايت ميں سب داخل ہيں۔

تشریح : سونے چاندی کی تین قسمیں ہوتیں ہیں [۱] سونا اور چاندی ڈلی میں ہوں، جیسے سونے چاندی کی ڈلی ہوتی ہے [۲] سونے اور چاندی کی برتن، یا زیور بنے ہوئے ہوں جسکو مصوغ ، کہتے ہیں اور متعین کرنے سے متعین ہو سکتے ہیں [۳] سونے اور چاندی پر ٹھید مارا ہوا، جسکومضروب کہتے ہیں جس سے درہم اور دینار بنتے ہیں، مطلق حدیث میں جمی داخل ہیں، یعنی سب یرمجلس میں قبضہ کرنا ہوگا تب بیج صرف صحیح ہوگی۔

وجه: عن مجاهد ان صائغا سأل ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن انى اصوغ ثم ابيع الشيء باكثر من وزنه و استفضل من ذالك قدر عملى. او قال عمالتى ؟ فنهاه عن ذالك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ، و يأتى ابن عمر حتى انتهى الى بابه او قال باب المسجد فقال ابن عمر الدينار بالدينار ، و الدراهم بالدراهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا علين الينا ، و عهد نا اليكم \_(مصنف عبدالرزاق، باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ج ثامن، ص ٩٨، نمبر ١٣٥٣) اس قول صحابي مين مي كه هر ابوا بوت بحى كمي زيادتى جائز بين عد

**لغت** :مصوغ: صاغ ہے مشتق ہے، ڈھالنا۔مضروب: ضرب سے مشتق ہے، مارنا، یہاں مراد ہے ٹھپہ مار کر درہم یادینار

أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا في ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه شمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربال والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه وإن وثب من سطح فثب معه وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس

بنانا\_

ترجمه : ها اوراس کئے کہ اگر چہ یہ تعین ہوتے ہیں کی متعین نہ ہونے کا شبہ ہے، اس کئے کہ یہ پیدائشی ثمن ہیں اس کئے سود کے شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے ان پر قبضہ کرنا شرط ہے۔

تشریح : چاندی،اورسونے کے زیوراور برتن اگر چہ تعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں،کین چونکہ یہ پیدائش طور ثمن ہیں چومتعین کرنے سے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے بیشبہ ہے کہ اس میں سود ہوجائے اس لئے بھی زیوراور برتن کی نیع ہوئی ہوتو اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

قرجمہ: لا اس سے مراد بدن کی جدائیگی ہے یہاں تک کہ اگر دونوں مجلس سے اٹھ کرایک جہت میں ساتھ ساتھ چلتے رہے ، یا دونوں ایک مجلس میں سوگئے ، یا بیہوش ہو گئے تو بیچ صرف باطل نہیں ہوگی [جب تک کہ جسم سے جدانہ ہوجائے ] حضرت ابن عمر سے قول کی وجہ سے کہ اگر ایک جیت سے کو د جائے تو تم بھی اس کے ساتھ کو د جاؤ ، یہی معتبر ہے راس المال کے قبضے کرنے میں اس کو ذکر کیا ہے

تشریح: بچ صرف میں پہنچ اور ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے جدانہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے دونوں جدانہ ہوں، چنا نچہ دونوں ایک جہت میں ساتھ ساتھ چلتے رہے، یا دونوں ایک ہی مجلس میں سوگئے، یا دونوں دونوں ایک ہی مجلس میں بیہوش ہوگئے تو بیچ فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ جسم کے اعتبار سے جدانہیں ہوئے ہیں۔ بیچ سلم کے رأس الممال کے سلسلے میں بھی یہی کہا تھا کہ جسم کے اعتبار سے دونوں جدانہ ہوں۔

وجه: صاحب بدایه کا قول صحابی قریب بیدے۔ ان اب طلحة اصطرف دنانیر بوزن فنهاه عمر ان یفارقه حتی یستوفی ر (مصنف ابن الی شیخ ، باب من قال اذاصرفت فلا تفارقه و بینک و بینلس ، جرابع ، ص ۱۰۵، نمبر ۱۰۵۰) اس قول صحابی میں ہے کہ دونوں جسم کے اعتبار سے علیحدہ نہ ہوں۔

ترجمه : عناف مخيرٌه كاختياركاس لئه وهاعراض سے باطل موجاتا ہے۔

تشريح : جسعورت كوشو هرنے بياختيار دياہے كہ چاہے شوہر كواختيار كرلے ياا پے آپ كوطلاق دے كرجدا كرلے تواس كو

مال السلم کے بخلاف خیار المخیرة لأنه یبطل بالإعراض (۲۸۹) وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل [لعدم المجانسة] و وجب التقابض ل لقوله علیه الصلاة والسلام الذهب بالورق ربا الا بخیره، کیج بین، شوہر کے اس اختیار دینے کے بعد عورت نے اپنے آپ کوطلاق نہیں دی، اور کوئی ایی حرکت کی جس سے اس بات سے اعراض کرنے کا پند چاتا ہے، تو اس اعراض سے عورت کا اختیار باطل ہوجائے گا، چاہے وہ اسی مجلس میں بیٹھی رہی، کیونکہ اختیار دینے میں اس کوطلاق کا مالک بنانا ہے، اور گویا کہ اس ملکیت کو قبول کرنا ہے، اور اعراض کرنے سے قبولیت کا حق باطل ہوجا تا ہے۔ اور نیچ صرف میں جسم کے اعتبار سے جدا ہونے سے نیچ باطل ہوگی۔ دونوں میں یفرق ہے۔ باطل ہوجا تا ہے۔ اور نیچ صرف میں جسم کے اعتبار سے جدا ہونے سے نیچ باطل ہوگی۔ دونوں میں یفرق ہے۔ تو جمعه کے ایک بدلے بیچ تو کی بیشی جائز ہے [ایک جنس کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے ایکن قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔

ترجمه: الصفور عقول كى وجه الكه الموناحاندى كے بدلے سود مربد كه هاء وهاء مولين نقد مو

**اصول** جنس بدل جائے تو کی بیش کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

لغت:التفاضل: كمي بيشي \_هاءوهاء: نقد هو\_

هاء وهاء ( • 9 ٢) فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد الفوات الشرط وهو القبض ٢ ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف زفر رحمه الله. ( ١ ٩ ٢)قال ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبل قبضه حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في ترجمه الله عند (٢٩٠) الربائع اورشترى بها ثوبا علي پرقبضه ترجمه المرابعة المرابع

ترجمه : (۲۹۰)اگر بائع اور مشتری بیچ صرف میں دونوں عوضوں پر قبضہ کرنے سے پہلے یا دونوں میں سے ایک پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہوگئے تو عقد باطل ہوجائے گا۔

ترجمه المشرط كفوت مونى كى وجه ساوروه قبضه ب

تشریح :بائع اور مشتری نے بیچ صرف کی اور بیچ اور ثمن دونوں پر قبضہ نہیں کیایا ایک پر قبضہ کیا اور دوسرے پڑ ہیں کیا اور جدا ہوگئے تو بیچ صرف باطل ہوجائے گی۔

**وجه** :او پر کی حدیث کی بنیاد پر دونوں پر قبضه کرنا ضروری تھااوراس نے قبضہ نہیں کیا،حدیث کے خلاف کیااس لئے عقد باطل ہوجائے گا۔

قرجمه : ٢ اى كئے تعصرف میں خيار شرطنہیں ہے اور نہ آگے كی مدت لیناضیح ہے اس كئے كہ پہلے والے [خيار شرط سے ] سے قبضے كاحق تقاوہ فوت ہوجا تا ہے، مگر جبكہ مجلس میں خيار شرط ختم كردياجائے تولوٹ كرجائز ہوجائے گا كيونكہ فساد ثابت ہونے سے پہلے أٹھ گيا، اور اس میں امام زفر گا اختلاف ہے۔

تشریح : بیخ صرف خیار شرط لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ شتری خیار شرط لے گا تواس پرابھی ثمن دینا ضروری نہیں ہوگا اس
لئے ثمن پر جو قبضہ کاحق تھا وہ باقی نہیں رہتا اس لئے خیار شرط لینا جائز نہیں ہے، اسی طرح مشتری مدت لے لے کہ میں بعد میں
ثمن دوں گا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس ہے بھی قبضہ کا جوحق تھا وہ فوت ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر خیار شرط لیا تھا یا مدت کی تھی اور
بیج کی مجلس ہی میں ختم کر دی تو لوٹ کر بیچ جائز ہوجائے گی ، کیونکہ فساد پیوست ہونے سے پہلے اٹھا دیا گیا۔ البتہ اس میں امام
زفر گا اختلاف ہے کیونکہ انکے یہاں ایک مرتبہ فساد داخل ہونے کے بعد مجلس میں ختم کر دیا جائے تو ختم نہیں ہوتا اس لئے انکے
بہاں بیچ فاسد ہی رہے گی۔

ترجمه : (۲۹۱) اورنہیں جائز ہے صرف ثمن میں تصرف کرنااس پر قبضہ کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ اگر دینار کودس درہم کے بدلے میں بیچا اور اس دس پر قبضہ نہیں کیا اور اس سے کیڑا خرید لیا تو کیڑے فاسد ہے۔

الثوب فاسد الله القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى و في تجويزه فواته ٢ و كان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن زفر لأن الدراهم لا تتعين فينصر ف العقد إلى مطلقها ولكنا نقول الثمن في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه و لا شيء سوى الثمنين فيجعل كل واحد توجعه نا اس لئے كوقدكي وجه جو قبضه تق قااورالله تعالى كاحق قااس تق كے جائز كرنے ميں اس كوفوت كرنا بت تشريح : ني صرف كفن پراجي قبض تين كيا ہے اوراس كذر يعد سے كوئي چيز فريدنا چا بتنا ہے اوراس ميں تصرف كرنا واحد چا بتا ہے تو يہ جائز فرارد ية بيں تو اس قبض كو چا بتا ہے تا كوئر دين درہم پر قبض بھي نہيں كيا كواس سے كير افريدليا تو كير اوروس درہم پر قبض بھي نہيں كيا كواس سے كير افر يدليا تو كير ہے كئے فاسد ہوگى ، كوئكه دس درہم پر قبض كو الله كاحق تھا ، اس لئے اگر كير ہے كى نتے فاسد ہوگى ، كوئكه دس درہم پر قبض كرنا الله كاحق تھا ، اس لئے اگر كير ہے كى نتے فاسد ہوگى ، كوئكه دس درہم پر قبض كرنا الله كاحق تھا ، اس لئے اگر كير ہے كى نتے جائز قرارد ہے ہيں تو اس قبض كو چور ٹنا ہوگا ، اس لئے كير ہے كى نتے خائز قبيل ہوگى۔

وجه ان او پرحدیث گرری که دونوں ثمن پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے اسی پر بیمسکاتہ تبصرہ ہے۔ (۲) ہے صرف میں دونوں جانب ثمن ہیں۔ اس لئے کسی ایک کور جیج دینے بغیر دونوں مبیع کے درجے میں ہیں۔ اور قبضہ کرنے سے پہلے ہی کو بیچنا جائز نہیں اس لئے ہی صرف میں جس کو بھی ثمن قرار دیں اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں اس مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قال دسول الله من ابتعاع طعاما فیلا یہ یعلیہ حتی یقبضہ . (مسلم شریف، باب بطلان ہے المبیع قبل القبض ، سر ۱۹۲۲ ، نمبر ۱۹۲۵ / ۱۹۸۸ / ۱۹۸۸ بغاری شریف، باب بطلان تھے المبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ سے معلوم ہوا کہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه نے مناسب یہ قاکہ کپڑے کی بیخ جائز ہوجیا کہ امام زفڑ ہے منقول ہے اس لئے کہ درہم متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا، اس لئے کپڑے کی بیچ مطلق درہم کی طرف کھیرا جائے ،لیکن ہم کہتے ہیں کہ ثمن صرف کے باب میں بیچ ہے اس لئے کہ بیچ میں بیچ ہونا ضروری ہے اور یہاں دونوں ثمن کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لئے دونوں ثمن کو مبیخ قرار دیا جائے گاتر جج نہونے کی وجہ سے اور قبضہ کرنے سے پہلے بیچ کو بیچنا جائز نہیں ہے [اس لئے کپڑے میں بیچ جائز نہیں ہوگی ]

تشریح : بع صرف کے دس درہم کے بدلے میں جو کپڑ اخریدا تھااس میں بع جائز ہوجانی چاہئے اس لئے کہ ید درہم متعین نہیں ہوتے ، اور مشتری پر مطلق دس درہم لازم ہونا چاہئے ، جسیا کہ امام زفرؓ نے کہا ہے ، کیکن ہم نے اس کونا جائز اس لئے کہا ہے کہ بع صرف آخر نیج ہے اس لئے اس میں ہیج ہونا چاہئے اور یہاں دونوں طرف درا ہم ہیں اس لئے دونوں ہی کو ہیج کے درجے میں رکھ دیا جائے تا کہ کسی ایک کی فضیلت نہ ہو، اور پہلے گزرا کہ ہیج پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے

منهما مبيعا لعدم الأولوية وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز على وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه. (٢٩٢)قال ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة للأن المساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا ع بخلاف بيعه بجنسه مجازفة

اس لئے اس دس درہم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے کیڑا خرید نا جائز نہیں ہوااس لئے کیڑے کی بیج فاسد ہوگئی۔

قرجمه : ٣ اور مبیع ہونے کی ضروریات میں سے پنہیں ہے کہ وہ متعین بھی ہوجائے، جیسے کہ بی سلم میں مسلم فیہ ہوتی ہے تشریح : پیا یک اشکال کا جواب ہے، کہ بیع صرف میں جب دونوں جانب کے درہم مبیع ہیں توانکو متعین بھی ہونی چاہئے، حالا نکہ وہ متعین نہیں ہوتی ہے انہاں کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیع سلم میں مسلم فیہ مبیع ہوتی ہے، لیکن وہ متعین نہیں ہوتی بلکہ بالکع کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، اسی طرح یہاں درہم مبیع ہے، لیکن وہ متعین نہیں ہوتا۔

ترجمه :(۲۹۲) سونے کی تیج یا ندی کے بدلے اٹکل سے جا زنے۔

ترجمه : اس کئے کہ یہاں سونے چاندی کا برابر ہونا شرط نہیں ،کین مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے جسیا کہ ہم نے ذکر کیا۔ تشریح : سونے کو چاندی کے بدلے اٹکل سے بیچ گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کی زیادتی ہوگا۔ اور سونے کو چاندی کے بدلے کی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ کیونکہ دوجنس ہو گئے اس لئے سونے کو چاندی کے بدلے اٹکل سے بیچنا جائز ہے، البتہ چونکہ دونوں جانب ثمن ہیں اس لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ تعین ہو جائے۔۔ مجازفۃ : اٹکل۔

اذا كان يدا بيد \_ (مسلم شريف، باب الصرف و تي الذهب بالورق نقرا، ١٩٢٠ ، نبر ١٩٨٧ ، ٢٠ ريخارى شريف، باب الصرف و تي الذهب بالورق نقرا، ١٩٢٠ ، نبر ١٩٨٧ ، ٢٠ ريخارى شريف، باب الصرف و تي الذهب بالورق نقرا، ١٩٢٠ ، نبر ١٩٨٧ ، نبر ١٩٨٧ ، نبر ١٩٨٧ ) كرسونا چا ندى كے بدلے موتو جيسے چا ہے بيچو \_ اسلے الكل سے بيچنا جائز موگا ـ اوراس ميں يہ يحی ہے كہ مجلس ميں قبضه كرو (٢) عديث ميں ہے . عن ابسى بكرة قال نهى النبى عَلَيْكُ عن الفضة بوگا ـ اوراس ميں يہ يحی ہے كہ مجلس ميں قبضه كرو (٢) عديث ميں ہے . عن ابسى بكرة قال نهى النبى عَلَيْكُ عن الفضة في بالفضة و الذهب بالفضة كيف شئنا و الفضة في الذهب بالفضة كيف شئنا و الفضة في الذهب بالورق يدابيد، ١٩٥٣ ، نبر ١٨٨٢ مسلم شريف، باب الصرف و تي الذهب بالورق يدابيد، ١٩٥٣ ، نبر ١٩٥٤ مسلم شريف، باب الصرف و تي الذهب بالورق يدابيد، عموم موا كرسونے و چا ندى كے بدلے يتي تو كمي بيشى كے ساتھ ني سكتا ہے بشرطيكہ نقد مو ـ

اصول: دوالگ الگ جنس ہوں تو اٹکل سے بیچنا جائز ہے اس لئے کہ اس میں ربوانہیں ہے۔

قرجمه ٢٠ بخلاف الني بى جنس كے ساتھ الكل سے بيچ توجائز نہيں ہے اس كئے كداس ميں سود كا حمال ہے۔

لما فيه من احتمال الربا. (٢٩٣) قال ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال الربا. (٢٩٣) قال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة للأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب (٢٩٣) وكذا لو اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقدا فالنقد ثمن الطوق للأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر بين بوابواوراس سودلازم آيا بواس لئ ايك سي بي باتما ألكل عن المرابي المرابي المرابي بين بوابواوراس سودلازم آيا بواس لئ ايك بن كما تها ألكل كما تها بينا بالربيس به

ترجمه : (۲۹۳) کسی نے دوہزار مثقال چاندی میں باندی پچیجسکی قیمت ہزار مثقال چاندی ہے،اوراس کی گردن میں ایک ہار ہے ایک ہزار مثقال چاندی نقد دے دی پھر جدا ہوئے، تو جونفتر دیا ہے وہ مارکی جاندی کی قیمت ہے۔

**اصول**: یمسکداس اصول پر ہے کہ جا ہے پچھ نہ بولا ہو پھر بھی بیع سیجے رکھنے کے لئے اس کی طرف پھیرا جائے جس سے بیع جائز ہوجائے۔

تشریح :باندی ایک ہزار کی تھی اور اس کے گلے میں ایک ہزار مثقال چاندی کا ہار بھی تھا، مشتری اس کو دو ہزار مثقال میں خریدا، اور ایک ہزار مثقال نقد دے دیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ایک ہزار ہار کی قیمت ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہار کی قیمت پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ بچے فاسد نہ ہو، اس لئے اس کو جائز رکھنے کے لئے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ہار کی قیمت ہے۔ توجمه : (۲۹۴) ایسے ہی اگر باندی کو اور ہار کو دو ہزار مثقال میں خریدا، جس میں سے ہزار نقد اور ہزار ادھار رکھا تو نقد ہار کی قیمت ہوگی۔

ترجمه الاسكے كه الله صرف ميں مدت باطل ہے، اور باندى كى الله ميں جائز ہے، اور ظاہر يہى ہے كہ عاقد ين وہ كام كرس كے جو جائز ہو۔

تشریح : دوہازر میں باندی خریدی جس پرایک ہزار کاہارتھا، اور بات یہ طے ہوئی کہ ایک ہزارادھار جائے گا اور ایک ہزار نقد دیا جائے گا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ بینقد ہار کی قیمت ہے، کیونکہ ہار میں تیج صرف ہوگی اور بیج صرف میں مدت لینا جائز نہیں منهما (۲۹۵) و كذلك إن باع سيفا محلى بمائة درهم و حليته خمسون فدفع من الثمن خمسين جاز البيع و كان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك إلما بينا (۲۹۱) و كذلك إن قال خذهذه الخمسين من ثمنهما إلأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالى يخرج عن باندى مين مدت ليناجا كزي، اس لئے يهي مجماعات گاكه عاقدين ليخي اور بائع اور شترى نے بارہى كى قيمت فورى دى ہوگى جس سے بيع صحيح رہ جائے۔

ترجمه : (۲۹۵) ایسے ہی کسی نے زیوردار تلوار پیجی سودر ہم کے بد لے اوراس کا زیور پیچاس درہم کا ہے۔ پس اس کی قیت میں سے پیچاس درہم دیئے تو بیج جائز ہوگی اور جورقم قبضہ کی وہ چاندی کے حصہ میں سے ہوگی اگر چداس کی تصریح نہیں کی تحرجمہ نے بیان کیا [کدرہم کی قیت برمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے]

تشرویج : او ہے کی تلوار بیچی اس میں بچاس درہم کا زیور لگا ہوا تھا۔ اور بچاس درہم نقد دیا اور باقی بچاس ادھار کیا تو پوری تلوار اور زیور کی بیچ جائز ہوگی۔

**9 جه**: زیور کی قیت مجلس میں دینا ضرور کی تھا کیونکہ وہ چا ندی ہے اور نثمن ہے اور چاند کی کئی چا ندی سے ہور ہی ہے اس لئے برابر برابر بھی ضرور کی ہے جا اور باقی پچاس لوہے کر ابر زیور کے بدلے میں ہوئے اور باقی پچاس لوہے کی تلوار کے بدلے میں ہوئے اور باقی پچاس لوہے کی تلوار کے بدلے میں ہم جواد ھارر ہے۔ اس لئے مجلس میں جو پچاس دیئے وہ زیور کے بدلے میں ہم جما جائے گا تا کہ بھے سے ہو، اور اگر پچاس میں قبضہ نہیں ہوگا اور پورے کی بھے فاسد ہو جائے گا۔ اس لئے یہ پچاس جود ہے وہ زیور کے بدلے قرار دیئے جائیں گے۔

ترجمه : (۲۹۲) اورایسے ہی جائز ہوگی بیج اگر کہایہ پچاس دونوں کی قیت سے لو۔

تشریح : تلوار میں بچاس درہم کی جاندی تھی اور سودرہم میں خریدا، اور مجلس میں بچاس درہم دیے اور یوں کہا کہ بیتلواراور جاندی دونوں کی قیمت ہے، تب بھی وہ صرف جاندی کی قیمت تیجھی جائے گی، تا کہ بچے درست ہوجائے۔

ا صول : (۱) سونایا جاندی دوسری دھات کے ساتھ شامل ہوں تب بھی حقیقی سونا اور جاندی کو برابر کر کے بیچنا ہوگا تا کہ ربوا نہ ہو، (۲) اور یہ بھی ضروری ہے کہ کم سے کم چاندی کی مقدار پرمجلس میں قبضہ کرے، ورنہ بیچ فاسد ہو جائے گی۔ منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حاله ٢ فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لأنه لا يمكن وجه: (ا)ايك دليل عقلي يدية بين كرّم آن كريم بين اليابوا كدوبول كرايك مراد لي تي به بها آيت هيخوج منهما الملؤلؤ و المرجان هر آيت ٢٦، سورة الرحم هن يها گيا به كموتي اورمونگادو مندرول سي نكلة بين، عالانكدايك بي سمندر سيدونول نكلة بين، لين يهال دوبول كرايك مراد لي تي بهاى طرح مشترى كايه جمله كدونول كاي مين اله وياندي يها تي جمله كدونول كي تيت الموجول على الله ويول كرايك مراد لي تي بهاى حيا ندى كي بدل يرمجلس قيمت وياندي كي فيت مين عباده بن صامت ..... فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا عن يدا بيد \_ (مسلم شريف، باب الصرف ويتج الذهب بالورق نقذا عملاه علام بها كريان شريف، باب تي الذهب بالورق يدا بيد \_ (مسلم شريف، باب الصرف ويتج الذهب بالورق نقذا عملام بواكد چاندى كي بدل يرمجلس مين قبضه الذهب بالورق يدا بيد عرف بالورق يدا بيد، سيمعلوم بواكد چاندى كي بدل يرمجلس مين قبضه كرنا ضرورى به ـ

لغت: اللؤلؤ:موتى مرجان: حِيوتُي موتى ،مونگا۔

ترجمه ۲ اگردونوں نے مجلس میں قبضہ نہیں کیا یہاں تک کددونوں جدا ہو گئے تو زیور میں عقد باطل ہوجائے گااس لئے کہ بغیر کیا سی بیج صرف ہے، ایسے ہی تلوار میں بھی بھے باطل ہوجائے گی اگر ضرر کے بغیر جیا ندی الگ نہ ہوتی ہو، اس لئے کہ بغیر نقصان کے تلوار کوالگ کرناممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے تنہا تلوار کی بھے جائز نہیں ہے، جیسے جیت میں شہیر کی بھے جائز نہیں ہے۔
اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ چیا ندی کی قیمت پر قبضہ کئے بغیر جدا ہو گئے اس لئے تلوار اور زیورسب کی بھے فاسد ہوگئ، پس اگر بغیر نقصان کے الگ نہیں کی جاسکتی ہوتو تلوار کی بھے جائز ہوجائے گی ، اور اگر بغیر نقصان کے الگ نہیں کی جاسکتی ہے تو دونوں کی بھے فاسدر ہے گی ۔ کیونکہ کسی کا نقصان برداشت نہیں ہے۔ لاضرر ولاضرار۔

تشریح : اگرچاندی کی قیمت پر قبضہ کئے بغیرالگ ہوجائے ،اورتلوار کے ساتھ چاندی اس طرح چیکی ہوئی ہوکہ بغیر نقصان کے اس سے الگ ہونا ناممکن ہوتو تلوار اور چاندی دونوں کی بج فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ یہ بج صرف ہے جس میں کم سے کم چاندی کی قیمت پر قبضہ کرنا ضروری ہے اس لئے اس میں بج فاسد ہوگئی ،اور چونکہ بغیر نقصان کے چاندی الگ نہیں ہوسکتی ہے اس لئے تلوار کی بچ بھی فاسد ہوجائے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں تنہا تلوار کی بچ جائز نہیں ہے ۔ جیسے بغیر نقصان کے جائز نہیں ہوتی اس کے تلوار کی بچ بھی فاسد ہوجائے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح یہاں بغیر نقصان کے چاندی کو تلوار سے الگ کرنانا ممکن ہوتو تلوار کی بچ بھی فاسد ہوجائے گی ۔

(اثمار الهداية جلد ٨)

تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف سروإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية س وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا

الغت :افرادہ بالبیع: تلوارکو چاندی سے الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے۔اگرا لگ کرناممکن نہ ہو۔الجذع: شہتیر، وہ لکڑی جس پر چھت ڈالی جاتی ہے۔ پخلص بخلص سے شتق ہے، نکل سکتا ہو

ترجمه : ٣ اورا گرتلوار چاندی سے بغیرنقصان کے الگ ہوسکتی ہوتو تلوار کی بیج جائز ہوجائے گی اورزیور میں باطل ہوگی اس لئے کہ تنہا تلوار کی بیچ کرناممکن ہے،اس لئے باندی کے ہار کی طرح ہوگیا۔

تشریح: اگر تلوار کازیور بغیرنقصان کے الگ کرناممکن ہوتو پھر تلوار کی بچے ہوجائے گی اور زیور کی بچے باطل ہوگی ، کیونکہ تلوار لو ہے کی ہے اس کی قیت پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔اسکے ایسی صورت میں تنہا تلوار کی بچے بھی جائز ہے۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ باندی کے گلے میں چاندی کا ہار ہو،اور ہارسمیت باندی کو پیچا ہواور قیمت پر قبضہ کئے بغیر جدا ہوجائے تو باندی کی بچے ہوجائے گی ،اور ہار کی بچے ہوا کے بیاں تلوار کی بچے جائز ہوگی اور زیور کی بچے باطل ہوجائے گی ،اسی طرح یہاں تلوار کی بچے جائز ہوگی اور زیور کی بچے باطل ہو جائے گی ،اسی طرح یہاں تلوار کی بچے جائز ہوگی اور زیور کی بچے باطل ہوگ

ترجمه بی یہ بی جائزاس وقت ہے کہ جبکہ وہ چاندی جوالگ سے ہے وہ اس سے زیادہ ہو جوہی میں ہو، پس اگر مہی کے برابر ہو، کا مبیع سے کم ہو، یا معلوم نہیں ہے کہ کتنی ہے تو سود ہونے کی وجہ سے، یا سود کا اختال ہونے کی وجہ سے بی جائز نہیں ہے، اس لئے کہ صحیح ہونے کی ایک صورت ہے، اور فاسد ہونے کی دوصورتیں ہیں، اس لئے دوصورتوں کو ترجیح ہوگی، اور بی فاسد ہوگ

تشریح: یہاں چارصورتیں ہیں ہرا یک کا حکم الگ الگ ہے،اس کی تفصیل ہے۔ .

جو چاندی ثمن میں ہے وہ بیع کی چاندی سے کم ہے یازیادہ،اس کی چارصورتیں ہیں،اس کا تھکم 1 زیادہ ہے 2 کم ہے 3 برابر ہے 4 معلوم نہیں کہ کتنا ہے نجے جائز ہوگی بیع فاسد ہوگی بیع فاسد ہوگی بیع فاسد ہوگی

پہلی صورت [۱] .....اگریقینی طور سے معلوم ہے کہ ثمن کی چاندی مبیع کی چاندی سے زیادہ ہے تب تو بیع جائز ہوگی ، کیونکہ چاندی چاندی کے برابرا ہوجائے گی ،اور ثمن میں جوزیادہ چاندی ہے وہ تلوار کی قیت ہوجائے گی۔

وجه :(۱) اس مديث يس كه الكشره چاندى ميخ كى چاندى سے زياده ، و سمعت فضالة بن عبيد الانصارى يقول اتى رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز و ذهب وهى من المغانم تباع فامر رسول الله

يجوز البيع للربا أو لاحتماله ٥ وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فترجحت.

(٤٩٠)قال ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما

بالندهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله عليه الذهب بالذهب وزنا بوزن (مسلم شريف، باب بيج القلادة فيها خرز وذهب، ص ٢٩٨، نمبر ١٩٥١/٥٩/ ١) ال حديث مين ہے كه دونوں چاندى برابر بول در الله عليه القلادة فيها خرز وذهب، ص ٢٩٨، نمبر ١٥٩١ ولادة باثنى عشر دينارا ، فيها ذهب و خرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذالك للنبى عليه فقال لا تباع حتى تفصل در ترفى شريف، باب ماجاء فى شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، ص ٢٠٠١، نمبر ١٢٥٥ ارابوداؤد شريف، باب فى حلية السيف تباع بالدراهم م ص ١٨٥، نمبر ١٣٥٥ من الركر كے يتيج تو جائز ہوگى، ورنه نهيں المحديث مين ہے كہ چا ندى كے برابر كركے يتيج تو جائز ہوگى، ورنه نهيں المحديث مين ہے كہ چا ندى كے برابر كركے يتيج تو جائز ہوگى، ورنه نهيں المحت الطوق: گے كابار دالمفردة: فرد سے شتق ہے، الگ كيا ہوا۔

[۲] .....دوسری صورت میہ ہے کہ بیچ کی جاندی اور نمن کی جاندی برابر ہو،اس صورت میں بیچ جائز نہیں ہے کہ، کیونکہ تلوار کی قیمت کچھ نہ کچھ چاندی سے کاٹی جائے گی اس لئے نمن کی جاندی کم ہوجائے گی،اس لئے بیچ فاسد ہوگی۔

[س] .....تیسری صورت بیہ ہے کہ ثمن کی جاندی مبیع کی جاندی سے بھی کم ہو، تو اس صورت میں بھی بیچ جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ جاندی جاندی کے برابرنہیں ہوئی۔

[4] ...... چوقلی صورت میہ کے معلوم نہیں ہے کہ ثمن کی چاندی کم ہے یازیادہ ،تواس صورت میں بھی بچے نہیں ہوگی ،اس کی وجہ میہ ہے کہ تین صورتوں میں ناجائز ہوگی ، جبکہ ثمن کی چاندی زیادہ ہو۔ اور دوصورتوں میں ناجائز ہوگی ، جبکہ ثمن کی چاندی زیادہ ہو۔ اور دوصورتوں میں ناجائز ہوگی ، اور بھی ، جبکہ ثمن کی چاندی سے کم ہو۔ اور دو کی عدد خالب ہے اس کئے اسی کور جی دی جائے گی ، اور بیچ کو ناجائز قرار دی جائے گی۔

لغت : ه جهة الصحة من وجه و جهة الفساد من وجهين : اس عبارت كامطلب يه ب، كه يهال تين صورتول ميں تي ناجائز ہوگ، ميں سے ايك صورت ميں تي جائز ہوگ، جبكة ثمن كى چاندى ميے زيادہ ہو۔ اور دوصورتوں ميں تي ناجائز ہوگ، جبكة ثمن كى چاندى ميے ايك صورت ميں تي خابر ابر ہو، پس چونكه دوصورتيں ناجائز كى بيں اس لئے اسى كور جي دى جائے گى اور نه معلوم ہونے كى صورت ميں بھى تي جائز نہيں ہوگى۔

ترجمه : (۲۹۷) کسی نے چاندی کابرتن بیچا پھر دونوں جدا ہو گئے حالا نکہ بعض ثمن پر قبضہ کیا تو عقد باطل ہو جائے گاجس میں قبضہ بین کیا تھااور شیخ ہوگا جتنے پر قبضہ کیا تھااور برتن دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ قبض وكان الإناء مشتركا بينهما للأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد على والفساد طارء لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع. (٢٩٨) ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقى بحصته وإن شاء رده لل لأن الشركة عيب في الإناء.

ترجمه الله السلط كه يورائع صرف ہاس لئے جتنے ميں قبضے كى شرط پائى گئاس ميں بيع سيح ہوگى ،اور جس ميں شرط نہيں يائى گئاس ميں بيع باطل ہوگى۔

**اصول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ فساد شروع سے نہ ہو بلکہ بعد میں طاری ہوا ہوتو باقی مبیع میں سرایت نہیں کرے گا۔ تشسر بیح: مثلا سودر ہم کا برتن تھا۔ پچاس در ہم مجلس میں دیئے اور پچاس در ہم نہیں دیئے۔ تو جتنے دیئے اس کی نیع ہوگی اور جتنے نہیں دیئے اس کی بیع باطل ہوگی۔

وجه: کیونکه دونوں جانب چاندی ہیں اس لئے دونوں پہلس ہیں قبضہ کرنا ضروری تھا۔اور یہاں آ دھے پرمجلس میں قبضہ ہوا اس لئے آ دھے کی بیچ ہوگی اور آ دھے کی بیچ نہیں ہوگی۔اس صورت میں بیچ برتن ہے اس لئے آ دھا برتن الگ تو نہیں ہوسکتا اس لئے آ دھے برتن کی بیچ نہ ہونے کی وجہ سے پورے برتن کی بیچ فاسد ہونی چاہئے لیکن فاسد اس لئے نہیں کریں گے کہ پہلے بیچ پورے برتن کی ہوئی ہے اور بعد میں فساد آیا ہے اس لئے آ دھے کا فساد پورے میں سرایت نہیں کرے گا۔اس لئے آ دھے برتن کی بیچ ہوگی اور آ دھے برتن کی بیچ نہیں ہوگی۔اور برتن ہائع اور مشتری کے درمیان مشترک ہوجائے گا۔

ترجمه تل اورفساد بعد میں آیا ہے اس لئے کہ بیع سی ہوئی ہے بعد میں جدا ہونے کی وجہ سے باطل ہوئی ہے اس لئے فساد پورے برتن میں سرایت نہیں کرے گی۔

تشریح : بیایک اشکال کا جواب ہے کہ آ دھے برتن کی بیخ فاسد ہوئی توبی نساد پورے برتن میں سرایت کیوں نہیں کی اور پورے برتن میں سرایت کیوں نہیں کی اور پورے برتن کی بیچ کیوں فاسد نہیں ہوئی ، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیڑج پہلے جیجے تھی ، کیونکہ پہلے بیٹہیں کہا تھا کہ آ دھی ہی قبت دوں گا اس لئے پورے کی بیچ درست ہوگئ ، بعد میں آ دھی قبت دی ہے جسکی وجہ سے آ دھے برتن کی بیچ فاسد ہوئی ، اس لئے یہ فساد پورے برتن میں سرایت نہیں کرے گی۔

ا نعت: طار: طاری ہونے والا ، بعد میں آنے والا ۔ لایشیع: شائع نہیں ہوگی ۔ سرایت نہیں کرےگی ۔

ترجمه : (۲۹۸) اگر بعض برتن کامستحق نکل آیا تو مشتری کواختیار ہوگا اگر چاہے تو باقی کواس کے شمن کے حصے کے ساتھ لے اور اگر چاہے تور دکر دے۔

ترجمه ال ال ك كهرتن مين شركت عيب ب-

( ٢٩٩) ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له ل لأنه لا يضره

التبعيض. ( • • ٣) قال ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس

اصول: شرکت عیب ہے اس لئے لینے اور نشخ کرنے کا اختیار ہوگا۔

تشریح : مثلا چاندی کا کوئی برتن سودر ہم میں بیچا۔ بیچ طے ہونے کے بعد کسی دوسرے نے کہا کہ اس برتن میں آ دھا میراحق ہے۔ اور دلائل کے ذریعہ اپناحق ثابت کردیا تو گویا کہ آ دھا تیسرے آ دمی کا ہوگا اور آ دھا برتن مشتری کا ہوگا۔اور جتنا حصہ اس کے حق میں آتا ہے آئی قیمت دے کرلے لے اور چاہے تو پورے کی بیچ فنخ کردے، کیونکہ برتن میں شرکت عیب ہے اس لئے اس کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه : (۲۹۹) کسی نے جاندی کا کلڑا ہجا۔ پس اس کے بعض کا مستحق نکل آیا تو لے گا جو باقی ہے اس کے جھے کے من کے بدلے اور مشتری کو اختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه الاسك كالكراكر فكس كانقصان بيس موتار

**اصـــول** : بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ بیچ کوٹکڑا کر کے مشتری کو دیں تو کسی کو نقصان نہ ہوتو مشتری کو آرھی بیچے واپس کرنے اختیار نہیں ہوگا ، آرھی بیچ لینی ہوگی۔

تشریح: مثلاسودرہم کی چاندی کی ڈلی تھی اس کوخریدا، بعد میں آدھے کا مستحق کوئی اور آدمی نکل آیا تو آدھی قیمت یعنی پچاس درہم دیکر مشتری آدھالے لیے۔اور اس صورت میں مشتری کورد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

**9 جه**: چاندی کی ڈلی ٹکڑا ہو تکتی ہے۔اس لئے اس میں شرکت نہیں ہوگی جوعیب ہے۔اسلئے مشتری کو لینا ہی پڑے گا اوراس کو بھے رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔البتہ جتنا حصہ مشتری کے حق میں آئے گا اتنی ہی قیت دینی ہوگی زیادہ نہیں۔ کیونکہ اتنا ہی حق اس کو ملاہے

لغت: نقرة: چاندي کي دُلي، چاندي کا دُهيلا تبعيض: بعض ہے مشتق ہے، مکرا کرنا۔

ترجمہ: (۳۰۰) کسی نے دودرہم اورایک دینار، دودیناراورایک درہم کے بدلے میں بیچاتو تیج جائز ہے اور دونوں جنسوں میں سے ہرایک کودوسری جنس کے بدلے میں کر دی جائے گی۔

ا صول: یہاں اصول بیہ کہ چاہے ایک صفقہ ہولیکن خلاف جنس کر کے ربواسے بچنے کی کوئی صورت موجود ہوتواس کواختیار کیا جائے گا اورانسانی سہولت ملحوظ رکھی جائے گی ، اور بیچ کوجائز قرار دی جائے گی۔

تشریح: ایک طرف دودر جم اورایک دینار بین اور دوسری طرف دودینار اورایک در جم بین \_اس لئے اگر دودر جم کوایک

بخلافه إوقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة ولهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه لأنه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين والتغيير لا يجوز وإن كان فيه

درہم کے بدلے اور ایک دینار کو دودینار کے بدلے کردیں تو بھے فاسد ہوگی اور سود ہوگا۔لیکن دو درہم کوایک دینار کے بدلے کردیں اور اسی طرح دودینار کوایک درہم کے بدلے کر دیں تو خلاف جنس ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی جائز ہوگی اور بھے جائز ہو جائے گی حتی الامکان بھے جائز کرنے کے لئے یہی دوسری صورت اختیار کی جائے گی۔

ترجمه نا امام زفر اورامام شافعی نفر مایا که که به نیج جائز نہیں ہے، اوراسی اختلاف پر ہے اگرایک کر جواورایک کر گیہوں دوکر جواورد وکر گیہوں کے بدلے بیچے۔ان دونوں حضرات کی دلیل بہ ہے کہ خلاف جنس کی طرف پھیرنا بائع کے تصرف کو بدلنا ہے حالانکہ بائع نے مجموعے کو مجموعے کے مقابلے میں بیچا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ شتر کہ طور پر بٹوارہ ہونہ کہ متعین طور پر، اور اس کا تقاضا ہے کہ شتر کہ طور پر بٹوارہ ہونہ کہ متعین طور پر، اور اس کا تقاضا ہے کہ شتر کہ طور پر بٹوارہ ہونہ کہ متعین طور پر، اور تصرف کو بدلنا جائز نہیں ہے اگر چہ اس میں بیچ کو سے کے کرنا یا بیا جائے۔

اصول: امام زفر، اورامام شافعی گااصول بیہ کہ جو جملہ بولا ہے اس برحکم لگایا جائے چاہے اس سے تع فاسد ہوجاتی ہو۔ تشریح : امام زفر اورامام شافعی گی رائے بیہ کہ اوپر کی صورت میں بیج فاسد ہوگی۔ اسی طرح ایک کر گیہوں اور ایک کر جوکودوکر گیہوں اور دوکر جو کے بدلے میں بیچا تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام زفر اور امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

وجه : اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بائع نے مجموعے درہم ، اور دینار کو مجموعے درہم اور دینا کے بدلے میں بیچاہے جس کا تقاضہ بیہ ہے کہ مشتر کہ طور پر تقسیم ہو، یعنی درہم کے مقابلے پر درہم ہوجائے ، اور دینار کے مقابلے پر دینار ہوجائے ، اور چونکہ دو درہم کے مقابلے پر دو دینار ہوجائے ، اور چونکہ دو درہم کے مقابلے پر دو دینار ہے مقابلے پر دو دینار ہوگا اور بیج فاصد ہوگا اور بیج فاصد ہوگا ۔ اور جوصورت امام ابو حنیفہ آختیار کرہے ہیں اس میں متعین کرنا ہوتا ہے ، کہ درہم کے مقابلے پر دینار ہوجائے اور اس میں بائع کے جملے کو بدلنا ہوتا ہے ، اور بائع کے جملے کو بدلنا ٹھیک نہیں ہے چاہے آسمین بیج درست ہوتی ہو۔

لغت :من قضیته الانقسام علی الشیوع لا علی التعیین: اس عبارت کا مطلب ہے کہ جملے کا جملے کے ساتھ مقابلہ کریں، ایک قتم [مثلا درہم کو] کو دوسری قتم [مثلا دینار] کے مقابلے پر متعین نہ کریں، کیونکہ اس میں بائع کی کہی ہوئی بات برل جاتی ہے

**نسر جمه** بیج جیسے دس درہم میں کنگن خریدا،اور دس درہم میں کپڑا خریدا، پھر دونوں کومرا بحہ کے طور پر بیچا تو جائز نہیں ہے،

تشریح : پہلے ایک مسئلہ گزر چکاتھا کہ، جتنے میں خریدا ہے قیت ادا کرنے سے پہلے بائع کے ہاتھ میں اس سے کم میں بیخنا جا خبرنہیں ہے [ شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الشمن ]، کیونکہ اس میں بائع کا گھاٹا ہے، ادراس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب زید نے عمر سے ایک ہزار درہم میں غلام خریدا، ابھی عمر کواس کی قیمت بھی نہیں دی تھی کہ زید نے اپنا ایک اور غلام ملا کر پندرہ سودرہم میں عمر کے ہاتھ میں دونوں غلام نے دیا، تو یہ تی نا جائز ہے، کیونکہ دونوں غلام پر پندرہ سوتھیم کریں تو خرید ہوئے غلام کی قیمت بھی ساڑھے سات سوہ وجاتی ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ زید نے ایک ہزار میں خرید اتھا اور ساڑھے سات سوم بی اور آ شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الشمن ] ہوا، حالا نکہ جوازی ای صورت بن سی ساڑھے سات سوم بی نی ہوا کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوگا، اس طرح متن کے مسئلے میں دودرہم کوا کے دینار میں زید کی بات کو بدلنا لازم آ تا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوگا، اس طرح متن کے مسئلے میں دودرہم کوا کے دینار کے برائے اور زید کے ایک کی بات کو بدلنا لازم آ تا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوگا، تو جملے کے ساتھ نہیں ہوگا، تو جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

کے بد لے قرائیں دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بائع کی بات کو بدلنا لازم آ تا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

تر جملے کے ساتھ نہیں دونوں میں سے ایک کی بات کو بدلنا لازم آ تا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

تر جملے کے ساتھ نہیں دونوں میں سائع کی بات کو بدلنا لازم آ تا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

الألف إليه. ٣ وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده. هروكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين و لا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا. لا ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس وأنه طريق متعين لتصحيحه فيحمل مول توجائز نين عاس كالتي كرناممكن عهر كرناممكن عد كرنا كرنام كرام كرناممكن عد كرنا كرنام كرناممكن عد كرنا كرنام كرنا كرنام ك

تشریح: اپنے غلام کو بیچناجائز ہے، اور دوسرے کے غلام کو بیچناجائز نہیں ہے۔ اب یہاں بائع کہتا ہے کہ دومیں سے ایک کو بیچنا ہوں ، پس اگر مجموعے کے طرف چھیرا جائے تو جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ دوسرے کے غلام کواس کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے ، لیکن اگر اس کی بات اپنے غلام کی طرف چھیرا جائے تو جائز ہو جائے گی ، لیکن اس صورت میں اس کی بات کو بدلنا لازم آئے گاجو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح متن کے مسئلے میں بدلنالازم آتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔

ترجمه : ﴿ [٣] چوشی مثال ۔ ایسے ہی ایک درہم اور کپڑ اایک درہم اور کپڑ ے کے بدلے میں بیچااور قیت پر قبضہ کئے بغیر جدا ہو گئے تو دونوں درہموں میں بیچ فاسد ہوجائے گی ، اور درہم کو کپڑ نے کی طرف نہیں پھیرا جائے گا ، اس دلیل کی وجہ سے جوذ کر کیا [ یعنی شائع کے طور پڑنھیں ہوگا تعیین کے طور پڑنہیں ]

تشریح: ایک درہم اور کپڑے کوایک درہم اور کپڑے کے بدلے میں بیچا اور درہم پرقبض کے بغیر جدا ہو گئے تو درہم کی بیخ فاسد ہوجائے گی، کیونکہ یہاں یوں سمجھا جائے گا کہ درہم کے مقابلے پر درہم ہے، اس لئے بیچ صرف ہوگئی اور مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگیا، اور وہ کیانہیں اس لئے درہم میں بیچ فاسد ہوجائے گی، البتہ کپڑے میں بیچ جائز رہے گی۔ حالانکہ دوسری صورت بنا دی جائے کہ درہم کے مقابلے پر کپڑ ارکھ دیا جائے اور دوسری جانب بھی درہم کے مقابلے پر کپڑ ارکھ دیا جائے تو بیچ جائز ہوجاتی، لیکن اس میں بائع کی بات کو بدلنالازم آتا ہے اس لئے بیسے نہیں ہے، اسی طرح متن کے مسئلے میں بائع کی بات کو بدلنالازم آتا ہے اس لئے سے نہیں ہے۔

تسرجمه: ٢ ہماری دلیل ہیہ ہے کہ مطلق مقابلہ فر دکا فرد کے ساتھ مقابلے کا احتمال رکھتا ہے، جس طرح جنس کا جنس کے ساتھ مقابلہ متعین ہے اس لئے کہ اس سے بیع درست ہوتی ہے، اس لئے بائع کے ساتھ مقابلہ متعین ہے اس لئے کہ اس سے بیع درست ہوتی ہے، اس لئے بائع کے تصرف کو جی کرنے کے لئے اس لیے کہ بیع کے اصلی کا بدلنا ہے اصل کا بدلنا نہیں ہے، اس لئے کہ بیع کے اصلی موجب برباتی رہتا ہے، اوروہ ہے کل کے مقابلے برکل کا مالک ہونا۔

تشسوي : حفيه كي جانب سے جواب يہ ہے كه بائع نے جو جملہ بولا ہے اس ميں فرد كامقابله فرد كے ساتھ ہوسكتا ہے اور

| مجموعه کامقابله مجموعے کے | درہم کامقابلہ درہم کے | درہم کا مقابلہ دینارکے |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| ساتھ                      | ساتھ                  | ساتھ                   |
| بیخ ناجا ئز ہے            | بی ناجائز ہے          | بھ جائز ہے             |
| دودر ہم اورایک دینار      | دودر ہم ۔۔۔ایک دینار  | دودر ہم۔۔۔ایک دینار    |
| مقابلے میں ↓              | ل مقابلے میں ل        | ل مقابلے میں ↓         |
| ایک در ہم ،اور دودینار کے | ایک در ہمدودینار      | دودینار۔۔۔ایک درہم     |

ترجمہ: کے اور بیابیا ہوگیا کہ اس کے درمیان اور دوسرے کے درمیان غلام مشترک تھا، اس نے آ دھے غلام کو پیچا، تو اس کے تصرف کو بیچا، تو اس کے تصرف کو بیچا، تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تصرف کو بیچا، تو اس کے تو اس کو بیچا کے تو اس کے تو

تشریح: ید حفید کی جانب سے ایک مثال ہے۔ کسی آ دمی کا غلام مشترک تھا، اب وہ ینہیں کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ بیچنا ہوں بلکہ مطلقا کہتا ہے کہ میں آ دھا غلام بیچنا ہوں تو اس کا تصرف صحیح کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ بیا پنا حصہ بیچنا ہوں تو اس کا تصرف صحیح کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ دودرہم کودو دوسرے کا حصہ تو نہیں بیچ سکتا، اسی طرح متن کے مسئلے میں اس کے تصرف کو صحیح کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ دودرہم کودو دینار کے بدلے میں بیچر ہا ہے۔

ترجمه : ٨ بخلاف جومسائل ثاركة كئة بين، بهرحال مرابحه كامسّلة وال كئة كه پورانفع كيڑے كى طرف پيمرنے كى وجہ سے نگن ميں توليد بن جائے گا۔

القلب بصرف الربح كله إلى الثوب. 9 والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن صرف الزيادة على الألف إلى المشتري. وإوفي الثالثة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع

تشریح: یہاں سے امام زفر اور امام شافعی کوچاروں مثالوں کا جواب دیا جارہا ہے، [ا] پہلی مثال کا جواب میہ کہ سارا نفع کیڑے کی طرف پھیرا جائے تو کنگن میں تولیہ ہوجائے گا، مرابحہ نہیں رہے گا، حالا نکہ بائع نے پورے میں مرابحہ کا لفظ بولا ہے، اس لئے پورا نفع کیڑے کی طرف نہیں پھیر سکتے ، اور جب نفع کنگن کی طرف جائے گا تو یہ سود ہوجائے گا، اور بیج نا جائز ہوجائے گا۔

ترجمه : 9 اوردوسرے مسلے میں راستہ تعین نہیں ہے اس کئے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خریدے ہوئے غلام کی قیمت ایک ہزار سے زیادہ ہی رکھ دیا جائے ،اس کئے قیمت مجہول ہونے کی وجہ سے بیج فاسد ہوگئی۔

تشریح: یدوسری مثال کا جواب ہے، کہ جس غلام کو ایک ہزار میں خریدا ہے تمن دینے سے پہلے اس کو با تھ اپنے غلام کے ساتھ پندرہ سو میں بیچہ، تو خرید ہے ہوئے غلام کی قیت متعین نہیں ہے، کیونکہ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں [۱] خرید ہوئے غلام کی قیت ایک خرید ہوئے غلام کی قیت ایک خرید ہوئے غلام کی قیت ایک ہزار سے ہم رکھی جائے ، اس صورت میں بیچ درست نہیں ہوگی ۔ [۳] خرید ہوئے غلام کی قیت ایک ہزار سے بھی زیادہ رکھی جائے ، اس صورت میں بیچ درست نہیں ہوگی ۔ [۳] خرید ہوئے غلام کی قیت ایک ہزار سے بھی زیادہ رکھی جائے ، اس صورت میں بیچ درست ہوگی ۔ آسین غلام کی قیت یقینی طور پر ہے گئی ہے یہ تعین نہیں ہے اس جہالت کی وجہ سے فاسد ہوئی ہے۔ فاسد ہوئی ہے۔

خریدے ہوئے غلام کی قیت کی تین صورتیں ہیں ایک نظرمیں ۔

| / <b></b>             |                    |       |                 |
|-----------------------|--------------------|-------|-----------------|
| زیاده قیمت            | کم قیمت،           |       | صحيح قيمت       |
| بع درست ہوگی          | بیع درست نہیں ہوگی |       | ، بیع درست ہوگی |
| خریدے ہوئے غلام کی    | خریدے ہوئے غلام کی | ام کی | خریدے ہوئے غلا  |
| قیمت ایک ہزار ،ایک سو | قیمت ساڑھے سات سو  |       | قیمت ایک ہزار   |

قرجمه : و اورتیسری مثال میں بیچ کوئکرے غلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جو بیچ کامحل نہیں ہے، اور متعین غلام اس کی ضدہے[اس لئے بیچ درست نہیں ہوگی]

تشریح : تیسری مثال میں بائع نے یوں کہا کہ دونوں غلاموں میں سے ایک کی بیج کرتا ہوں الیکن معلوم نہیں ہے کہ کون سا

والمعين ضده. ال وفي الأخيرة العقد انعقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء. (١٠٠) قال ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة

بمثلها والدينار بدرهم لله أن شرط البيع في الدراهم التماثل على ما روينا فالظاهر أنه أراد به

ذلك فبقى الدرهم بالدينار وهما جنسان ولا يعتبر التساوي فيهما. (٣٠٢) ولو تبايعا فضة

غلام ہے،اس لئے مبیع مجہول ہوگئی،اس لئے تیج جائز نہیں ہوگی،اورا پناغلام اس لئے مراذ نہیں لےسکتا کہ وہ متعین ہےاور نکرہ کی ضد ہےاور نکرہ بول کراس کی ضد, متعین،،مراذ نہیں لےسکتا،اس لئے مبیع مجہول ہونے کی وجہ سے بیج فاسد ہوگی۔

لغت :منكر: جومتعين نه ہو، معين اس كى ضد ہے۔

ترجمه الله اورآ خیرصورت میں عقد میں عقد میں فاسد ہوا ہے، اور ہمارا کلام اس بارے میں ہے کہ شروع میں فاسد ہوا ہے یانہیں۔

تشریح : متن کے مسئلے اور امام زفر اور امام شافع کی چوتھی مثال میں بہت بڑا فرق ہے، اس لئے بید مثال متن کے مسئلے کی اور نظیر نہیں بن سکتی متن کے مسئلے میں بیہ ہے کہ شروع ہی میں درہم کو دینار کے مقابلے پر نہ کریں تو تیج فاسد ہوجائے گی۔ اور چوتھی مثال میں بیہ ہے کہ ایک طرف کپڑ ااور ایک درہم ہے، اور دوسری طرف بھی کپڑ ااور ایک درہم ہے اس لئے شروع میں بچ جائز ہوگئی، البتہ جب جدا ہونے گئے تو درہم پر قبضہ نہیں کیا اس لئے اب تیج فاسد ہوئی، جسکو بقاء تیج فاسد ہونا کہتے ہیں اس لئے اس سے متن کے مسئلے میں اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ترجمه : (۳۰۱) کسی نے گیارہ درہم دس درہم اورایک دینار کے بدلے بیچ تو تیج جائز ہے، دس درہم دس درہم کے برابرہو جائیں گے اورایک دینارایک درہم کے بدلے ہوجائے گا۔

قرجمه نے اس کئے کہ بیع شرط درہم میں برابری کرنا ہے، جبیبا کہ روایت کی، اور ظاہریہی ہے کہ بائع نے یہی مراد لی ہے، اس کئے جوا گیارواں درہم باقی رہاوہ دینار کے مقابلے میں ہے، اور وہ دونوں دوشم کی چیزیں ہیں اس لئے ان دونوں میں برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔

تشریح : یہاں بھی اوپر کااصول کارگر ہوگا کہ گیارہ درہم کودی درہم اورا یک دینار کے بدلے بیچا تو دیں درہم کودی درہم کے بدلے کر دیں گے اور جوایک درہم بیچا اس کوایک دینار کے بدلے کر دیا جائے گا۔اور وہ چونکہ الگ جنس ہے اس لئے اس میں کی زیادتی جائز ہوگی اور نیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه : (۳۰۲) اگرچاندی کوچاندی کے بدلے بیچا، یا سونے کوسونے کے بدلے میں بیچا، اور دونوں میں سے ایک

بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا. (٣٠٣)قال ومن كان له على آخر عشرة دراهم فباعه وزن مين كم به اليكن كم والے كما تھكوئ الى چيز به جمكى قيمت باقى چاندى كى قيمت كو بنچى به و بنير كراميت كمائز به اوراگر باقى چاندى كى قيمت كو بنين بنچى تو كراميت كما تھ جائز به اوراگراس چيز كى قيمت بھي جيم مى بياتى جائز به اوراگراس چيز كى قيمت بھي جيم مى بياتى جائز به اوراگراس چيز كى قيمت بھي جيم مى بياتى جائز به اوراگراس چيز كى قيمت بياتى جائز به اوراگراس چيز كى قيمت كي تيمن مى بياتى جائز به اوراگراس چيز كى قيمت كي بياتى جائز به اوراگراس چيز كى قيمت كي بياتى جائز به بياتى جائز به بياتى جائز به بياتى جائز به باوراگراس چيز كى قيمت كي بياتى جائز به بياتى بياتى جائز به بياتى بياتى جائز به بياتى ب

ا صول : بیمسئله اس اصول پر ہے کہ چاندی کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ چاندی ہولیکن جوزیادہ ہواس کے مقابلے پر کوئی قیمت والی چیز ہوتو سے جائز ہوجائے گی ،اور قیمت والی چیز نہ ہوتو سود ہونے کی وجہ سے سے فاسد ہوگی۔

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں [۱] مثلا دس درہم کو آٹھ درہم کے بدلے میں بیچا، اور آٹھ درہم کے ساتھ کیڑا دیاجہ کی قیت دودرہم ہے تو بیچ بغیر کرا ہیت کے جائز ہوجائے گی، کیونکہ دودرہم زائدتو تھالیکن اس کے بدلے میں دودرہم کا کیڑا موجود ہے، اس لئے سوذ نہیں ہوا۔ [۲] دوسری صورت ہے کہ کیڑے کی قیت ایک درہم ہے تو آٹھ درہم اور ایک درہم مجموعہ نو درہم ہوئے ، ایک درہم اجھی بھی فاضل رہ گیا، اس لئے کرا ہیت کے ساتھ یہ بی جائز ہوگی، تا ہم بیچ جائز اس لئے ہوجائے گی کہ یوس سمجھا جائے گا کہ کیڑے کا نفع زیادہ لیا ہے۔ [۳] تیسری صورت ہے کہ آٹھ درہم کے ساتھ ایس چیز دی جسکی کوئی قیت نہیں ہے، مثلا مٹی دے دی تو بیچ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مٹی کی کوئی قیت نہیں ہے اس لئے گویا کہ دودرہم فاضل رہ گئے جوسود ہیاس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

وجه: (۱)عن فضالة بن عبيد قال أتى النبى عام خيبر بقلادة فيها ذهب و خوز قال ابو بكر و ابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير او بسبعة دنانير فقال النبى عَلَيْكُ لا حتى تميز بينه و بينه فقال انما اردت الحجارة فقال النبى عَلَيْكُ لا حتى تميز بينهما ، قال فرده حتى ميز بينهما ـ (ابوداود شريف، باب في علية السيف تباع بالدرائم ، ص ٨٥٨ ، نمبر (٣٣٥) الل عديث مين هي كمها ندى اورغير جا ندى كوالگ الگ كياجائي اورجا ندى كر برابرجا ندى بود

ترجمه : (٣٠٣) کسی کادوسرے پردس درہم قرض تھے ،قرض لینے والے قرض دینے والے سے ایک دیناروس درہم

## الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائز إومعني

میں بیچااوردیناردے دیا،اور قرض کی وجہ سے جودی درہم تھاس سےادلہ بدلی کر لی تو جائز ہے۔

ترجمه نا مسكے كى صورت يہ ہے كدديناركومطلق دس درجم كے بدلے ميس بيا۔

**اصبول**: بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ جاندی اورسونے کے ثمن کو مجلس میں قبضہ کرنا جا ہے اکین اگر پہلے سے قرض لیا ہے اور اس جاندی پر قبضہ ہے تو یہ پرانا قبضہ بھی کافی ہوجائے گامجلس میں دوبارہ اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

لغت: يهال قرضه لينے والے كوغريب كهوں گا،اور قرضه دينے والے كوسيٹھ كهوں گا۔

تشریع : یہاں دوصور تیں ہیں[ا] پہلی صورت مثلازیدغریب پرعمرسیٹھ کا دس درہم قرضہ تھا، زیدغریب نے اس قرضہ کے بدلے ایک دینار بچا، اور مجلس ہی میں دینار عمرسیٹھ کودے دیا تو بچے ہوجائے گی اور زیدغریب کے اوپر جودس درہم تصاس پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ زیدغریب نے پہلے ہی اس پر قبضہ کر کے متعین کرلیا ہے۔۔ بیصورت متن میں مذکور نہیں ہے۔ کیونکہ بیصورت سب کے زد یک جائز ہے۔

وجه : اس صدیث سے پتہ چاتا ہے کہ رضامندی سے ایک کے بجائے دوسری چیزاسی قیمت کی لے لی وجائز ہے۔ عن ابس عسم قال کنت أبیع الابل بالبقیع فأبیع بالدنانیو و آخذ الدراهم، و أبیع بالدراهم و آخذ الدنانیو ..... فقال رسول الله عَلَیْ لا بأس ان تأخذ ها بسعر یومها مالم تفترقا و بینکما شیء ۔ (ابوداودشریف، باب فی اقتضاء الذهب من الورق، ص ۲۸۸، نمبر ۳۳۵۸) اس صدیث میں ہے کہ درہم کے بجائے دینار لے لے، یا دینار کے بجائے درہم لے لئو کوئی حرج نہیں ہے۔

[7] دوسری صورت یہ ہے[جومتن میں ہے]۔ زیز غریب نے پنہیں کہا کہ میر ہاد پرجو دیں درہم قرض ہے اس کے بدلے میں دینار بیچا ہوں، بلکہ مطلق دیں درہم میں دینار بیچا، بعد میں زیراور عمر نے مل کرادلہ بدلی کرلیا، کہ دیں درہم جوقرض تھا اس کے بدلے میں دینار ہوگیا، ای صورت میں بھی قرض والے درہم پرمجاس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بچھلا قبضہ ہی کافی ہے اس کی وجہ بیفرماتے ہیں کہ جیسے ہی دونوں نے مل کرادلہ بدلی کیا تو پہلی بچے ختم ہوگئی، اور گویا کہ دوسری بچے خاص اس قرض والے درہم کے بدلے میں ہوئی، اور قرض والا درہم کے بدلے میں ہوئی، اور قرض والا درہم کہلے سے متعین ہے اور بالغ زید کے ہاتھ میں مقبوض ہے اس لئے نظرے سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے ہوجائے گی۔ نوٹ: آگے مصنف کی لمبی عبارت کا حاصل یہی ہے۔

ترجمه نی اس کی وجہ بیے کہ اس عقد کی بنا پر ایسا شن واجب ہے جسکو قبضہ کر کے متعین کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ذکر کیا، اور جوزید پر قرض ہے وہ اس صفت کے مطابق نہیں ہے [یعنی متعین نہیں ہے] اس لئے نفس بچے سے ادلہ بدلی نہیں

المسألة إذا باع بعشرة مطلقة. ٢ و وجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس المبيع لعدم المجانسة فإذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ الأول و الإضافة إلى الدين ٣ إذ لو لا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف ٣ وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه @ والفسخ قد يثبت بطريق موكا، يونكه دونون ايك بن كن جب ادله بدلى كرى ليا تواس كمن مين بيلى نيح فنخ موكى، اور دوسرى نيح قرض كي طرف منسوب موكى إور والركويا كرق بركين عبولى، اور جائز موكى إلى المرف على المرف ال

تشریح : متن کے مسلے کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ زید غریب نے عمر سیٹھ سے دینار بیچا تواس کی وجہ سے عمر سیٹھ پرالیا مطلق ثمن واجب ہے جو قبضہ کر کے متعین ہو، اور زید پر جودس درہم ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ قرض کا ہے، اور قرض کے بدلے میں یہاں بیچا نہیں ہے، اس لئے قرض والا درہم اور ہو گیا، اور جولازم ہے وہ اور چیز ہوگئی، اس لئے بیچ سے ادلہ بدلی نہیں ہوگا، کیکن دونوں نے ادلہ بدلی کر بی لیا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ پہلی نیچ فنخ ہوگئی، اور اس کے ثمن میں دوسری نیچ قرض والے درہم سے بیچ کر لے تو اس پر دوبارہ مجلس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ متعین ہے اور پہلے سے قبضہ شدہ ہے۔

ترجمه : س اگر پہلی بیج کوفنخ نہیں کرتے ہیں تو قبضہ کرنے سے پہلے بدلے صرف کے بدلے میں دوسری چیز کوخرید نالازم آئے گا[جوجائز نہیں ہے]

لغت : یہاں دوشم کے دس درہم ہیں[۱] ایک ہے قرض والا دس درہم ۔[۲] دوسرا ہے مطلق دس درہم جسکے بدلے میں دینار بیچاہے

تشریح : یہاں پہلی بھے نسخ کرنے کی وجہ بیان کررہے ہیں۔اگر پہلی بھے نسخ نہیں کرتے ہیں تو اس کا جوشن ہے مطلق دس درہم ،اس کے بدلے میں قرض والا دس درہم کوخرید نالا زم آئے گا ،اور بھے صرف کا جوشمن ہوتا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے کوئی چیز خرید نا جا ئز نہیں ہے ، یہ بات پہلے گزر چی ہے ،اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے پہلی بھے فنخ ہوگی ،اورا ندر بی اندردینار کے بدلے میں قرض والا دس درہم خریدیں تا کہ بھے درست ہوجائے۔

 الاقتىضاء كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة لل وزفر يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء كي وهذا إذا كان الدين سابقا. فإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول

۔ کین یہاں یہ ہے کہ مطلق دس درہم کے بدلے دینار بیچا ہے ، اس لئے پہلی بیج فنخ ہوگی ، اس کے بعد دوسری بیعاس قرض والے درہم کے بدلے ہوگی۔

ترجمه : ه بیخ کافنخ کبھی تقاضے کے طور پر ہوتا ہے، جیسے پہلے ایک ہزار میں بیچے، پھرایک ہزار پانچ سومیں بیچ [تو تقاضے کے طور پر پہلی بیچ ختم ہوجائے گی، اور دوسری بیچ ہوجائے گی۔

تشریح : یہ جملہ اس بات کی وضاحت ہے کہ زید اور عمر نے ادلہ بدلی کی تو پہلی بیج کیسے نتم ہوگئ ، اس کی مثال دے رہ میں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بطورا قضا کے پہلی بیج فنخ ہوجاتی ہے ، جیسے پہلے ایک ہزار میں بیج کرے ، بعد میں رضامندی سے ایک ہزار پانچ سومیں بیچ کرے تو بطورا قضا کے پہلی بیج ختم ہوجائے گی ، اور دوسری بیچ منعقد ہوجائے گی ، ایسے ہی یہاں پہلی بیج ختم ہوکر دوسری بیچ قرض والے دس در ہم سے ہوجائے گی۔

**ترجمہ** : لے امام زفر اس بارے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں ،اس لئے کہ وہ اقتضاء بھے فننخ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تشسر بیح : امام زفر فر ماتے ہیں کہ زیداور عمر نے ادلہ بدلی کرلیا تو اس سے اقتضاء پہلی بھے فننخ نہیں ہوگی ، بلکہ عمر پہلے مطلق دس درہم زیدکودے وہ اس میمجلس میں قبضہ کرے ،اس کے بعدا پینے قرض کا دس درہم عمرکودے۔

ترجمه : کے بیتمام تفصیلات اس وقت ہے جبکہ بیج سے پہلے زید پر قرض ہو، اورا گر بیج کے بعد زید پر قرض آیا توضیح روایت میں یہی ہے کہ دوسری بیج صحیح ہوجائے گی ، کیونکہ پہلی بیج ضمناختم ہوگئ ہے، اورا یسے قرض کی طرف منسوب ہے جوعقد کے نتقل ہوتے وقت موجود ہے، اور جائز ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے۔

تشریح : زید پر پہلے قرض نہیں تھا، اس وقت عمر سے مطلق دس درہم کے بدلے میں ایک دینار بیچا، ابھی مجلس ہی میں تھا کہ کسی طرح زید پر عمر کا دس درہم قرض ہوگیا، زید نے عمر سے دس درہم لینے کے بجائے ادلہ بدلی کرلیا تو جائز ہوجائے گی، اور کہلی نیچ ضمنا ختم ہوجائے گی اور دوسری نیچ منعقد ہوجائے گی، اور قرض والے درہم پرمجلس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

**وجمہ** :اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ ادلہ بدلی کرتے وقت زید پر قرض موجود تھا اس لئے دوسری تھے ہونے کیلئے اتنا ہی کافی

والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فكفى ذلك للجواز. (٣٠٣)قال ويجوز بيع درهم صحيح و درهم علة المال ويأخذه صحيح و درهم علة المال ويأخذه التجار. ٢ و وجهه تحقق المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة

بيتنون صورتين بالترتيب ايك نظرمين

| 3                           | 2                  | 1                           |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| پھر مقاصہ ہوا۔ تو دوسری بیع | پھرغریب پر قرض ہوا | دیناری مطلق درہم کے ساتھ بھ |
| جائز ہوجائے گی              |                    | ,                           |

العت: لاحقا: قرض بعد میں ہوا ہوتحویل: حوالہ سے شتق ہے، منتقل ہونا۔

قرجمه : إ درجم كا كهوائ ال كوكت بين جسكوبيت المال ردكر در اليكن تاجر ليك المال وكرد رايكن تاجر ليك المال وكرد المنكن تاجر ليك المال وكرد المنكن تاجر المال وكرد المنكن تاجر المال وكرد المال وكرد المال والمنكن تاجر المال وكرد المال

ترجمہ: ٢ بع جائز ہونے کی وجہ وزن میں برابری کامتحقق ہوناہے،اور یہ بھی گزرگیاہے کہا چھےاور خراب کا اعتبار ساقط ہے تشریع : یہاں متن کی بیچ کے جائز ہونے کی دلیل بیان کررہے ہیں کہ وزن میں دونوں جانب کے درہم برابر ہیں اس الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد إحتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا

لئے تیج جائز ہوجائے گی ، چاہے اعلی اورادنی کے اعتبار سے برابرنہیں ہیں ، کیونکہ سود کی چیزوں میں اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں ہے ، اس کاذکر پہلے گزر چکا ہے۔

ترجمه : (۳۰۵) اگر در ہم پرغالب چاندی ہوتو وہ چاندی کے حکم میں ہے اورا گردینار پرغالب سونا ہوتو وہ سونے کے حکم میں ہے۔ تو اعتبار کیا جائے گا ان دونوں میں کمی بیشی کے حرام ہونے کا جواعتبار کیا جاتا ہے عمدہ میں۔

اصول: يمسكاس اصول يربي كمجوع الباوراكثر جواس كاعتباري للاكثو حكم الكل

قشر دے: خالص سونے کا سکنہیں بن سکتا ،اسی طرح خالص چاندی کا سکنہیں بن سکتا ہے۔ان میں پھھ نہ پھھ دوسری دھات ملانی پڑتی ہے۔اس کئے تھوڑی بہت ملاوٹ کا عتبار نہیں ہے۔وہ جیداور عمدہ کے تھم میں ہے۔اس میں کمی زیادتی ایسے ہی حرام ہے جیسے جیداورا چھے میں۔البتہ آ دھے سے زیادہ ملاوٹ ہوتو چونکہ غالب دوسری دھات ہوگئی اس کئے اب بی خالص سونے جاندی کے تھم میں نہیں رہی۔ بلکہ سامان کے تھم میں ہوگئی۔

ترجمه الميهان تک کهاس ملاوٹ والے کی بیچ خالص سے جائز ہے، اور آپس میں بعض کی بیچ بعض کے ساتھ وزن میں برابر سرابر ہی جائز ہے،اسی طرح قرض لینانہیں جائز ہے مگروزن کرکے۔

تشریح: یہاں تین مسئے بیان کررہے ہیں[ا] ملاوٹ والی چاندی اورسونااب خالص کے درجے میں ہوگئی اس لئے خالص کے ساتھ وزن میں برابر کر کے بیچنا جائز ہے۔[۲] دوسرا مسئلہ۔ایسے ملاوٹ والے سکے کو دوسرے ملاوٹ والے سکے کے ساتھ دیچنا ہوتو وزن کر کے ہی تیچنا ہوگا۔[۳] تیسرا مسئلہ،ان سکوں کوقرض پر دینا ہوتو وزن کر کے ہی قرض پر دیں تا کہا تناہی وزن واپس لے سکے

وجه: عن مجاهد ان صائعًا سأل ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن انى اصوغ ثم ابيع الشيء باكثر من وزنه و استفضل من ذالك قدر عملى. او قال عمالتى ؟ فنهاه عن ذالك فجعل الصائع يرد عليه المسألة ، و يأتى ابن عمر حتى انتهى الى بابه او قال باب المسجد فقال ابن عمر الدينار بالدينار ، و الدراهم بالدراهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا عَلَيْنَ الينا ، و عهد نا اليكم \_(مصنف عبدالرزاق، باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ح ثامن، ص ٩٨، نمبر ٢٥٣ الرسن يهي ، باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة الفضة بالفضة والذهب بالذهب والفضة

ع لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردىء منه فيلحق القليل بالرداءة والجيد والردىء سواء (٣٠١) وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير ل اعتبارا للغالب عفإن اشترى بها فضة خالصة فهو على بجنم باكثر من وزنه، ح فامس، ص ٢٥٠ ، نمبر ١٠٥٨) التول صحابي مين هم كهرا ابوا بوتب بحي كمي زيادتي جائز نهين هي ترجمه على الترجمه على الترجمه على الترجمه على الترجمه الما التربيس والترابيس بهوتا، الله التي كالتربيس والتربيس والتربيس

ترجمه : اس لئے کہ سکہ عادۃ کچھ کھوٹ سے خالی نہیں ہوتا،اس لئے کہ سکہ بغیر کھوٹ کے نہیں ڈھلتا،اور کبھی پیدائش کھوٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ردی سکے میں ہوتا ہے اس لئے تھوڑ ہے کھوٹ کور دی کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کیونکہ اس باب میں جید اور ردی کا درجہ برابر ہے۔

تشریح : تھوڑے بہت کھوٹ کوخالص سونے ، چاندی کے درجے میں کیوں رکھااس کی دووجہ بیان کررہے ہیں[ا] ایک سے
کہ بغیر کھوٹ ملائے سکہ ڈھلتا ہی نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا کھوٹ ملانا ہی پڑے گا ، اس لئے تھوڑے بہت کھوٹ والے کو
خالص والے کے درجے میں رکھا گیا ہے[۲] دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض سونے چاندی میں پیدائش کھوٹ ہوتا ہے، جسکو
دی سونا ، یاردی چاندی کہتے ہیں ، اسلئے اسکوخالص کے درجے میں رکھنا پڑتا ہے ، اور حدیث بھی گزرگئی ہے کہ اس بارے میں
جیدا ورردی کا درجہ برابر ہے۔

لغت غش: کھوٹ۔ تنطبع بطبع سے مشتق ہے ڈھالنا۔ سکہ بنانا۔ خلقیا: پیدائش۔ ردی: جوسونایا چاندی ردی ہو۔ ترجمه : (۳۰۲) اورا گردونوں پرغالب کھوٹ ہے تو وہ دونوں درہم اور دنا نیر کے حکم میں نہیں ہیں۔ پس وہ دونوں سامان کے حکم میں ہیں۔

ترجمه إلى غالب كاعتباركرتي موئه

تشریع درہم میں چاندی غالب نہیں ہے بلکہ کھوٹ غالب ہے تو چونکہ اکثر کھوٹ ہے اس لئے اس کا حکم سامان کا حکم ہے۔ اس طرح دینار میں کھوٹ غالب ہے تو وہ اب سونے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ سامان کے حکم میں نہیں ہے۔ اس طرح دینار میں کھوٹ غالب ہے تو وہ اب سونے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ سامان کے حکم میں ہوں گا جو تعادہ گزر چکا ہے تعدہ کر یدی تو اس کی تمام صورتیں وہ ہوں گی جوتلوار کے زیور کے بارے میں گزری

تشریح : پیخالص جاندی نہیں ہے، اس لئے اس میں بید یکھا جائے گا کہ جاندی ہے کتنی ، جتنی جاندی اس میں نکل سکتی ہو اس سے زیادہ جاندی کے بدلے میں بیچ تب بیچ درست ہوگی ، دوسری بات بیہ ہے کہ جتنی جاندی اس میں ہے اس کے ثمن پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا ، کیونکہ اسنے میں بیچ صرف ہے، جیسا کہ تلوار کے زیور کے سلسلے میں گزرا۔ الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف. (٢٠٠) فإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز ل صرفا للجنس إلى خلاف الجنس فهي في حكم شيئين فضة وصفر ٢ ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين فإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. ٣ قال رضي الله عنه ومشايخنا رحمهم الله لم يفتوا بجواز ذلك في العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا ٣ ثم إن كانت

ترجمه : (۳۰۷) پس اگراس کی جنس کے ساتھ بیچی جائے کی بیثی کر کے توجائز ہے۔

قرجمه نا چاندی کوخلاف جنس کی طرف پھیرتے ہوئے ،تو گویا کہ وہ دو چیزوں کے حکم میں ہوگئے ،چاندی اور پیتل۔
اصول : یہ مسئلے ان تین اصولوں سے مستبط ہیں (۱) سونا سونے کے برابر ہو، چاندی چاندی کے برابر ہو(۲) اثمان ہوں تو مجلس میں قبضہ ہو (۳) اور چاندی اور سونا مشترک ہوتو اس میں کوشش کی جائے کہ خلاف جنس کے بدلے ہو کر بیچ جائز ہو جائے۔

تشریح : صورت حال یہ ہے کہ دونوں طرف کھوٹ والا درہم یا دینار ہیں اس لئے یوں کر دیا گویا کہ ادھرسے چاندی کو پیتل کے بدلے میں بیچا اور ادھرسے بھی جاندی کو پیتل کے بدلے میں بیچا، اس لئے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه نی لیکن بیخ صرف ہے اس کئے مجلس میں قبضے کی شرط لگائی جاتی ہے اس کئے کہ دونوں جانب سے چاندی ہے،
پس جب چاندی میں قبضے کی شرط گلی تو پیتل میں بھی شرط گلے گی اس کئے کہ بغیر نقصان کے پیتل چاندی سے الگ نہیں ہو سکتی۔
تشریح : یہاں دونوں طرف چاندی ہیں، اس کئے مجلس میں قبضہ ضروری ہے، اور چاندی اور پیتل دونوں گھلی ملی ہے، یہاں
تک کہ بغیر نقصان کے پیتل الگنہیں ہوسکتا اس کئے پیتل پر بھی قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔

ترجمه : ٣ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ عدالی اور غطریفہ درہم میں کی بیشی کے ساتھ بھے کرنے کا فتوی نہیں دیتے ہیں اس کئے کہ یہ ہمارے ملک سمر قنداور بخارا میں فیتی مال ہیں، اگر کی زیادتی جائز قرار دے دی جائے تو سود کا دروازہ کھل جائے گا۔

المغت :عدالی :عدل ایک باشاہ کا نام تھا اسی طرف منسوب کر کے ایسے درہم جس میں کھوٹ زیادہ ہواس کوعدالی درہم ، کہتے میں ۔غطار فد، طریف بن عطا کندی ،خراسان کے امیر تھے انہیں کی طرف منسوب کر کے اس درہم کوغطر یفد، کہتے ہیں ، ان دونوں درہموں میں کھوٹ زیادہ ہوتا ہے ، اور چاندی کم ہوتی ہے تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيها بالوزن وإن كانت تروج بالعد فبالعد وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن المعتبر هو المعتاد فيهما إذا لم يكن فيهما نص ش ثم هي ما دامت تروج تكون أثمانا لا تتعين بالتعيين لا وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعيين وإذا كانت يتقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا إن كان البائع يعلم بحالها لتحقق الرضا منه و بجنسها من الجياد إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه.

تشریح :عدالی اور غطارفه در جم میں کھوٹ زیادہ ہوتے تھے، پھر بھی سمر قنداور بخاری کے علمااس کو کی زیادتی کے ساتھ بیچنے کا فتوی نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ قیمتی اموال تھے پس اگر اس میں کمی زیادتی کے ساتھ تجارت کرنے کا فتوی دے بتو سود کا دروازہ کھل جائے گا۔

قرجمه : سم پھراگروزن کے ساتھ بیچنے کارواج ہے تواس میں بیچنااور قرض دیناوزن کے ساتھ ہوگا،اوراگر گن کر بیچنے کا رواج ہے تو گن کر ہوگا،اوراگر دونوں کارواج ہے تو دونوں کے ذریعہ سے بیچے ہوگی۔اس لئے کہان دونوں میں عادت معتر ہے ،اس لئے کہاس میں کوئی نص نہیں ہے۔

اصول : يوسئداس اصول پر ہے کہ يكھوٹے درجم سامان كدرج ميں ہيں،اس لئے اس كامداررواج پر ہوگا۔ تشريح ؛ واضح ہے۔

ترجمه : هے پھراس کا جب تک ثمن کے طور پر رواج ہے، تو یثمن ہول گے اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہول گے، اور اگر ثمن کے طور پر رواج نہیں ہے۔ اگر ثمن کے طور پر رواج نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے رواج کی تین صور تیں بیان کررہے ہیں۔[۱] پہلی صورت ۔ حکومت کی جانب سے یہ کھوٹے سکے چلتے ہیں تو یہ تمن کے درجے میں ہوں گے، چنانچہ تعین کرنے سے متعین نہیں ہونگے،[۲] دوسری صورت ۔ اورا گرحکومت نے اسکو ثمن کے درجے میں چونے سے بند کردیا تو یہ بالکل سامان کے درجے میں ہوجا کیں گے، چنانچہ تعین کرنے سے متعین ہوں گ تمن کے درجے میں ہوجا کیں گے، چنانچہ تعین کرنے سے متعین ہوں گ تحد جمعه : لا اگر پچھلوگ قبول کرتے ہیں اور پچھ نہیں کرتے ہیں تو وہ کھوٹے سکے کی طرح ہوں گی، عقداس کے مین کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا اگر بالکاس کی حالت کو جانتا نہ ہوتو اس کی جنس ہوگیا۔ اور اس کی حالت کو جانتا نہ ہوتو اس کی جنس ہے۔

تشریح : [۳] بیرواج کی تیسری صورت ہے۔ زیادہ کھوٹ والا درہم کہیں چلتا ہے، اور کہیں جلتا ہے، پس اگر بائع کو

(٣٠٨)وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف رحمهما الله عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد رحمه الله قيمتها آخر ما تعامل الناس بها له له الله عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد وأنه لا يوجب الفساد كما إذا الناس بها له له الله عليه وأدا بقى العقد وجبت القيمة لكن عند أبي يوسف رحمه الله

اس کا پیۃ ہے کہ کہیں چاتا ہے اور کہیں نہیں چاتا ہے پھر بھی بائع نے اس درہم سے نیچ کی ہے تو یہ کھوٹے سکے کی طرح ہوگا،اوروہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا، چنا نچہ وہ درہم دے دے یا اس طرح کے دوسرے کھوٹے درہم دے دے بیچ ہوجائے گا۔
کیونکہ اس سے وہ راضی ہے۔اورا گربائع کو اس کاعلم نہیں ہے کہ کہیں چاتا ہے اور کہیں نہیں چاتا ہے اور اس درہم سے بیچ کرلی تو
اس جیسا اچھا درہم لازم ہوگا، کیونکہ وہ اس کھوٹے درہم سے راضی نہیں ہے۔

ترجمه : (۳۰۸) اگر کھوٹے درہم کے بدلے سامان خرید اپھراس کارواج ندر ہا پس لوگوں نے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے معاملہ چھوڑ دیا تو بیع باطل ہوجائے گی امام ابوصنیفہ کے نزدیک ۔ اور فر مایا امام ابویوسٹ کے نے مشتری پر سکے کی قیمت لازم ہے بیج کے دن کی ۔ اور فر مایا امام مجمد نے مشتری پر سکے کی قیمت لازم ہے آخری دن کی جب لوگ اس سکے کا معاملہ کرتے تھے۔

تشریح: کھوٹے سکے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں اس کارواج ہواس وقت تک وہ سکے کے درجے میں ہے، اور جس دن رواج ختم ہوااس دن سے وہ سامان کے درجے میں ہے۔ اب مثلا دس کھوٹے سکے کے بدلے کوئی چیز خریدی۔ ابھی مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ لوگوں میں ان سکوں کارواج ختم ہوگیا تو امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ بھی باطل ہوگئی۔

وجسہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سکے کھوٹے تھاس لئے لوگوں کے تعامل سے سکے تھے۔اور جب لوگوں نے تعامل چھوڑ دیا تو وہ سامان بن گئے۔اور انکی ثمنیت ختم ہوگئی۔اسلئے مبیع بغیر ثمن کے باقی رہی۔اور بیج بغیر ثمن کے ہوتو بیج فاسد ہوتی ہے۔اسلئے یہ بیج فاسد ہوجائے گی۔اور چونکہ بیج پر ششری کا قبضہ نہیں ہوا تھا اس لئے بیج بائع کے پاس ہی رہے گی اور مشتری کو پچھنہیں دینا ہوگا اصول: بیج بغیر ثمن کے ہوتو بیج فاسد ہوجاتی ہے۔

ترجمه المكن ہے، اوراس سے نج فاسرنہیں ہوتی، جیسے تازہ مجبور سے سے اوراس سے نج فاسرنہیں ہوتی [اس طرح یہاں بھی نہیں ہوگی]، اور ہوتی، جیسے تازہ مجبور سے کوئی چیز خریدے، پھرتازہ مجبور نہ ملنے گئے، تو بچ فاسرنہیں ہوتی [اس طرح یہاں بھی نہیں ہوگی]، اور جب عقد باقی ہے توسکوں کی قیمت واجب ہوگی، کیکن ابو یوسف کے نزدیک بچے کے وقت کی قیمت واجب ہوگی، اس لئے کہ بچے ہی کی وجہ سے سکے کی قیمت واجب ہوئی۔

تشریح : امام ابو یوسف فرمات میں کہ بچ کرتے وقت ان سکوں کی قیمت تھیاس لئے بیع تو درست ہوگئی، یو بعد میں اس

ترجمه : ج اورامام مُمَدِّ کے نزدیک جس دن سکہ بازار سے ختم ہوااس دن کی قیمت لازم ہوگی اس لئے اسی وقت میں سکے سے اس کی قیمت کی طرف منتقل ہوا۔

اصول :امام مُرِدِ کید سکے سے قیمت کی طرف جس دن منتقل ہوااس دن کی قیمت ملحوظ ہوگا۔

تشریح : امام محمر کنز دیک بھی بچے صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری دن جس میں لوگوں نے ان سکوں کو لینا دینا چھوڑا اس دن ان دس سکوں کی کیا قیمت تھی وہ دلوائی جائے گی۔ مثلا بچے کرتے وقت دس سکوں کی قیمت دس درہم تھی ، اور جس دن میر سکے باز ارسے ختم ہور ہے تھے تو اس کی قیمت آٹھ درہم ہوگئی تھی تو مشتری پر آٹھ درہم ہی لازم ہوں گے۔

**وجه** : جب تک سکے رائج تھاس وقت تک سکے دیے ہی کے مجاز تھے۔البتہ جس دن ان کالینادینا چھوڑ ااس دن سکے سے ان کی قیمت کی طرف منتقل ہوااس لئے اس دن کی قیمت مشتری پرلازم ہوگی۔

ا نعت: ما تعامل الناس: لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوں ، لوگوں میں اس کارواج ہو۔

ترجمه : ٣ امام ابوصنیقہ کی دلیل ہے ہے کہ چلن بند ہونے کی وجہ ہے ثمنیت ختم ہوگئ، کیونکہ اس کی ثمنیت لوگوں کے مانے سے تھی ، اور اب چلن باقی نہیں رہی اس لئے بیج بغیر ثمن کے باقی رہی اس لئے بیچ باطل ہوئی تو اگر مبیع باطل ہوئی تو اگر مبیع قائم ہے تو اس کو وا پس کرے ، اور اگر مبیع ہلاک ہو چکی ہے تو اس کی قیمت واپس کرے ، جیسے کہ بی فاسد میں ہوتی ہے۔

تشریع تائم ہے تو اس کو وا پس کرے ، اور اگر مبیع ہلاک ہو چکی ہے تو اس کی قیمت واپس کرے ، جیسے کہ بی فاسد میں ہوتی ہے۔

تشریع بی ختم ہوجاتی ہے امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ جب سکو کی ثمنیت ختم ہوگئی تو یوں سمجھو کہ بیج بغیر ثمن کے رہی ، اور وہ نہیں ہے تو مبیع کی بیج بی ختم ہوجاتی ہے تو مبیع کی بین ہے تو مبیع کی بین ہے تو مبیع کی بین ہے تو مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے تو اگر مشتر کی کے پاس مبیع موجود ہوتی ہے تو وہ واپس کر وائی جاتی ہے ، اور وہ نہ ہوتو اس مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے تاس مبیع موجود ہوتی ہے تو وہ واپس کر وائی جاتی ہے ، اور وہ نہ ہوتو اس مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے ، اور وہ نہ ہوتو اس مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے یا س مبیع موجود ہوتی ہے تو وہ واپس کر وائی جاتی ہے ، اور وہ نہ ہوتو اس مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے ۔

الفاسد. (9 • ٣)قال ويجوز البيع بالفلوس للأنها مال معلوم إلى فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح إلى وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها (• ١٣) وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله للخلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذي بيناه. (١ ١٣) ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي

۔اورا گرمشتری نے بیچ پر قبضنہیں کیا ہے تب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

ترجمه: (٣٠٩) جائز ہے تعرائ پیوں سے۔

ترجمه ال اس لئے كمعلوم مال ب

تشریح: فلوس چاندی اورسونے کے علاوہ دوسری دھاتوں کے سکے بنتے ہیں ،اس کوفلوس کہتے ہیں ، چونکہ یہ مال ہے اس لئے اس کے بدلے بیچ کرنا جائز ہے ،آ گے اس کی دوصور تیں بیان کی جارہی ہیں۔

ترجمه : اگردائج موتواس سکے سے بی جائز ہے چاہے متعین نہ کرے، اسلئے کہ لوگوں کے اصطلاح سے وہ ابھی ثمن ہے تشریح : اگریہ سکے دائج ہیں جن جی ہیں ہیں، متعین نہ بھی کرے تب بھی اس کے ذریعہ بی جائز ہے۔ تشریح : سے اور اگر سکے دائج نہ ہوں تو نہیں جائز ہے تیج یہاں تک کہ ان کو متعین کرے۔

وجه :جو سکے رائج نہیں ہیں ان سے بیخ خریدا تو چونکہ وہ سکے سامان کے درجے میں ہیں اس لئے ان کو متعین کئے بغیر بیج جائز نہیں ہوگی۔جس طرح سامان کو متعین کئے بغیر بیچ جائز نہیں ہوتی ہے۔

الغت: كاسرة : وه سكجن كارواج نهرو\_

قرجمه : (٣١٠) اگرمروج بييول سے بيچا پھررواج ختم ہوگيا تو بيچ باطل ہوگی امام ابوحنيف كنزد يك

تشریح: مروح پییوں سے کوئی ہیج خریدی۔ پھران سکوں کارواج ختم ہوگیا توامام ابوحنیفہ کے زد کیک بیج باطل ہوجائے گ وجه: پہلے گزر چکا ہے کہ پییوں کارواج ختم ہونے کے بعدوہ عام سامان ہو گئے اور میج بغیر ثمن کے باقی رہی اس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه ن خلاف صاحبين ك، اورياس اختلاف كمثل بجسكوم في يهلي بيان كيا-

تشریح: صاحبین کے نزدیک بیچ صحیح ہوگی اورفلوس کی قیت دیکر مشتری مبیج لیگا۔امام ابو پوسف ؓ کے نزدیک بیج کے دن کی قیت اورامام محرؓ کے نزدیک اس آخری دن کی قیت جس دن فلوس نافقہ کا رواج بند ہوا ہے۔تفصیل اور قاعدہ مسئلہ نمبر ۳۰۸ میں گزر کیے حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها للأنه إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به. ٢ وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض القرض لا يختص به. ٢ وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض توجمه :(١١١) اگررائ سكة رض ليا پهراس كا چلن بند بوگيا توامام ابو حنيف يخ كنز ديك اس سكة كثل واجب بوگا، اس لئح كه يعاريت مهاوراس كا موجب معنوى طور پين چيز كوواپس كرنا مهاور ثمن بوناايك ذا كد چيز مه، كيونكة قرض لينا ثمن كساته بي خاص نهيس هه -

**اصول** : یہ مسکلہ اس اصول پر ہے کہ جو چیز لی ہے اس کے عین کا عتبار ہے جا ہے اس کی قیمت گھٹ گئی ہو، اس لئے عین یا اس کی مثل واپس کرے۔

تشریح: مثلا جس زمانے میں سکے چل رہے تھاس زمانے میں دس سکے قرض لئے،اب بند ہونے کے بعداسی قسم کا سکہ واپس واپس کرے، یااس کی قیمت جتنی ہووہ واپس کرے؟ توامام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ جس قسم کا سکہ لیا تھا اسی قسم کا سکہ واپس کردے چاہے ابھی اس کی قیمت گھٹ گئ ہو۔

**9 جه** :(1) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ حقیقت میں شروع سے سامان تھا، اور رواج دینے کے بعد اس میں شمنیت آئی ہے اس لئے اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ دس سکے والا سامان قرض لیا اس لئے بعد میں اس کی شمنیت ختم ہوگئ تب بھی سکہ ہی واپس کرےگا۔(۲) دوسری دلیل بید یے ہیں کہ قرض لینا اصل میں عاریت کی چیز لینا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرض لینا سکے کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی چیز عاریت پر لے سکتا ہے، اور عاریت کا مسئلہ بیہ ہے کہ جو چیز کی ہے اگر وہی موجود ہے تو اس کو واپس کرے، اور اگر وہ نہیں ہے، جیسے گیہوں عاریت پر لیا اور اس کو کھا گیا تو اس کی مثل گیہوں واپس کرے، اسی طرح یہاں دس سکہ لیا ہے اور اس کوخرج کر دیا ہے تو اس کی مثل سکہ واپس کرے۔

اخت : فلوسا نافقة : فلوس: درہم اور دینار کے علاوہ ، مثلا پیتل وغیرہ کے دھات سے جوسکہ بناتے ہیں اس کوفلوں کہتے ہیں۔ نافقة کا ترجمہ ہے رائج ، فلوسا نافقة کا ترجہ ہے جوسکہ رائج ہو۔ ردافعین معنی : مثلا گیہوں لیا اور اسی گیہوں کو واپس کر دیا تو بیر د افعین ہوا کیکن اس گیہوں کو کھالیا اور اس کی مثل دوسرا گیہوں واپس کیا تو بیر دافعین معنی ہوا کہ معنوی طور پر گویا کہ اسی عین چیز کو واپس کیا۔

ترجمه بن اورصاحبین کے نزدیک اس سکے کی قیمت واجب ہاس گئے کہ جب ثمنیت کاوصف خم ہوگیا توجس حال میں ان سکوں کو قبضہ کیا تھا اس حال میں واپس کرنا متعذر ہوگیا ،اس لئے اس کی قیمت واجب ہوگی ، جیسے کوئی مثلی چیز قرض لے اوروہ بازار سے ختم ہوگئی تواس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

**اصول**: یدمسکداس اصول پرہے کہ شمنیت کی صفت کے ساتھ سکد لیا تھا، اب اس صفت کے ساتھ واپس نہیں کر سکتا، اس کئے اس کی قیت واپس کرے اس کی قیت واپس کرے

تشریح : صاحبین فرماتے ہیں کہ جب قرض لیا تھا تو قرض دینے والے کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسی صفت، اوراسی قیمت کے ساتھ میں یہ بات تھی کہ اسی صفت کے ساتھ والیس کرنانا قیمت کے ساتھ والیس ممکن ہوگیا تو اس قیمت کے ساتھ والیس کرنانا ممکن ہوگیا اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تازہ مجور قرض لیا، کین اب بازار میں تازہ مجور نہیں ممکن ہوگیا اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تازہ مجور قرض لیا، کین اب بازار میں تازہ مجور نہیں ملتی ہے، تو اس کی قیمت لازم ہوتی ہے، اسی طرح یہ سکے ثمنیت کے صفت کے ساتھ نہیں ملتے ہیں تو اس کی قیمت لازم ہوگی۔ تحر جمعه علی کے دن کی قیمت ، اورامام محر آئے نزد یک رواج ختم ہونے کے دن کی قیمت ، ویا کے دن کی تیمت ، جیسے کہ پہلے قاعدہ گزر چکا۔

تشریح: پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک سکے کی قیت اس دن کی لازم ہوگی جس دن قرض لینے والے نے لیا تشریح : پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک سکے کی قیمت لازم ہوئی ہے۔ اور امام محکہ ؒ کے نزدیک اس دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن ان سکوں کارواج ختم ہونے کے دن سکے سے قیمت کی طرف منتقل ہوئی سکے لازم سے لیان رواج ختم ہونے کے دن سکے سے قیمت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ ، یہ قاعدہ پہلے گزر چکا ہے۔

ترجمه به اصل اختلاف اس صورت میں ہے کہ ثلی چیز غصب کی ، پھروہ چیز بازار سے ختم ہوگی۔

تشریح: مثلا گیہوں زید نے خصب کیا ،اوراس کو کھا گیا بعد میں بازار میں گیہوں نہیں ماتا ہے، توامام ابو یوسف ؒ کے نزدیک خصب کرنے کے دن کی قیمت لازم ہوگی ،اورامام محمدؒ کے نزدیک اس دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن گیہوں بازار سے ختم ہوا تسرجمه عنی امام محمدؒ کے قول میں دونوں قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں کی رعایت ہے،اورامام ابو یوسف ؒ کے قول میں آسانی ہے۔

تشریح : امام مُمُرِّ کے قول میں قرض دینے والے کی رعابیت امام ابوحنیفہ ؒ کے قول کے مقابلے پر ہے، کیونکہ امام ابوحنیفہ ؒ کے قول میں قرض دینے قول میں قرض دینے والا کھوٹا سکہ واپس لے گا، اور امام مُم کے قول پر اس کی قیمت لیگا جو یقیناً بہتر ہے اس لئے قرض دینے والے کی رعابیت اس طرح ہوئی کہ رواج ختم ہونے کے دن ان سکوں کی قیمت وہ نہیں

الفلوسوكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوسوكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز الوقال زفر لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وأنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها ع ونحن نقول

رہی ہوگی جوقرض لینے کے دن میں تھی ،اس لئے قرض لینے والے کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ لل گیا ،اس طرح دونوں کی رعایت ہوگئ ۔اورامام ابو یوسف ؓ کے قول میں سہولت میہ ہے کہ قرض لینے کے دن کی قیمت دونوں کو معلوم ہے ،اس لئے اس قیمت کو دینا آسان ہے ، جبکہ رواج ختم ہونے کے دن کی قیمت معلوم کرنامشکل ہے ، کیونکہ رواج آ ہستہ آ ہستہ ختم ہوتا ہے اس لئے میہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ س دن ان سکوں کا رواج ختم ہوا۔

ترجمه : (۳۱۲) کسی نے کوئی چیز خریدی آد ہے درہم کے پینے کے بدلتو تی جائز ہے اور مشتری پراتنے پیسے لازم ہوں گے جو آد ہے درہم میں بیچے جاتے ہیں، اور ایسے ہی اگر کہا کہ دانق کے بدلے میں جوفلوس بیچے جاتے ہیں اس کے بدلے میں، یا کہ قیراط کے بدلے میں جوفلوس بیچے جاتے ہیں اس کے بدلے میں تو تیجے جائز ہوگی۔

قشرات و این کے بدلے خرید تا ہوں تو ہے جائز ہوگا۔ اور جم کے جتنے پیے آتے ہیں ان کے بدلے خرید تا ہوں تو یہ بی جائز ہوگا۔ اور آ دھے درہم کے جتنے پیے ہوگا۔ اور آ دھے درہم کے جتنے پیاس ملک میں ہوتے ہیں اسنے پیاے مشتری پرلازم ہوں گے۔ یا ایک دانق کے جتنے پیلے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں یہ کپڑا خرید تا ہوں تو بی جائز ہوجائے گی۔

**9 جه** : آ د مے درہم کے کتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی ہی جہالت ہے کیکن اس ملک میں آ د مے درہم کے کتنے پیسے ملتے ہیں، اسی طرح ایک دانق کے کتنے پیسے ملتے ہیں، یا ایک قیراط کے کتنے پیسے ملتے ہیں تا جروں کے یہاں یہ شہور ومعروف ہوتے ہیں اس لئے بیے جہالت رفع ہوجائے گی۔ اور ثمن مجہول نہیں رہے گا۔ اس لئے بیچ جائز ہوجائے گی۔

العت: فلوس: بیسه، سونے اور جاندی کے علاوہ کا سکہ دانق: ایک درہم کے چھٹے تھے کودانق، کہتے ہیں۔ قیراط: ایک درہم کے چودھویں جھے کو قیراط کہتے ہیں، بیدانق کا تقریبا آ دھا ہوتا ہے۔

ترجمه نا ام زفر نفر مایا کهان تمام صورتوں میں نیچ جائز نہیں ہے،اسلئے کہ فلوس کے بدلے میں خریدا ہے اور فلوس عدد سے گنا جاتا ہے دانق، یا آ دھے درہم سے نہیں اس لئے فلوس کا عدد بیان کرنا ضروری ہے [ اور وہ بیان نہیں کیا اس لئے نیچ جائز نہیں ہوگی]

تشریح : امام زفرٌ فرماتے ہیں کہ و دھادرہم ، دانق ، اور قیراط وزن سے انداز ہ کیاجا تا ہے ، اور فلوس [پیسے ] گن کراندازہ

ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. سرولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند أبي يوسف رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم كياجاتا بالما ياجاتا بالله ونول مين فرق ب، دوسرى بات بيب كه پيكوآ دها درتم ، دانق ، اور قيراط يا اندازه فهيل كياجاتا ، اس كيمن مجهول بوگياس كي بيج جائز فيس بوگ .

ترجمه بن جم کہتے ہیں کہ دانق، اور آ دھے درہم کے بدلے میں جتنا فلوس بیچا جاتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے، اور مسئلہ فرض اسی صورت میں کیا گیا ہے کہ لوگوں میں آ دھے درہم کا کتنا فلوس ملتا ہے یہ معلوم ہو، اس لئے فلوس کے عدد بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی [اس لئے بیچ جائز ہوگی]

تشریح ؛ ہماراجواب یہ ہے کہ آ دھے درہم کے بدلے میں جتنا فلوس [پیسے املتا ہے، یا ایک دانق کے بدلے، یا ایک قیراط کے بدلے میں جتنا فلوس اللہ ہے وہ سب لوگوں کو معلوم ہے تو پھر ثمن مجہول نہیں رہا اس لئے بیچ ہوجائے گی ، ہاں اگر آ دھے درہم کے بدلے میں کتنا فلوس ملتا ہے بیلوگوں کو معلوم نہ ہوتو پھر بیچ جائز نہیں ہوگی۔

قرجمه بیل اورا گرکہا کہ ایک درہم کے فلوس، یا دودرہم کے فلوس کے بدلے میں خرید تا ہوں تو تب بھی امام ابو یوسٹ کے بزدیک جائز ہے اس لئے کہ ایک درہم کا جوفلوس آتا ہے وہ سب کومعلوم ہے، اوریہی یہاں مراد ہے، فلوس کے بدلے درہم کا کتناوزن ہوتا ہے مراذ نہیں ہے۔

العن : صاحب ہدایہ کا ملک مرغینان میں رواج یہ تھا کہ ایک درہم کا چاندی کا سکہ بنتا تھا، کین اس سے کم کے لئے چاندی کا سکہ نبتا تھا، سکنہیں بنتا تھا ، لیکہ پیتل کا فلوس بنتا تھا، اس لئے اگر ایک درہم یا اس سے زیادہ کی چیز خریدی ہے تب تو درہم اور اکیا جاتا تھا، لیکن اس سے کم کی چیز خریدی ہے تو فلوس دیا جاتا تھا [جسکو ہمارے ملک میں بیسہ کہتے ہیں آ ایک درہم اور اس سے او پر میں درہم دینے کارواج تھا، اور کم میں فلوس دینے کا عام رواج تھا، اس کوذہن میں رکھ کر آگے کا مسئلہ مجھیں۔

تشریح؛ اوپر تھا آ دھے درہم کے بارے میں۔ یہاں ہے ایک درہم، یا دودرہم کے فلوس کے بدلے میں کپڑا خریدا توامام ابو یوسف ؓ کے نزدیک بچے جائز ہوگی۔اس لئے کہ ایک درہم کا کتنا فلوس آتا ہے، یا دودرہم کا کتنا فلوس آتا ہے یہ بالغ اور مشتری کومعلوم ہے اسلئے شن مجہول نہیں رہا اسلئے اس کی بچے ہوجائے گی،اگر چہ ایک درہم کے فلوس کے بدلے میں کپڑا خریدنے کا رواج نہیں ہے

افعت الاوزن الدرجم من الفلوس: كا مطلب بيہ ہے كہ ايك درجم كا جوفلوس ہے اس كے بدلے ميں كتناوزن چاندى آتى ہے بيراز نہيں ہے ، بلكہ ايك درجم كا كتناعد دفلوس آتا ہے مشترى كا مقصديهى ہے۔

من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس. ثم وعن محمد رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم في قالوا وقول أبي يوسف رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا.

(٣ ١ m)قال ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع

قرجمه : ٢٠ ام محر سے اس لئے کہ درہم کے بدلے جائز نہیں ہے، اوراس سے کم میں جائز ہے اس لئے کہ عادت یہی ہے کہ درہم سے کم میں فلوس کے بدلے میں کیڑا خریدتے ہیں اس لئے عادت کے طور پر فلوس کا عدد معلوم ہے اور درہم میں سے عادت نہیں ہے۔

تشریح : امام محرور می عادت پر گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عام عادت یہی ہے کہ ایک درہم سے کم میں فلوں کے بدلے میں کوئی چیزخریدتے ہیں اس لئے آ دھے درہم کے فلوس کے بدلے میں جائز ہے کیونکہ بائع اور مشتری کی معلوم ہے کہ کتناعد د فلوس ہوگا، کین ایک درہم اور اس سے اوپر میں فلوس دینے کی عادت نہیں بلکہ درہم دینے کی عادت ہے اس لئے بائع اور مشتری کویہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا فلوس کتنا ہے اس لئے جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه : هی بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف ؓ کے قول میں سہولت ہے، خاص طور ہمارے ملک میں تشریح : صاحب ہدایہ کے ملک میں ایک درہم اور دودرہم کے لئے بھی اس کا جتنا فلوس دیتے تھے اس لئے فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امام ابو یوسف ؓ کے قول پر بہت سہولت ہے۔

ا صول : بیسارے مسکے اس اصول پر تھے کہ بائع اور مشتری کوکسی طرح بھی ثمن معلوم ہو تو تھے جائز ہوگی ، اور معلوم نہ ہوتو تھے نہیں ہوگی ، چنا نچیصاحبین ؓ نے سمجھا کی ثمن مجہول ہے تو انہوں نے تھے جائز ہونے کا فتوی دیا ، اور زقر ؓ نے سمجھا کی ثمن مجہول ہے تو بھے کے ناجائز ہونے کا فتوی دیا۔

ترجمه : (۳۱۳) کسی نے صراف کوایک درہم دیا اور کہا آ دھے درہم کے فلوس دواور آ دھے درہم کا درہم دو مگرایک رتی کم دوتو صاحبین ؓ کے نزدیک فلوس میں بیچ جائز ہے اور درہم کے مقابلے پر جو درہم ہے اس کی بیچ باطل ہے۔

**ترجمہ** نا اس لئے کہ فلوس کے بدلے میں آ دھے درہم کی نیچ جائز ہے، اور آ دھے درہم کے بدلے میں آ دھا درہم مگر ایک رتی کم تو تو اس میں سود ہے اس لئے جائز نہیں ہوگی۔

ا صول : ایک ہی ہیج میں دوشم کی چزیں ہوں۔ایک شم کی چزا ہے ہم جنس کے ساتھ برابر ہواور دوسری شم کی چز خلاف جنس کے ساتھ کی زیادتی ہوجائے تو چونکہ سود کا وقوع نہیں ہوا اس لئے بیچ جائز ہوگی۔ یہاں کے تینوں مسلے اسی اصول پر

في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما للأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز (٣١٣) وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بطل في الكل للأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظير ٢٥ ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو

متفرع ہیں۔اوراصول کے لئے حدیث وہی ہے مثلا بمثل یدا بید.

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اندرونی طور پردو بیج ہیں ایک بیج سے آ دھے درہم کا مقابلہ فلوس کے ساتھ ہے اور دوسری بیج ہے۔ اس لئے جس آ دھے درہم کا مقابلہ پیسے ہے اور دوسری بیج ہے۔ جس میں آ دھے درہم کا مقابلہ پیسے کے ساتھ ہے وہ بیج جائز ہوگی۔ کیونکہ اس میں کوئی ر بوانہیں ہے۔ اور جس آ دھے درہم کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہے مگر ایک رتی کم وہ بیج فاسد ہوگی۔ کیونکہ اس میں دونوں طرف چاندی ہیں اور آ دھے درہم کے مقابلے میں پورا آ دھا درہم نہیں ہے بلکہ ایک رتی کم ہے اس لئے سود ہوگیا اس لئے بید دوسری بیج فاسد ہوگی۔ اور ایک کا فساد دوسرے میں سرایت نہیں کرے گا اور حتی الامکان بیچ جائز ہونے کی صورت نکالی جائے گی۔

لغت: حبة: دانه، رتى، چھوٹا پييه، صراف: پيپے بھنانے والا، پيپے چينز کرنے والا۔

ترجمه: (۳۱۴) اورامام ابوصنیفه یک تول پر پورے ہی کی بیج باطل ہوگی۔

ترجمه المسلئے كەدونوں كاصفقه ايك ہاور فسادقوى ہاس لئے دوسرے ميں شائع ہوجائے گا، چنانچواس كى مثال اسلى اللہ على فاسد ميں گزر چكى ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفہ کے نزدیک درہم کے مقابلے میں جوفلوس ہے اس کی بیع بھی فاسد ہوگی، اور درہم کے مقابلے میں جو درہم ہے، مگر ایک رتی کم اس کی بیع بھی فاسد ہوجائے گی۔ اس کی مثال بیع فاسد میں بیگزری کہ آزاد اور غلام دونوں کو ایک ساتھ مثلا ایک ہزار میں بیچا تو آزاد کی بیع فاسد ہوجائے گی، کیونکہ دونوں کا عقد ایک ہی ہے۔

**وجه** : یہاں آ دھے درہم کا مقابلہ آ دھے درہم سے ہاوراس میں ایک رتی کم ہے تو ربواہو گیااس لئے اس آ دھے درہم کی بخ فاسد ہوگئی۔اور چونکہ فساد قوی ہے اور شروع سے ہاس لئے بیسرایت کرکے درہم کے بدلے فلوس کی جو بیچ تھی وہ بھی فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ پوری بیچ ایک ہی ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ صفقہ ایک ہے۔

ترجمه : آ اورا گرلفظ اعطا كومرركيا توامام ابوحنيفه گاجواب صاحبين كى طرح بهوگا ، يح بات يبى ہے اس كئے كه اب دوئي بهوگا . تشريح : يول كها ـ اعطنى بنصفه فلوسا و اعطنى بنصفه نصفا الاحبة \_ [ مجھے آ دھے درہم كافلوس دو، اور مجھے الصحيح لأنهما بيعان ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز لأنه قابل الدرهم بسما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراء ه بإزاء الفلوس. ٣ قال رضي الله عنه وفي أكثر نسخ المختصر ذكر المسألة الثانية.

آ د ھے درہم کا آ دھا درہم دومگر ایک رتی کم دو <sub>آ</sub> تواس صورت میں درہم کے بدلے میں فلوس کی بیٹے امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک بھی جائز ہو جائے گی ، اور درہم کے مقابلے میں جو درہم کی بیٹے ہوہ فاسد ہوگی ، کیونکہ یہاں دوالگ الگ بیٹے ہوگی اس لئے ایک کا فساد دوسرے میں سرایت نہیں کرےگا۔

ترجمه : ۳ اگر کہا آ دھے درہم کا فلوس دواور آ دھے درہم گرایک رتی تو بیج جائز ہوگی ،اس لئے کہ درہم کا مقابلہ کیا آ دھے درہم آ دھے درہم کے فلوس کے ساتھ اور آ دھے درہم رتی کم کے ساتھ ،اس لئے رتی کم آ دھا درہم ، رتی کم آ دھے درہم کے مقابلے پر ہوگا۔ کے مقابلے پر ہوگا ، اور جو باقی آ دھا درہم اور رتی ہوا وہ فلوس کے مقابلے پر ہوگا۔

ایک درہم کامقابلہ آ دھے درہم اورفلوس کے ساتھ اس طرح ہوگا

| ا يک در ټم د يا            |                          |  |  |
|----------------------------|--------------------------|--|--|
| آ دھادرہم سے رتی کم کے     | آ دھادر ہم اورایک رتی کے |  |  |
| لامقابلے پر                | ل مقابلے پر              |  |  |
| آ دھادرہم سے رتی کم ۔۔ ہوا | فلوس ہوا                 |  |  |
| اس لئے بھے جائز ہوگئ       |                          |  |  |

تشریح: یہاں یوں کردیا جائے گا کہ آدھے درہم اورا یک رتی کے بدلے میں فلوں کردیا جائے گا،اور باقی آدھے درہم سے ایک رتی کے بدلے میں فلوں کردیا جائے گا،اور باقی آدھا درہم برارہو گیا ایک رتی کم آدھے درہم کے بدلے میں آدھا درہم سے ایک رتی کم آدھے درہم کے اس لئے سوز نہیں ہوا،اور بیج جائزہوگئی۔

ترجمه بی مصنف فرماتے ہیں کہ مخضر قد وری کے اکثر نسخ میں دوسرے مسئلے کا ذکر ہے، اور پہلے مسئلے کا ذکر نہیں ہے۔ تمت بالخیر

الحمد لله آتھویں جلدختم ہوگئی۔اگلی جلد کتاب الکفالہ سے شروع ہوگی ان شاہ اللہ تمیر الدین قاسمی غفرلہ ۱۰ ر ۲۰۱۲ء